# مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلُ أَطَاعَ اللَّهَ \*







انصارُ السُّنَّة بِبَلِيْكيشَنز لاهور

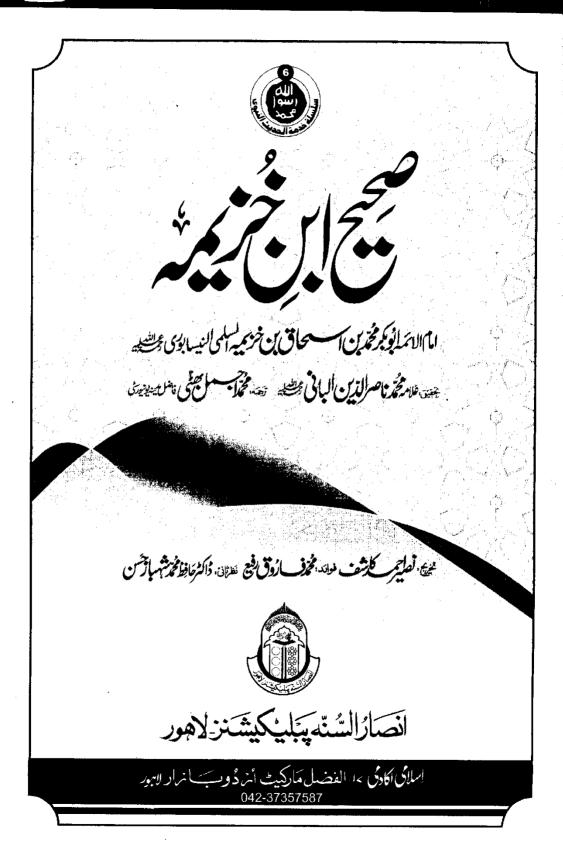



جَمَّاعُ أَبُوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي ُ زُجِرَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي زُجِرَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَيْهَا ٢٧٣ .... بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّمَ فِيْ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى صَلَّمَ فِيْ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا بِلَفْظِ عَامَّ مُوَادُهُ خَاصٌّ.

٢٧٤ .... بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ
 وَفِي الْمَقْبَرَةِ إِذَا نُبشَتْ.

٢٧٥ --- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ ٢٧٦ --- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاَةَ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

٢٧٧ ---- بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ خَلْفَ الْقُبُورِ
 ٢٧٨ --- بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ فِى مَعَاطِنِ الْإبِل
 ٢٧٩ --- بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهُ

جُمَّاعُ أَبُوَابِ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي

٠ ٢٨ --- بَابُ الصَّلاةِ إِلَى السُّتْرَةِ

٢٨١ .... بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ .

٢٨٢ -- بَابُ الإسْتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلاءَ

٢٨٣ --- بَابُ الْآمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ الَّتِيْ يَسْتَتَّرُ بِهَا الْمُصَلِّى لِصَلاَتِهِ

٢٨٤ ---- بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْمُصَلَّى إِذَا كَانَ الْمُصَلِّى يُصَلِّىْ إِلَى جِدَارٍ

٢٨٥ --- بَابُ ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِيْ يَكُفِى الْإِسْتِتَارُيِهِ فِي الصَّلاَةِ بِلَفْظِ خَبَر مُجْمَل غَيْر مُفَسَّر

| * * * *                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| ر جے سے روکا گیا ہے، کے ابواب کا مجموعہ                  |
| رسول الله من الله الله الله الله الله الله الله الل      |
| نماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں عام الفاظ سے روایت کی گئی |
| ہیں اور ان سے مراد خاص ہے۔                               |
| بكريوں كے باڑے اور اس قبرستان ميس نماز پڑھنے كے جواز كا  |
| بیان جے کھود کر برابر کر دیا گیا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔50          |
| قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت کابیان                     |
| قبرستان اورهام مین نماز را صنے سے رو کئے کابیان53        |
|                                                          |
| قبروں کے پیچھے نماز پڑھنامنع ہے53                        |
| اونٹوں کے باوے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کابیان ۔۔۔۔۔ 54  |
| ہم بستری کی جگہ پرنماز پڑھناجائز ہے55                    |
| . '                                                      |
| نمازی کے سترہ کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔ 56               |
| سترہ کی طرف (منہ کرے کے ) نماز پڑھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 56   |
| سترے کے بغیر نماز پڑھنامنع ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔57                 |
| نماز میں اونٹ کوسترہ بنانے کابیان ۔                      |
| نمازی جس جنگوای نماز کر گرمته وینا بریاسته بر کر         |

قريب ہونے كے تھم كابيان ـ ----- 58

جب نمازی دیوار کوسترہ بنا کر نماز پڑھ رہا ہوتو جائے نماز کے

قريب كفر بهوني كابيال \_ ------ 58

ایک مجمل غیرمفسر روایت کے ساتھ ستر ہے کی اس مقدار کا بیان ا

جس کے ساتھ نماز میں سترہ بنانا کافی ہوجائے ------ 59

وہ مقامات جن برنماز بڑھنا جائز ہے اور وہ مقامات جن برنماز

1 de 1

٢٨٦ --- بَابُ ذِخْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهِ عَلَى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَى أَنَّ النَّبِي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْإِسْتِتَارِ بِمِثْلُ الْحِرَةِ السَّلاَ قِفْ طُوْلِهَا، لاَفِى طُوْلِهَا للسَّلاَ قِفْ طُوْلِهَا لاَفِى طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا جَوِيْعًا.

٢٨٧ --- بَسابُ الْاسْتِسَارِ بِسالْ خَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّى مَا يُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلْاسْتَتَارِ بِهِ

٢٨٨ ..... بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي الْمُرُوْرِ بَيْنَ الْمُصَلِّيْ ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ الْوُقُوْفَ مُدَّةً طُوِيْلَةً إِنْتِظَارَ سَلاَمِ الْمُصَلِّى ، خَيْرٌ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى .

٢٨٩ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيْظُ فِي الْسُرُوْرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى، إِذَا كَانَ الْمُصَلِّى الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى، إِذَا كَانَ الْمُصَلِّى يُصَلِّى إِلَى سُتْرَ قِ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى إِذَا صَلِّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ.

٢٩٠ ... بَـابُ أَمْرِ الْـمُصَـلِّى بِالدَّرْءِ عَنْ نَفْسِهِ الْسَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَإِبَاحَةِ قِتَالِهِ بِالْيَدِ إِنْ أَبَى الْمَارُ الْمَرْدِ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفْسَهِ مُفْسَد.

٢٩١ --- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الْمُجْمَلَةِ النَّمْ الْمُجْمَلَةِ النَّمْ الْمَائِمَ اللَّيْ ذَكَرْ تُهَا

٢٩٢ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا

٢٩٣ - بَابُ إِسَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّى مَنْ أَرَادَ الْمُصَلِّى مَنْ أَرَادَ الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدَّفْعِ فِى النَّحْرِ فِى الْإِبْتِدَاءِ. الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالدَّفْعِ فِى النَّحْرِ فِى الْإِبْتِدَاءِ. ٢٩٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَانٌ مَعَ الَّذِي يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ أَنْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ مَعَ الَّذِي يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ لاَ أَنَّ الْمَارَّ مِنْ بَنِي ادْمَ شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ يَدَيْهِ لاَ أَنَّ الْمَارَّ مِنْ بَنِي ادْمَ شَيْطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ

اس بات کی دلیل کابیان کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز میں کوادے کی بچیلی لکڑی کی لمبائی کے برابرسترہ بنانے کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کی لمبائی اور چوڑائی دونوں کے برابرسترہ بنانے کا حکم جب نمازی کواینے سامنے سترے کے لیے کوئی چیز گاڑنے کے لیے نہ ملے تو وہ لکیر لگا کرسترہ بنا لیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 62 نمازی کے آگے سے گزرنے پرشدید وعید کابیان اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ نمازی کے آگے ہے گزرنے کی بحائے نمازی کے سلام چھرنے کے انتظار میں طویل مدت تک کھڑے رہنا بہتر ہے۔ 63 اس بات کی دلیل کا بیان که نمازی کے آگے سے گزرنے پرشدید وعیداس وفت ہے جب نمازی سترہ رکھ کرنماز پڑھ رہا ہو۔ اور جب نمازی بغیرسترہ کے نماز اداکر رہا ہوتو نمازی کے آگے ہے گزرناچائز ہے ------ 64 نمازی کوایے آگے سے گزرنے والے کوایے سے دور کرنے کے حکم کا بیان اور اگر گزرنے والا روکنے کے باوجود منع نہ ہوتو ہاتھ کے ساتھ اس سے لڑائی کرنا جائز ہے ۔ اس سلیلے میں ایک مجمل غيرمفسر روايت كابيان ------65 اس مجمل روایت کی مفسر روایت کابیان جو میں نے بیان کی ہے -- 65

اسْمُ الشَّيْطَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَى عُصَاةٍ بَنِي الْدَمَ . قَالَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْحِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾

٢٩٥ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلاَّةِ، وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوْ مُضْطَجِعَةٌ

٢٩٦ .... بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانَ عَلْى تَوْهِيْنِ خَبَرِ مُحَمَّدِ بْسن كَسعْب (لاَتُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِم وَلاَ الْـمُتَـحَـلِّرْثِينَ) وَلَمْ يَرْهِ ذَٰلِكَ الْخَبَرَ أَحَدٌ يَجُوْزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ .

٢٩٧ .... بَابٌ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُوْقِظُهَا إِذَا أَرَادَ الْوِتْرَ لِتُوْتِرَ عَائِشَةُ أَيْضًا، لا كِرَاهَةً أَن يُوْتِرَ وَهِي نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

٢٩٨ - ... بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاةِ مُسْتَقْبِلَ الْمَرْأَةِ ٢٩٩ ..... بَـابُ إِبَـاحَةِ مَـنْـع الْمُصَلِّى الشَّاةَ تُرِيْدُ الْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيْهٖ

٣٠٠ - بَابُ مُرُوْرِ الْهِرِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهَ

٣٠١ .... بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي مُرُوْرِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ بِلِكْرِ أَخْبَارِ مُجْمَلَةٍ ، قَدْ تَوَهَّمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرُ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافَ أَخْبَارِ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. ٣٠٢ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ هٰذَا الْخَبَرَ فِيْ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُضَادٌّ

نافرمان انسانوں پر بھی بول دیا جاتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے: "اسى طرح ہم نے انسانو ں اور جنوں میں سے شیطان، ہرنی کے وشمن بنائے، ان میں ہرایک دوسرے کے کان میں چیشی چیزی یا تیں ڈالٹار ہتا ہے۔''۔۔۔۔۔۔۔68 نمازی کے آ گے عورت سوئی ہوئی ہویا لیٹی ہوتو نماز بڑھنے کی رخصت كابيان -----جناب محمد بن كعب كى اس حديث "سوئے ہوئے خص اور گفتگو كر نے والوں کے بیچھے نماز مت بڑھو' کے ضعیف ہونے کا بیان اور اس روایت کوکسی بھی قابل حجت راوی نے بیان نہیں کیا ---- 70

اس بات کا بمان کہ نی کریم مشکوری وتر ادا کرتے وقت حضرت عائشة رفالغها كواس ليے بيدار كر ديتے تھے تاكه وہ بھى وتر اداكر لیں،(پہمقصدنہیں تھا کہ )ان کے سامنے لیٹے ہونے کی صورت میں وتر ادا کرنا مکروہ تھا۔ ۔۔۔۔۔۔ 71 عورت کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان --- 71 نمازی کواینے آگے سے گزرنے والی بحری کورو کئے کے جواز کا نمازی کے آگے ہے بلی کے گزرنے کا بیان،اگراس بارے میں مروی روایت مرفو عاصحے ہو کیونکہ اس کے مرفوع ہونے میں قلب ہوا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مجمل احادیث کے ساتھ نمازی کے آگے سے گدھے عورت اور ساہ کتے کے گزرنے پر وعید کا بیان بعض تم علم لوگوں کو وہم ہواہے کہ یہ احادیث حضرت عائشہ کی اس حدیث کے خلاف كن نبي كريم والفي المن المراجعة من جبكه مين آب ك اورقبله اس بات کی دلیل کابیان کہ بیر حدیث جس میں عورت کے نمازی كى مامنے سے گزرنے سے نماز كے ثوث جانے كاذكر ہے-75

وہ عورت جے نبی کریم مطاق کی نے سیاہ کتے اور گدھ کے ساتھ ملاكر بيان كيا ب كدان كے نمازى كي آ كے سے گزرنے سے نماز نوٹ جاتی ہے،اس سے آپ کی مراد حائضہ عورت ہے ----- 75 نمازی کے آگے سے گدھے کے گزرنے کے بارے میں مردی حدیث کابیان، بعض الل علم کاخیال ہے کہ بیصدیث نبی کریم منظر اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ'' گدھا، کتا اور عورت نماز کوکاٹ رية بن ''-----نماز کے ناپیندیدہ ہونے کا بیان جبکہ نمازی کے سامنے تصاویر والے کیڑے ہول------نماز میں جائز گفتگو، دعا، ذکر اور رب عز وجل سے مانگئے اوراس سے مشابداوراس جیسے ابواب کا مجموعہ ----- 87 نماز میں دعا ما تکنے کے جواز کا بیان ------87 نماز میں رب تعالی ہے آسان حساب لینے کی دعا کابیان، کیونکہ تمام گناہوں کا حساب اوران کے بارے میں تحقیق وتفیش گناہ گار کو ہلاک و پر یاد کرد ہے گی ۔۔۔۔۔۔ نماز میں نمازی کا بینے رب تعالی سے اپنی حاجت وضرورت کا سوال مائلتے وقت شہیج ، تحمید اور تکبیر کے جواز اور اس سے دعا کی قبوليت كى اميد كابيان ------ 90 نماز میں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگنا نماز میں وجال کے فتنے، زندگی اور موت کے فتنے اور گناہ اور فرض نماز میں اللہ کی حمد وثناء بیان کرنا جائز ہے جبکہ نمازی کوئی الی چیز دیکھے یا سنے کہ جس پر حمد و ثناء بیان کرناواجب ہو یا وہ اس يرالله تعالى كاشكرادا كرنا جابتا هو نمازيس كوئى مستله پيش آئة تومردوں كو"سُبْحَانَ اللّٰهِ" اور 

صحیح ابن خزیمه ..... 2 ٣٠٣ .... بَىابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِيْ قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلاَّةَ، الْحَائِضُ دُوْنَ الطَّاهِرِ ٣٠٤ .... بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِيَ فِيْ مُرُوْدِ الْحِمَار بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ، قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلاَفُ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْطَعُ الصَّلاَّةَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ. ٣٠٥ .... بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاةِ وَبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي ثِيَابٌ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْكَلاَمِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ، وَمَسُالَةِ الْرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُضَاهِي هٰذَا وَيُقَارِبُهُ ٣٠٦ ... بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاءَ

٣٠٧ .... بَابُ مَسْأَلَةِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الصَّلاةِ مُحَاسَبَةً يَسِيرَةً، إِذِ الْمُحَاسَبَةُ بِجَمِيعٍ ذُنُوبِهِ وَالْمُنَاقَشَةُ بِهَا تُهْلِكُ صَاحِبَهَا

٣٠٨ --- بَابُ إِبَاحَةِ التَّسْبِيْحِ وَالتَّحْوِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي الصَّلاَّةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرْءِ مَسْأَلَةَ حَاجَّةٍ يَسْأَلُهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُرْجِي فِي ذٰلِكَ مِنَ الْاسْتِجَابَةِ ٣٠٩ .... بَابُ إِبَاحَةِ الْإِسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلاَّةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

• ٣١ ---- بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنْ فِتْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنَ الْمَأْثُمِ وَالْمَغْرَمِ فِي الصَّلاةِ. ٣١١.... بَابُ إِبَاحَةِ التَّحْمِيْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَمَا يَرَى الْمُصَلِّي أَوْ يَسْمَعُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ يُرِيدُ شُكْرَ رَبِّهِ عَلَى ذٰلِكَ

٣١٢ .... بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيْحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوْبُهُمْ فِي الصَّلاةِ نبرست فبرست

٣١٣ .... بَابُ نَسْخ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَحَظْرِهِ نَعْدَ مَا كَانَ مُنَاحًا

٣١٤ .... بَابُ ذِكْرِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ جَهْلاً مِنَ الْمُتَكَلِّم، وَالدَّلِيْل عَلٰي أَنَّ الْكَلامَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَـةَ إِذَا لَـمْ يَعْلَمِ الْمُتَكَلِّمُ أَنَّ الْكَلامَ فِي الصَّلاَةِ مَحْظُوْرٌ غَيْرَ مُبَاحِ

٣١٥ .... بَابُ ذِكْرِ الْكَلَامِ فِي الصَّلاةِ وَالْمَصَلِّي غَيْرُ عَالِمِ أَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ صَلاتِهِ، وَالـذَّلِيْـل عَـلي أَنَّ الْكَلامَ وَالْمُصَلِّيَ هٰذِهِ صِفَتُهُ غَيْرُ مُفْسِدِ لِلصَّلاَة

٣١٦ .... بَـابُ ذِكْرِ مَا خَصَّ لللهُ عَزَّ وَجَاَّ بِهِ نَبِيَّهُ ٧ وَآبَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ مِنْ أَنْ أَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ إِجَابَتَهُ وَإِنْ كَانُوا فِي السُّمُوةِ إِذَا دَعَا هُمْ لِمَا يُحْيِيْهِمْ.

٣١٧--- بَدابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْكَلاَمَ الَّذِى لا يَحُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ فِيْ غَيْرِ الصَّلاَّةِ، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْـمُصَـلِـنْ فِيت صَلاَتِه جَهُلًا مِنْهُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ غَيْرٌ مُفْسِدٍ لِلصَّلاةِ

٣١٨ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَرَتْ عَلَى لِسَان الْمُصَلِّىٰ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ مِنْهُ لَهَا، وَلاَ إِرَادَةٍ مِنْهُ لِنُطُقِهَا، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَّتُهُ وَكُمْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلاَةِ، إِنْ كَانَ قَابُوْسُ بْنُ أَبِي ظِبْيَانَ يَجُوْزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبرِهِ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ .

جَمَّاعُ ٱبُوَابِ ٱلْاَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلُوةِ

نماز میں کلام کے منسوخ ہونے اور اس کے جائز ہونے کے بعد ممنوع ہونے کابیان ------ 95 نماز میں ناوا تفیت کی بنایر گفتگو کرنے کابیان ۔ اور اس بات کی دلیل کا بیان که اگر گفتگو کرنے والے کومعلوم نہ ہو کہ نماز میں گفتگو كرنامنع ہے تواس كى گفتگو سے نماز نہيں ٹونتی ------ 98

نماز میں بات چیت کرنے کابیان جبکه نمازی کوبیعلم نه ہو که اس کی کچھ نماز ابھی باقی ہے۔ اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ جس نمازى كابيرحال مواس كى بات چيت نماز كوفاسدنېيس كرتى 100

ر مول الله طفي الله على اس خصوصيت كابيان جس كے ساتھ الله تعالی نے آپ کو مخص کیا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے اور آپ کی امت کے درمیان فرق وامتیاز کردیا ہے وہ پیر ہے کہ جب رسول الله عصفية الوكول كو حيات بخش امورك لي بلائين تو انہیں آپ کی بکار پر لبیک کہنا واجب ہے اگر چدوہ نماز پڑھ رہے بول..... 201 اس بات کی دلیل کا بیان کہ وہ کلام جو نماز کے علا وہ بھی کرنا درست نہیں ہے، اگر نمازی جہالت و ناوا قفیت کی بنا پر وہی کلام نماز کے دوران کر دیے تو وہ نماز کو فاسد نہیں کرے گی۔ - 104

اس بات کی دلیل کابیان که اگرنمازی کی زبان سے بغیرقصد و ارادے کے کوئی کلمہ نکل جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ اسے اس نما ز کولوٹا نا ضروری ہے۔ اگر چہ قابوس بن الی ظبیا ن کی روایت ہے دلیل لینا جا ئز ہے لیکن میرا دل اس ہے مطمئن نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔ 105

نماز میں جائز افعال کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔ 106

سی سبب کے رونما ہونے پرنماز میں چلنے کی رخصت ہے 106

بوقت ضرورت نماز میں الٹے یا وَں چلنے کی رخصت کا بیان 107

نماز میں بچول کواٹھانے کی رخصت کا بیان -------- 108

نماز میں سانب اور بچھو کو قل کرنے کے حکم کا بیان ۔اس شخص کے دعوے کے برخلاف جو کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنے ہے ادر ان میں سے ہرایک کے تل کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے 108 نماز میں کسی ضرورت ویریشانی کے وقت ادھر ادھر دیکھنے کی ، نماز میں نمازی اپی گردن پیچھے موڑے بغیر (بوقت ضرورت ) نمازی اینے ساتھی نمازیوں کی معیت میں ان کی طرف و کیچہ سكنا ہے كەكيا وہ اپنى نما زمكمل اور شيح ادا كر رہے ہيں يانہيں؟ تا کہ نما زکی میکیل کے بعد وہ انہیں میکیل نماز کے ضروری مسائل بتاسكے ------ 110 نمازی کے لیے نماز میں دیگرنماز یوں کوتعلیم دینے کی غرض سے ابیااشارہ کرنا جائز ہے جسے وہ سمجھ کیں اور اس میں اس یا ہے گی دلیل ہے کہنمازی کا ایسا اشارہ جسے لوگ سمجھ جا کمیں، نما زکو باطل وفاسرتهين كرتا ------ 111 نمازی کے لیے اپنی بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچ تھو کنا جائب -----نمازی کو اینے پیچھے تھو کئے کی رخصت کابیان،اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے لیے اپنی گرون کو پیچھے کی طرف موڑ نا جا ئز ہے جبکہ وہ تھو کئے کا ارادہ کر ہے کیونکہ پیھھے کی طرف تھو کنا گردن موڑے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ٣١٩ .... بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْمَشْي فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

• ٣٢ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهْقَرِٰي فِي الصَّلاةَ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

٣٢١ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلاَة

٣٢٢ .... بَابُ الْآمْر بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَءَ، ضِلُّ قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتْلَهَا وَقَتْلَ كُلِّ . وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ يُفْسِدُ الصَّلاةَ

٣٢٣ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَلاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلارَةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوْثُ الْمُصَلِّيْ

٣٢٤ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اللَّحْظِ فِي الصَّلاَّةِ مِنْ غَيْرِ أَن يَّلُويَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

٣٢٥ --- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمُصَلِّىٰ فِيْ مُرَافَقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ، هَلْ يُتِمُّونَ صَلاَ تَهُمْ أَمْ لاَ، لِيَا مُرَهُمْ بَعْدَالْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ إِثْمَامِ الصَّلاةِ

٣٢٦ .... بَابُ إِبَاحَةِ الْتِفَاكُ الْمُصَلِّى فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْلِيْم الْمُصَلِّينَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمْ بِمَا يَفْهَ مُوْنَ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَا ذَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ غَيْرُ مُفْسِدَةٍ صَلاَتَهُ

٣٢٧ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ بَصْقِ الْمُصَلِّيْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِي

٣٢٨ --- بَسَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ بَصْقِ الْمُصَلِّيْ خَلْفَهُ، وَفِيْهِ ذَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ لَيِّ الْمُصَلِّي عُنْقَهُ وَرَاءَ ظَهْ رِهِ إِذَا أَرَادَ أَن يَبْصُقَ فِيْ صَلاتِهِ، إِذِ الْبَزْقُ خَلْفَهُ غَيْرُ مُمْكِن إِلَّا بِلَيِّ الْعُنُق

٣٢٩ --- بَسَابُ الدَّلِيْلِ عَسَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ بَرْقِ الْـمُ صَلِّـى تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِى إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ فَارِغًا، وَإِبَاحَةَ دَلْكِ الْبُزَاقِ بِقَدَمِهِ إِذَا بَزَقَ فِيْ صَلاَتِهِ.

٣٣٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ بَزُقِ الْمُصَلِّىٰ فِيْ تَوْبِهِ وَدَلْكِهِ الثَّوْبَ بَعْضَهُ بِبَعْضِ فِي الصَّلاةِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْبُزَاقَ لَيْسَ بِنَجِس، إِذْ لَوْ كَانَ نَجَسًا لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّى الْبَصْقَ فِيْ ثَوْبِهِ فِي الصَّلاَةِ

٣٣١ .... بَابُ الرُّخْ صَةِ فِي بَزْقِ الْمُصَلِّي فِي نَعْلِهِ لِيُخْرِجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ

٣٣٢ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ مَنْعِ الْمُصَلِّي النَّاسَ مِنَ الْمُقَاتَلَةِ وَ دَفْع بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ إِذَا اقْتَتَكُوْ ا .

٣٣٣ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ مُقَاتَلَةِ الْمُصَلِّي مَنْ رَامَ لْمُرُوْرَ بَيْنَ يَدَيْمِ.

٣٣٤ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ عَدْلِ الْمُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِه، إِذَا قَامَ خِلاَفَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَّقُوْمَ فِي الصَّلاءَ .

٣٣٥.... بَـابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْي

٣٣٦ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الإِشَارَةَ فِي الصَّلاَةِ بِمَا يُفْهَمُ عَنِ الْمُشِيْرِ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَّةَ وَلاَ يُفْسِدُهَا .

٣٣٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ بِرَدِّ السَّلامَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّيُ.

٣٣٨--- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِشَارَةِ بِجَوَابٍ

اس بات کی دلیل کا بیان کہنمازی اینے بائیں یاؤں کے پیچھو ک سکتا ہے جبکداس کی ہائیں جانب خالی نہ ہو، اور جب نماز میں تھو کے تواہیے یاؤں کے ساتھ ملنا بھی چائز ہے۔۔۔۔ 113

نمازی کونماز میں اینے کپڑے میں تھو کئے اور کپڑے کو ملنے کی رخصت کا بیان اور اس بات کی دلیل کا بیان که تھوک نجس نہیں ہے۔ کیونکہ اگریدنایاک ونجس ہوتا تو آپنمازی کونماز کی حالت میں اسے اپنے کیڑے میں تھو کئے کا حکم نہ دیتے ۔۔۔۔۔۔ 115

نمازی کواینے جوتے میں تھو کئے کی رخصت ہے تا کہ وہ اے مجد ے باہر لے جائے ----- 116 نمازی کے لیے لوگوں کولڑائی ہے منع کرنے اور جب وہ لڑنے کگیں تو انہیں ایک دوسرے سے ہٹانے اور چھڑانے کی رخصت كايان----- 117 نمازی کا اپنے آگے سے گزرنے داے کے ساتھ لڑائی کرنا جائز (امام کے لیے ) نمازی کو ہٹا کراینے درست پہلومیں کھڑا کرنے کی رخصت ہے جبکہ وہ نماز میں غلط جانب کھڑا ہو گیا ہو۔ 118

نماز میں درست کا م کرنے اور غلط کام سے رکنے کا اشادہ کرنے اس بات کی دلیل کا بیان که نماز میں ایبا اشارہ جومشیر سے سمجھ لیا جائے، وہ نماز کوتو ڑتا یا فاسد نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جب نمازی کوسلام کیا جائے تو اشارے کے ساتھ نما ز کے دوران سلام کا جواب دینے کی رخصت ہے۔ ------- 120 جب نمازی کے ساتھ بات کی جائے تو نماز کے دوران اشارے

الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَلَّمَ الْمُصَلِّيُ، وَفِي الْهَبَرِ مَا ذَلَ عَلَى الرَّخْصَةِ فِي إِصْغَاءِ الْمُصَلِّيُ إِلَى مُكَلِّمِهِ وَ اسْتِمَاعِهِ لِكَلاَمِهِ فِي الصَّلاَةِ.

٣٣٩ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِيْ تَنَاوُلِ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحْدُثُ

٣٤٠ - بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالتَّصْفِيْقِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّائيَة.

٣٤١ ... بَابُ الرُّحْصَةِ فِي مَسْحِ الْحَصٰى فِي الصَّلاةِ مَرَّةُ وَاحِدَةً

٣٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ حَدِيْثَ النَّفْسِ فِي السَّانِ، لاَ يُفْسِدُ فِي السَّانِ، لاَ يُفْسِدُ الصَّلاَةِ، إِذِ اللَّهُ بِرَاْفَتِه وَرَحْمَتِه قَدْ تَجَاوَزَ لِأُمَّةِ مُحَمَّتِه قَدْ تَجَاوَزَ لِأُمَّةِ مُحَمَّتِه عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا

٣٤٣ - بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلاَةِ لَا يَقْطُعُ الصَّلاَةِ . لاَ يَقْطُعُ الصَّلاَةِ .

٣٤٤ ---- بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ فِي الصَّلاَةِ، لاَ يُفْسِدُ الصَّلاَةِ، لاَ يُفْسِدُ الصَّلاةِ وَلاَ يَقْطَعُهَا مَعَ إِبَاحَةِ النَّفْخِ عِنْدَ الْحَدِيْةِ تَحُدُثُ فِي الصَّلاةِ

٣٤٥ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّنْحُنُحِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْإِسْنِئْذَانِ عَلَى الْمُصَلِّى، إِنْ صَحَّتُ هٰذِهِ اللَّفْظَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوْ ا فِيْهَا.

٣٤٦ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِصْلاَحِ الْمُصَلِّي ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ

٣٤٧ - بَابُ ذِكْرِ النَّالِيْلِ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ فِي الصَّلاَةِ لاَ يُفْسِدُ وَلاَ يَقُطَعُهَا .

جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْأَفْعَالِ الْمَكُووُهَةِ فِي الصَّلاَةِ الَّتِيُ قَدُ نُهِيَ عَنُهَا الْمُصَلِّيُ أبرت فبرت

نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنامنع ہے ------ 132 اس علت کا بیان جس کی وجہ ہے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے ہے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جہنمیوں کے آ رام کرنے کا طریقہ وانداز ہے، ہم الله تعالى سے جہنم كى آگ سے يناه مائكتے ہيں -- 133 نماز میں بالوں کا جوڑا بنانے کی ممانعت کا بیان ------ 133 نماز میں بالوں کی چوٹیوں کو گردن میں باندھنے کی ممانعت کا بان، کیونکہ وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے ۔۔۔۔۔۔ 134 اس بات کی دلیل کا بیان که نماز میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈالنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ( نماز کے دوران ) کنگریوں کو چھونے اور انہیں حرکت دینے کی ممانعت کا بیان، ایک مجمل غیرمفسر روایت کے ساتھ ---- 136 گذشته مجمل روایت کی مفسر روایت کابیان ، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم مستنظیم نے نماز میں ایک مرتبہ کنکریوں کو چھونے اور درست کرنے کی اجازت دی ہے ۔۔۔۔۔۔ 137

نماز میں کنگریوں کو نہ چھونے کی فضیلت کا بیان ------ 137 ایک مجمل غیرمفسر روایت سے نماز میں منہ ڈھانینے کی ممانعت کا بيان ----- 138 گذشته مجمل روایت کی تغییر کرنے والی روایت کا بیان --- 138

نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہےاور نمازی کوحسب طاقت اسے رو کئے کا حکم ہے ---- 139 نماز میں جمائی لینے والے کے لیے صاہ یا اس طرح کی اور آواز نکالنامنع ہے کیونکہ شیطان اس کے ھاہ کہنے سے اس کے پیٹ نمازی کے لیے اپنے سامنے تھوکنامنع ہے کیونکہ اللَّه عزوجل نمازی کے چہرے کی جانب ہوتے ہیں جب تک نمازی اپنی نماز میں

٣٤٨ .... بَالُ النَّهْي عَن الإخْتِصَار فِي الصَّلاةِ ٣٤٩ --- بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِيْ لَهَا زُجرَ عَن الإخْتِ صَارِ فِي الصَّلاةِ، إذْ هي رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ، بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ .

• ٣٥ --- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَقْصِ فِي الصَّلاةِ

٣٥١ .... بَابُ الزَّجْرِ عَنْ غَرْزِ الضَّفَائِرِ فِي الْقَفَا فِي الصَّلاَةِ، إذْ هُوَ مَقْعَدٌ لِلشَّيْطَان

٣٥٢ --- بَابُ السَلَلِيْلِ عَلَى كَرَاهَةِ تَشْبِيْكِ الْأَصَابِع فِي الصَّلاَةِ

٣٥٣--- بَـابُ الرَّجْرِ عَنْ تَحْرِيْكِ الْحَصَا بِلَفْظِ خَبَرِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرِ.

٣٥٤ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَ مَسْحَ الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً

٣٥٥ .... بَابُ فَضْلِ تَرْكِ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ ٣٥٦ .... بَابُ النَّهٰي عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِّ فِي الصَّلاَةِ بِلَفْظِ خَبَر مُجْمَل غَيْر مُفَسِّرً

٣٥٧ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِيْ ذَكَرْ تُهَا

٣٥٨ -- بَابُ كَرَاهَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاةِ ، إذْ هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْأَمْرِ بِكَظْمِهِ مَا اسْتَطَاعَ الْمُصَلِّيْ ٣٥٩ .... بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمُتَفَائِبِ فِي الصَّلاَـةِ هَاهُ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِيْ جَوْفِهِ عِنْدُ قَوْلِهِ: هَاهْ

٣٦٠ .... بَابُ الزَّجْرِ عَنْ بَصْقِ الْمُصَلِّى أَمَامَهُ، إِذِ السُّلَّهُ عَنَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِ الْمُصَلِّىٰ مَا دَامَ فِیْ

صَلاَ تِهِ مُقْبِلاً عَلَيْهِ .

٣٦١ .... بَابُ ذِكْر عَلاقَةِ الْبَاصِق فِي الصَّلاَةِ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ مَجِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

٣٦٢ .... بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَوْجِيْهِ جَمِيْع مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَذِّي تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلاةِ

٣٦٣ --- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَصْقِ الْمُصَلِّى عَنْ يَمِينِهِ ٣٦٤--- بَـابُ كَرَاهَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّيُ إِلَىْ مَا يَشْغَلُهُ عَر الصَّلاةِ

٣٦٥ .... بَابُ النَّهْي عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ٣٦٦ .... بَابُ ذِكْر نَقْص الصَّلاةِ بِالْإِلْيَفَاتِ فِيْهَا، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِيْهَا لاَ يُوْجِبُ إعَادَتَهَا .

٣٦٧ --- بَسَابُ السِزَّجْسِ عَسْ دُخُولِ الْحَاقِنِ الصَّلاةَ، وَالْأَمْرِ بِيَدْءِ الْغَائِطِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيْهَا ٣٦٨ --- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُدَافَعَةِ الْغَائطِ وَالْبَوْلِ فِي الصَّلْوةِ

٣٦٩ .... بَابُ الْأَمْرِ بِبَدْءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ عِنْدَ حُضُوْرهَا

• ٣٧ --- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِسْتِعْجَالِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلاَةِ

٣٧١ .... بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي الْمُوَاءَ اوْ بِتَزْيِيْن الصَّلاة و تجسينها

٣٧٢ --- بَابُ ذِكْرِ نَفْي قُبُوْل صَلاَةِ الْمُرَائِيْ بِهَا ٣٧٣ --- بَابُ نَفْي قَبُوْل صَلاَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ ٣٧٤ --- بَـابُ نَـفْى قَبُوْل صَلاَةِ الْمَرْأَةِ الْغَاضِبَةِ لِزَوْجِهَا، وَصلَاةِ الْعَبِّدِ الآبق

٣٧٥ --- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِي النَّوْمِ عِنْدَ الصَّلاةَ

اس کی طرف متوجد رہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نماز میں قبلہ رخ تھو کنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہاس کا تھوک اس کی دوآ محصول کے درمیان ہوگا ---- 141 ہروہ چیز جس برگندگی کا اطلاق ہوتا ہے، اسے نماز کے دوران قبلہ کی جانب ڈالنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 142 نمازی کا اپنی دائیں جانب تھو کنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 143 نمازہے مشغول کردینے والی چزوں کی طرف نمازی کا دیکھنا کروه ہے ----- 143 نماز میں ادھرادھر حھا نکنے کی ممانعت کا بیان ------ 144 نماز میں إدهر أدهر حِهائکے ہے نماز ( کے اجر وثواب ) میں کی ہوجاتی ہے ۔اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ نماز میں التفات ہے نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوتا ----------------------------پیثاب روک کرنماز شروع کرنامنع ہے، نماز شروع کرنے ہے يملي پيتاب وياخانے سے فارغ ہونے كاتھم ہے ---- 146 نمازییں بول و براز کوروکنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 146

جب رات کا کھانا سامنے آ جائے تو نماز سے پہلے کھانا کھانے کا نماز کا وقت ہوجانے یر سیر ہوئے بغیر کھانے کو جلدی جلدی حيمور نامنع ہے ----- 148 دکھلاوے کے لیے نماز کوخوبصورت اور احسن انداز میں ادا کرنا د کھلاوے کے لیے بڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی -- 149 شوہر کو ناراض کرنے والی عورت اور بھگوڑ ہے غلام کی نماز قبول فرض نماز کے وقت سوئے رہنے پر تخت وعید کا بیان ---- 152

الْ مَكْ تُونَ يَهِ

جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْفُرِيُضَةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ ٣٧٦ .... بَابُ فَرْضِ الْصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بِذِكْرِ خَبَرِ لَفْظُهُ عَامٌ، مُرَادُهُ خَاصٌ.

٣٧٧ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبْرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي خَبْرِ ابْنِ عَبَّاسِ لَفْظٌ عَامٌّ وَمُرَادُهُ خَاصٌّ، أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ خَلاَ الْمَغْرِب

٣٧٨ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يَبِيْحُ الشَّىْءَ فِىْ كِتَابِه بِشَرْطِ

٣٧٩ --- بَاابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَى أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِبْيَانَ عَدْدِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ عَدْدِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَر

٣٨٠ ... بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصْرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ لِعَبُولِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ لِقَبُولِ الرُّحْصَةِ الَّتِيْ رَخَصَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أِذِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أِخْصَةُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، أَخْصَةُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَنْ رُخْصَةً اللهُ عَزَو مَنْ رَخْصَةً الله الله الله عَبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

٣٨٢ - بَابُ إِسَاحَةِ قَصْرِ الْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ بِالْبَلْدَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ غَيْرِ إِزْمَاعٍ عَلَى إِقَامَةٍ مَعْلُوْمَةٍ بِالْبُلْدَةِ عَلَى الْحَاجَةِ

٣٨٣ --- بسَابُ ذِكْرِ خَبَرِ اِحْتَجَّ بِه بَعْضُ مَنْ خَالَفَ الْحِجَازِيِيْنَ فِي إِزْمَاعِ الْمُسَافِرِ مَقَامَ أَرْبَعِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلاةِ

٣٨٤ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ بِذِكْرِ خَبَرِ غَلِطَ فِي مَعْنَاهُ بَعْضُ مَن لَّمْ يُحْسِنْ صَنَاعَةَ الْفِقْهِ، فَتَأَوَّلَ هٰذَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرٌ جَائِزِ إِلَّا أَن يَجِدُّ بِالْمُسَافِرِ السَّفَرَ

٣٨٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِن لَّمْ يَجِدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّيْرَ.

٣٨٦ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ نَازِلاً فِي الْمَنْزِلِ غَيْرَ سَائِرٍ وَقْتَ الصَّلاَ تَيْنِ .

٣٨٧- ... بَـابُ الْـجَـمْع بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِيْ وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْعِشَاءِ ٣٨٨ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَر فِي الْمَطَر

٣٨٩ .... بَسابُ الْأَذَان وَالْسِإِقَامَةِ لِلصَّلا تَيْن إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ، وَالدَّلِيْل عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُ مَا يُصَلِّي بِأَذَان وَإِقَامَةٍ، وَالْآخِيْرَةَ مِنْهُمَا بِإِقَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَذَان

٣٩٠ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْأَذَانِ لِلصَّلاةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا وَإِنْ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً.

٣٩١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ الْإِرْتِحَالِ مِنَ الْمَنْزِلِ.

٣٩٢ --- بَـابُ نُزُوْلِ الرَّاكِبِ لِصَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ فِي السَّغَرِ، فَرْقًا بَيْنَ الْفَرِيْضَةِ وَالتَّطَوُّعِ فِي غَيْرٍ الْمُسَابَقَةِ وَالْتِحَامِ الْقِتَالِ وَمُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ.

سفرییں مغرب اورعشاء کی نماز جمع کرنے کی رخصت کابیان، اس سلسلے میں ایک روایت کابیان جس کے معنی سجھنے میں بعض غیر نقیہ اشخاص سے غلطی ہوگئ ہے، لہذا اس نے اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے اس حدیث کی بہ تاویل کی ہے کہ مغرب وعشاء کی نمازوں کوصرف اس وقت جمع کرنا جائز ہے جب مسافر کوسفر میں جلدی ہو ------ جلدی ظہراورعصر،مغرب اورعشاء کی نمازوں کوجع کر کے اداکرنے کی رخصت کابیان،اگرچه مسافر کوسفر کی جلدی نه ہو ------ 172

سفرمیں دونمازوں کوجمع کرنے کی رخصت کابیان اگر چہ مسافران دو نمازوں کے وقت کسی قیام گاہ میں تھبرا ہوا ہواور سفر نہ كرد بايو -----نما زظهرا درعصر كوعصر كے وقت ميں اور نماز مغرب اور عشاء كوعشاء حضریں بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت کا بيان -----سفرمیں دو نمازوں کو جمع کرتے وقت ان کے لیے اذان اور ا قامت کہنے کابیان ،اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ ان میں ہے پہلی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ اداکی جائے گی جبکہ دوسری صرف اقامت کے ساتھ بغیراذان پڑھے ادا کی جائے گی 179 جب نماز کاونت فوت ہوجائے تو اس کے لیے اذان نہ کہناجائز ہا گرچہ نماز باجماعت اوا کی جائے ------180 منزل سے روانگی ہے قبل نماز اول وقت میں پڑھنامتحب ہے 181

سفرییں سوار کافرض نماز پڑھنے کے لیے سواری سے اتر نا، فرض اور نفل نماز میں فرق کی وجہ سے، اگروہ اس وقت کسی مقابلے میں شریک، دشمن ہے گھمسان کی جنگ یا دشمن پرحمله آ در نہ ہو ( کیونکہ

| m Del | 15 | 200 |
|-------|----|-----|
|       |    |     |

| /"U" U"                |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| بیاری اور عذ           | جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ |
| بیاری اور عذ<br>مجموعه | عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحُدُّثُ              |

٣٩٣ أَسُ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ جَالِسًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْقِيَامِ

٣٩٤ --- بَابُ صِفْةِ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ جَالِسًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ 
يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ

٣٩٥ .... بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ الْمَرِيْضِ مُضْطَجِعًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجُلُوْسِ .

٣٩٦ --- بَسابُ إِبَساحَةِ الصَّلاةِ رِاكِبًا وَ مَاشِيًا مُسْتَقْبِلِهَا عِنْدَ الْخَوْفِ، مُسْتَقْبِلِهَا عِنْدَ الْخَوْفِ، قَالَ اللهُ وَجَلَّ وَعَلاَ ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ .

٣٩٧--- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلاةِ مَاشِيًا عِنْدَ طَلَبِ الْعَدُوّ

٣٩٨ --- بَابُ النَّاسِيْ لِلصَّلاَةِ وَالنَّائِمِ عَنْهَا يُدْرِكُ رَكُ رَكُ مَنْهَا يُدْرِكُ رَكُ مَنْهَا يَدُرِكُ رَكُ مَنْهَا فَاللَّهِ مَنْهَا فَاللَّهِ مَنْهَا فَاللَّهِ مَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا فَاللَّهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهُ مَنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا فَاللَّهُ مِنْهَا لَمُنْ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهَا لِمُنْفِقَا لِمُنْفَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهَا مِنْهُ اللَّهُ مِنْهَا لِمُنْفَاللَّهُ مِنْهَا لِمُنْفَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللللْكُونُ مِنْ مُنْفَالِهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَالِمُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَالِمُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْهُمُ اللَّهُ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللِهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللِكُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَالِمُ مُنْ مُنْفَالِمُ مُنْفَاللِمُ مُنْفَاللِمُ مُنْفِقًا لِمُنْفَاللِمُ مُنْفَاللَّهُ مِنْ مُنْفَالِمُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُولًا مُنْفَاللِمُ مِنْ مُنْفَالِمُ مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُولُ مُنْفُلُولُ مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُولًا مُنْفُلُولًا مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولُولُولُولُولُولًا مُنْفُولًا مُنْفُلُولًا مُنْفُولًا مُنْفُلُولُ مُنْفُلُولًا مُنَالِمُ مُنْفُلُولُولُولُولًا مُنْفُلُولًا مُنْفُلُولًا مُنْفُلُولًا مُ

٣٩٩ --- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ غَيْرَ مُدْرِكِ الْصَّبْح

٤٠٠ سبابُ الدَّلِيْل عَلٰى أَنَّ الْمُدْرِكَ لهٰذِهِ
 الرَّحْعَةَ مُدْرِكٌ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ، وَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ
 إِثْمَامُ صَلاَتِهِ.

٤٠١ --- بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالنَّاسِيُ لَهَا، لاَ يَسْتَيْقِظُ وَلاَ يُدُركُهَا إلاَّ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ.

٤٠٢ --- بَاابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِي كَالَيُّ الْمَا أَمَرَ النَّبِي كَالَيُّ المَّاكَةِ فِي ذُلِكَ أَصْبَحَالًا وَتَرَكِ الصَّلاَةِ فِي ذُلِكَ

| ان صورتوں میں فرض نماز بھی سواری ہر پڑھنا جائز ہے ) 181         |
|-----------------------------------------------------------------|
| یماری اور عذر کے وقت فرض نماز کی اِدائیگ کے ابواب کا            |
| مجموعہ                                                          |
| بہارشخص کھڑا نہ ہوسکتا ہوتو اس کے بیٹھ کرنماز بڑھنے کا بیان 183 |

نماز سے سویا رہ جانے والا اوراسے بھوٹنے والا نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد بیدار ہویا اس پالے تو اس کا بیان ---- 1 1 1 اس علت وسب کا بیان جس کی بنا پر نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو اس جگہ سے کوچ کرنے اور دہاں نماز نہ پڑھنے کا

اس بات کی دلیل کا بیان که اس رکعت کو پالینے والا نماز کا وقت

ما لینے والا ہے،اوراس برنماز مکمل کرنا واجب ہے ----- 190

الْمَكَان

٤٠٣ ..... بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالنَّاسِيْ لَهَا يَسْتَنْقِظُ أَوْ يَذْكُرُهَا فِيْ غَيْر وَفْتِ الصَّلاَةِ.

٤٠٤ .... بَـابُ ذِكْرِ النَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِي عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِي عَلَى إَنَّ أَمْرَ النَّبِي عَلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِي عَلَى إِنَّا الصَّلاَةِ الَّتِيْ قَدْ نَامَ عَنْهَا

٤٠٥ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِى عَلَى أَنَّ النَّبِى عَلَى إِنَّمَا
 أَمَرَ بِإِعَادَ قِ تِمْكَ الصَّلاَةِ الَّتِيْ قَدْ يَنَامُ عَنْهَا أَوْ
 ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَان مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا

٤٠٦ ..... بَـابُ ذِكْرِ الـنَّاسِىُ لِلصَّلاَةَ يَذْكُرُهَا فِى وَقْتِ صَلاَةَ الثَّانِيَةِ، وَالبَدْءِ بِالْأُوْلَى ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ ٤٠٧ .... بَـابُ ذِكْرِ فَوْتِ الصَّلَوَاتِ وَ السُّنَّةِ فِىْ قَضَائِهَا

٤٠٨ - .... بَابُ الْأَذَان لِلصَّلاَةِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ وَ إِنْ كَانَتِ الْإِقَامَةُ تُجْزَىٰءُ

٤٠٩ .... بَابُ النَّاسِى لِلصَّلاَةِ الْفَرِيْضَةِ يَذْكُرُهَا
 يَعْدَ ذَهَاب وَقْتِهَا

٤١٠ .... بَابُ إِسْفَاطِ فَرْضِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَايْضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا الْحَايْضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا

٤١١ ... بَابُ ذِكْرِ نَفْي إِيْجَابِ قَضَاءِ الصَّلاةِ غَنِ
 الْحَائِض بَعْدَ طُهْرهَا مِنْ حَيْضِهَا

١٢ ٤ .... بَابُ أَمْرِ الصِّبْيَان بِالصَّلاَة وَضَرْبِهِمْ عَلَى تَرْكِهَا قَبْلَ الْبُلُوع كَىْ يَعْتَادُوا بِهَا.

218 --- بَسابُ ذِحْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ أَمْرِ الصَّبِيَانِ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْبُلُوْعِ عَلَى غَيْرِ الْإِيْجَابِ الصَّلاَةِ جُمَّاعُ أَبُوَابِ الصَّلاَةِ عَلَى عَلْمِ الْبُسُطِ عَلَى الْبُسُطِ

نماز سے سوئے رہ جانے والے یا اسے بھو لنے والے کا بیان جو نماز کے وقت کے بعد بیدار ہو سے نماز باد آئے تو وہ کیا كرے؟ -----اس بات کی ولیل کا بان کہ نی کریم کی اُنگاری کاس نماز کے اعاد ہے کا حکم وینا ----- 194 اس بات کی دلیل کابیان که نبی کریم مشیقیق کااس نماز کود ہرانے کا حکم دینا جس سے نمازی سویا رہ گیا یا اسے بھول جانے کے بعد یادآئی کہوہ اسے کل اس کے وقت میں پڑھ لے----- 196 اس بات کا بیان که نماز کو بھول حانے والے کو دوسری نماز کے وقت میں نمازیاد آئے تو وہ پہلے پہلی نمازیڑھے گا بھر دوسری ۔۔۔ 197 . نمازوں کے جانے اور ان کی قضاء میں سنت طریقے کا نماز کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز کے لیے اذان دینے کا بیان اگر چەصرف ا قامت بھی کافی ہے ------- 199 فرض نماز کو بھول جانے والے کا بیان جسے نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نمازیاد آتی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حائصہ عورت سے حیض کے دنوں میں نماز کے ساقط ہونے کا حیض والی عورت کے یاک ہونے کے بعد، نماز کی قضاء نہ دینے کے وجوب کا بیان ------ 202 بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے انہیں نماز کا عادی بنانے کے ليے، نماز كا حكم دينے اور نه يڑھنے پر انہيں مارنے كابيان- 203 اس حدیث کے ذکر کا بیان جواس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو بلوغت سے بہلے نماز کا حکم دینا واجب نہیں ہے ------ 204 بچھونوں ( قالین، چٹائی وغیرہ) بر نماز کی ادائیگی کے ابواب كالمجموعه ------ 205

| يرى چنائى پرنماز پڑھنے كا بيان 205                             |
|----------------------------------------------------------------|
| مچھونوں پر نماز پڑھنے کا بیان، اگر زمعہ راوی کی روایت قابل     |
| جت ہو                                                          |
| د با خت شدہ رکئے ہوئے چمڑے پر نماز پڑھنے کا بیان 206           |
| چُولُ چِنْ لَي رِنْمَاز رِيْ صَنْ كابيان 206                   |
| جوتے پہن کرنماز پڑھنے کا بیان ، نمازی کواختیار ہے کہوہ جوتے    |
| پین کرنماز بڑھ لے یا انہیں اتار کر پڑھ لے اور اپنے دونوں       |
| قد موں کے درمیان جوتوں کو رکھ لے تا کہ ان سے دوسرے             |
| نمازيوں کو تکلیف نه ہو                                         |
| اس بات کا بیان که نماز جب جوتے اتارے تو انہیں اپنی با کیں      |
| جانب رکھے جبکہ اس کی ہائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو، ( کیونکہ )   |
| اس طرح اس کے جوتے اس کی بائیں جانب کھڑے نمازی کی               |
| دائیں طرف ہو جائیں گے 209                                      |
| جب نمازی کی بائیں جانب کوئی نمازی موجود ہوتو نمازی کا اپنی     |
| بائیں جانب جوتے رکھنامنع ہے، کیونکہاس طرح جوتے اس کی           |
| باکیں جانب کھڑے نمازی کی داکیں جانب ہوجا کیں گے 210            |
| اس بات کا بیان کہ نمازی اپنے جوتوں میں نماز پڑھتا ہے جبکہ      |
| انہیں گندگی تھی ہوتی ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔۔۔۔۔۔۔ 211     |
| نمازی کو وضوٹو ٹنے کا شک ہو جائے تو اسے اپنی نماز جاری رکھنے   |
| اور نماز نہ توڑنے کے حکم کا بیان                               |
| جب نمازی کا وضوثوث جائے تو نمازختم کردینے کے تھم کا بیان،      |
| اور ناک پر ہاتھ رکھنے کا بیان تا کہ دیگر نمازی خیال کریں کہاس  |
| کی مکسیر چھوٹ بڑی ہے، نہ کہاس کی ہوا خارج ہوگئی ہے 212         |
| نماز میں بھول چوک کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔ 214                |
| اس نمازی کا بیان جے اپنی نماز میں شک ہو جاتا ہے 214            |
| ا پی نماز میں شک کرنے والے کے متعلق تفصیلی روایت کا بیان       |
| اورجتنی رکعات میں نمازی کوشک ہوان میں کم پر بنیاد رکھنے حکم کا |

٤١٤ .... بَابُ الصَّلاقِ عَلَى الْحَصِيْرِ.

١٤ .... باب الصلاة على الحصير .
 ١٥ ... ناب الصّلا ق على البساط ، إنْ كَانَ

زَمْعَةُ يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ.

٤١٦ .... بَابُ الصَّلاَّةِ عَلَى الْفَرَاءِ الْمَدْبُوْغَةِ

٤١٧ .... بَالُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٤١٨ --- بَابُ الصَّلاَ قِفِى النَّعْلَيْنِ، وَالْخِيَارِ لِلْمُ مَسِيِّيةِ بَيْنَ الصَّلاَةِ فِيْهِمَا وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، كَى لاَ يُؤْذِي بِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، كَى لاَ يُؤْذِي بِهِمَا

٤١٩ ..... بَابُ وَضْعِ الْمُصَلِّىٰ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلِّىٰ، فَيَكُونُ نَعَلاَهُ عَنْ يَمِيْنِ وَالْمُصَلِّىٰ عَنْ يَسَارِهِ

٤٢٠ .... بَابُ ذِكْرِ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمُصَلِّىٰ نَعْ لَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلِّىٰ، يَكُوْنُ النَّعَلانَ عَنْ يَمِيْنِ الْمُصَلِّى عَنْ يَسَارِهِ ٤٢١ .... بَابُ الْمُصَلِّى يُصَلِّى فِيْ نَعْلَيْهِ وَقَدْ أَصَابَهُمَا قَذْرٌ لا يَعْلَمُ بِهِ

٤٢٢ .... بَابُ الْمُصَلِّى يَشُكُّ فِى الْحَدَثِ، وَ الْأَمْرِ بِالْمَضْي فِى صَلاَتِه وَتَرَكِ الْإنْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ بِالْمَضْي فِى صَلاَتِه وَتَرَكِ الْإنْصِرَافِ عَنِ الصَّلاةِ إِذَا بِعَدَ الصَّلاةِ إِذَا اللهَ صَلَّة الْمُصَلِّى فِيْهَا، وَوَضْع الْيَدِ عَلَى الْأَنْفِ كَى يَتَوَهَّمَ النَّاسُ أَنَّهُ رَاعِفٌ لاَ مُحْدِثٌ حَدَثاً مِنْ دُبُر.

جُمَّاعُ اَبُوابِ السَّهُوِ فِي الصَّلاَقِ ٤٢٦ ---- بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّىٰ يَشُكُّ فِى صَلاَ تِه ٤٢٥ ---- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى فِى الْمُصَلِّى شَكَّ فِى صَلاَ تِهِ وَ الْأَمُرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِ مِعَمَّا

يَشُكُّ فِيْهِ الْمُصَلِّيُ

٤٢٦ ..... بَـابُ ذِكْرِ الْبَيَـانِ أَنَّ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّكْيْنِ اللَّهْدَتَيْنِ اللَّ

مَدِينِ يَسَبَّبُ الْكُمْ بِتَخْسِيْنِ رُكُوْع هَذِهِ الرَّكُعَةِ وَسُجُوْدِهَا الَّتِيْ يُصَلِّيْهَا لِتَمَامِ صَلاَ تِهِ أَوْ نَافِلَتِهِ. وَسُجُوْدِهَا الَّتِيْ يُصَلِّيْهَا لِتَمَامِ صَلاَ تِهِ أَوْ نَافِلَتِهِ. ٤٢٨ .... بَابُ ذِحُ رِ الْـمُصَلِّيْ يَشُكُّ فِي صَلاَ تِهِ وَلَهُ تَحَرِّيْ، وَ الْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّيْ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ، وَكَانَ أَكْثُرُ طَيِّهِ أَنَّهُ قَدْ صَلْى مَا الْقَلْمُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ، وَكَانَ أَكْثُرُ طَيِّهِ أَنَّهُ قَدْ صَلْى مَا الْقَلْمُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ

٤٢٩ .... بَابُ ذِكْرِ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْبُحُلُوسِ سَاهِبًا، وَالْمَضْي فِي الصَّلاَةِ إِذَا اسْتَوٰى الصَّلاَةِ إِذَا اسْتَوٰى الْمُصَلِّى قَائِمًا، وَإِيْجَابِ سَجْدَتَي السَّهْو عَلَى فَاعِلِه.

٤٣٠ .... بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُصَلِّى إِذَا قَامَ مِنَ الشِّنْتِ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُصَلِّى إِذَا قَامَ مِنَ الشِّنْتِ فَاسْتَوٰى قَائِمًا ، ثُمَّ ذُكِرَ بِتَسْبِيْحِ أَنَّهُ نَاسٍ لِللَّهُوسِ ، أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضِيَّ فِي صَلاَ تِه ، تَرْكَ الرُّكُوعِ إِلَى الْجُلُوسِ ، وَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ الرُّكُوعِ إِلَى الْجُلُوسِ ، وَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامَ .

٤٣١ .... بَابُ الْأَمْرِ بِسَجْدَتَي السَّهْوِ إِذَا نَسِىَ المُصَلِّى شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ.

٤٣٢ .... بَاابُ التَّسْلِيْمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فِي الشُّهْدِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا الشُّهْدِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا الشُّهْدِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى الْمُصَلِّى قَبْلَ تَسْلِيْمِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا قَبْلَ سَسْلِيْمِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا قَبْلَ سَساهِيًا. وَالدَّلِيْلِ عَلْى أَنَّ السَّلاَمَ سَاهِيًا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةَ لا تُفْسِدُ الصَّلاةَ.

٤٣٣ .... بَابُ إِيْجَابٍ سَجَدْتَى السَّهْوِ عَلَى

الْـمُسْلِم قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ سَاهِيًا، وَالدَّلِيْلِ

أَنَّ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّىُ

بَعْدَ السَّلاَمِ لاَ قَبْلُ.

١٣٤ .... نَاكُ ذَكْ خَسَرُوىَ فَ قَصَّة ذِي الْلَدَنْ:

٤٣٤ .... بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِىَ فِى قِصَّةِ ذِى الْيَدَيْنِ مِنَ ٤٣٤ .... بَابُ ذِكْرِ التَّسْلِيْمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ ٤٣٥ ... بَابُ ذِكْرِ التَّسْلِيْمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَعْرِبِ سَاهِيًا، وَالدَّلِيْلِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلاَمِ فِى الصَّلاَةِ عَامِدًا فِى الصَّلاَةِ عَامِدًا كَاللَّهُ الصَّلاَةِ عَامِدًا عَلَى النَّالِثَةِ، وَالتَّسْلِيْمِ ٤٣٦ .... بَابُ ذِكْرِ الْجُلُوْسِ فِى الثَّالِثَةِ، وَالتَّسْلِيْمِ مِنْهَا سَاهِيًا فِى الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ

٤٣٧ .... بَابُ ذِكْرِ الْـمُ صَـلِّـى يُصَلِّى خَمْسَ رَكَعَاتِ سَاهِيًا .

٤٣٨ ---- بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِيْ سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلاَم سَاهيًا

٤٣٩ ..... بَابُ السَّلاَم بَعْدَ سَعْدَتَى السَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّىْ بَعْدَ السَّلاَم.

٤٤ --- بَابُ التَّشَهُ بِ بَعْدَ سَجْدَتَي السَّهُو إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّى بَعْدَ السَّلام.

٤٤١ ..... بَابُ ذِكْسِرِ تَسْمِيّةِ سَجْدَتَى السَّهْوِ اللَّهْوِ اللَّهْوِ اللَّهْوِ اللَّهْوِ اللَّهْ فِكَانَ الشَّيْطَانَ .

٢٤٢ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْمَسْبُوْقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ ثَلاَثِ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِجُلُوْسِهِ فِي الأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ اقْتِدَاءً بِإِمَامِهِ

جَمَّاعُ أَبُوَابِ ذِكُو الُوتُو وَمَا فِيهِ مِنَ السَّنَنِ ٤٤٣ .... بَالُ ذِكْرِ الْأَخْبَادِ الْمَنْصُوْصَةِ وَ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضِ

| کے دو سجدے کرنے واجب ہیں۔ اور اس بات کی ولیل کا                |
|----------------------------------------------------------------|
| بیان که نمازی به دو تجدے سلام بھیرنے کے بعد کرے گا،            |
| پيلےنبيں 227                                                   |
| ذوالیدین کے قصے میں مروی اس حدیث کا بیان 239                   |
| نماز مغرب میں بھول کر دور کعتوں کے بعد سلام پھیرنے کا بیان،    |
| اور نماز میں بھول کر کلام کرنے اور عداً کلام کرنے کے درمیان    |
| فرق کی دلیل کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 245                            |
| نماز ظہر،عصر یا عشاء کی تیسری رکعت میں بھول کے تشہد بیٹھنے اور |
| ملام پھیرنے کا بیان                                            |
| اس نمازی کابیان جو جھول کر پانچ رکعت پڑھ لیتا ہے 248           |

| بھول کر گفتگو کر لینے کے بعد سہو کے دو سجدوں میں سنت نبوی کا                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان                                                                                                                                                                                                                 |
| سہوے دو تجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنے کا بیان جبکہ نمازی نے                                                                                                                                                           |
| يددو تجد ( نماز سے ) سلام يھيرنے كے بعد كيے مول 253                                                                                                                                                                  |
| سہو کے دوسجدوں کے بعد تشہد کا بیان جبکہ نمازی نے یہ دوسجدے                                                                                                                                                           |
| سلام پھیرنے کے بعد کیے ہول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                       |
| سہو کے دو محدول کو مُسر غِمَتَیْن (دوذلیل ورسواکرنے والے)                                                                                                                                                            |
| کا نام دینے کا بیان، کیونکہ بید دو سجدے شیطان کو ذلیل و رسوا                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                    |
| کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |
| كرتے ہيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |
| کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |
| کرتے ہیں 255<br>اس بات کی دلیل کا بیان کہ جس شخص کی ایک رکعت یا تین<br>رکعات (امام کے ساتھ) چھوٹ جائیں تو امام کی اقتداء کرتے<br>ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں اس کے بیٹھنے سے اس پر سہو کے<br>دو بحدے واجب نہیں ہوتے |
| کرتے ہیں 255<br>اس بات کی دلیل کا بیان کہ جس شخص کی ایک رکعت یا تین<br>رکعات (امام کے ساتھ) چھوٹ جائیں تو امام کی اقتداء کرتے<br>ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں اس کے بیٹھنے سے اس پر سہو کے<br>دو بحدے واجب نہیں ہوتے |
| کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                         |

اس بات کی دلیل کا بیان کہ ورز فرض نہیں ہے ------ 260 ور کی ترغیب اور استجاب کا بیان کیونکه الله تعالی اسے پند نی اکرم طفی کی سے منصوص روایات کا بیان که وتر ایک رکعت یا پخ رکعات وتر پڑھنا جائز ہے، جب (نمازی) پانچ رکعات وتر ادا کرے گا تو (تشہد میں) بیضنے کی کیفیت کا جیان اور یہ جائز اختلاف کی قتم سے ہے ------ال حدیث کا بیان جو بی تفسیر کرتی ہے کہ نبی کریم مستَّقَاتِیم جب یا کنج رکعات وز اوا کرتے تو آپ صرف پانچویں رکعت میں (تشهد) بيضة ------ 265 سات اور نو رکعات و تر پڑھنا جائز ہے جب سات یا نو رکعات ور برھ كاتو (تشهد كے ليے) بينے كى كيفيت كابيان - 265 اگر نمازی ابتدائی رات، درمیانی رات یا رات کے آخری پہر وز پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز سے لے کر طلوع فجرتک ساری رات نمازور کاونت ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 269 رات کے آخری جھے میں وتر پڑھنے کے تھم کا بیان، ایک مخضر غیر مفصل اورمجمل غیرمفسرحدیث کے ذکر کے ساتھ ۔۔۔۔۔ 270 ایک مجمل غیرمضرروایت کے ساتھ سونے سے پہلے وز پڑھنے کی وصيت كابيان ------ 270 گذشته دو ابواب میں مذکور مجمل روایات کی تفییر کرنے والی مديث كابيان ------ 271 طلوع فجر سے پہلے پہلے وز پڑھنے میں جلدی کرنے کے حکم کا بیان کیونکہ وتر نماز کا وقت رات ہے، دن اور رات یا دن کا سکچھ حصداس کا وقت نہیں ہے۔ ------سفر کی حالت میں وتر سواری پر پڑھنا جائز ہے ------ 275 اس شخص كا بيان جو وتر سے سو يارہ جائے يا جھول جائے اور وتر

٤٤٤ ..... بَابُ ذِكْرِ دَلِيْلِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضِ. ٤٤٥ .... بَابُ التَّرْغِيْبِ فِى الْوِتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ إِذِ اللهُ مُحنُّهُ.

٤٤٦ ..... بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوْصَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ.

٤٤٧ .... بَىابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَصِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى الْوِتْرِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ، وَهٰذَا مِن اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ.

٤٤٨ .... بَاهُ اللَّهِ فَي الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى السَّهِ السَّهِ السَّهِ السَّهَ السَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ إِذَا أَوْتَرَ بِحَمْس .

٤٤٩ ..... بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْدِ بِسَبْع دِكَعَاتٍ أَوْ بِتِسْعٍ وَكَعَاتٍ أَوْ بِتِسْعٍ وَصِفَةِ الْجُلُوْسِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْع أَوْ بِتِسْع .

• ٥٥ ---- بَاابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِنْ أَحَبَّ الْمُصَلِّى أَوْ وَسَطَهُ أَوْ الْجِرَهُ، إِذِ اللَّيْلُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْمُصَلِّى أَوْ وَسَطَهُ أَوْ الْجِرَهُ، إِذِ اللَّيْلُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْمُحَدِّدِ مُنْ وَالْمُحَدِّدُ مِنْ وَالْمُحْدِيْرُ وَالْمُحْدِيْرُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُعْدُونُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُحْدُونُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ والْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمِنْ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ ولِمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُو

الْاخِرَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كُلُّهُ وَقْتُ الْوِتْرِ. ٤٥١ ---- بَـابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ مِنْ الْجِرِ اللَّيْلِ بِذِكْرِ

خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتَقَصِّى وَمُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتَقَصِّى وَمُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ ٤٥٢ ---- بَابُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ بِلَفْظِ مُجْمَل غَيْرِ مَفَسَّر

٤٥٣ .... بَاابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُ فَسِّرِ لِلَّفْظَيَّنِ الْمُفَرِّرِ لِلَّفْظَيَّنِ الْمُقَدَّمَيْنِ الْمُفَدَّمَيْنِ الْمُفَدَّمَيْنِ الْمُفَدَّمَيْنِ الْمُفَدِّرِ بِالْوِتْرِ كُلُوعُ الْفَجْرِ بِالْوِتْرِ إِنْ الْمُفَرِ بِالْوِتْرِ إِنْ الْمُفَرِ بِالْوِتْرِ إِنْ الْمُفَرِ بِالْوِتْرِ إِنْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلا بَعْضُ إِذِ الْوِتْرُ وَقُنْهُ اللَّيْلُ ، لا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلا بَعْضُ النَّهَار أَيْضًا .

٥٥ ٤ ..... بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الْوِتْرِ رَاكِبًا فِى السَّفَرِ ٤٥٦ ..... بَسابُ السَّنَاثِسِ عَسنِ الْوِنْرِ أَوِ النَّاسِيْ لَهُ

يُصْبِحُ أَن يُوتِرَ.

٤٥٧ .... بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِى فِى وِثْرِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرِ اللهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى ٤٥٨ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ بَاتَ اللهُ عَبَّاسِ فِيْهَا عِنْدَهُ بَعْدَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ اللهَ يَعَلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ اللّهَ يُعَلَى عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٩٥ ٤ ..... بَابُ الزَّجْرِ أَن يُّوْتِرَ الْمُصَلِّى فِى اللَّيلَةِ
 الْـوَاحِـدَةِ مَرَّتَيْنِ إِذِ الْمُوْتِرُو مَرَّتَيْنِ تَصِيْرُ صَلاَ تُهُ
 بِاللَّيْلِ شَفْعًا لاَ وِثْرًا

٠ ٤ ٦ ..... بَابُ الرُّخْصَةِ فِى الصَّلاَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ ٤٦١ ..... بَـابُ ذِكْرِ الْقِرَاءَ وَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ

٤٦٢ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيْع مَنْ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ بَعْدَهُ.

> جُمَّاعُ أَبُوَابِ الرَّكُعَتَيْنِ قَبُلَ الُفَجُرِ وَمَا فِيُهِمَا مِنَ السُّنَنِ

٣٣ ٤ .... بَـابُ فَـضْـلِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِهْعًا

٤٦٤ ..... بَابُ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيّ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ .

٤٦٥ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِمَقَوْلِهَا: ٱلْخَيْرُ النَّوَافِلُ دُوْنَ خَيْرِ الْفَرِيْضَةِ إِذَاسْمُ الْخَيْرِ الْفَرِيْضَةِ وَالنَّافِلَةِ إِذَاسْمُ الْخَيْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ وَالنَّافِلَةِ حَدْدًا

٤٦٦ ..... بَابُ الْأَمْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْرَ . نُدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ كَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيْجَابٍ

ر بنے سے کہلے اسے مبح ہو جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نبی اکرم طفی آیا ہے فجر کے بعد وزیر صفے کے متعلق مروی مجمل غيرمفسر روايت كابيان ----- 277 اس مات کی دلیل کا بیان که جو رات حضرت این عباس زاند، نے ر سول الله مِشْ کَتَامَ کے گھر گزاری تھی ،اس رات آپ نے پہلی فجر کے طلوع کے بعد وتر ادا کیے تھے،اس فجر کے بعدرات ہوتی ہے، ایک رات میں نمازی کودوبار وتر پڑھنے کی ممانعت کا بیان کیونکہ دو بار وتر برصنے والے کی رات کی نماز جفت ہو جائے گی، وتر نہیں ور کے بعد نماز (نقل) پر صنے کی رخصت کابیان ----- 288 ان دورکعت میں قراء ت کا بیان جو نبی اکرم ﷺ مِنْ اور کے بعد ادا کرتے تھے -------------اس بات کی دلیل کا بیان که وتروں کے بعد نماز ادا کرنا ہراس شخص ك ليم جائز ب جووروں كے بعد نماز يراهنا جا ہتا ہو --- 291 نماز فجر سے پہلے کی دو رکعات (سنت) اور ان میں فرکورسنتوں کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 293 نماز فجرکی دوسنتوں کی فضیلت کا بیان که وہ ساری دنیا سے بہتر نبی مصطفل مشیر کی بیروی کرتے ہوئے نماز فجر سے پہلے دو رکعت اوا کرنے میں جلدی کرنے کا بیان ----- 294 اس بات کی دلیل کا بیان که حفرت عائشت نے "فر کے کام" ہے نوافل مراد لیے ہیں فرض نہیں کیونکہ لفظا'' خیر'' فرض اور نقل ووٹوں پر بولا جاتا ہے -----

اس بات کا بیان کہ نماز فجر سے پہلے دو رکعات ادا کرنے کا تھم مندوب اور مستحب ہے فرض و واجب کرنے کے لیے نہیں 295

٤٦٧ .... بَابُ وَفْتِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

٤٦٨ ..... بَـابُ اسْتِـحْبَابِ تَحْفِيْفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى عَلَيًّا.

٤٦٩ .... بَابُ اسْتِحْبَابٍ قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَما أَيُّهَا الْكُفِرُوْنَ ﴾ فِي الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٤٧٠ .... بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِيْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِأَيَةٍ وَاحِدَةٍ سِوٰى فَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ آنَّهُ لاَ يُجْزِيْءُ أَن يُّـفْرَأَ فِيْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّع بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ أيات سِوَى الْفَاتِحَةِ

٤٧١ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ أَنْ يَّصَلِّيَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَتَا قَبْلَ صَلاةَ الصُّبْح

٤٧٢ ..... بَسَابُ قَـضَسَاءِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوْع الشَّمْسِ إِذَا نَسِيَهُمَا الْمَرْءُ

٤٧٣ .... بَابُ قَضَاءِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوْع الشَّـمْسِ إِذَا نَامَ الْمَرْءُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوع الشَّمْسِ.

٤٧٤ --- بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٤٧٥ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَي

٤٧٦ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ تَرْكِ الْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

٤٧٧ .... بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُصَلِّىَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا تُصَلَّيَان وَ الْإِمَامُ يُصَلِّى الْفَرِيْضَةَ.

نمازِ فجر کی دورکعات (سنت ) کے وقت کا بیان ----- 295 مختصراور بلكاادا كرنامتحب ہے كيونكدسنت نبوى كى اتباع - 296 نماز فجرے يہلے كى دوركعتوں ميں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ ﴾ پرِ هنامتحب ہے ----- 297

نمازِ فجر کی دوسنتوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک آیت کی تلاوت کرنا جائز ہے اس شخص کے دعوے کے برخلاف جو کہتا ہے کہ نفل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ تین آیات سے کم تلاوت کافی نہیں ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔ 298

نماز فجر کی دوسنتیں جب نمازی صبح کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تووہ نماز کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے - 299

جب آ دی فخر کی دوسنیں بھول جائے تو انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کرنے کا بیان ------ 299 سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی دوسنتوں کو قضا کرنے کا بیان جبکه نمازی انہیں اوا کرنے سے سویا رہ جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہو نماز فجر کی دوسنتوں کے بعد دعا مانگنے کا بیان ------ 301 فجر کی دو سنتوں کے بعد ( دائیں کروٹ کے بل ) لیٹنا متحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 304 فجر کی دوسنتوں کے بعد نہ لیٹنے کی رخصت کا بیان ----- 305

ا قامت ہونے کے بعد فجر کی دوسنیں پڑھنامنع ہے۔اں شخص کے قول کے برخلاف جو کہتا ہے کہ امام کے فرض ادا کرنے کے دوران انہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ ٤٧٨ ---- بَـابُ ذِكْرِ خَبَرٍ نُسِخَ فَرْضُ قِيَامِ اللَّيْلِ مَعْدَ مَا كَانَ فَرْضًا وَاجبًا .

٤٧٩ ..... بَىابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُسْمَخُ فَيُجْعَلُ الْفَرْضَ قَدْ يُسْمَخُ فَيُجْعَلُ الْفَرْضُ تَطَوُّعاً ، وَجَائِزٌ أَن يُسْمَخَ التَّ طَوُّعُ ثَانِيًا فَيُفْرَضُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ فِى الْإِنْ لِنَدَاءِ فَرْضًا .

٤٨٠ ..... بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا كَأَنَّ الْمَرْقُ قَدِ اعْتَادَهُ .

٤٨١ .... بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ تَطُوُّعاً لاَلْيْل وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لاَ فَرْضاً.

٤٨٢ .... بَابُ اسْتِحْبَابٍ قِيَامِ اللَّيْلِ يَحُلُّ عَقْدَ الشَّيْطَانِ الَّتِيْ يَعْقِدُهَا عَلَى النَّائِمِ فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ بِحَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ عَنْ نَفْسِهِ

٤٨٣ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ الدَّهِ وَالْوُضُوْءِ تَحِلَّانِ الْعُقَدَ كُلَّهَا الَّتِيْ يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ النَّائِمِ كُلَّهَا التَّيْ يَعْقِدُ عَلَى كَلَّهَا الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى كَلَّهَا الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى فَافِيَةِ الرِّجَالِ بِاللَّيْل، عَلَيْ الشَّيْطَانِ بِذِكرِ وَأَنَّ الشَّيْطَانِ بِذِكرِ اللَّهِ وَالْوُضُوْءِ وَالصَّلاةِ كَالرَّجُل سَوَاءٌ

٤٨٥ .... بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَـلَى أَنَّ صَلاةَ اللَّيْلِ
أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ

٤٨٦ ···· بَـابُ التَّـحْرِيْضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ إِذْ هُوَ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ وَقُوْبَةٌ الَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكْفِيْرُ

آدمی کا رات کی نماز کا عادی ہونے کے بعد اسے چھوڑ دینا نا . قیام اللیل ترک کرنا ناپندیدہ ہے، اگر چہ وہ نفل ہی ہے، فرض نېين ـــــــنېين قیام اللیل متحب ہے، اس سے شیطان کی وہ گر ہیں کھل جاتی ہیں جو وہ سونے والے پر لگا تا ہے، اس سے شیطان کی گر ہیں کھل جانے کی وجہ سے وہ صبح کے وقت حاِق وچو بنداور خوش مزاج ہوتا 313 -----اس بات کی دلیل کا بیان کہ اللّٰہ تعالٰی کا ذکر اور وضو کرنے کے بعد رات کے دفت دور کعات پڑھنے سے وہ تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں جو شیطان سونے والے کی گدی پر لگاتا ہے------اس بات کی ولیل کا بیان که شیطان رات کے وقت عورتوں کی گدی پر گر ہیں لگا تا ہے، جس طرح وہ مردول کی گدی پر گر ہیں لگاتا ہے اور عورت بھی اپنے آپ سے شیطان کی گر ہیں مرد کی طرح اللّه تعالى كا ذكركرنے، وضوكرنے اور نماز يڑھنے سے كھول عتی ہے ۔۔۔۔۔۔ 315 اس بات کی دلیل کا بیان که رات کی نماز فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل واعلیٰ ہے۔۔۔۔۔ 315 قیام اللیل کی ترغیب کا بیان کیونکه بیه نیک لوگول کی عادت، الله

عزوجل کی قربت کے حصول کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور

السَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْأَثْم

٤٨٧ .... بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَجِعًا مَرِيْضًا إِذَا قَدَّرَ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ الْوَجَعِ وَالْمَرَضِ. ٤٨٨ ---- بَـابُ اسْتِـحْبَابٍ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا إِذَا مَرضَ الْمَرْءُ أَوْ كَسِلَ

٤٨٩ --- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْقَاظِ الْمَرْءِ لِصَلاةَ اللَّيْلِ • ٤٩ --- بَابُ ذِكْرِ أَقَلَ مَا يُجْزِءُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ قِيَام اللَّيْل

٤٩١ --- بَابُ ذِكْرِ فَضِيْلَةِ قِرَاءَةِ مِائَةِ اليَةِ فِيْ صَلاَ وَ اللَّيْلِ، إِذْ قَارِئُ مِائَةِ الْيَةِ فِيْ لَيْلَةِ لاَ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

٤٩٢ ---- بَابُ فَصْلِ قِرَاءِ ةِ مِائَتَى الْيَةٍ فِيْ لَيْلَةٍ إِذْ قَارِثُهَا يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ.

٤٩٣ .... بَسابُ فَسَسْلِ قِسَرَاءَةِ أَلْفِ الْيَةِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُ أَبَّا سَوِيَّةً بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرْحٍ.

٤٩٤ ---- بَـابُ فَـضْـلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَبْلَ السُّدُسِ

٤٩٥.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي النِّصْفِ اللَّيْل الْاخِرِ رِجَاءَ الْإِجَابَةِ

٤٩٦ ..... بَابُ فَضْلِ إِيْقَاظِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لِصَلاَةِ اللَّيْلِ

٤٩٧ .... بَابُ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِصَلاَةِ اللَّيْل ٩٨ ٤ --- بَابُ افْتِتَاح صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

٤٩٩ .... بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالدُّعَاءِ

عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ

• • ٥ ---- بَسَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا

گناہوں سے روکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ رات کے قیام کابیان، اگر چہ آ دمی بیاری اور تکلیف میں مبتلا ہو، جبکہ وہ بیاری اور تکلیف کے باوجود قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہو - 317 جب آ دمی بیار ہو جائے یاستی محسوں کرے تو رات کی نماز بیٹھ کر پرهنامتی ہے-----رات کی نماز (تہجد) کے لیے آ دمی کو جگانامتحب ہے --- 318 قراءت کی کم ہے کم مقدار کابیان جو قیام اللیل میں کافی ہو گی 320

رات کی نماز ( تبجد ) میں سوآیات تلاوت کرنے کی فضیلت کا بیان، کونکه ایک رات میں سوآیات تلاوت کرنے والا غافلوں میں نہیں نکھا جاتا ------ 320 ایک رات میں دوسوآیات بڑھنے کی نضیلت کا بیان، کیونکہ دوسو آیات پڑھنے والافر مانبردار مخلصین میں کھودیا جاتا ہے -- 321 رات میں ایک ہزارآیات تلاوت کرنے کی فضلت کا بیان، اگر اس بارے میں مروی روایت سیح ہو، کیونکہ مجھے ابوسویہ کی تعدیل یا جرح معلوم نہیں ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 321 رات کے آخری چھٹے جھے سے پہلے نماز تبجد پڑھنے کی فضیلت کا قبولیت کی امید کے ساتھ رات کے آخری نصف <u>جھے</u> میں دعا مانگنامتحب ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 323 نماز تجد کے لیے خاوند کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اینے خاوند کو جگانے کی فضیلت کا بیان ۔ ۔۔۔۔۔۔ 324 نماز تبجد کے لیے اٹھ کرمسواک کرنے کابیان ------. تہجد کی نماز کی ابتداء دوہلکی اور مختصر رکعات سے کرنے کا بیان 325 نماز تبجد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء اور وعا ما لگئے اس بات کی ولیل کا بیان که نبی کریم منطقیق نماز تجد کے آغاز

كَانَ يَحْمَدُ بِهِ ذَا التَّحْمِيْدِ وَيَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ لِا فْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ لاَ قَبْلُ.

. ٥٠١ ... بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهِ عَزَ الْهِ دَايَةَ لِـمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ الْفِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْل

٥٠٠ .... بَابُ فَضْلِ طُوْلِ الْقِيَامِ فِى صَلاَةِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ
 ٥٠٣ ... بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى صَلاَةِ اللَّيْلِ
 ٥٠٤ ... بَابُ التَّرَتُّل بِالْقِرَاءَةِ فِى صَلاَةِ اللَّيْل

٥٠٥ ..... بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْمُخَافَنَةِ بِبَعْضِهَا فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

٥٠٦ --- بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ وَفِيْ صَلاَةِ اللَّيْل

٥٠٧ .... بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْحَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْحَهْرِ بَعْضُ الْمُصَلِّيْنَ غَيْرَ الْحَهْرِ بَعْضُ الْمُصَلِّيْنَ غَيْرَ الْجَاهِر بِهَا

٥٠٨ ..... بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَ قَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَالزُّمْرِ
 كُلَّ لَيْلَةِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ
 كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هٰذَا يَجُوزُ الإختِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّى لاَ
 أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ وَلاَ جَرْح

٠١٠ ..... بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِيْ قَدْ يُخَيَّلُ إِلَى بَعْضِ مَنْ لَّمْ يَتَبَعَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلاَفُ خَبَرِ ابْنِ عَبْسَ هَذَا الَّذِي تَكَرَّتُهُ .

٥١١ ه ..... بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ ثَالِثٍ أَخَالُهُ يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ

نماز تبجد اور دیگر نمازوں میں طویل قیام کی نضیلت کا بیان- 339 نماز تبجد میں بلند آواز سے قراءت کرنے کا بیان ----- 330 نماز تبجد میں قراءت خوب ظهر ظهر کرخوش الحانی کے ساتھ کرنے کا بیان ------ بیان بند آواز کے ساتھ اور کچھ قراءت آہتہ نماز تبجد میں کچھ قراءت بلند آواز کے ساتھ اور کچھ قراءت آہتہ

سار بہدیں چھرانوے بیدا وارک ماطارو پھارانوں ہوگ ہوئے۔ آواز سے کرنا جائز ہے ----------کابیان ---- 334 نماز تبجد میں جہری قراءت کرنے کی کیفیت کابیان ----

اس سلسلے کی تیسری روایت کا بیان، میرا خیال ہے کہ تبحرعلمی سے محروم فخض کے دل میں سے بات آئے گی کہ بیرروایت گذشتہ دو

ابواب میں مذکورہ روایات کے ظان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 339 اس حدیث کا بیان جو اس بات کی دلیل ہے کہوہ تین احادیث جو میں نے ذکر کی بین، وہ باہم متعارض اور متضاد نہیں ہیں ۔۔ 339

نماز تہد کی دن کے وقت قضا کرنے کا بیان جبکہ وہ بیاری، مشغولیت یا نیند کی وجہ فوت ہوگئ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 341 دن کے اس وقت کا بیان جس میں آ دمی اپنی چھوٹی ہوئی نماز تہجد ادا کر لے تو وہ نماز تہجد کی فضیلت اور اجرو ثواب کو پالے گا 342

نماز تہجد کی نیت کرنے والے کا بیان، جب اس پر نیند غالب آ جائے اور وہ نماز تبجد ادا نہ کر سکے -----دیگر راتوں کوچھوڑ کرصرف جمعة المبارك كى رات كونماز تنجد كے ليخضوص كرنامنع ہے -----نفلی نماز میں میا ندروی اور اعتدال اختیار کرنے کے حکم کا بیان، اور نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ نفلی عبادت کا بوجھ ڈالنا ئاپنديده ہے ----- ئاپنديده ہے نفل نماز بكثرت اور لمي قيام كے ساتھ پڑھنامتحب ہے تا كد بندہ الله تعالى كى عطا كرده نعتول اوراحيانات كاشكرادا كريك 350 فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد تفلی نمازوں کے الواب كالمجموعه -----ایک مجمل غیرمفسر روایت کے ساتھ فرض نمازوں سے پہلے اور ان اس مجمل روایت کی مفسر روایت کا بیان جومیں نے ذکر کی تھی، اوراس بات کی دلیل کا بیان که نبی اکرم مطیعی آیا کے فرمان'' ہرروز میں ''سے مراد ہر دن اور رات مراد ہے۔ اور فرض نماز وں ہے يہلے اوران کے بعد نفل رکعات کی تعداد کا بیان ------ 356

الَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا قَبْلُ فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ.

٥١٢ ..... بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هٰذِهِ الْأَخْبَارَ النَّلاَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَيْسَتْ بِمُتَضَادَّةٍ وَلاَ مُتَهَاتِدَةٍ.

٥١٣ ه .... بَابُ قَضَاءِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضِ أَوْ شُعْلِ أَوْ نَوْم

٥١٤ ..... بَسابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِيْ يَكُونُ السَّمْوُ وَفِيهِ مُدْرِكًا لِصَلاَةِ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْ فَصَلَّاهَا فِيْهُ مُدْرِكًا لِصَلاَةِ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْ فَصَلَّاهَا فِيْ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ.

٥١٥ ..... بَابُ ذِكْرِ النَّاوِئُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.

٥١٦ ····· بَـابُ النَّهْيِ عَنْ أَنَّ تَخُصَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَام مِّنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

٥١٧ .... بَابُ الْأَمْرِ بِالْافْتِصَادِ فِى صَلاَةَ التَّطَوُّعِ وَكَرَاهَةِ السَّطُوعِ وَكَرَاهَةِ الْسَلْمَةُ مِنَ النَّفْسِ مَا الْآتُطِيْقَةُ مِنَ التَّفْسِ مَا الْآتُطِيْقَةُ مِنَ التَّطُوعُ .

١٨ ٥ ···· بَابِ اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ وَكَثْرَتِهَا وَطُوْلِ الْقِيَامِ
 فِيْهَا يَشْكُرُ اللَّهَ لِمَا يُوَلَّى الْعَبْدُ مَنْ نِعْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ

جُمَّاعُ اَبُوَابِ صَلَاةِ التَّطُوُّعِ قَبُلَ الصَّلُواتِ الْمَكُتُوبَاتِ وَبَعُدَهُنَّ

١٩ ٥ ---- بَابُ فَـضْـلِ التَّـطَـوُّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوْبَاتِ
 وَبَعْدَهُنَّ بِلَفْظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرٍ مُفَسَّرَةٍ

• ٥٢٠ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الْمُجْمَلَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، أَيْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، أَيْ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، أَيْ فِي فَيْ لَلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدٍ هٰذِهِ الرَّكْعَاتِ قَبْلَ الْفَرَائِينِ وَبَعْدَهُنَّ

نمازظہرے پہلے اور بعد میں نفل نماز کی فضیلت کا بیان -- 358

نمازعصر سے پہلے فٹل نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان ---- 359 نماز مغرب اورعشاء کے درمیان نفل نماز کی فضیلت کا بیان 359 فرض نمازوں سے پہلے اوران کے بعد نبی اکرم مشے ہی آتے کی نماز کا فرض نمازوں سے پہلے اوران کے بعد نقل نماز گھروں میں پڑھنا مغرب کے بعد دو رکعات گرول میں پڑھنے کے حکم کا بیان، ایک ایسے لفظ کے ساتھ جس ہے کم علم لوگوں کو پیگمان ہوسکتا ہے ۔ کہ یہ دو رکعات مسجد میں ادا کرنے والا گناہ گار ہے۔ کیونکہ نی اکرم ملتے آتے ناہیں گھروں میں اداکرنے کا تھم دیا ہے 363 نماز مغرب کے بعد دو رکعت گھروں میں پڑھنے کے نبی اکرم منظ و کی تفسیر کرنے والی روایت کا بیان، اور اس بات كى دليل كابيان كه آب كابيتهم بطور استحباب تقا، وجوني تكم نہیں تھا، کیونکہ نفل نماز گھروں میں ادا کرنا مساجد میں ادا کرنے اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی اکرم مطبق آیا نے فرض نمازوں کے علاوہ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کومسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ پیند کیا ہے کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ، گھر میں نماز پڑھنا معجد میں نماز بڑھنے سے افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 365 تفل نماز کے متعلق غیر مذکور احادیث کے ابواب گھروں میں نفل نماز پڑنھنے کے حکم کا بیان، اور گھروں کو قبرستان بنانے کی ممانعت کدان میں نماز ہی نہ پڑھی جائے اور بیرحدیث قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی دلیل ہے۔۔۔۔۔ 367 اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی اکرم مشطّ آیا ہے گھروں میں بعض

٥٢١ .... بَابُ فَضْلِ صَلاَءةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلاَةِ التَّطُهُ وَبَعْدَهَا

٥٢٢ - ... بَابُ فَضْلِ صَلاَةَ التَّطُوَّعِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعَصْرِ ٥٢٢ ... بَابُ فَضْلِ التَّطُوَّعِ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. ٥٢٥ ... كَانُ ذَى مَ كَانَ النَّكُ مُنْ اللهِ عَلَى قَالَ اللهَ عُمُنَ التَّ

٥٢٤ ..... بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْمَكْتُوْبَاتِ وَ بَعْدَهُنَّ

٥٢٥ ..... بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ التَّطُوُّعِ قَبْلَ الْمُكْتُوْبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ فِي الْبُيُّوْتِ

٥٢٦ ---- بَابُ الأَمْوِ بِأَن يَرْكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْوِبِ فِي الْبُيُوْتِ بِلَفْظِ أَمْوٍ قَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ مَن لَّـمْ يَتَبَحَّوِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِيْهَا فِي الْمُسْجِدِ عَاصٍ، إِذِ النَّبِيُّ أَمَّرَ أَن يُصَلِيَهَا فِي الْبُيُوْتِ. عَاصٍ، إِذِ النَّبِيُّ أَمْرَ أَن يُصَلِيَهَا فِي الْبُيُوْتِ. ٥٢٧ --- بَابُ ذِكْوِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِآمْرِ النَّبِي الْمُفَسِّرِ لِآمْرِ النَّبِي الْمُفَسِّرِ لِآمْرِ النَّبِي الْمُفَرِّ فِي الْبُيُوْتِ. فِي الْبُيُوْتِ وَالسَّلَى الرَّكْعَتَان بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوْتِ وَالسَّيْدِ لِلَّ وَالسَّلِي اللَّهُ الْمُؤْوِلِ فِي الْبُيُوْتِ أَفْضَلُ وَالسَّرِيْدِ الْمَنْ اللَّهُ وَلِي فِي الْبُيُوْتِ أَفْضَلُ مِنْ النَّوْافِل فِي الْبُيُوْتِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوْافِل فِي الْمُسَاجِدِ

٥٢٨ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا السَّحَبُ الصَّلاةَ فِي الْبَيْتِ عَلَى الصَّلاةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ الْمَصْدِدِ خَلاَ الْمَكْتُونَةِ ، إِذِ الصَّلاةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةَ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُونَةَ مِنْهَا .

### جُمَّاعُ أَبُوَابِ التَّطُوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكُونَا لَهَا

٥٢٨ --- بَابُ الأَمْرِ بِصَلاةَ التَّطُوعِ فِي الْبُيُوْتِ وَالنَّهِي عَنِ الْبُيُوْتِ وَالنَّهِي عَنِ اتَّخَاذِ الْبُيُوْتِ قَبُوْرًا فَيْتَحَامَى الصَّلاةُ فِيْهِنَّ، وَهٰذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَقَابِرِ الخَبِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ٥٣٠ --- بَـابُ ذِكْرِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

| 7000000 20                                                           |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| نفلی نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ساری نفلی نماز کا حکم            | اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَن يُّجْعَلَ بَعْضُ الصَّلاةِ |
| نهين ديا 367                                                         | التَّطَوُّعِ فِي الْبُيُوْتِ لاَ كُلُّهَا                                   |
| گھروں میں کچھنماز پڑھ کرانہیں عزت وشرف دینے کے حکم کا                | ٥٨١ بَابُ الأَمْرِ بِإِكْرَامِ الْبُيُوْتِ بِبَعْضِ                         |
| يان 368                                                              | الصَّلاَةِ فِيْهَا.                                                         |
| بیان 368<br>بان حضو ہونے والے شخص کے ہر وضو کے بعد نقل نماز پڑھنے کی | ٥٣٢ بَابُ فَضْلِ صَلاّةِ التَّطَوّعِ فِيْ عَقِبِ كُلّ                       |
| فضیلت کا بیان 369                                                    | وُضُوعٍ يَتَوَضَّأُهُ الْمُحْدِثُ                                           |
| آ دمی سے گناہ سرز د ہونے کے بعد نماز پڑھنامتحب ہے تا کہ وہ           | ٥٣٣ بَابُ اسْتِحْبَابُ الصَّلاَةِ عِنْدَ الذَّنْبِ                          |
| نماز اس گناہ کا کفارہ بن جائے                                        | يُحْدِثُهُ الْمَرْأُ لِتَكُوْنَ تِلْكَ الصَّلاةُ كَفَّارَةً لِمَا           |
|                                                                      | أَحْدَثَ مِنَ الذَّنْبِ.                                                    |
| دن اور رات کی ہرنفل نماز میں دورکعت کے بعد سلام پھیرنے کا            | ٥٣٤ بَابُ التَّسْلِيْمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاءَ                  |
| يان                                                                  | التَّطُوَّعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيْعًا                       |
| ان روایات کا بیان جواس شخص کے دعوے کے خلاف صریح نص                   | ٥٣٥ بَـابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوْصَةِ وَالدَّالَّةِ                |
| اور دلیل ہیں جو کہتا ہے کہ دن کی نفل نماز چار رکعات ہے، دو دو        | عَـلٰي خِلاَفِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ أَرْبَعاً      |
| نبيں ۔۔۔۔۔۔۔۔ 371                                                    | لاَمَثْنَى                                                                  |
| نماز شبیج کا بیان،اگراس سلسله میں مروی حدیث صحیح ہو، کیونکہ اس       | ٥٣٦ بَابُ صَلاَةِ التَّسْبِيْحِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ                |
| سندك بارے ميں ميرا دل مطمئن نہيں ہے 381                              | فِي الْقَلْبِ مِنْ هٰذَا الْإِسْنَادِ شَيْءٌ                                |
| ترغيب وتربيب والى نماز كابيان                                        | ٥٣٧ بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ                             |
| نماز استخاره کابیان 386                                              | ٥٣٨ بَابُ صَلَاةِ الْإِسْتِخَارَةِ                                          |
| ً نماز چاشت اور اس میں جو مسنون چیزیں ہیں ان                         | جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاةِ الضُّحٰي                                          |
| کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | وَمَا فِيُهَا مِنَ السُّنَنِ                                                |
| عاشت کی نماز پر محافظت کی وصیت کابیان 387                            | ٥٣٩ بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ الضَّحْي              |
| نماز حپاشت کی فضیلت کا بیان کیونکه یمی صلوة اوامین (بهت              | ٥٤٠ بَابُ فِي فَضْلِ صَلاَةِ الضُّحٰي إِذْ هِيَ                             |
| زیادہ توبہ کرنے والوں کی نماز) ہے 388                                | صَلاَةً الأَوَّابِيْنَ                                                      |
| نماز چاشت کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان که حیاشت کی            | ٥٤١ بَـابُ فَـضْـلِ صَلاَةِ الضُّعٰى وَالْبِيَانِ أَنَّ                     |
| دو رکعات اس صدقے سے کفایت کر جاتی میں جو ہرروز انسانی                | رَكْعَتَى الضُّلَى تُجْزِىءُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ كُتِبَتْ             |
| جوڑوں پر واجب ہوتا ہے                                                | عَلَى سُلاَّمَى الْمَرْءِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ                                 |
| انسانی جوڑوں کی اس تعداد کا بیان جن برصدقہ واجب ہوتا ہے              | ٥٤٢ بَاكُ ذِكْرِ عَدَدِ السُّلاَّمْيِ وَهِيَ الْمَفَاصِلُ                   |

| اور چاست کی دور نعت ان بوروں پر دابسب سکرے سے کا کی ہو              |
|---------------------------------------------------------------------|
| باتی بین ۔۔۔۔۔۔                                                     |
| عاشت كى نماز كوليث كرنے كے استحباب كابيان 390                       |
| عاشت کی نماز میں قبولیت کی امید پراللہ تعالی سے سوال کرنے کا        |
| بيان                                                                |
| سفر سے والیسی پرنماز چاشت پڑھنے کا بیان 392                         |
| نمازِ چاشت با جماعت ادا کرنے کا بیان، اور اس میں اس بات کا          |
| بیان موجود ہے کہ نی اگرم منت کی آنے نے سفر سے والیسی کے وان         |
| كے علاوہ دنوں ميں بھي نماز چاشت اداكى ہے۔۔۔۔۔ 394                   |
| چاشت سے وفت نبی اکرم م <u>شن</u> کھیے کی نماز کا بیان، اور بیاس بات |
| کے متعلق ہے جس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہول کہ تھم               |
| اس خردینے والے کی خبر کے مطابق لگایا جائے گا جو کس چیز کے           |
| ہونے کی خبر دیتا ہے نہ کہ اس کی خبر کے مطابق جو کسی چیز کی نفی      |
| كرر بابو                                                            |
| سفريس نماز چاشت برهيخ كابيان، اوربياى جنس تعلق ركها                 |
| ہے جومیں نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم منظ کیا نے سفرے واپسی            |
| کے دن کے علاوہ دنوں میں بھی نماز چاشت ادا فرمائی ہے 395             |
|                                                                     |
| اس بات کا بیان کہ نبی اکرم مشکے آیائے نے چاشت کی جو آٹھ             |
| رکعات ادا فرما کیں، آپ ان میں ہر دو رکعت کے بعد سلام                |
| عمر ترتقه                                                           |

نماز جاشت میں قیام، رکوع اور سجدہ برابر مقدار میں کرنے بیٹھ کرنفل نماز بڑھنے کے ابواب کا مجموعہ ------ 398 نفل نماز بین کرادا کرنے والے کا اجر وثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے کم ہو چانے کا بیان ------ 398 بیر کرنماز برصف کے سلسلے میں نبی کریم مشکلاتی کی اس خصوصیت

الَّتِيْ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ الَّتِيْ تُجْزِءُ رَكْعَتَا الضَّحٰي مِنَ الصَّدَقَة الَّتِيْ عَلَى تِلْكَ الْمَفَاصِلِ كُلَّهَ

٥٤٣ .... بَالُ إِسْتِحْبَاك تَأْخِير صَلُوةِ الضُّحى ٤٤ ٥ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلاَةِ الضُّحٰي رجَاءَ الْإجَابَةَ

٥٤٥ ..... بَاتُ صَلاَةِ الضُّحٰي عِنْدَ الْقُدُوْم مِنَ السَّفَرِ ٥٤٦ .... نَاكُ صَلاَةَ الضُّحْيِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَفِيْهِ بَيَانُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ صَلَّى الضُّحٰي فِيْ غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَقْدُمُ فِيْهِ مِنَ الْغَسَّةِ

٥٤٧ ..... بَاتُ صَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الضُّحٰي، وَهٰذَا مِنَ الْبَابِ الَّذِيْ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْمُخْبِرِ الَّذِي يُخْبِرُ بِكُونِ الشَّيْءِ لا مَنْ يَنْفِي الشَّدْءَ

٥٤٨ .... يَاكُ صَلاَةَ الضُّحْيِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَلْ قَدْ صَلَّى النصُّ حٰ ي فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدُمُ فِيْهِ مِنْ غَيْهَ

٥٤٩ ..... بَاتُ ذِكْرِ الْبِيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الثَّمَانِ رَكْعَاتِ اللَّا يَىْ صَلَّاهُنَّ صَلاآةَ الضُّحٰي

• ٥٥ --- بَسابُ التَّسُويَةِ بَيْنَ الْقِيَسامِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِيْ صَلاَّةِ الضُّحٰي.

جُمَّاعُ أَبُوابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

٥٥ --- بَابُ تَفْصِيْرِ أَجْرِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلاَةِ الْقَائِم فِي التَّطَوُّع

٢٥٥ --- بَابُ ذِكْرِ مَا كَأَنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِهِ

نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِي الصَّلاَةِ قَاعِدًا فَجَعَلَ صَلاَ تَهُ قَاعِدًا كَالصَّلاَةِ قَائِمًا فِي الْأَجْرِ.

٥٥ ..... بَابُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا صَلَّى الْمَوْأُ حَالسًا

٥٥ ..... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا وَإِن لَمْ
 يَكُنْ بِالْمَرْءِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ لا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلاَةِ
 قَائمًا

٥٥٥ ..... بَـابُ ذِكْرِ الـذَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكُثُرُ مِنَ التَّطُوُّعِ جَالِسًا وَإِن لَّمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ بَعْدَمَا أَسَنَّ وَحَطَمَهُ النَّاسُ ٥٥٦ .... بَـابُ التَّرَثُلِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِساً

٥٧ ه .... بَابُ إِبَاحَةِ الْجُلُوْسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ

٥٨٥ ..... بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ رُوِى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صِفَةِ صَلاَ تِهِ جَالِساً، حَسِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ خِلاَفُ هٰذَا الْخَبَرِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خِلاَفُ هٰذَا الْخَبَرِ الَّذِيْ ذَكَرْنَاهُ ٥٩٥ .... بَابُ تَقْصِيْرِ أَجْرِ صَلاَةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلاَةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ

٥٦٥ .... بَابُ صِفْةِ صَلاةِ الْمُضْطِعِع خِلافَ مَا يَتَوَهَ مُسُهُ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّى يَتَوَهَ مُسْخَعِعاً أَن يُصلِّى مُسْتَلْقِيا عَلَى قَفَاهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُصَلِّى مُضْطَجِعاً أَن يُصلِّى عَلى جَنْب

جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ ٥٦١ .... بَـابُ التَّـطَوُّعِ بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلاَفَ

بیٹھ کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے، اگر چہ نمازی کو کوئی ایسی بیاری یا تکلیف بھی نہ ہوجس کے باعث وہ کھڑے ہو کرنماز نہ بڑھ سكتا ہو -----اس بات کی دلیل کا بیان که نبی کریم طفی آیم جب عمر زیاده موگی ادرلوگوں ( کی پریشانی اورفکر) نے آپ کو بوڑھا کر دیا تو آپ کسی مرض کے بغیر بھی اکثر نفل نماز بیٹھ کرادا کیا کرتے تھے ۔۔ 400 جب آ دمی بیٹھ کر نماز پڑھے، تو تلاوت تھبر کھبر کر کرنے ایک ہی رکعت میں کچھ قراء ت بیٹھ کر اور کچھ کھڑے ہو کر کر نا چائز ہے ----- نا چائز ہے نی اکرم مینی آئے میٹھ کرنماز پڑھنے کی کیفیت کے متعلق مروی اس حدیث کا بیان جس کے بارے میں بعض علائے کرام کا خیال ہے کہوہ حدیث ہماری ذکر کردہ حدیث کے خلاف ہے -- 403 لیٹ کے نماز پڑھنے والے کے اجروثواب میں بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے اجروثواب سے کی کابیان ------ 406 لیٹ کرنماز پڑھنے والے کی کیفیت کا بیان،عوام کے خیال کے بر خلاف، کیونکہ عوام لیٹ کرنماز پڑھنے والے پر حیت لیٹ کرنماز یڑھنے کا حکم دیتے ہیں جبکہ نبی کریم <u>طف</u>ی آیا نے لیٹ کرنماز پڑھنے والے کو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھنے کا تھم دیا ہے ---- 407

سفر میں نفل نماز پڑھنے کے متعلق ابواب کا مجموعہ - 409 مسافر کے لیے دن کے وقت نفل نماز پڑھنے کا بیان، ان علاء کے

مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ

٥٦٢ --- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ

٥٦٣ .... بَـابُ صَلا ةِ التَّـطُوَّعِ فِـى السَّـفَرِ عِنْدَ تَوْدِيْع الْمَنَازِل

٠٠٠ ..... بَـابُ صَلا ةُ التَّـطَـوُّع بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْأَرْضِ

جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّع

٥٦٥ .... بَابُ إِبَاحَةِ الْوتْر عَـلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَر حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالْمُصَلِّى الرَّاحِلَةُ ضِدَّ قَـوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكْمَ الْوِتْرِ حُكْمُ الْفَرِيْضَةِ وَأَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِز كَصَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ ٥٦٦ .... بَابُ ذِكْر خَبَر غَلَطَ فِي ٱلاِحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَـمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرٌ جَائِز

٧٧ ٥ .... بَتَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَر حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ

٨٨ ٥ --- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى إِنَّمَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجُّهَتْ بِهِ إِذَا كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ ٥٦٩ .... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَ ةِ التَّـطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَمَلَى الْحُمُرِ، وَيَخْطُرُ بِبَالِيْ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ

عَـلٰي أَنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِنَجِس وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذِ الصَّلاةُ عَلَى النَّجَسِ غَيْرُ جَائِزٍ

• ٥٧ --- بَابُ الْإِيْمَاءِ بِالصَّلاَةِ رَاكِباً فِي السَّفَرِ

نہ ہے برخلاف جو مسافر کے لیے دن کے **وقت** نفل نماز کو سفر میں فرض نماز ہے پہلے فعل نماز ریڑھنے کا بیان ----- 409

منازل (پڑاؤ کی جگہ) سے زھتی کے وقت سفر میں نفل نماز پڑھنے كابيان----- 415 سفر کے دوران رات کے وقت نقل نماز زمین پر ادا کرنے سفر میں نفل نماز سواری کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے کے ابواب سفریس سواری یر وتر پر هنا جائز ہے، سواری کا منہ جدهر بھی ہو،اس ھخص کے قول کے برخلاف جو کہتا ہے کہ در کا تھم فرض نماز کا ہے۔ اورور فرض نماز کی طرح سواری پر بردهنا جائز نبیس ہے --- 417

اس روایت کا بیان جس سے استعولال کرنے میں بعض تم علم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ سواری پر وتر پڑھنا سفرییں سواری پرنفل نماز پڑھنا جائز ہے خواہ سواری کا منہ سوار سميت جدهر بھي ہو ان علاء کے قول کے خلاف دلیل کا بیان جو کہتے ہیں کہ نبی كريم مطفي واني سواري رنفل نماز صرف اس وقت روهي ہے جب آپ کی سواری قبلدرخ چل رہی ہوتی تھی ------ 421 سفر میں گدھوں پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس حدیث کے بارے میں میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ گدھا نایاک میں ہے۔ اگر چهاس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کیونکہ نایاک چیز پرنماز پڑھنا جائزنہیں ہے۔۔۔۔۔۔ 421 سفرییں سوار ہونے کی حالت میں نماز اشارے کے ساتھ پڑھنے

| ت | ٠. | رسم | æ |
|---|----|-----|---|
|   |    |     |   |

سوار ہونے کی حالت میں نماز میں رکوع و سجود کرنے کی کیفیت کا 423 ----ان اوقات کے ابواب کا مجموعہ جن میں نفل نماز بڑھنا صبح کی نماز کے بعد طلوع آ فاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آ فآب تک نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان، عام الفاظ کے ذکر کے ساتھ جن سے مراد خاص ہے -----اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم مطفی آئے اس فرمان مبارک: "صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک بھی کوئی نماز نہیں ہے ' سے آپ کی مراد بعض نفلی نماز ہے، فرض نماز اور تمام نوافل مراونيس بير \_\_\_\_\_\_ 425 سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت قصد دکوشش کے ساتھ نماز پڑھنامنع ہے -----دو پہر کے وقت نفل نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان حتی کہ سورج

اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم مشکور کا نماز صبح کے بعد طلوع مش تک اور نماز عصر کے بعد غروب مش تک نماز پڑھنے منع کرنا، بدایک خاص ممانعت ہے، عام نہیں، آپ کی مراد بعض نفلی نمازوں ہے منع کرنا تھا تمام نفلی نمازوں سے منع کرنا مراد نہیں۔اور میں گزشتہ باب میں بیجی بیان کر چکا ہوں کہاس سے آپ کی مراوفرض نماز ہے منع کرنا بھی نہیں تھا ۔۔۔۔۔۔ 433 اس بات کی ولیل کا بیان کہ نبی کریم طفیع آنے ایک مرتبہ عصر کے بعد دور کعت اداکرنے کے بعد ان پر بیٹی اختیار کی ہے، مل

ر بیشگی اختیار کرنے کی فضیلت کی وجہ سے ------

اس مجمل روایت کی مفسر روایت کا بیان جسے میں نے بیان کیا

٥٧١.... بَابُ صِفَةِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فِي الصَّلاَةِ

## جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنهٰى عَنُ صَلاَةِ التَّطَوُّع فِيهِنَّ

٥٧٢ .... بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌّ.

٥٧٣ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: لاَ صَلاَّةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ بَعْضَ صَلاَّةِ النَّطُوُّعِ لاَ الْمَكْتُوبَةَ وَجَمِيْعَ التَّطَوُّع

٥٧٤ .... بَـابُ الرَّجْرِ عَـنْ تَحَرِّى الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا

٥٧٥ سَسَ بَابُ النَّهْ ي عَنِ التَّطَوُّع نِصْفَ النَّهَارِ حَتْم تَزُولَ الشَّمْسُ

٥٧٦ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ نَهْىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ نَهْيٌ خَامِقٌ لِا عَامُّ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّع لا كُـلَّهُ، ۚ وَأَقُدُ أَعْلَمْتُ قَبْلُ فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهٰذَا النَّهْيِ نَهِْياً عَنْ صَلاَّةِ الْفَرِيْضَةِ

٥٧٧ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا دَاوَمَ عَسَلَى الرَّكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَمَا صَلَّاهُمَا

مَرَّةً لِفَضْلِ الدَّوَامِ عَلَى الْعَمَلِ .

٥٧٨ --- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ

الْـمُـجْـمَلَةِ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهْى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْسَّمْسُ الْحَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ غَيْرَ مُرْتَفِعَةِ فَذَانَتْ لِلْغُرُوبِ

٥٧٩ ---- بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِب

#### جُمَّاعُ أَبُوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبَنَائِهَا وَتَعْظِيْمِهَا

٥٨٠ --- بَابُ ذِكْرِ أُوَّلِ مَسْجِدِ بُنِى فِى الْأَرْضِ
 وَالثَّانِيْ ، وَذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِيْ بَيْنَ أُوَّلِ بِنَاءِ مَسْجِدِ
 وَالثَّانِيْ

٥٨١ --- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ الْبَانِيُّ . يَبْنِي الْمَسْجِدَ لِلَّهِ لاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً

٥٨٢ .... بَابٌ فِي فَضْلِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدُ وَضَاقَ

٥٨٣ ---- بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ إِذْ هِىَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ

٥٨٤ .... بَابُ الْأَمْرِ بِيِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ

٥٨٥ --- بأَبُ تَطْييْبِ الْمَسَاجِدِ

٥٨٦ --- بَابُ فَضْلِ إِخْرَاجِ القَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ ٥٨٥ --- بَابُ فَضْلِ إِخْرَاجِ القَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ المَسَاجِدَ إِنَّمَا تُحْصَبُ حَتَّى لاَ يَضْدِرَ الْطَيْنُ وَالْبَلَلُ النِّيَابَ إِذَا مُطِرُوْا ، إِنْ ثَبَتَ الْأَرْدَ الْعَلِيْنُ وَالْبَلَلُ النِّيَابَ إِذَا مُطِرُوْا ، إِنْ ثَبَتَ الْأَرْدَ الْمَطْرُوْا ، إِنْ ثَبَتَ الْأَرْدَ الْمَطْرُوْا ، إِنْ ثَبَتَ

٥٨٨ --- بَابُ تَفْهِيْمِ الْمَسَاجِدِ وَالْتِقَاطِ الْهِيْدَانِ وَالْتِقَاطِ الْهِيْدَانِ وَالْخِرَقِ مِنْهَا وَتَنْظِيْفِهَا

ہے، اور اس بات کی دلیل کہ نبی کریم مشیر آنے عصر کے بعد غروب آ فقاب تک نفل نماز پڑھنے سے اس وقت منع کیا ہے جبکہ سورج بلند نہ ہواور غروب ہونے کے قریب ہوجائے --- 439

مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنامنع ہے ------ 451

مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو بیہ بد دعا دیے کے تھم کا بیان کہ اللہ تعالی شہبیں وہ واپس نہ دلائے ------- 451 مساجد میں خرید و فروخت منع ہے -------------------------

٥٨٥ .... بَابُ النَّهْ عِنْ نَشْدِ الضَّوَالِّ فِي

٥٩٥ سَس بَاابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَةِ
 في الْمَسْجِدِ أَن لاَّ يُؤَذِيَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ

٩٥ ..... بَابُ النَّهْ عِنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمَسَاجِدِ

٥٩٢ هَ أَنْ بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِى الْمُسَبَايِعَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ أَن لَا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا، وَفِيْهُ مَا دَلَّ عَلَى الْبَيْعِ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا.

٥٩٣ ..... بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَادِ الشَّعْرِ فِي الْمَسَادِ الشَّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ- عِلْمِي- خَاصٌّ ،

٩٤٥ ..... بَابُ ذِخُرُ الْخَهَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهْى عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِى الْمَسَاجِدِ لاَ عَنْ جَوِيْعِهَا

٥٩٥ ..... بَابُ النَّهْي عَنِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُدْفَنْ

٣ ٥ ..... بَابُ الْأَمْرِ بِلَهُ فَنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
 لكُوْنَ كَفَّارَةً لِلْبَرْق

٩٧ ٥ ..... بَاالُ الْأَمْرِ بِإِعْمَاقِ الْحَفْرِ لِلنُّخَامَةِ فِي الْمَسْحِد

٥٩٨ ..... بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِى لَهَا أُمِرَ بَكَفْنِ السَّخَامَةِ فِى الْمَسْجِدِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّهُ أُمِرَ بِهِ كَى لاَ يَتَا أَذْى بِلْلِكَ النَّخَامَةِ مَوْمِنٌ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ تَوْبَهُ فَيُؤْذِيْهِ.

ه وه .... بَابُ النَّهُ عِي عَنِ التَّنَخُم فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ \_\_\_\_\_ 35

مسجد کے قبلہ میں بلغم گی ہوتو اسے کھرچ دینے کا بیان --- 459 مساجد سے تیروں کی پیکان تھامے بغیر گزرنامنع ہے --- 459

اس علت کا بیان جس کی وجہ ہے مسجد میں تیروں کے پیکان پکڑ کر گزرنے کا حکم دیا گیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 460 کسی آ دمی کومسجد میں اسینے لیے جگہ مخصوص کرنا منع ہے اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ معجد برای کا حق ہے جواس میں يہلي آتا ہے ۔ سي شخص كومسجد كے سى جھے ير دوسرے كى نسبت زیادہ حق حاصل نہیں ہے۔ الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ' ہے شك ماجدالله كے ليے بين " ------ 461 كشاده اوروسيع مساجد بنانے كے حكم كابيان -----مساجد کی تقمیر میں فخر ومبامات اور انہیں عبادت کے ساتھ آباد نہ کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔ کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔ اس بات کی دلیل کا بیان که مساجد کے بارے میں فخرومباہات کا اظہار کرنا قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے ------ 462 نبی کریم طفی این کے عہد مبارک میں مسجد نبوی طفی کانے کی تعمیر کی كيفيت كابيان ------ كيفيت كابيان معجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے نماز یر ھنے کا بیان، کیونکہ بیہ نماز ساجد کے حقوق میں ہے ہے ۔۔۔۔۔۔ 464 مساجد میں نماز پڑھے بغیران ہے گزرنا مکروہ ہے،اوراس بات کا بیان کہ بمل قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ------ 465 جنبی شخص اور حائضہ عورت کامسجد میں بیٹھنامنع ہے۔۔۔۔ 466

مسجد میں نماز اور ذکر اللہ کے علاوہ مباح کاموں کے ابواب كالمجموعه ------ البواب كالمجموعه -----مسجد حرام (بیت الله ) کے علاوہ مسجد میں مشرکوں کو تھہرانا جائز ہے جبکہ رپر چیز قرآن مجیداور ذکرِ اللّٰی سننے کے بعدان کے اسلام

٠٠٠ --- بَابُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

٦٠١ -- بَابُ النَّهْ ي عَن الْـمُرُوْر بالسِّهَام فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِقَبْضِ عَلَى نُصُوْلِهَا.

٦٠٢ --- بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِيْ لَهَا أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى نِصَال السَّهُم إذا مَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ.

٦٠٣ .... بَـابُ الـنَّهْي عَنْ إِيْطَان الرَّجُلِ الْمَكَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَفِيْ هٰذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَوْضِع مِنَ

الْمُسْجِدِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنَّ المساجد لِلهِ ﴾

٦٠٤ --- بَابُ الْأَمْرِ بَتَوْسِعَةِ الْمَسَاجِدِ إِذَا بُنِيَتْ.

٦٠٥ .... بَابُ كَرَاهَةِ التَّبَاهِيْ فِيْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرْكِ عَمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيْهَا

٦٠٦ --- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ التَّبَاهِيَ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

٦٠٧ --- بَابُ صِفَةِ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيّ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ كَانَ عَلَى عَهْدِه .

٦٠٨ --- بَابُ الصَّلاةِ عِنْدَ دُخُوْل الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ إِذْ هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ

٦٠٩ .... بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُوْرِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَن تُصَلِّى فِيْهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ٦١٠ --- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوْسِ انْجُنُب وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ

جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيُرَ الصَّلاَةِ وَذِكُرِ اللَّهِ

٦١١ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْزَالِ الْمُشْرِكِيْنَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْجَرَام، إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ

أَنْجَالِلْسُلامِهِمْ وَأَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْ أَنَ وَالذِّكْرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا﴾

٦١٢ .... بَابُ إِبَاحَةِ دُخُوْلِ عَبِيْدِ الْـمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيْضاً ٦١٣ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ ٦١٤ .... بَابُ البرُّخْصَةِ فِي مُرُوْدِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ جُلُوْسِ فِيْهِ

٦١٥ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ضَرُّبِ الْخَبَاءِ وَاتِّخَاذِ بُيُوْتِ الْقَصَبِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

٦١٦ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ضَرْبِ الْأَخْبِيَةِ لِلْمَرْضَى فِي الْمَسْجِدِ وَتَمْرِيْضِ الْمَرْضَى فِي الْمَسْجِدِ

٦١٧ .... بَابُ فَضْلِ الصَّلاَءَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، وَتَكْفِيْرِ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا بِهَا.

٦١٨ --- بَابُ ذِكْرِ صَلاَةِ الْوُسْطَى الَّتِيْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيْدِ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بالمحافظة عَلَيْهَا

٦١٩ .... بَسابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّهْرِ بَعْدَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ بِلَفْظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌّ.

٠ ٦٢ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ السَّمْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُنَاظِرَ فِيْهِ، يُسْمَرُ فِيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أُمُّورِ الْمُسْلِمِينَ

جُمَّاءً أَبُواب صَلاَةِ الْحَوُفِ ٦٢١ ..... بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِيْ شِدَّةِ الْخَوْفِ بِكُلِّ

نبرت فبرت لانے کی امید دلائے اور ان کے دلوں کوخوب نرم کرنے کا باعث بن سکتی ہو۔ الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:''ایمان والو! مشرک تو ہیں ہی پلید، لہذا وہ اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب ندآنے ياكين''-----ياكين'' مسجد حرام اور دیگر مساجد میں اہل فرمہ اور مشرکوں کے غلاموں کا دافل ہونا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معجد میں سونے کی رخصت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 468 جنبی شخص کومبحد میں بیٹھے بغیر گزرنے کی رخصت ہے --- 468

مبد میں عورتوں کے لیے خیمے اور بانس کے حجرے بنانے کی رخصت كابيان ----- 469 معجد میں مریضوں کے لیے خیمے لگانے اور ان کی جہار داری معجد میں کرنے کی رخصت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ 470 ہیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت اور اس کے ساتھ گناموں اور خطاؤں کی بخشش کا بیان --------- 471 اس درمیانی نماز کا بیان جس کی حفاظت ونگهداشت کا حکم الله تعالی نے ان جملہ نمازوں کی حفاظت کے حکم کے بعد دوبارہ تا کید کے ساتھ دیاہے جن میں پیجمی شامل تھی ۔۔۔۔۔۔۔ 472

نماز عشاء کے بعد جاگئے کی ممانعت کا بیان، عام الفاظ کے ساتھ جن کی مرادخاص ہے -----اس بات کی دلیل کا بیان کہ عشاء کے بعد گفتگو کے لیے جاگنے کی م ممانعت ان کا موں کی وجہ سے ہے جوانسان کے لیے ضروری نہ ہوں،مسلمانوں کے مسائل میںمشورہ وغیرہ کے لیے جاگا جاسکتا نمازخوف کے ابواب کا مجموعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 478 شدیدخوف کی حالت میں امام کا مقتدیوں کے ہرگروہ کوایک ایک

طَائِفَةٍ مِنَ الْمَأْمُوْمِيْنَ رَكْعَةً

٦٢٢ --- بَابُ ذَكِرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الْقِبْلَةِ، تَقْضِ الطَّاتِفَة الَّيْئ حَرَسَتْ مِنَ الْعَدُوِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّ الطَّائِفَة الَّيْئ حَرَسَتْ مِنَ الْعَدُوِّ كَانَتْ أَمَامَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ خَلْفَهُ.

٦٢٣ --- بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ الْخَوْفِ، وَالْخَوْفُ أَقَـلُ مِـمَّا ذَكَرْنَا، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَافْتِتَاحِ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْن الصَّلاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوْ عِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ مَعًا.

178 - بَابٌ فِي صِفَةِ الْخَوْفِ أَيْضًا وَالْخَوْفُ أَيْضًا وَالْخَوْفُ أَشَدُّ مِمَّا تَقَدَّمَ ذَكَرْنَا لَهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هٰذَا وَإِبَاحَةِ افْتِنَاحِ الصَّفِّ الشَّانِيْ صَلَوَ إِيّهِمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ قُعُودٌ وَافْتِتَاحِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ صَلَوَ إَيْهِمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ فَعُودٌ وَافْتِتَاحِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ صَلَوَ إَيْهِمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ فَيَامٌ.

٦٢٥ --- بَـابٌ فِـى صِــفَةِ صَلاةِ الْخَوْفِ وَالْعَدُوُّ خَلْفَ الْقَبْلَة

٦٢٦ ..... بَابٌ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوثِ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوثُ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَالرُّخْصَةِ لِلطَّائِفَةِ الْأُولٰي فِي تَرْكِ اسْتِ قُبَالِهَا الْقِبْلَةَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الرَّكْعَةِ القَّارِيَةَ مِنَ الْعَدُو وَقَضَاءِ الطَّائِفَةَ الثَّالِيَةَ مِنَ الْعَدُو وَقَضَاءِ الطَّائِفَةَ الثَّالِيَةَ مِنَ الْعَدُو وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيْن الرَّكْعَةَ الثَّالِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيْم الْإِمَام.

٦٢٧ --- بَابٌ فِىْ صَلاَةَ الْحَوْفِ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوُ خِ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوُ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَإِتْمَامِ الطَّاتِقَةِ الْاُوْلَى الرَّكْعَةَ الثَّائِيَةَ فَبْلَ الْإِمَام

٦٢٨ --- بَابُ انْتِ ظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى جَالِسًا لِتَقْضِىَ الرَّكْعَةَ الثَّائِيَةَ ، وَانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةَ

ركعت يرهاني كابيان ------ 478

نمازخوف کی کیفیت کابیان جبکه دشمن قبله شریف کے بیچیے ہو 483

امام کا بیٹھ کر پہلے گروہ کا انتظار کرنا تا کہ وہ دوسری رکعت مکمل کر لیں اوراس کا بیٹھ کر دوسر ہے گروہ کا انتظار کرنا تا کہ وہ بھی دوسری فهرست

38

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔ 2

رکت مکمل کرلیں ۔۔۔۔۔۔ 487

نماز خوف کے متعلق ایک اور باب، دونوں گروہوں میں سے ایک کے لیے رخصت ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی امام کے ساتھ

نماز خوف کے لیے اقامت کہنے کا بیان۔ میں کتاب معانی القرآن میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی کے فرمان:''آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں۔'' کے دومعنی ہو سکتے ہیں 493 نماز خوف کے دوران نماز کی پمکیل سے پہلے لڑائی اور گفتگو کرنے کی رخصت ہے جبکہ دشمن کے غلبے کا ڈر پیدا ہو جائے --- 494

شدید خوف کی حالت میں نماز خوف سوار ہو کر اور پیدل جلتے ہوئے اوا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:''پھرا گرتم خوف کی حالت میں ہوتو پیدل یا سوار ہی (نماز پڑھلو)'' 496 امام کا مقتدیوں کو نماز مغرب نماز خوف پڑھانے کا بیان -- 497

نماز خوف میں ہتھیار اتار کر رکھ دینے کی رخصت کا بیان جبکہ نمازی کو ہارش کی وجہ ہے تکلیف کا سامنا ہو یا وہ بیار ہو -- 497 الثَّانِيَةَ جَالِساً قَبْلَ التَّسْلِيْمِ لِيَقْضِىَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ. ٦٢٩ .... بَابٌ فِي صَلاَ قِ الْحَوْفِ أَيْضاً، وَالرَّحْصَةِ لِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّ تُكَبِّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَهَى غَيْرُ مُسْتَقْبِلَةِ الْقِبْلَةِ

• ٦٣٠ .... بَابٌ فِيْ صَلاَ قِ الْحُوْفِ أَيْضًا وَانْتِظَارِ النَّانِيَةَ الْأُولَى بَعْدَ سَجْدَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْمُوْلِي بَعْدَ سَجْدَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْمُولِي الطَّانِيَةَ ، وَانِتْظَارِ النَّانِيَةَ حَتَّى تَرْكَعَ رَكْعَةً لِتَلْحَقَ بِالْإِمَامِ فَتَسْجُدَ مَعَهُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وُبَعْعَ لِتَلْمَحَقَ بِالْإِمَامُ قَائِمًا لِتَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وُجَمَعَ الْإِمَامُ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيْعاً السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَجَمَعَ الْإِمَامُ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيْعاً السَّجْدَةَ الثَّانِيَة ، وَجَمَعَ الْإِمَامُ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيْعاً بِالرَّكُعَةِ الثَّانِيَة فَيكُونُ فَرَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيْعاً بِالرَّكُعِةِ الثَّانِيَة فَيكُونُ فَرَاعُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيْعاً مِنَ الصَّلاةِ مَعالَى الصَّلاةِ مَعالَى المَّلِيَّةِ مَعَالَى المَّلَوْمَ عَلَى المَّلْوَامِ وَالْمَأْمُومِينَ

٦٣١ ---- بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْخَوْفِ، وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِيْ كِتَابٍ مَعَانِى الْقُرْانِ، أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰى: ﴿فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ﴾ تَحْمِلُ مَعْنَيْنِ

٦٣٢ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ وَالْكَلاَمِ فِيْ صَلاَ قِ الْكَلاَمِ فِيْ صَلاَ قِ الْكَلاَمِ الْكَلاَةِ ، إِذَا خَافُوا صَلاَ قِ الْخُودُ الْكَلاَةِ ، إِذَا خَافُوا عَلَيْهَ الْعُدُو

٦٣٣ ..... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ الْخَوْفِ رُكْبَاناً وَمَشَاةً فِي رُكْبَاناً وَمَشَاةً فِي شِيدًةِ الْخَوْفِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَ جَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾

عَ٣٠ ..... بَابُ صَلاةِ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ بِالْمَأْمُوْمِيْنَ صَلاةً الْخَوْفِ

٦٣٥ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ وَضْعِ السَّلاَحِ فِيْ صَلاَةٍ السَّلاَحِ فِيْ صَلاَةٍ النَّكانَ بِالْمُصَلِّيْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ بِالْمُصَلِّيْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيْضاً

#### جُمَّاعُ أَبُواب صَلاَةِ الْكُسُوفِ

٦٣٦ --- بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْس وَالْقَمَر، وَالدَّلِيلِ أَنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا ايْتَانَ مِنْ ايَاتِ اللَّهِ

٦٣٧ ..... بَسابُ ذِكْسِ الْسِخَبَرِ السَّالَ عَسلْمِ أَنَّ كُسُوْفَهُمَا تَخْوِيْفٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزُّوَجَلَّ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخُويْفًا ﴾

٦٣٨ --- بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْأَمْرِ بـالتَّسْبيْـح وَالتَّـحْـمِيْدِ وَالتَّكْبيْرِ مَعَ الصَّلاَةِ عِنْدَ الْكُسُوْفِ إِلَى أَن يَّنْجَلِيَ.

٦٣٩ .... بَابُ رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيْح وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ فِي الْكُسُوْفِ

• ٦٤ --- بَـابُ الْأَمْرِ بِـالـدُّعَاءِ مَعَ الصَّلاةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَر

٦٤١ .... بَابُ النِّندَاءِ بِأَنَّ الصَّلاَءَ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوْفِ، وَالدَّلِيل عَلَى أَنْ لاَّ أَذَانَ وَلا إِقَامَةَ فِي ا صَلاقَ الْكُسُوْفِ

٦٤٢ .... بَابُ ذِكْ رِ قَدْرِ الْقِ رَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوْفِ وَتَطُويْلِ الْقِرَاءَةِ فِيْهَا

٦٤٣ .... بَابُ تَـطُـويْـل الْقِرَاءِ وَ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَالتَّقْصِيْرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ التَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ. ٦٤٤ .... بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ صَلاَةِ كُسُوْفِ

٦٤٥ .... بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الرُّكُوْعِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلاقَ الْكُسُونِ

سورج اور جاندگر ہن کے وقت نماز پڑھنے کے حکم کا بیان، اور اس ہات کی دلیل کا بیان کہ کس شخص کی موت کی وجہ ہے ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نثانيان بين ----- نثانيان بين المستعدد بين المستعدد بين المستعدد ا اس بات یر دلالت کرنے والی روایت کا بیان کہ سورج اور جاند گرہن سے اللّٰہ تعالیٰ اینے بندوں کو ڈرا تا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ''اور ہم تو نشانیال صرف ڈرانے کے لیے بھیجے ہیں ۔'' ------ 500 میں ہے۔'' گربین کے وقت منبر پر خطبہ دینے کا بیان اور شیح ، تحمید اور تکبیر کے

ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا بیان حتی کہ گر ہن صاف ہو جائے 501

گرئن کے وقت دعا تشہیج ،تکبیر اور تحمید ہڑھتے وقت ہاتھ اٹھانے ، سورج اور جاند گرئن کے وقت دعا اور نماز پڑھنے کے تھم كابيان ----- 503 سورج گرہن میں اعلان کرنا کہنماز کے لیے آؤ جوجمع کرنے والی ہے، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ سورج گر ہن کی نماز کے لیے اذان اورا قامت نہیں کہی جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 503 نماز کسوف میں قراءت کی مقدار کا بیان ، اور اس میں طویل قراءت كرنے كابيان ----- 504 يملے قيام ميں طويل قراءت كرنے اور د وسرے قيام ميں پہلے سورج گرہن کی نماز میں بلندآ واز ہے قراءت کرنے کا بیان 507

نماز کسوف کی ہررکعت میں رکوع کی تعداد کا بیان ----- 508

| مرار شوف ین دو جدول مصرر یون دین یا است                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| نماز کسوف کے آخر میں تشہد میں بیٹھ کرسورج روثن ہونے تک            |
| دعا كرنا اور الله تعالى كي طرف رغبت كا اظهار كرنا - جَبَه سورج اس |
| ہے پہلے (دوران ٹماز میں) روش نہ ہوا ہو۔۔۔۔۔۔ 520                  |
| نماز کسوف کے بعد امام کا خطبہ دینا ۔۔۔۔۔۔۔ 521                    |
| سورج گربن کے وقت آ دمی کا اپنے گزشتہ گناہوں اور خطاؤں             |
| ہے تو بہ کرنامتحب ہے۔۔۔۔۔                                         |
|                                                                   |
| سورج گر بن کے وقت صدقہ کرنے کے حکم کا بیان 526                    |
|                                                                   |

سورج گرئن کے وقت غلام آزاد کرنے کا بیان ----- 527

\_\_\_\_\_\_ ٢٤٦ ..... بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ كُلِّ رُكُوعٍ وَبَيْنَ الْقِيَامِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

٦٤٧ .... بَـابُ التَّـكُبِيْرِ لِـلرُّكُوْعِ وَالتَّحْمِيْدِ عِنْدَ رَفْعِ الـرَّأْسِ مِـنَ الـرُّكُوْعِ ، فِى كُلِّ رُكُوْعِ يَكُوْنُ بَـعْدَهُ قِـرَاءَةٌ ، أَوْ بَعْدَ سُجُوْدٍ فِى الْحِرِ رُكُوْعٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ

٦٤٨ .... بَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الدَّأْسِ مِنَ الدُّكُوعِ ، وَبَعْدَ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ .

٦٤٩ .... بَسابُ تَطُوِيْلِ السُّجُوْدِ فِي صَلاَةِ السُّجُودِ فِي صَلاَةِ النُّحُودِ فِي صَلاَةِ

١٥٠ سَس بَاا بُ تَقْصِيْرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ عَنِ ٱلْأُولٰى
 فيق صَلاةِ الْكُسُوْفِ

٢٥١ ..... بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُوْدِ فِي صَلاَة الْكُسُوْفِ

٦٥٢ ..... بَابُ طُوْلِ الْجُلُوْسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ .

٦٥٣ .... بَابُ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ اللَّهِ اللَّهِ فِي السُّمُونِ حَتَّى تَنْجَلِىَ الشَّهُ الْكُسُونِ حَتَّى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ انْجَلَتْ قَبْلُ

٦٥٤ .... بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بَعْدَ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ ٢٥٥ .... بَابُ اسْتِحْدَاثِ التَّوْبَةِ عِنْدَ ٢٥٥ ... بَابُ اسْتِحْدَاثِ التَّوْبَةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْ ... لِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَرْءِ مِنَ الْمُرْءِ مِنَ اللَّهُوْبِ وَالْخَطَايَا .

٢٥٦ ..... بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوْفِ الشَّمْس

٦٥٧ ..... بَابُ الْأَمْرِ بِالعِتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ

سورج کوگر ہن لگنے کی علت وسب کا بیان ------- 528

نماز استنتقاء اور اس میں واردسنتوں کے ابواب کا نماز استقاء کے لیے جاتے ہوئے، عاجزی و اکساری اختیار كرنے، سادہ لباس كيننے خشوع اور بے بسى ولا حارى كا اظهار كرنے كابيان ----- 530 نماز استیقاء کے لیے عید گاہ کی طمیف نکلنے کا بیان ----- 530 نماز استقاء کے خطبے میں دعا کے دوران بات چیت ترک کر ريخ كابيان ----- 532 نماز استقاء کے لیے اذان اورا قامت ترک کرنے کا بیان، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہفل نماز کے لیے اذان اور ا قامت نہیں کہی جائے گی،اگر چیفل نماز یا جماعت ادا کی جائے 532 امام کا لوگوں کو ساتھ لے کر نماز استنقاء کے لیے نکلنے كابيان ----- كابيان نماز استنقاء سے پہلے دعاکے لیے قبلدرخ ہونے اور نماز سے پہلے عادرول كوالنان كابيان -----دعائے استنقاء میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کا بیان 534 استىقاء مىں چادر يلننے كى كيفيت كا بيان جبكہ چادر بھارى ہو 535

٣٥٨ --- بَابُ ذِكْرِ عِلَّةٍ لِمَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ إِذَا انْكَسَفَتْ ؟

> جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ الْإِسُتِسُقَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

٩٥٩ --- بِ اَبُ التَّوَاضُعِ وَالنَّبَ أُلِ وَالتَّ خَشُّعِ وَالتَّبَ أُلِ وَالتَّ خَشُّعِ وَالتَّبَ أُلِ وَالتَّ خَشُّعِ وَالتَّبَ أُلِ السِّيْسُفَاءِ

٦٦٠ --- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلِّى لِلْإِسْتِسْقَاءِ
 ٦٦١ --- بَابُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ
 ٦٦٢ --- بَابُ تَرْكِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِى خُطْبَةِ
 الإسْتِسْقَاءِ

٦٦٣ --- بَابُ تَسرُكِ الْأَذَان وَالْإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاء، وَالدَّلِيْل عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ يُقَامُ لِلسَّتِسْقَاء، وَالدَّلِيْل عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ يُقَامُ لِلتَّطُوعُ وَإِنْ صُلِيَتِ التَّطُوعُ فِى الْجَمَاعَةِ للتَّطُوعُ وَلِي الْجَمَاعَةِ ٦٦٤ --- بَابُ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ إلى السَّتَسْقَاء الاستشقاء

٦٦٥ -- بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلدُّعَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لِلدُّعَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لِللْأَسْتِسْقَاءِ ، وَتَحْوِيْلِ الأَرْدِيَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ .

٦٦٦ --- بَابُ صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ٦٦٧ --- بَابُ صِفَةِ تَحْوِيْلِ الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

إِذَا كَانَ الرِّ دَاءُ ثَقِيْلاً.

٦٦٨ ..... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنِ لِآنَ الرِّدَاءَ عَلَى الْأَيْمَنِ لِآنَ الرِّدَاءَ ثَقُلَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَشْفَلَهُ 17. .... ناك صفة الدُّعَاءِ في الْاسْتِشْقَاء

٠ ٦٧ --- بَابُ عَدَدِ رَكْعَاتِ صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

٦٧١ .... بَسابُ عَدَدِ التَّكْبِيْرَاتِ فِيْ صَلاَ قِ الْإَسْتِسْقَاءِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ

٦٧٢ .... بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الإستشقاء

٦٧٣ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْاسْتِسْقَاءِ بِبَعْضِ قَرَابَةِ السَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلْدَةِ الَّتِي يُسْتَسْفَى بِهَا بِبَعْضِ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٦٧٤ --- بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلاَةِ الإستسقاء .

مَارِيَّ .... بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ

٦٧٦ ..... بَابُ تَرْكِ الْإِمَامِ الْعَوْدَ لِلْخُرُوْجِ لِصَلاَةَ الْإِسْتِسْقَاءِ ثَانِياً إِذَا اسْقُوا فِيْ أَوَّلِ مَرَّةِ اسْتَسْقُوا

# جُمًّا عُ ٱبُوَابِ صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ الْفِطُرِ وَٱلْاَضْحَى وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ

٦٧٧ .... بَابُ عَدَدِ رَكْعَاتِ صَلاةِ الْعِيْدُينِ ٦٧٨ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلِّي، وَتَوْكِ ٱلْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلِّى فَيَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَتِه إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُضَحِّى

٦٧٩ ..... بَـابُ ذِكْرِ الْـحَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَرْكَ الْأَكُلِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَذْبَحَ الْمَرْءُ فَضِيْلَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ مُبَاحًا قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلِّى، وَالْاٰكِلُ غَيْرُ حَارِجٍ وَلاَ الْثِمِ .

• ٦٨ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكُلِ التَّمْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُو إِلَى الْمُصَلِّي

نماز استهقاء میں عیدین کی تلمبیرات کی طرح تکبیرات کی تعداد کا بيان -----نماز استبقاء میں بلند آواز سے قراءت کرنے کا بیان -- 539

اس شہر میں نبی کریم مشکور کے بعض اقارب کے ذریعے سے بارش طلب كرنامتخب ہے،جسشہريس ني كريم طفي الله كيانا ا قارب کے ذریعے سے ہارش طلب کی جاتی تھی ----- 539 نماز استیقاء کے بعد دوبارہ خطبہ دینا۔۔۔۔۔۔۔۔ 540

جعدوالے دن خطبہ کے دوان بارش کی دعا کرنے کا بیان - 541

امام کا دوسری مرتبه نماز استنقاء کے لیے ند نکلنے کا بیان جبکہ پہلی مرتبه دعا کرنے کے بعد بارش نازل ہو چکی ہو ۔۔۔۔۔۔ 543

عید الفطر،عیدالاتی اور جوان میں جوضروری سنتول کے ابواب كالمجموعه ------نماز عيدين كى ركعات كى تعداد كابيان------عیدالفطر والے دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھا لینے اورعیدالاضی والے دن واپس آنے تک پچھے نہ کھانے کا بیان تا کہ اگراس نے قربانی کرنی ہوتو اپنی قربانی کا گوشت کھائے - 545

اس بات كى دليل بنے والى روايت كابيان كه عيد الاضحىٰ والے دن قربانی کرنے تک آ دمی کا کچھ نہ کھانا افضل کام ہے اگر چدعیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھانا جائز ہے اور کھانے والے پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے -----عید الفطر والے دن عیرگاہ جانے سے پہلے تھجوریں کھانا مستحب

· نمازعیدین میں عید گاہ کی طرف نیزہ لے جانے کا بیان -- 549

نمازعیدین کے لیے اذان اور اقامت ند کہنے کا بیان --- 548

 ٦٨١ ---- بَــابُ اسْتِـحْبَابِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ حَلَى وَتْمِ الْفِطْرِ حَلَى وَتْرِ مِنَ التَّمْرِ

٦٨٢ --- بَابُ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِصَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ تُصَلَّى لِصَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ تُصَلَّى فِي الْمُصَلَّى لَا فِي الْمُصَلَّى لاَ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذَا أَمْكَنَ الْخُرُوْجُ إِلَى الْمُصَلِّى .

٦٨٣ - بَابُ التَّكْبِيْرِ وَالتَّهْ لِيْلِ فِي الْغُدُّقِ إِلَى الْغُدُّقِ إِلَى الْمُحُدِّ إِلَى الْمُصَلِّى فِي الْعِيْدَيْن

٦٨٤ .... بَسابُ تَسرُكِ الْأَذَانِ وَالْسِإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

٦٨٥ -- بَابُ إِخْرَاجِ الْعَنَزَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّي الْعِيْدَيْنِ إِلَى الْمُصَلِّي

٦٨٦ --- بَابُ ذِخْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ السَّبِيِّ صَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ إِلَى السَّبِيِّ صَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ إِلَى السُّمُ صَلَّى، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ خَرَّجَهَا إِذْ لَا بَنَاءَ بِالْمُصَلِّى يَوْمَئِذِ يَسْتُرُ الْمُصَلِّى

٦٨٧ --- بَابُ تَرْكِ الصَّلاقِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ الْعِيْدَةِ فِي الْمُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعِيْدَةِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَاللهُ عَلَيْهِ

٦٨٨ ---- بَابُ الْبَدْءِ بِصَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
 ٦٨٩ ---- بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيْرِ فِى صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ فِى الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوْع
 الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوْع

٦٩٠.... بِـاَبُ ﴿ ذِكْرِ الدَّلِيْ لِ عَـلٰى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُوَالِى بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيْنِ فِىْ صَلاَةَ الْعِيْدَيْنِ

٦٩١ --- بَابُ الْقِرَاء ةَ فِيْ صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ

| 4                                                                   | 4 )           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| نمازعید سے فراغت کے بعد امام کا خطبہ دینے کے لیے لوگول کی           |               |
| طرف چره کرنے کا بیان                                                |               |
| نمازعید کے بعد عیدوالے دن خطبہ دینے کا بیان 554                     |               |
| عيدين مين منبر پرخطبه ديخ كابيان 554                                | $\parallel$   |
| جب عیدگاہ میں منبر نہ ہوتو زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے             |               |
| كا بيان                                                             | $\parallel$   |
| عیدین میں خطبوں کی تعداد اور دوخطبوں کے دوران میں بیٹھ کر           |               |
| فاصله اور فرق كرنے كابيان                                           |               |
| ووخطبوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں خاموش رہنے اور بات             |               |
| چيت ترک کرنے کا بيان                                                |               |
| خطبه میں قر آن مجید کی تلاوت کرنے اور خطبہ اور نماز دونوں میں       |               |
| میاندروی اختیار کرنے کا بیان557                                     | $\parallel$   |
| خطبه عید میں صدقہ کرنے کا تھم دینے اور رعایا کے معاملات میں         |               |
| جن امور کا امام حکم دینے کی ضرورت محسوں کرے ان کا بیان 558          |               |
| خطبے میں دعا کرتے وقت منبر پرشہادت کی انگلی سے خطیب کے              | $\  \ $       |
| اشارہ کرنے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اسے حرکت                  | $\parallel$ . |
| دیخ کابیان 559                                                      |               |
| خطبے کے دوران میں منبر پر دونوں ہاتھ بلند کرنے کی کراہت کا          | ∭ ,           |
| ياننان                                                              |               |
| عیل<br>خطبہ کے دوران میں منبر پر کمان یا لاٹھی کے ساتھ سہارا لینے ک |               |
| ا بيان 1960 بيان                                                    |               |
| خطبہ کے دوران میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے رو کئے ک            | رِ ا          |
| لیے گفتگو کرنا جائز ہے اور اس شخص کے قول کے برخلاف دلیل'            | 3             |
| بیان جو کہتا ہے کہ خطبہ نماز کی طرح ہے اور اگر خطبہ نماز کی طرر     | مَ            |
| ہوتا تو نبی کریم مضی خطبے کے دوران میں الیں گفتگو نہ فرما۔          |               |
| جونماز میں جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |               |
| ل روه بما جاری قرس که قرس می کی تلاویت کرنے کے کا حکم دینا ا        | Ι.            |

| ٢٩٢ بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ لِلْخُطْبَةِ بَعْدَ                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ                                                                          |
| ٦٩٣ بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ بَعْدَ صَلاةِ الْعِيْدِ                                      |
| ٦٩٤ بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيْدَيْنِ                                           |
| ٦٩٥ بَسَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ إِذَا لَمْ                                         |
| يَكُنْ بِالْمُصَلِّي مِنْبَرٌ                                                                       |
| ٦٩٦ سَس بَابُ عَدَدِ الْخُطَبِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْفَصْلِ                                        |
| بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ                                                                    |
| بين بيورد ويورد السُّكُورِ فِي الْمُعُلُوسِ بَيْنَ الْمُعُلُوسِ بَيْنَ وَمِي الْمُعُلُوسِ بَيْنَ وَ |
| الخُّطْبَتَيْنِ وَتَرْكِ الْكَلاَمِ فِيْهِ                                                          |
| ٦٩٨ بَسَابُ قِسَاءَةِ الْقُسِرُ آنِ فِسَى الْخُطْبَا                                                |
| وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ جَمِيْعاً                                             |
| ٦٩٩ بَـابُ الْآمْرِ بِـالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوْبُ الْإِمَا                                          |
| مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدِ                                                     |
| ٧٠٠ سُس بَابُ إِشَارَةِ الْحَاطِبِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَمَ                                           |
| الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ وَتَحْرِيْكِهِ إِيَّاهَا عِ                           |
| •                                                                                                   |

الْإِشَارَةِ بِهَا ٧٠١.... بَـابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْرَةِ الْخُطْرَةِ

٧٠٧ .... بَابُ الْإِعْتِ مَادِ عَلَى الْفَسِيّ أَوِ الْعِصِيّ عَلَى الْفَسِيّ أَوِ الْعِصِيّ عَلَى الْفُطْبَةِ

٧٠٣ بَابُ إِبَاحَةِ الْكَلامَ فِى الْخُطْبَةِ بِالْأَمْرِ
 وَالـنَّهْي، وَالـدَّلِيْلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُطْبَةُ صَلاةٌ مَا تَكَلَّمَ النَّيِّ فَيْهَا بِمَا لاَ يَجُونُ فِى الصَّلاةِ

٧٠٤ .... بَسَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِىءَ بِقِرَاءَ ةِ الْقُرْاٰنِ

علاد مه که سننه کار ادر این حال مین که امرمنسریر موجود :

تلاوت کو سننے کا بیان، اس حال میں کہ امام منبر پر موجود ہو، قرآن مجید کی تلاوت من کرمنبر بررو پڑنے کا بیان ----- 563

جب خطیب مجدہ والی آیت کی تلاوت کرے تو (سجدہ کرنے کے

ليے)منبرے نیچاترنے کابیان ------

خطیب کے لیے بوقت ضرورت خطبہ رو کئے کی رخصت ہے 564

خطبہ روک کر بعض رعایا کو تعلیم دینا جائز ہے ------- 565

نمازعیدین میں خطبے سے فارغ ہوکرلوگوں کا بیٹھ کرامام کا انتظار کرنا تا کہ وہ عورتوں کو وعظ ونصیحت کرلے ------- 566

جب عيد اور جعه جع ہو جائيں تو امام كورخصت ہے كه وہ لوگوا اكو

وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الْسُتِمَاعِ الْقُرْان

٥٠٧ --- بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُوْدِ إِذَا قَرَأَ الْخَاطِبُ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَر

٧٠٦ --- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْخَاطِبِ فِي قَطْعِ الْخُطْيَةِ لِلْحَاطِبِ فِي قَطْعِ الْخُطْيَةِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُوْ لَهُ

٧٠٧ .... بَابُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِيُعَلِّمَ بَعْضَ الرَّعِبَّةِ

٧٠٨ - بَابُ انْتِظَارِ الْقَوْمِ الْإِمَامَ جُلُوسًا فِي الْعِيْدَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَ النِّسَاءَ وَيُذَيِّرُهُنَّ

٧٠٩ .... بَابُ ذِكْ رِ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَذْكِيْرِهِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ ١٠٧ .... بَابُ ذِكْ رِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اللَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اللَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ اللَّهُ طُبَة لِيَعِظَهُ لَنَّ إِذِ النِّسَاءُ لَمْ يَسْمَعْنَ خُطْبَتَهُ وَمَوْعِظَتُهُ

٧١٧ --- بَابُ الرُّخْصَةِ فِى تَرُكِ انْتِظَارِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

٧١٧ - بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيْدَيْنِ وَالْجُمُّعَةِ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَصَلافِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيْدَ ثُمَّ الْجُمُعَة، وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَ قِ فِيْهِمَا جَمِيْعًا بِسُوْرَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا ٧١٣ - بَابُ السرُّحْصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّحَلُفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِيْ لاَ أَعْرِفُ إِيَّاسَ بْنَ أَبِيْ رَمْلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرْح.

٧١٤ .... بَابُ الرُّخْصَةِ لِلإِمَامِ إِذَا أَجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ

نبر -- فبر -- 46

عید پڑھا دے اور جمعہ نہ پڑھائے، بشرطیکہ حضرت ابن عباس خالفَهُ کی اینے اس فرمان ابن زبیر خالفُهُ نے سنت کو یا لیا ب" عمراد نی مشیکی سنت ہو عورتوں کا نماز عیدین کے لیے نکلنا جائز ہے اگر چہ وہ کنواریاں، پرده نشین، حائضه هون یا پاکیزه حائضه عورت جب عید میں حاضر ہوتو عیدگاہ ہے الگ رہنے کے حکم کابیان اوراس بات کی دلیل کا بیان کہاہے صرف خیرو بھلائی کے مشاہدے اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے -----عيدگاه سے واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آ نامتحب عیدگاہ سے واپس آ کر گھر میں نفل نماز اداکرنامتحب ہے 575

كتاب المسند سے اختصار كے ساتھ نماز ميں امامت اور اس میں موجود سنتوں کی کتاب ------ 577 تنہا آ دی کی نماز پر باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت --- 577 اس مخض کے قول کے برطاف دلیل کا بیان جو کہتا ہے کہ نی كريم والصيطية إنى امت كومجمل الفاظ مين خطاب نبين فرمات اس ف اینے اس قول کے ذریعے سے بعض بے وقوف لوگوں پر اپنی جہالت ك ساته حق كو جصياديا ب كدجب نبي كريم يضيَّعَيْزا بني امت كومجمل کلام کے ساتھ خطاب کریں گے تو گویا آپ نے انہیں بے فائدہ خطاب کیا، بدائ شخص کا گمان وخیال ہے ------نمازِ عشاءاور نمازِ فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت کا نماز فجر میں رات اور دن کے فرشتوں کے جمع ہونے کا بیان 580

نماز عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونے کی ترغیب کا بیان، اگر چہ آ دمی ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کے لیے صرف

وَالْـجُـمُعَةُ أَن يُعِيْدَ بِهِمْ وَ لاَ يَجْمَعَ بِهِمْ، إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرَ السُّنَّةَ ، سُنَّةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٧١٥ -- بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتَ خُدُوْرٍ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا ٧١٧.... بَسابُ الْأَمْسِ بِسِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِ لَتِ الْعِيْدَ وَاللَّالِيلِ أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ

٧١٧.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوْعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ أَتَى فِيْهِ الْمُصَلِّي

٧١٨ .... بَابُ انْسِيْحْبَابِ الصَّلاَةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوْع مِنَ الْمُصَلَّى

كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلاَّةِ وَمَا فِيُهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنْ كِتَابِ الْمُسْنَدِ

١ ..... بَابُ فَضْل صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَلْ ٢..... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ ذَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُخَاطِبُ أُمَّتُهُ بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ، مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْغَبَاءِ، احْتِجَاجاً لِـمَقَالَتِهِ هٰذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمْ بِكَلاَمَ مُجْمَلِ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنَى، زَعْمَ

٣ .... بَابُ فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَة

٤ .... بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاع مَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلاَ يُكَةِ النَّهَارِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ

٥ ..... بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُوْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ وَلَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَى شُهُوْدِهِمَا إِلَّا

| ر څ      | 10  | ** - |
|----------|-----|------|
| الرُّكَب | على | حبوا |

٣ --- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلاةِ جَمَاعَةٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ.

٧ .... بَابُ اَمْرِ الْعُمْيَان بِشُهُوْدِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ خَافَ الْاعْمٰي هَوَأُمَّ اللَّيْلِ وَالسِّبَاعِ إِذَا شَهِدَ الْجَمَاعَةَ

٨ --- بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُوْدِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ ٩ -- بَابٌ فِي التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ شُهُوْدِ الْجَمَاعَةِ ١٠ --- بَابُ تَحَوُّفِ النِّفَاقِ عَلَى تَارِكِ شُهُوْدِ

١١ --- بَابُ ذِكْرِ أَثْفَ لِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَتَخَوُّفِ النِّفَاقِ عَلَى تَارِكِ شُهُوْدِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ

١٢ --- بَابُ التَّغْلِيْظِ فِيْ تَرْكِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقُرِٰى وَالْبَوَادِيْ وَاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى تَارِكِهَا

١٣ --- بَابُ صَلاةَ الْمَريْضِ فِيْ مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ شُهُودُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ حَادِثَةٍ ١٤ --- بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمَرِيْضِ فِيْ تَرْكِ شُهُوْدِ

١٥ --- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجَمَاعَةِ مُتَوَضِّياً وَمَا يُرْجِي فِيْهِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ

١٦ --- بَابُ ذِكْرِ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَّةِ مُتَوَضِّياً

١٧ --- بَابُ ذِكْرِ فَرْحِ الرَّبِّ تَعَالَى بِمَشْيِ عَبْدِهِ إلَى الْمَسْجِدِ مُتَوَضِّيًّا

١٨ --- بَابُ ذِكْرٍ كِتَابَةِ الْحَسَنَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى

گھنوں کے بل گھسٹ کر چلنے کے سواکی قدرت ندر کھتا ہو 581 اس بات کا بیان که نماز باجماعت میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، وه اتني بي انضل موگي ------ 581 نابینا افراد کونماز باجماعت میں حاضر ہونے کے حکم کابیان، اگرچہ نابینا تخف نماز میں حاضر ہونے کے لیے رات کے کیڑوں مکوڑوں ، اور درندوں سے خوف کھا تاہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 583 نابینا آ دمیوں کو جماعت میں حاضر ہونے کے حکم کابیان - 583 نماز باجماعت میں حاضر نہ ہونے بریختی کا بیان ------ 585 نماز باجماعت کے تارک شخص پر نفاق کے ڈر کابیان ---- 586

منافقین پرسب ہے بھاری نماز کا بیان، اور نماز عشاء اور نماز صبح باجماعت نه پڑھنے والے پرنفاق کے خدشے کا بیان ---- 586

بستیوں اور دیہاتوں میں نماز باجماعت ترک کرنے میں سختی کا بیان، اور نماز باجماعت ترک کرنے والے پر شیطان کے غلبے کا ييان -----يار شخص كا اين گريس نماز باجماعت پڙھنے كا بيان، جبكه كى علت كى وجرس وهمجريس حاضرنه بوسكتا بو ------ 589 بہار مخص کے لیے نماز باجماعت ادانہ کرنے کی رخصت ہے 590

جماعت کے لیے وضوکر کے جانے کی فضیلت اوراس میں گناہوں کی مغفرت کی امید کا بیان ------ 591 نماز کے لیے باوضو ہوکر جانے ہے گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا بیان ------ 591 معجد کی طرف وضوکر کے آنے ہے رب تعالیٰ کے خوش ہونے کا بيان ------نمازک طرف چل کر جانے سے نکیوں کے لکھے جانے کا

فهرست

48

صحیح این خزیمه....2

الصَّلاةَ

١٩ --- بَابُ ذِحْرِ كِتَابَةِ الصَّدَقِةِ بِالْمَشْيِ إِلَى
 الصَّلاة

- ٢٠ --- بَابُ ضَمَانِ اللهِ الْغَادِيْ إِلَى الْمَسْجِدِ
   وَالرَّائِحِ إِلَيْهِ
- ٢١ --- بَاابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللهُ مِنَ النُّزُلِ فِي الْجَنَّةِ
   لِلْغَادِىْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالرَّائِحِ إِلَيْهِ
- ٢٢ .... بَابُ ذِكْرِ كِتَابِهِ أَجْرَ الْمُصَلِّى بِالْمَشْي إِلَى
   الصَّلاة
- ٢٣ --- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الظَّلاَمِ
- ٢٦ --- بَابُ فَضْلِ إِيطَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاَةِ فِيْهَا ٢٧ --- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ انْتِظَارًا لِصَلاةِ ، وَذِكْرِ صَلاةِ الْمَلاَثِكَةِ عَلَيْهِ وَدُعَاثِهِمْ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ أَوْيُحْدِثْ فِيْهِ

کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دینے کابیان ------ 599

نماز کے لیے مساجد کوٹھکانہ بنانے کی فضیلت ------

مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت کا بیان اور فرشتوں کا

اس شخص کے لیے وعا اور استغفار کرنے کا بیان، جب تک وہ کسی

كوتكليف ندد ع ياس كاوضون روك جائ -----

\*\*

# جَمَّاعُ أَبُوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِيُ تَجُوُزُ الصَّلاةُ عَلَيُهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا وَ الْمَوَاضِعَ الَّتِيُ زُجِرَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَه مَقامات جَن پرنماز پڑھنا جائز ہے اور وہ مقامات جن پرنماز پڑھنے ہے۔ اور وہ مقامات جن پرنماز پڑھنے ہے۔ کے ابواب کا مجموعہ سے روکا گیا ہے، کے ابواب کا مجموعہ

۲۷۳ سبک ذِکْوِ أَخْبَادِ رُوِیَتُ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ عَلَی الْأَرْضِ کُلِّهَا بِلَفُظِ عَامٌ مُرَادُهُ خَاصٌ . رسول الله طَشَا اللهِ عَلَی ان روایات کا بیان جو پوری زمین پرنماز پڑھنے کے جواز کے بارے میں عام الفاظ سے روایت کی گئی ہیں اوران سے مراد خاص ہے۔

٧٨٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَ أَبُوْمُوْسَى، قَالاَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُغْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ أَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُغْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً الْنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي كُلُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي كَاللَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي عَنْ أَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي اللَّهُ مُنْ أَنْ أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِي الْعَلَامَ مَنْ إِبْرَاهِيْمَ اللَّهُ مُنْ إِنْ الْعَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُسْرَاعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعَلِيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللَّهُ الْمُولِلْمُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُولُولُولِ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْمُ الل

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ. أَوَّلُ ؟ قَالَ: مُسْجِدُ الْحَرَامُ، قَالَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قَالَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ كَمْ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قَالَ، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُ مَا ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَ مَا أَدْرَكُتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. هٰذَا أَدْرَكُتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. هٰذَا

'' حضرت ابو ذر رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی:
اے اللہ کے رسول! زمین پرسب سے پہلے کون می مجد بنائی گئ تھی؟ آپ نے فرمایا: مجد حرام ۔ میں نے بوچھا: پھراس کے بعد کون می بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا: مسجد اقصل ۔ میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا: چالیس سال ۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز یالے (اس کا

(٧٨٧) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب المساحد، ومواضع الصلاة، حديث: ٥٢٠ سنن ابن ماحه: ٧٥٣ من طريق ابي معاوية بهذا الاسناد، صحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب: ١٠ ـ حديث: ٣٣٦٦ سنن نسائي: ١٩١ ـ من طريق الاعمش به.

حديد ابن غزيمه 2000 من اورنه پرهنا

وقت ہو جائے) تو تم نماز پڑھ او، وہی معجد ہے۔ 'یہ ابو معاویہ کی حدیث ہے (امام صاحب کے تمام اساتذہ کرام کی) حدیث معنی کے لحاظ سے برابر ہے۔ امام ابو بکر رائیں فی فرماتے ہیں: نبی اکرم میں آتے کی احادیث کہ:''ہمارے لیے پوری زمین معجد اور (پاک کرنے والی) طہارت کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔'اس باب کے متعلق ہیں۔

حَدِيْتُ أَبُوْ مُعَاوِيَةً وَمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ كُلْهُ مَوَاءٌ. قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيةً وَمَعْنَى حَدِيْثِهِمْ كُلْهُ سَوَاءٌ. قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: أَخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا مِنْ هٰذَا الْبَابِ.

فوائد: .....اس امت کے خصائص میں ہے ایک خاصہ یہ ہے کہ تمام روئے زمین ان کے لیے مجد کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا جہاں نماز کا وقت ہو وہیں نماز ادا کرنا جائز ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی پابندی نہیں ہے۔ یہ روایت مطلق ہے، لیکن آئندہ روایات کی رو سے کچھ مقامات مشتی ہیں، جہاں نماز پڑھنا کروہ ونا جائز ہے، لہذا رائح مفہوم یہ ہے کہ کروہ وممنوع مقامات کے سوا ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ومشروع ہے۔

۲۷۳.... بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ وَفِي الْمَقْبَرَةِ إِذَا نُبِشَتُ. بریوں کے باڑے اور اس قبرستان میں نماز پڑھنے کے جواز کا بیان جے کھودکر برابر کر دیا گیا ہو

٧٨٨ ـ أَخَبَرَنا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ،

حَدَّثَنَا أَبُوْ التَّيَاحِ الضُّبَعِيُّ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُصَلَّى حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، فَيُصلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلْا مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ فَجَاؤُوا، فَقَالَ: يَا بَنِي النَّجَارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا. فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ مَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَ مِنَ اللهِ . قَالَ وَاللهِ . قَالَ وَاللهِ . قَالَ

"حضرت انس بن ما لک رفائی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طفی آیا (مدینہ منورہ) تشریف لائے تو آپ کو جہاں پر نماز کا وقت ہوجاتا آپ مریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے ، للبذا آپ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، پھر آپ نے معجد بنانے کا تھم دیا۔ وہ کہتے ہیں: آپ طفی آپ نے بنو نجار کی ایک جماعت کو (بلانے کے لیے) پیام بھیجاتو وہ عاضر ہو گئے، آپ نے فرمایا: اے بنو نجار! مجھے اپنا یہ باغ قیمت کے کر دے دو، فرمایا: اے بنو نجار! مجھے اپنا یہ باغ قیمت کے کر دے دو،

<sup>(</sup>۷۸۸) سنین نسائی، کتباب السساجد، باب نبش القبور واتخاذ ارضها مسجدا، حدیث: ۷۰۳ من طریق عمران بن موسی به الاسناد، صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشرکی الجاهلیة، حدیث: ۲۸ ٤ ـ صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبی گلگ، حدیث: ۲۶ ۵ ـ سنن ابی داود: ۳۵ ٤ ـ مسند احمد: ۳/ ۲۱۱ ـ من طریق عبدالوا، شد.

وه مقامات جن پرنماز پڑھنا اور نہ پڑھنا

أَنَّ سُنِّ: فِيْهِ قُبُورُ الْـمُشْرِ كِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ، وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ. قَالَ: فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرٍ الْـمُشْـرِكِيْنَ فَنُبشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِـالـنَّخُلِ فَقُطِعَ. قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِيدِ، وَقَالَ: اجْعَلُوْ اعِضَادَتَيْهِ حجَارَةً .

انہوں نے عرض کی: اللہ کی شم! ہم اس کی قیت صرف الله تعالی ہی سے طلب کرتے ہیں۔حضرت انس خاتینہ فرماتے ہیں: اس باغ میں مشر کین کی قبرین تھیں،اور ایک کھنڈر تھا اور کچھ تھجور ك درخت تھے \_ چنانچه رسول الله طفي ورخت تھے \_ چنانچه رسول الله طفي ورخت قبرین کھود کر ہموار کر دی گئیں، کھنڈر کو برابر کر دیا گیا اور کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے ، صحابہ کرام وی الیم نے مجور کے تنوں کو مسجد کے قبلہ میں رکھ دیا اور آب مشیقی نے فرمایا: درواز ہے کے دونوں باز ویتھر کے بنادو۔''

#### **فوائد**: .....ا ملوكه قبرستان ميں تصرف يعني اسے بيجنا يا مبه كرنا جائز ہے۔

- ۲۔ پرانی قبروں کوا کھاڑنا جائز ہے، بشرطیکہ دومحترم نہ ہوں۔
- س۔ مشرکین کی قبروں کوا کھاڑنے اور وہاں ہے بٹریاں وغیرہ نکالنے کے بعد وہاں نماز پڑھنا اور مساجد تقبیر کرنا درست
  - سم بوقت ضرورت کیمل دار درخت کا ثنا جائز ہے۔ (فتح الباری: ١/ ٦٨١)

#### ٢٧٥ ....بَابُ الزَّجُرِ عَنِ اتِّحَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت کابیان

وَالـدَّلِيْـلِ عَـلَـى أَنَّ فَاعِلَ ذٰلِكَ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ، وَفِيْ هٰذِهِ اللَّهْظَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ، وَقَوْلَهُ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا. لَـفْظَةٌ عَـامَّةٌ مُـرَادُهَا خَاصٌّ عَلَى مَا ذَكَرْتُ. وَهٰذَا مِنَ الْجنْسِ الَّذِيْ قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي بَعْض كُتُبِنَا أَنَّ الْكُلَّ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْبَعْض عَلَى مَعْنَى التَّبعِيْضِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِـقَـوْلِـه: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، جَمِيْعَ الْأَرْضِيْنَ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَهَا لاَ جَمِيْعَهَا، إِذْ لَوْ أَرَادَ جَمِيْعَهَا، كَانَتِ الصَّلاةُ فِي الْمَقَابِرِ جَائِزَةً، وَجَازَ اتَّخَاذُ الْقُبُوْرِ مَسَاجِدَ وَكَانَتِ الصَّلاةُ فِي الْحَـمَّامِ وَخَلْفَ الْقُبُوْرِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ كُلِّهَا جَائِزَةً ، وَفِيْ زَجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ دَلالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْتُ.

اوراس بات کی دلیل کامیان کہ ایسا کرنے والا بدرین لوگوں میں سے ہے،اوران الفاظ میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی

مدين ابن فنايمه ..... حمله و 52 محمل ده مقامات جن پرنماز پرهنا اورنه پرهنا

اکرم مستی آن کا یہ فرمان '' تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لو، وہی متجد ہے۔' اور آپ کا یہ فرمان '' ہمارے لیے ساری زمین متجد بنادی گئی ہے۔'' یہ عام الفاظ ہیں، ان سے مراد خاص ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ ای جنس سے ہے جے میں نے اپنی بعض کتابوں میں بیان کیا ہے کہ بھی ''کل'' کا اطلاق'' بعض' پر بھی ہو جا تا ہے کیونکہ نبی کریم طبقاً آنی ہے کہ اس فرمان:'' ہمارے لیے ساری زمین متجد بنادی گئی ہے''۔ سے آپ کی مراد ساری زمین ہوتی ہو قبرستان میں نماز پڑھنا جا کر زمین نہیں ہے، بلکہ آپ کی مراد زمین کا بعض حصہ ہے، اگر آپ کی مراد ساری زمین ہوتی تو قبرستان میں نماز پڑھنا جا کر ہوتا، ان ہوتا اور قبروں کو متجدیں بنانا درست ہوتا، اور حمام، قبروں کے چیچے اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جا کر ہوتا، ان مقامات پر نماز پڑھنا جا کر امیرے موقف کے درست ہونے کی دلیل ہے۔

٧٨٩ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِم

بْنِ أَبِي النُّجُوْدِ عَنْ شَقِيْقٍ .....

" حضرت عبد الله و الله و الله على الله

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُدرِكُهُ مُ السَّاعَةُ وَهُوَ أَحْيَاءٌ ، وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

فوائد: القرول کومساجد بنانا یا قبرول پرمساجد تعمیر کرناحرام ہے، گذشته امتول میں شرک ای راہتے ہے لوگول میں سرایت کر گیا تھا۔

۲۔ قبروں پرمساجد تغییر کرنے اور قبروں میں نمازیں ادا کرنے والے بدترین لوگ ہیں اور قرب قیامت ہے مرض عام ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔

٠٩٠ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، آنَا بُنْدَارٌ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، قَالاً، حَدَّثَنَا يَحْيَى، آنَا هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَقَالَ بُنْدَارٌ عَنْ هِشَّامٍ - أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ .......

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً وَأُمَّ حَبِيبَةً ذَكَرَتَا " " حضرت عائشه وظافها سے روایت ہے كه حضرت ام سلمه اور

<sup>(</sup>٧٨٩) حسن، مسند احمد: ١/ ٤٠٥، ٤٢٥ صحيح ابن حبان؛ ٦٦٠٩، ١٦٠٦ من طريق زائدة بهذا الاسناد صحيح بخارى، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن، حديث: ٧٠٦٧ تعليقا مختصرا، صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب قرب الساعة، حديث: ٢٩٤٩ معناه.

<sup>. (</sup> ٧٩٠) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركى الجاهلية، حديث: ٢٧٤ عصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن بناء المسجد على القبور، حديث: ٥٢٨ عن نسائى: ٥٧٠٥ مسند احمد: ٦/ ٥١ من طريق يحيىٰ بن سعيد بهذا الامساد.

كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا فِي الْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُون اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَقَالَ: أُوْلِئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بِنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّورَ، أُوْلَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ

حضرت ام حبیب نے اس گرجا گھر کا تذکرہ کیاجو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصاور تھیں ۔ان دونوں نے اس كا ذكر رسول الله مصالي سي كيا تو آب في فرما ياده ايس لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی ہوتا ( اور وہ فوت ہوجاتا) تو وہ اس کی قبر برمسجد بنالیتے، اور اس میں بی تصاویر بنادیتے، یہی لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔''

#### ٢٧٢.... بَابُ الزَّجُرِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ:

#### قبرستان اورحمام میں نماز پڑھنے سے رو کئے کابیان

٧٩١ أَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُوْ عَمَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِنِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِي، ح وَحَدَّتَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِ الْمُخْدُدِيِّ ، قَالَ: قَالَ مُ "مُحضرت ابوسعيد خدرى وَالنَّحَةُ بيان كرتے بي كه رسول عَشْطَيَاتُمْ رَسُوْلُ اللهِ عِنَيُّ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ نَعْرِمايا: قبرستان اورحام كے سواسارى زمين متجد ہے۔'

الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ. ٧٩٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ " ' المام صاحب نے اپنے استادگرای جناب بشربن معاذ کی سند سَعِيْدٍ: عَنِ النَّبِي ﴿ النَّبِي اللَّهِ مِثْلَهُ .

الْفَضْلِ، ثَنَاعَمَّارَةُ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيْ ہے حضرت ابوسعید اللَّيْنَ سے نبی اکرم سِنْتَا اَلَّىٰ مَدُورہ بالاروایت کی مثل روایت بیان کی ہے۔''

**خواند**: ..... بیاحادیث دلیل ہیں کہ جمام اور قبرستان نماز کا محل نہیں ہیں ان مقامات پرنماز پڑھنا ناجا مُزہے۔ ٢٧٧.... بَابُ النَّهُي عَنِ الصَّلاَةِ خَلُفَ الْقُبُورِ

قبروں کے پیچھے نماز پڑھنامنع ہے

٧٩٣ حَدَّتَ مَنْ الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثِ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَالرَّ حَمْنِ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرِ يَقُوْلُ، حَدَّثِنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ .....

'' حضرت واثله بن اسقع لیثی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت وَاشِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا

( ٧٩١) استناده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء ان الارض كلها مسجد، حديث: ٣١٧\_ من طريق الحسين بن حریث بهذا الاسناد، سنن ابی داود: ۹۲٪ سنن الدارمی: ۱۳۹۰ مسند احمد: ۳/ ۹۲٪ من طریق عن عمراك بن يحيی به (٧٩٢) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

(٧٩٣) صحيح مسلم، كتباب الحنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، حديث: ٩٧٢\_ سنن ترمذي: ١٠٥١ ـ سنن نسائي: ٧٦١\_ مسند احمد: ٤/ ١٣٥ من طريق الوليد بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ٣٢٢١.

وه مقامات جن پرنماز پڑھنا اور نہ پڑھنا

صحیح ابن خزیمه 👡 👡 👡

ابومر ثد غنوی خالئین کوفر ماتے سنا: '' نہ قبروں پر بیٹھواور نہ ان کی طرف (منه کرکے ) نماز پڑھو''امام ابوبکر فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند میں امام ابن مبارک نے جناب بسر بن عبید الله اور واثله بن اسقع کے درمیان ابوادریس خولانی کے واسطہ کااضافہ کردیا ہے۔

مَوْثَلِدِ نِ الْغَنَوَى يَقُولُ: لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: أَدْخَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بَيْنَ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَبَيْنَ وَاثِلَةَ أَبَا إِدْرِيْسَ الْخَوْلانِيَّ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ.

٧٩٤ حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، حَدَّثَنِيْ بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ، سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَع يَقُوْلُ سَمِعْتُ ''حضرت ابومر ثد غنوی والله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول أَبَ الْمَرْثَدِ الْغَنَوِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله والسين الله المستعاني الله المستعاني الله المستعانية المستعان اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بِمِثْلِهِ.

فوائد :....ا به حدیث دلیل ہے کہ قبر پر بیٹھنا حرام ہے، جمہور علاء کا بھی یہی موقف ہے۔ نیز قبر کے قریب سونا مکروہ اور قضائے حاجت کرنا بالا ولیٰ مکر دہ ہے۔

۲۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھناممنوع ہے۔ ملاعلی قاری بیان کرتے ہیں۔سامنے میت رکھ کرنماز پڑھنا بلاولی ممنوع ہے اور اس مرض میں اہل مکہ مبتلا ہیں وہ کعبے کے سامنے میت رکھ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ بير-(تحفة الاحوذي: ١١٣/٤)

# ٢٧٨.... بَابُ النَّهُي عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کابیان ۔

٧٩٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرِ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا هِشَّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ خَالِدٍ عَـنْ هِشَّامٍ بْنِ حَسَّان، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَيَّاشِ \_ عَنْ هِشَّامِ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ....

" دهفرت ابو ہریرہ زاللہ نبی اکرم مظیم ایس سے روایت کرتے عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ہیں کہ آپ نے فرمایا:جب (حمہیں نماز پڑھنے کے لیے) وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرابِضَ الْغَنَمِ

(٤٩٤) سنن ترمذي، كتاب الجنائز، باب ماجاء في كراهية الوطى على القبور، حديث: ١٠٥٠ ـ من طريق محمد بن بشار، بندار بهذا الاستناد، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر، حديث: ٩٧٢/٩٨\_ مسند احمد: ٤/١٣٥ في

(٩٥٥) استاده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة، في مرابض الغنم، حديث: ٣٤٨\_ من طريق ابي كريب محمد بن العلاء بهذا الاستاد، سنن ابن ماجه: ٧٦٨\_ سنن الدارمي: ١٣٩١\_ مستد احمد: ٢/ ٥٥١ صحيح ابن حبان: ١٧٠٠\_ من طريق هشام بن حسال به.

كريول اوراونول كے باڑے كے سوا (جگه )نه ملے توتم

بریوں کے باڑے میں نماز بڑھ لواور اونٹوں کے باڑے

میں نماز نہ پڑھو۔' جناب محمد بن العلاء بیان کرتے ہیں کہ

رسول الله م الله علي ماية اونوں كے باڑے ميں نماز ند براهو

وَمَعَاطِنَ الْبِإِبِلِ، فَصَلُوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَم، وَلاَ تُصَلُّوا فِيْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَلُّوا فِي

أَعْطَانِ الْإِبلِ، وَصَلُّوا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

٧٩٦ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا يَحْيى عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيْ صَالِحِ .... عَـنْ أَبِـىْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " حضرت ابو ہررہ و فائنی نبی کریم مطفی آیا سے مذکورہ بالا حدیث

اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھلو۔''

کی مثل روایت کرتے ہیں۔'' فوائد: ..... یا مادیث دلیل بین که بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز اور اونوں کے باڑے میں نماز

پڑھنا حرام ہے۔احمد بن حنبل جراللہ کا یہی مذہب ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں نمازکسی حال میں سیجے نہیں۔ اور جو تحض اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھے وہ اس کا لازمی اعادہ کرے۔ امام سے سوال کیا گیا کہ اگر انسان اونوں کے باڑے کے سوا اور جگدنہ پائے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ وہاں نماز نہ پڑھے۔انہیں پوچھا گیا کہ اگر وہاں کوئی کیڑا بچھا لے؟ انہوں نے چھر بھی اجازت نددی۔اورابن حزم کہتے ہیں: اونٹوں کے باڑے میں نمازحرام ہے۔

(نيل الاوطار: ١٤/٢)

#### ٢٧٩.... بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيُهِ ہم بستری کی جگہ پرنماز پڑھناجائز ہے۔

٧٩٧. انَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانَ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عِكْرَمَةً...

"حضرت عبدالله بن عباس والنه الله بيان كرت بين كه نبي اكرم طفي الميام با اوقات اس جگه نماز بڑھ لیتے تھے جس جگه برآب نے ہم بستری کی ہوتی تھی۔''

عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا صَلِّي عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٧٩٦) صحيح، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الصلاة في مرابض الغنم، حديث: ٣٤٩\_ من طريق ابي كريب محمد بن العلاء بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۷۹۷) اسناده صعیف، ابراہیم بن علم راوی ضعیف ہے۔

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ سُتُرَةِ الْمُصَلِّى نمازی کے سترہ کے ابواب کا مجموعہ

# ٢٨٠.... بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى السُّتُرَةِ سترہ کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھنے کا بیان

٧٩٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيِي، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ السَّكُوْنِيَّ- نَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ .....

'' حضرت ابن عمر وظافتها بنی کریم منتفاقیم سے روایت کرتے بیں کہ آپ نے نیزہ گاڑ (اسے سترہ بناکر) نماز پڑھتے تھے۔''اوراقیج بیان کرتے ہیں:'' آپ اپنے سامنے نیزہ (یابرچھی ) گاڑ لیتے تھے۔اس سےزائد کھے بیان نہیں کرتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ: أَنَّهُ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّىْ إِلَيْهَا. وَقَالَ الْأَشَجُّ: أَنَّهُ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا.

٧٩٩ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الْأَشَجُّ ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ ..... '' حضرت ابن عمر فالخنبا سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی این لیے نیزہ گاڑ دیاجا تا اورآ پ عید والے دن اے سترہ بنا کرنماز

عَنِ ابْنِ عُهَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ كَـانَ يُـرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا

**فوائد** :..... یہا حادیث دلیل ہیں کہ نمازی کے لیے سترہ کا اہتمام کرنامتحب نعل ہے۔ امام نووی واللہ یمان کرتے ہیں: نمازی کاسترہ استعال کرنا مندوب ہے اورسترہ کی کم از کم بلندی کجاوے کے پچھلے حصہ کے برابر یعنی کلائی کی ہڈی کے برابریعنی دو تہائی باز و ہونی چاہیے اور کوئی بھی چیز سامنے رکھنے سے ستر ہ کامقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ (نووى: ۲۱٥/٤)

<sup>(</sup>٧٩٨) صحيح، صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة الى الحربة، حديث: ٩٨ ٤ ـ سنن نسائى: ٧٤٨ ـ مسند احمد: ٢/١٣\_ من طريق يحيلي بهذا الاسناد، صحيح مسلم: ٥٠٢ ـ سنن ابي داود: ٦٨٧ ـ سنن ابن ماجه: ٩٤١ ـ من طريق عبيدالله به. (٩٩٩) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

# ٢٨١.... بَابُ النَّهُى عَنِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيُرِ سُتُرَةٍ

#### سترے کے بغیرنماز پڑھنامنع ہے۔

(٨٠٠) لِنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ لَيَعْنِي الْحَنَفِيَّ ثَنَا الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ،

حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ يَسَارِ، قَالَ، سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَلِّ إِلَّا إِلٰى سُتْرَةٍ، وَلاَ

تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبِي

فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

" حضرت ابن عمر والمنهم بيان كرت بين كدرسول الله عضاية أن فرمایا جم صرف سترے کی طرف (منہ کرکے ہی) نماز پڑھا کرو، اور اینے سامنے سے کسی کو نہ گزرنے دو،اگر وہ نہ

مانے (اور گزرنے کی کوشش کرے ) تواس سے لڑائی کرو کیونکہ اس کے ساتھ ایک ساتھی (شیطان )ہے۔''

**فوائد**: ....اس حدیث میں سترہ کے اہتمام کی خاص تا کید ہے، کیکن سترہ واجب نہیں بلکہ متحب فعل ہے، نیز حدیث میں مذکورہ نہی سنزیہی ہے تحریمی نہیں۔اس کی دلیل حدیث ۸۳۸ ہے۔

# ٢٨٢ .... بَابُ الْإِسُتِتَارِ بِالْإِبِلِ فِي الصَّلاَةِ

نماز میں اونٹ کوسترہ بنانے کابیان ۔

٨٠١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى " " حضرت ابن عمر ظَانْ ابيان كرت بين كديس في رسول الله الطَّفَاتِيا إ

کواینی سواری (اونٹ ) کی طرف (اسے سترہ بنا کر) نماز الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إلى رَاحِلَتِهِ قَالَ نَافِعٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ.

ریر ہے ہوئے دیکھا ہے ۔''حضرت نافع مرسطینیہ بیان کرتے ہیں: ''اور میں نے حضرت ابن عمر بناٹینا کواپنی سواری کی طرف

نمازیڑھتے ہوئے دیکھاہے۔''

فوائد : .....حیوان کی طرف نماز پڑھنا (اوراسے سترہ بنانا) جائز ہے اوراونٹ کے قریب نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ باڑے میں اونٹوں کے بدکنے کا ڈرہوتا ہے، جس سےخشوع ختم موجاتا ہے۔ (شرح النووى: ٢١٧/٤)

(٨٠٠) صحيح مسلم، كتباب الصلاة، باب منع الماربين يدى المصلي، حديث: ٥٠٦ من طريق ابن بكر الحنفي بهذا الاسناد،

مسند احمد: ٢/ ٨٦ سنن ابن ماجه: ٩٥٥ من طريق الضحاك به.

( ٨٠١) صحيح بخارى، كتاب الـصـلاة، باب الصلاة في مواضع الابل، حديث: ٣٠٠ ـ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث: ٥٠٢ سنن ابي داود: ٦٩٢ سنن ترمذي: ٣٥٢ مسند احمد: ٣/٢ سنن الدارمي: ١٤٢٣

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٨٠٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، ....

نَابِهِ الْأَشَابُ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَلَمْ يَدُكُرَا الرُّوْيَةَ. وَقَالَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى. قَالَ هَارُونُ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى. قَالَ هَارُونُ: إلى رَاحِلَتِه، وَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: إِلَى بَعِيْرِه، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

"جناب الله اور بارون بن اسحال نے اپنی روایت میں دیکھنے کا ذکر نہیں کیا، دونوں کہتے ہیں:"(آپ) اپنی سواری کی طرف (نماز پڑھتے تھے) اور ابوسعید کہتے ہیں:آپ اپنے اونٹ کی طرف (سترہ بناکر نماز پڑھتے تھے) اور حضرت ابن عمر فطالجا

٣٨٣.... بَابُ الْأَمُو بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتُرَةِ الَّتِي يَسْتَتَّرُ بِهَا الْمُصَلِّي لِصَلاَتِهِ

نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ......... عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ ، قَالَ عَبْدُالْجَبَّارِ وَبَلَغَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ الاخْرُوْنَ: رِوَايَةً: قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فُلْيُصَلِّ إِلَى السُّتْرَةِ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ، لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ .

"حضرت مل بن ابی همد رفانش سے روایت ہے کہ نبی اکرم منطق ایکا نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور سترے کے قریب کھڑا ہو، تا کہ شیطان اس کی نماز نہ کاٹ سکے۔"

فوائد: .....اس حدیث میں سترہ کے قریب کھڑا ہونے کی مشروعت کا بیان ہے حتیٰ کہ سترہ اور نماز کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، نیز سترہ کے قریب ہونے کے حکم میں حکمت سے ہے کہ شیطان نمازی کی نماز قطع نہ کر دے۔ (نیل الاوطار: ٣/٣)

مُه ٢٨ .... بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْمُصَلِّى إِذَا كَانَ الْمُصَلِّى يُصَلِّى إِلَى جِدَارٍ جب نمازى ديواركوستره بناكرنماز پڙهر ما موتوجائ نماز كقريب كھڑے ہونے كابيان -١٠٠٤ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، حَدَّثَنِي أَبِيْ.....

<sup>(</sup>٨٠٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٠٣) اسناده صحيح سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة، حديث: ٩٩٥ سنن نسائي: ٧٤٩ مسند احمد: ٤/ ٢ مسند الحميدي: ٤٠١ ع صحيح ابن حبان: ٢٣٧٣.

59

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلّٰى رَسُه لِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْ:

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الشَّاةِ.

حضرت سہل بن سعد و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکیری کی میں کہ رسول الله مشکیری کی جائے کی جائے مماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری گزرنے کی مقدار کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔''

فوائد: .... یہال مصلیٰ سے مقصود تجدہ کرنے کی جگہ ہے اور نمازی کا سترہ کے قریب کھڑا ہونا مسنون ہے۔ (نووی: ۲۲٤/٤)

۲۸۵ .... بَابُ ذِكْرِ الْقَدُرِ الَّذِى يَكُفِى الْإِسْتِتَارُ بِهِ فِى الصَّلاَةِ بِلَفُظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ الكَهِ مِنْ السَّلاَةِ بِلَفُظِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ الكَهِ الكَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْلَالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُ اللَّهُ اللَ

٥٠٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ ه

الطَّنَافَسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَّابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا، فَسَأَلْنَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مِثْلُ النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مِثْلُ الْحِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُمْ، وَلاَ يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

" حضرت طلحہ بن موئ اپنے والدگرامی سے روایت کرتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں: ہم اس حال میں نماز پڑھا کرتے تھے کہ چو پائے
ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے توہم نے نبی اکرم مشفی آلیا
سے (بید مسلم) پوچھا، تو آپ نے فرمایا: (جب) تم میں سے
کسی شخص کے سامنے کجاوے کی بچھلی لکڑی کے برابرسترہ ہوتو
اس کے آگے سے گزرنے والی (چیز) نقصان نہیں دے گی۔"

٨٠٦ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ......

عَنْ أَبِى ذُرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ

" حضرت ابو ذر خلائية بيان كرتے بين كدرسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن فرمایا: جب تم میں سے كوئی شخص نماز بڑھنے كے ليے كھڑا ہوتو

(٤٠٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الدنو المصلى من السترة، حديث: ٥٠٥ من طريق يعقوب بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلى والسترة، حديث: ٩٦١ يسنن ابي داود: ٦٩٦ من طريق ابن ابي حازم به. (٥٠٠) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث: ٤٩٩ من طريق اسحاق بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ٦٨٥ -

(٨٠٥) صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، حديث: ٤٩٩ ـ من طريق اسحاق بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ٦٨٥ ـ سنن ترمذي: ٣٣٥ ـ سنن ابن ماجه: ٩٤٠ ـ مسند احمد: ١٦١١١.

(٨٠٦) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى، حديث: ٥١٠ مسند احمد: ٥١/٥ من طريق اسماعيلى بن علية بهذا الاسناد، سنن ترمذى: ٣٨٨ سنن نسائى: ٧٥١ سنن ابي داود: ٧٠٢ سنن ابن ماحه: ٩٥٢.

60

يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْبٍ مِثْلُ الْحِرَةِ الرَّحْلِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بِكْرِ، نَا أَبُوْ الْخَطَّابِ، نَا بِشْرٌ ـ يَعْنِي

ابْنَ الْمُفَضَّلِ - ثَنَا يُونُسُ بِمِثْلِهِ سَوَاءً -٨٠٧ أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ، ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِهِ

الدَّارمِيُّ، ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ كِلاهُمَا ....

عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: كُمْ مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ إِنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّى ؟ قَالَ: قَدْرُ ذِرَاع .

جب اس کے سامنے کجاوے کی تیجیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو وہ اس کے لیے سترہ بن جائے گی۔''پھر باقی حدیث بیان کی ۔بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ ہمیں بونس نے بالکل ندکورہ حدیث کی مثل ہی روایت بیان کی ہے۔

'' جناب ابن جریج والنعلیہ کہتے ہیں: میں نے عطاء والنعلیہ سے عرض کی: کجاوے کی سیجیل لکڑی جو تہمیں نینچی ہے کی کتنی مقدار

ہو تووہ سترہ بن سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ایک ہاتھ کے

فواند:....استرہ کی کم از کم بلندی کجاوے کے پچھلے حصے کے برابر لعنی دو تہائی ہاتھ ہونی جا ہیے۔

۲۔ سترے کے عدم اہتمام سے شیطان نمازی کی نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور تین چیزیں عورت، گدھا اور کالا کتا تو نماز توڑ دیتے ہیں۔ نیز سترے کے استعال سے نماز میں نقص واقع نہیں ہوتا، لہذا سترہ نماز کا

٢٨٦.... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْإِسْتِتَارِ بِمِثْل اخِرَةِ الرَّحُلِ فِي الصَّلاةِ فِي طُولِهَا، لاَ فِي طُولِهَا وَعَرُضِهَا جَمِيْعًا.

اس بات کی دلیل کابیان کہ نبی اگرم ملت ایک نے نماز میں کجادے کی پچپلی لکڑی کی لمبائی کے برابر سترہ بنانے کا حکم دیا ہے، آپ نے اس کی لمبائی اور چوڑ ائی دونوں کے برابرسترہ بنانے کا حکم نہیں دیا ٨٠٨ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ نِ الْقَيْسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوْ إِبْرَاهِيْمَ

الْأَسَدِيُّ، نَا تَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُوْلِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ.

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " حضرت ابو بريه وَالنَّفَ فِي كريم السَّفَا فَيْ سے روايت كرتے وَسَلَّمَ قَالَ: تُحْدِيءُ مِنَ السُّتْرَةِ مِثْلُ بِي كه آپ نے فرمایا: كاوے كى پچپلى ككڑى كے برابر (كوئى

مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ، وَلَوْ بِدِقِ شَعْرَةِ. قالَ جِيزٍ) سرّه كے ليے كافی ہوگی اگرچہ بال كى طرح باريك

(٨٠٧) اسناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي، حديث: ٦٨٦ مصنف عبدالرزاق: ٢٢٧٢. (٨٠٨) اسناده ضعيف حدا، محد بن قاسم الاسرى تخت ضعيف وكذاب راوى بـ مستدرك حاكم: ٢٥٢/١.

أَبُوْبَكْرِ: أَخَافُ أَن يَّكُوْنَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم وَهِمَ فِي رَفْع هٰذَا الْخَبَرِ. قَالَ أَبُوْبَكْرِ: وَالدَّلِيْلُ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَرَادَ مِثْلَ الْحِرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّوْلِ لاَ فِي الْعَرْضِ قَائِمٍ ثَابِتٍ، مِنْهُ أَخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُركَزُلُهُ الْحَرْبَةِ لاَ يَكُوْنُ كَعَرْض الْحِرَةِ الرَّحْل. الْحَرْبَةِ لاَ يَكُونُ كَعَرْض الْحِرَةِ الرَّحْل.

ہو۔ 'امام ابوبکر مِسْنِی فرماتے ہیں: مجھے خدشہ ہے کہ اس روایت کو مرفوع بیان کر نے میں محمد بن قاسم کو وہم ہوا ہے ۔ امام ابوبکر فرماتے ہیں: نبی اکرم مِسْنِیْنِیْم کی احادیث سے اس بات کی پختہ دلیل ملتی ہے کہ آپ نے (سترے کے لیے) کباوے کی پچھی لکڑی کے برابر لمبائی مراد لی ہے، چوڑائی نہیں، نبی اکرم مِسْنِیْنِیْم کی ان روایات میں ہے ایک بیہ ہے کہ آپ کے لیے نیزہ گاڑا جا تاتھا اور آپ اسے سترہ بنا کر نماز پڑھتے تھے، اور نیزے کی چوڑائی کجاوے کی پچھلی لکڑی کی چوڑائی جوڑائی جوڑائی جوڑائی جوڑائی جوڑائی جوڑائی کے جوڑائی جوڑائی کے جوڑائی جوڑائ

'' حضرت انس بن مالك والنفذ بيان كرت بين كه ميس في

رسول الله عضي الله عن كوسره بناكر نماز يرص

ہوئے دیکھا ۔''امام ابوبکر وطنظیر فرماتے ہیں: تماز میں بی

اكرم من المنطقية ك تيركوسره بنان كحمم سے بيات واضح اور

ثابت ہوگئی کہ کجاوے کی بچیلی لکڑی کوسترہ بنانے کے حکم سے

آپ کی مراد اس کی لمبائی ہے، نہ کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی

٨٠٩ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ

بِلاَلُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَيْهَا بِالْمُصَلِّى يَعْنِي الْعَنَزَةَ قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: وَفِيْ

بِ المُصْلَى يَعِيى العَرَهُ فَلَ ابُو بَعَرٍ، وَعِي أَمُّ اللهِ بَعْرٍ، وَعِي أَمُّرِ النَّبِيِّ وَسَلَّمَ بِالْإِسْتِتَارِ بِالسَّهُم فِي الصَّلاَةِ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِالْأَمْرِ بِالْإِسْتِتَارِ بِمِثْلِ الْحِرَبةِ الرَّحْلِ فِيْ طُوْلِهَا، لاَ فِيْ

طُوْلِهَا وَعَرْضِهَا جَمِيْعًا.

٠ ٨١- أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، قَالَ، ثَنَا بِهِٰذَا الْخَبَرِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الرُّبَيِّعُ الْعَابِدِيُّ،

دونوں آپ کی مراد ہیں۔

حَدَّقَنِي إِبْرَاهِيْمُ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ - سسس عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ

" جباب عبدالملك بن عبد العزيز اينے والد كرامي اور وہ ان

(٨٠٩) استناده صحيح سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الحربة يوم العيد، حليث: ١٣٠٦ ـ سنن كبرى

(٨١٠) صحيح، الصحيحة: ٢٧٨٣\_ مسند احمد: ٣/ ٤٠٤\_ معجم كبير طبراني: ٦٥٣٩\_ ١٥٤٠\_ مستدرك حاكم: ٢٥٢/١.

62

کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظی تیا نے فرمایا: اپنی نمازوں میں سترہ بناؤاگر چدایک تیرہی کے ساتھ ہو۔''

سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ - عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَتَبِرُ وُ إِنْ مِسَهْمٍ .

سَمِعْتُ.....

سَوِعِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئاً. وَقَالَ مَرَّةً: تِلْقَاءَ وَجْهِم شَيْئاً فَإِن لَمْ يَجِدُ شَيْئاً، فَلْيَنْصُبْ عَصَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ الْجَوَّالُ: فَلْيَضَعْ تِلْقَاءَ وَجْهِم شَيْئاً، وَالْبَاقِيْ مِثْلُهُ سَوَاءٌ.

"دحفرت ابو ہریرہ رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم میضی آئے ہیں کہ ابو القاسم میضی آئے ہیں کہ ابو القاسم میضی آئے کے فرمایا: جبتم میں ہے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر چھڑی گاڑ لے، اور اگر چھڑی بھی میسر نہ ہو تو ایک لیسر کھینچ لے، چھرا ہے اپنے آگے ہے گزرنے والی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی مجمہ بن منصور الجواز نے یہ الفاظ والی کوئی چیز نقصان نہیں دے گی مجمہ بن منصور الجواز نے یہ الفاظ عیانے کے "تو اے اپنے چھرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لینی عیانے کے "باقی روایت سابقہ روایت ہی کی طرح ہے۔

٨١٢. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، قَالَ وَحَدَّثَنَا بِمِثْلِ حَدِيْثِ الْجَوَّازِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّهُ يُحَدِّثُ .....

( ۱۱ ) استناده ضعيف، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الخط اذا لم يجد عصا، حديث: ، ٦٩ ـ سنن ابن ماجه: ٩٤٣ ـ مسند احمد: ٢/ ٢٩ - مسند الحميدي: ٩٤٣ ـ من طريق سفيان بهذا الاستاد، ال كي سند شن الوجم اورال كا وادا دونول مجول بين - احمد: ٢/ ٢٩ ٦ ـ مسند الحميدي: ٩٨٦ ـ (وانظر السابق) من طريق بشر ( ١١ ٨) استناده ضعيف، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الخط اذا لم يجد عصا، حديث: ٩٨٩ ـ (وانظر السابق) من طريق بشر بهذا الاستاد (انظر الحديث المتقدم: ١٨ ٨ ٨ .

حضرت ابو ہریرہ فی فی رسول الله مضافی سے روایت كرتے

ہیں کہ آب نے فرمایا۔امام ابو بکر عِلسے نے فرماتے ہیں الیکن صحیح

روایت وہ ہے جو بشر بن مفضل نے بیان کی ہے، معمر اور وری

عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ. قَالَ أَبُوْ بَكُر: وَالصَّحِيْحُ مَا قَالَ بِشْرُ بِنُ الْمُفَضَّلِ، وَهٰكَذَا قَالَ

مَعْمَرٌ ، وَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيْ عَمْرُ ،

إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ.

نے بھی اسی طرح عمروبن حریث سے روایت کی ہے لیکن ان دونوں نے عمرو بن حریث کے دادا کی بجائے ان کے والد سے حُرَيْثٍ، إِلَّا أَنَّهَا قَالاَ: عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ روایت بیان کی ہے۔ هُـرَيْـرَـةَ، ثَـنَـاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَ الثَّوْرِيُّ عَنْ

٢٨٨.... بَابُ التَّغُلِيْظِ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ الْمُصَلِّيُ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنَّ الْوُقُونُ مُدَّةً طَوِيْلَةً اِنْتِظَارَ سَلاَم الُمُصَلِّى خَيْرٌ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى.

نمازی کے آگے سے گزرنے پرشدید وعید کا بیان اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے نمازی کے سلام پھیرنے کے انتظار میں طویل مدت تک کھڑے رہنا بہتر ہے

٨١٣ \_ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِم بْنِ النَّضْرِ .....

يَـدَي الْمُصَلِّى، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ لَوْ كَانَ أَن يُّقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَن يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ .

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ: أَرْسَلَنِيْ زَيْدُ بْنُ " جتاب بسر بن سعيد بيان كرت بي كدزيد بن فالدن مجه خَالِدِ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ حضرت الوجيم والنَّيْز كى خدمت ميں يہ يوچے كے ليے بھيجاكه نمازی کے آ کے گزرنے سے گزرنے والے شخص کو کیا گناہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: اگر وہ حالیس (سال یا دن) تک کھڑارے توبہاس کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنے سے

فوائد:....ا بیره دیث دلیل ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کبیرہ اور موجب جہنم گناہ ہے۔ نیز نفل وفرض نماز میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔

۲ اس حدیث میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت ممانعت اور شدید وعید ہے۔ (نووی: ۲۲٤/۶)

(٨١٣) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب اثم الماربين يدى المصلى، حديث: ٥١٠ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب منع الماربين يدي المصلي، حديث: ٥٠٧\_ سنن ابي داود: ٧٠١\_ سنن ترمذي: ٣٣٦\_ سنن نسائي: ٧٥٧\_ سنن ابن ماجه: ١٩٤٥ ذكروه مرفوعا.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٨١٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، نَا أَبُوْ أَحْمَدَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَخْبَرَنِيْ عَمِّيْ .....

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ:أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَىٰ أَخِيْهِ مُعْتَرِضاً وَهُوَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، كَانَ أَن يَّ فِفَ فِي ذٰلِكَ الْمَكَان مِائَةَ عَامٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنَ يَخْطُوَ . هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ مَنِيْعٍ .

" امام صاحب اينے دواسا تذہ كرام جناب احمد بن منيع اور محمد بن رافع کی سند سے حضرت ابو ہر ریرہ خالفینا کی روایت بیان كرتے بين كه رسول الله عظيمية في فرمايا: اگرتم مين سے كسى قض کواپنے بھائی کے آگے سے چوڑائی کے رخ میں گزرنے پر گناہ معلوم ہوجائے ، جبکہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو، تواہے ایک قدم بھی اٹھانے سے سوسال تک اس جگہ کھڑے ر ہنا زیادہ بہتر گگے۔'' بیابن منیع کی روایت ہے۔

٢٨٩.... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ التَّغُلِيُظَ فِي الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيُ، إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي إِلَى سُتُرَةٍ، وَإِبَاحَةِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتُرَةٍ.

اس بات کی دلیل کا بیان که نمازی کے آگے ہے گزرنے پرشدید وعیداس وقت ہے جب نمازی سترہ رکھ کرنماز پڑھ رہا ہو۔ اور جب نمازی بغیرسترہ کے نماز اداکر رہا ہوتو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے ٨١٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَجْ ابْنِ

جُرَيْجِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْهِ .....

عَنِ الْمُطَلَّبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتْبِي حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِيْنَ أَحَدٌّ.

''حضرت مطلب بن الي وداعه وخاصین بیان کر تے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ اپنے طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مطاف کے کنارے پرتشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی جبکہ آپ کے اور طواف کرنے والول کے درمیان کونی نہ تھا۔''

<sup>(</sup>١٤٤) اسناده ضعيف، مسند احمد: ٢/ ٣٧١\_ عن ابي احمد بهذا الاسناد، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب المرور بين يدي المصلى، حديث: ٩٤٦ صحيح ابن حبان: ٢٣٦٥ من طريق عبيدالله بداس كي سند مين عبيدالله بن عبدالله بن مدجب راوى ضعف ب-(٨١٥) استاده ضعيف: سنن نسائي، كتاب المناسك، باب أين يصلي ركعتي الطواف: ٢٩٥٩ وأحمد: ٣٩٩/٦ واين ماجه: ۲۹٥٨ يه حديث ابن جريج كے مدلس ہونے كى وجه مصنعف ہے اور وہ عنعند سے روايت كرر ہا ہے۔

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2 محمد خوص

٢٩٠.... بَابُ أَمُو الْمُصَلِّىُ بِالدَّرُءِ عَنُ نَفُسِهِ الْمَارَّ بَيُنَ يَدَيْهِ وَإِبَاحَةٍ قِتَالِهِ بِالْيَدِ إِنُ أَبَى الْمَارُّ ٱلْإِمْتِنَاعَ مِنَ الْمُرُوِّرِ، بِذِكُرِ خَبَرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرِ نمازی کوایین آ کے سے گزرنے والے کوایی سے دور کرنے کے حکم کابیان اور اگر گزرنے والا رو کئے کے باوجودمنع نہ ہوتو ہاتھ کے ساتھ اس سے لڑائی کرنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک مجمل غيرمفسرر وابيت كابيان

٨١٦ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ـ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ نِ الدَّرَاوَرْدِيَّ-، تَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ....

أَبِيْ سَعِيْدِ ن الْـخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ. أَنَّ رَسُوْلَ '' ' حضرت ابوسعيد خدري وْتَاتَّتْهُ بيان كرتے بين كه رسو ل الله ﷺ وَمَا يَا: جبتم مِين على كُو فَي شخص نماز يره رما مو تو وہ اینے آگے ہے کسی کو ہر گزنہ گزرنے دے، پھر اگر وہ (رکنے سے) انکار کردے (اور زبردی آگے سے گزرنے کی کوشش کرے ) تو اس کے ساتھ اسے لڑنا جاہیے کیونکہ وہ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَـدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَ دَيْهِ، فَإِنْ أَبْي فَلْيُ قَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ

٢٩١.... بَابُ ذِكُر الْخَبَر الْمُفَسِّر لِلَّفُظَةِ الْمُجُمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا اس مجمل روایت کی مفسر روایت کابیان جومیں نے بیان کی ہے

وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُصَلِّىْ إِلَى سُتْرَةٍ ، يَمْنَعُ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَبَاحَ لَهُ مُقَاتَلَتَهُ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ، لاَ إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرٍ سُتْرَةٍ.

اوراس بات کا بیان کہ نبی کریم مطفع آیا نے سترہ کی طرف (منہ کرکے ) نماز پڑھنے والے کو اپنے آ کے سے گزرنے والے کورو کنے کا تھم اور (ندر کنے کی صورت میں) اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت اس وقت دی ہے جب وہ سترہ

ر کھ کرنما زادا کر رہا ہو۔ (پیاجازت) اس وقت نہیں ہے جب وہ بغیرسترے کے نما زیڑھ رہا ہو

٨١٧- أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا زَيْدُ

<sup>(</sup>٨١٦) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب منع الماربين يدى المصلى: ٥٠٥\_ وصحيح بخارى: ٥٠٩\_ وابو داؤد: ٦٩٧\_ وابن ماجه: ٩٥٤\_ نسائي: ٧٥٧\_ واحمد: ٤٣،٣٤/٣ وابن حبان: ٢٣٦٨،٢٣٦٧.

<sup>(</sup>٨١٧) صحيح بخارى: كتاب الصلاة، باب يرد المصلى من مربين يديه: ٥٠٩ انظر السابق.

66

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِيهِ: أَنّهُ كَانَ يُصَلِّيْ إِلَى سَارِيَةٍ، فَلَاهَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أُمِيَّةً يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنَعَهُ، فَلَاهَبَ وَكَانَ لِيَعُوْدَ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فِيْ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ أُمِيَّةً، فَلَكَرَ ذَٰلِكَ لِمَرْوَانَ، فَلَ تَقِيهُ مَرْوَانُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيْكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلِّى مَا تَحَدُّكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ، فَلَاهَا اللهِ أَحَدُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْمَنَعُهُ، فَإِنْ أَبِى فَلَيْقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ. فَإِنْ أَبِى فَلَيْقَاتِلُهُ فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ. فَإِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ.

" حضرت عبد الرحمٰن بن ابی سعید اپنے والد گرامی حضرت ابو سعید خدری برفائین سے روایت کرتے ہیں کہ دہ ایک ستون کوسترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے تو بنو امیہ کے ایک شخص نے ان کے آئے سے گزرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے منع کیا، اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کے سینے پر تھیٹر مارا، اور وہ بنی امیہ کا ایک فرد تھا، اس نے یہ واقعہ مروان (گورز) کو بنادیا۔ مروان حضرت ابوسعید برفائین سے ملے تو کہا: ہم نے اپنے جھیج کوس وجہ سے مارا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا: بے شک رسول اللہ مشاقیق نے نے فرمایا ہے: جواب میں فرمایا: بے شک رسول اللہ مشاقیق نے نے فرمایا ہے: کوئی خص کسی چیز کوسترہ بنا کرنماز پڑھ رہا ہموتو جب تم میں ہے کوئی شخص کسی چیز کوسترہ بنا کرنماز پڑھ رہا ہموتو کوئی شخص کوئی فیصل کسی چیز کوسترہ بنا کرنماز پڑھ رہا ہموتو کوئی خص کوروکنا چا ہے، پھراگر وہ رکنے سے انکار کردے تو اسے اس کے ساتھ لڑائی کرنی چا ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔" بے شک میں نے رائیک ) شیطان ہی کو مارا ہے۔

فواند:....ا۔ نمازی کااس کے سامنے سے گزرنے والے تخص کورو کنا مندوب ہے۔ بشرطیکہ نماز کاسترہ ہو۔

۔ ۲۔ قصداً یا غیر ادادی طور پر نمازی کے سامنے ہے گزرنے والے کو نمازی کے روکنے پر باز آ جانا چاہیے۔ ورنہ نمازی اسے زبروتی روک سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے تخص ہے لڑائی کرنا بھی روا ہے۔

سے نمازی کے سامنے سے زبروتی گزرنا شیطانی نعل ہے۔ایے عمل پرانسان کو شیطان اکساتا ہے۔لہذا اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔

۔ مازی کا سامنے سے گزرنے والے محض کوروکنا اور بازند آنے پراس سے لڑائی کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ سے مازی کا سامنے سے گزرنے والے محض کوروکنا اور بازند آنے پراس سے لڑائی کر تھا سے ۲۹۲ .... بَابُ ذِکُو الْحُبَر الْمُفَسِّر لِلَّفُظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَکَو تُهَا

۲۹.... ہاب دِ هرِ التحبیرِ التمکنسرِ لِلعصدِ الصب العصرِ التحدِ التعرفِ المراد الله الله التحدِ التعرفِ التحد اس مجمل روایت کی مفسر روایت کا بیان جو میں نے بیان کی ہے

وَالْإِيْضَاحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّىٰ مُقَاتَلَةَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ الْمُرُورِ مَرَّتَيْنِ، لاَ فِي الْإِبْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

اوراس بات کی وضاحت کہ نبی اکرم طفی کی نے نمازی کواپنے آگے سے گزرنے والے کو دوم تر گزرنے سے رو کئے

كے بعداس كے ساتھ لزائى كى اجازت دى ہے، نہ كہ ابتداء ہى ہيں جب وہ اس كے آگے سے گزرنے كا ارادہ كرے۔ ٨١٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هلاك ...........

عَنْ أَبِى صَالِحٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَبُوْ سَعِيْدِ نِ الْمُخْدُرِيُّ يَوْمَ الْحُدهُ عَةِ يُصَلِّى، فَذَكَرَ الْحُديثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ النَّذِيْ بَعْدَهُ فِى الْبَابِ الثَّانِى، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ وَيْهِ، وَإِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِى. فَيْدَ، وَإِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُهُ فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِى. قَالَ: وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، فَشَكَا إِلَيْهِ، وَ فَذَكَرَ ذَلِكَ مَرْوَانُ لِلَّهِ سَعِيْدٍ، فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

عَنْ أَبِيْ صَالِح، قَالَ: بَيْنَمَا أَبُوْ سَعِيْدٍ

الْـخُـدْرِيُّ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلِّيْ إِلَىٰ شَيْءٍ

"جناب ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ حضرت
ابوسعید خدری وہائی جمعہ والے دن نماز پڑھ رہے تھے۔" پھر
سلیمان بن مغیرہ کی حدیث جیسی حدیث بیان کی جودوسرے
باب میں آ گے آ رہی ہے۔ گر اس میں یہ اضافہ ہے: "بے
شک میں نے اسے رو کئے کی کوشش کی تھی مگر اس نے رکئے
سے انکار کر دیا۔" وہ کہتے ہیں: ان دنوں مروان مدینہ منورہ کا
گورنرتھا، لہٰذا اس نے گورنر سے شکایت کر دی۔ پھر مروان نے
حضرت ابوسعید وہائی نے فرمایا: رسول اللہ طیش آنے کی کا ارشادگرای
حضرت ابوسعید وہائی نے فرمایا: رسول اللہ طیش آنے کی کا ارشادگرای
جہدوہ نماز پڑھ رہا ہوتو اسے اس چیز کو دو بارمنع کرنا چاہیے، پھر
جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتو اسے اس چیز کو دو بارمنع کرنا چاہیے، پھر
اگر وہ رکنے سے انکار کر دے (اور زبردی گزرنے کی کوشش

٢٩٣ .... بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّى مَنُ أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيُهِ بِالدَّفْعِ فِى النَّحْرِ فِى الْإِبْتِدَاءِ. نمازى كواپيخ آ كے سے گزرنے والے كوابتداء ميں سينے ميں دھكا دے كرروكئے كے جواز كابيان ٨١٩ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاكِ .........

شیطان ہے۔''

'' حضرت ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ حضرت ابوسعید خدری رہائٹۂ جمعہ کے روز کسی چیز کولوگوں نے ستر ہ بنا کر

(٨١٨) صحيح بخارى: كتاب الصلاة، باب يرد المصلى من مربين يديه: ٣٢٧٤،٥٠٩ من طريق يونس بن عبيد، عن حميد، به. (٨١٩) صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب منع المارين يدى المصلى: ٥٠٥ ـ من طريق سليمان بن مغيره انظر السابق.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

68

يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جاءَهُ شَابٌ مِنْ بَنِيْ الْمِيْ مُعَيْطٍ، فَأَرَادَ أَن يَجْدَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَفَعَهُ فِيْ نَحْرِهِ فِيْ نَحْرِهِ مَسَاعاً إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَفَعَهُ فِيْ نَحْرِهِ يَدَى أَبِيْ سَعِيْدٍ فَعَادَ، فَلَفَعَهُ فِيْ نَحْرِهِ يَدَى أَبِيْ سَعِيْدٍ، فَلَفَعَهُ فِيْ نَحْرِهِ أَسَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولٰي. قَالَ ، فَمَثَلَ قَائِمَا، ثُمَّ نَالَ مِنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ فَائِمِي مَرْوَانَ، فَشَكٰى إِلَيْهِ مَا لَقِي فَلَدَحَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكٰى إِلَيْهِ مَا لَقِي مَنْ أَبِي سَعِيْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُوسَعِيْدِ عَلَى مِنْ وَانَ. وَدَخَلَ أَبُوسَعِيْدٍ عَلَى مِنْ أَبِي سَعِيْدٍ. شَمِعْتُ رَسُولُ مَرْوَانَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ يَشْتَكِيْكَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ لَيَشْتَكِيْكَ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ مَلْكَ وَلَا بُنِ أَخِيْكَ جَاءَ اللّهِ مَلْكَى أَلُولُهُ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا يَدْ مَا لَكُ مَلْ أَلَى أَلَى فَلَيْقَاتِلُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا يَدَيْ فَلْيَقَاتِلُهُ مَا لَكُ مَا فَلَى فَلْيُقَاتِلُهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا يَدَيْهِ فَلْيَدُنُ عَلَى فَلْيُقَاتِلُهُ وَسَلّمَ فَلْيُقَاتِلُهُ وَمَا لَكُ فَلْيُقَاتِلُهُ وَالَكُ مَا فُو شَيْطَانٌ.

نماز پڑھ رہے تھے کہ اچا تک بنوالی معیط کا ایک نوجوان آپ كے پاس آيا اور اس نے آپ كے سامنے سے گزرنے كى كوشش كى تو آپ نے اسے سينے ميں دھكا ديا۔اس نے (ادھر ادھرراستہ) دیکھا گراہے حضرت ابوسعید بڑھنے کے سامنے کے سواکوئی راستہ نہ ملا چنانچہ اس نے دوبارہ گزرنے کی کوشش کی ،تو اِنہوں نے پہلی مرتبہ سے زیادہ زور کے ساتھ اسے دھکا دیا۔ راوی نے کہا: پھر وہ شخص سیدھا کھڑا ہوگیا۔ اس نے حضرت ابوسعید فائف کو برا بھلا کہا اور (معجدے) نکل گیا اور اس نے مروان کے باس جا کرحضرت ابوسعید فالنی سے پہنچنے والی تکلیف کی شکایت کر دی۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابوسعید ر الله من مروان کے پاس تشریف لائے تو اس نے کہا: آپ کے اور آپ کے بھینج کے درمیان کیا معاملہ ہوا ہے کہ وہ آپ كى شكايت كرر ما بع؟ حضرت ابوسعيد رالله نف فرمايا: ميس في رسول الله عَيْكَالِم كوفرمات بوع ساب " جبتم ميس کوئی شخص نماز ریڑھ رہاہواور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اے جاہے کہ وہ اس کے سینے میں دھکا دے، پھر اگر وہ رکنے سے انکار کردے تو اس کے ساتھاڑائی کرے، بلاشہوہ شیطان ہے۔''

آمه ٢٩٨ .... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوُلِهِ: فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَانٌ أَى فَإِنَّمَا هُوَ شَيُطَانٌ مَعَ الَّذِى يُرِيُدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ لاَ أَنَّ الْمَارَّ مِنُ بَنِى اٰدَمَ شَيُطَانٌ ، شَيُطَانٌ ، وَإِنْ كَانَ اسُمُ الشَّيُطَانِ قَدُ يَقَعُ عَلَى عُصَاةِ بَنِى اٰدَمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنْ كَانَ اسُمُ الشَّيُطَانِ قَدُ يَقَعُ عَلَى عُصَاةٍ بَنِى اٰدَمَ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُهُونُ الْقُولِ غُرُورًا ﴾ ﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ذُهُرُفَ الْقَولِ غُرُورًا ﴾ الله عَنْ اللهُ عَرَاد اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<u>معیح ابن فزیمه 2</u>

ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے ساتھ شیطان ہے، بیمطلب نہیں کہ گزرنے والا انسان شیطان ہے، اگر چہ شیطان کالفظ نا فرمان انسانوں پر بھی بول دیا جاتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض زُخُرُفَ الْقَوْلِ غَرُوْرًا ﴾ (الانعام: ١١٢) (اسی طرح ہم نے اُنسانو آب اور جنول میں سے شیطان ، ہر نبی کے دشمن بنائے ، ان میں ہرایک دوسرے کے کان میں چکنی چیڑی باتیں ڈالٹار ہتا ہے۔)

• ٨٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ - ثَنَا الضُّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ،

حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ

ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَلِّ إِلَّا إِلٰى سُتْرَةٍ، وَلا َ تَدَعْ أَحَدًا يَـمُـرُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبْي

فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.

" حضرت ابن عمر و فالنها بيان كرت بين كدرسول الله طفياتية في فرمایا:تم ضرورستره رکھ کرنماز پڑھا کرو،اورایخ آگے سے کسی کومت گزرنے دو، پھراگر وہ (رکنے اورمنع ہونے سے ) انکار کر دے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، بے شک اس کے ساتھ ایک ساتھی (شیطان ) ہے۔''

**فے انسد**: .....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۸۱۲ کے تحت بیان ہوئی ہے۔ نیزیہاں قرین سے مراد شیطان ہے۔

٢٩٥.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَأَمَامَ الْمُصَلِّي امُرَأَةٌ نَائِمَةٌ أَوُ مُضْطَجِعَةٌ نمازی کے آ گے عورت سوئی ہوئی ہویا لیٹی ہوتو نماز پڑھنے کی رخصت کا بیان

٨٢١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، ثَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوْبَ

الْغَافِقِيُّ، حَدَّتَنِيْ عَمِّيْ....

إِيَاسُ بْنُ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَوْلُهُ: يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيْدُ يَتَطَوَّعُ بِالصَّلاةِ.

"جناب ایاس بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی وفالفذين ابي طالب كوفرمات سنا كدرسول الله طفي الله رات كو نفل نماز پڑھا کرتے تھے جبکہ حضرت عائشہ والٹھا آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتیں۔" امام ابوبکر مططیع فرماتے بين: "يسبح من الليل" عان كى مراد ففل نماز بـ

<sup>(</sup>۸۲۰) تقدم تخریجه برقم: ۸۰۰.

<sup>(</sup> ٨٢١ ..... صحيح، مسند احمد: ٩٩/١ عن عبدالله بن يزيد بهذا الاسناد، المختارة للمقدسي: ١٠٤٠٠ عن ٩٠١ ع

٨٢٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ، قَالاَ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ .....

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ . زَادَ الْمَخْزُوْمِيُّ مَرَّةً: فَإِذَا أَرَادَ أَن يُوبِرِجْلِهِ . يُوبِرِجْلِهِ .

٢٩٢.... بَابُ ذِكُرِ الْبَيَانِ عَلَى تَوُهِيُنِ خَبَرِ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ (لاَ تُصَلُّوا خَلُفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِيُنَ) وَلَمْ يَرُو ذَٰلِكَ الْخَبَرَ أَحَدٌ يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ.

جناب محمد بن کعب کی اس حدیث ''سوئے ہوئے خص اور گفتگو کرنے والوں کے بیٹھیے نماز مت پڑھو'' کے ضعیف ہونے کا بیان ۔اور اس روایت کوکسی بھی قابل حجت راوی نے بیان نہیں کیا

٨٢٣ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ هِشَّامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ....

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِقْبِلَةِ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ أَيَّقَظَنِى . أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، قَالَ، قَالَ أَيُّوْبُ: عَنْ هِشَّامٍ قَالَتْ: مُعْتَرضةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنازَةِ .

''حضرت عائشہ وَفَا عُلَمَا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طِنْ عَلَیْ آرات کونماز پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان سوئی ہوتی تھی چھر جب آپ وتر پڑھتے تو مجھے بیدار کر دیتے'' جناب احمد بن عبدہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ وَفَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَفَا اللهِ فَلَمَا اللهِ عَلَى روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ وَفَا اللهِ فَرَمَاتی ہیں: (اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان ) جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی۔''

<sup>(</sup>۸۲۲) صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدى المصلى، حديث: ٥١٢\_ سنن ابن ماجه: ٩٥٦\_ مسند احمد: ٦/ ٢٧\_ مسند المحميدى: ١٧١\_ من طريق سفيان بهذا الاسناد\_ صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، حديث: ٣٨٣\_ مسند المحميدى به.

<sup>(</sup>٨٢٣) صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة خلف النائم، حديث: ٥١٢- صحيح مسم: ١٦/٢٦٨ - سنن ابي داود: ٧١١\_ سنن نسائي: ٧٦٠\_ مسند احمد: ٦/ ١٩٠٠٥٠ - من طرق عن هشام بهذا الاسناد.

٢٩٧.... بَابُ ذِكُرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يُوقِظُهَا إِذَا أَرَادَ الُوِتُرَ لِتُوْتِرَ عَائِشَةُ أَيُضًا، لاَ كِرَاهَةً أَن يُّوْتِرَ وَهِيَ نَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ

اس بات كابيان كه نبي كريم طلط عَلَيْهَ وتر اوا كرتے وقت حضرت عاكشہ وظافيها كواس ليے بيداركرويتے تھے تا کہ وہ بھی وتر ادا کر لیں، (پیمقصد نہیں تھا کہ ) ان کے سامنے لیٹے ہونے کی صورت میں وتر ادا کرنا مکروہ تھا۔ ٨٢٤ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْلِي، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا ابْنُ بِشْرِ، قَالاً، ثَنَا هِشَّامٌ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَّامٍ بْنِ عُرْوَةَ: بِمِثْلِ حَدِيْثِ

حَمَّادٍ عَنْ هِشَّام، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيْثِ .....

وَكِيْعِ وَ ابْنِ بِشْرٍ: وَأَنَّا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُّوْتِرَ أَيْقَ ظَنِى فَأَوْتَرْتُ . وَفِي حَدِيْثِ بُنْدَار: يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ وَفِرَ اشُّنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يُّوْتِرَ أَقَامَنِيْ فَأُوْتِرُ .

" نجناب وکیچ اور این بشر کی روایت میں ہے: (حضرت عا کشہ فرماتی ہیں) میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان کیٹی ہوتی تقى، پھر جب آپ ور پڑھنے لگتے تو مجھے بیدار کر دیتے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی ۔'' بندار کی روایت میں ہے:'' آپ رات کو نماز بڑھتے جبکہ ہمارابسر آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا، پھر جب آپ وتر ادا کرنے لگتے تو مجھے اٹھا دیتے تو میں بھی وتر ادا کر لیتی ۔''

#### ٢٩٨.... بَابُ النَّهِي عَنِ الصَّلاةِ مُسْتَقُبِلَ الْمَرْأَةِ عورت کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان

٥ ٨٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ ثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنِ

اْلاَّعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ......

عَـنْ عَـائِشَةَ، وَ الْأَعْـمَشُ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَدتُ أَنْ أَقُوْمَ أَنْسُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ.

" حضرت عائشه وظافها بيان كرتى بين كه رسول الله منطيعيَّة نماز یڑھے جبکہ میں آپ کے سامنے کیٹی ہوتی، پھر جب میں اٹھنا چاہتی تو میں اپنے قدموں کی جانب سے آہتہ ہےنکل جاتی ۔''

<sup>(</sup>١٢٤) تقدم تخريجه في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٢٥) صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، حديث: ٥١٤\_ صحيح مسلم: ٢٧٠/٢٥٥ من طريق \* حفص بهذا الاسناد، سنن نسائي: ٧٥٦\_ مسند احمد: ٢/ ٢٣٠\_ من طريق ابراهيم به.

صحیح ابن خزیمه.....2

٨٢٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ......

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: رُبَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ وَسَطَ السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، تَكُوْنُ لِي الْحَاجَّةُ فَأَنْسُلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي السَّرِيْرِ كِرَاهَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِيْ .

'' حضرت عائشہ و وقت جار پائی کے میں بسا اوقات رسول اللہ مشتیکی کورات کے وقت جار پائی کے درمیان میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی جبکہ میں چار پائی پرآپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی، مجھے کوئی حاجت پیش آتی تو میں چار پائی کی پائتی کی طرف سے کھسک جاتی، اس بات کو ناپند کرتے ہوئے کہ میں اپنا چہرہ آپ کی طرف کروں۔''

فوائد :.....ا سوئے اور بے وضوفض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سے نماز میں کی واقع نہیں ہوتی ۔ نیز جس روایت میں نمکور ہے: لا تُصَلُّوُ ا خَلْفَ النَّائِمِ وَالْمُتَحَدِّثِ، سوئے اور بے وضوفض کے پیچے نماز نہ پڑھووہ ضعیف ہے۔ (سنن ابی داؤد: ۲۹۶، ارواء الغليل: ۲/۶ اسنادہ ضعیف)

- ۲۔ اس حدیث سے بیاستدلال کرنا کہ عورت کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ، درست نہیں ، کونکداس میں عائشہ ڈٹاٹھوا کے سامنے لیٹنے کا بیان ہے نہ کہ سامنے سے گزرنے کا۔
- ۔ نمازی کے سامنے عورت لیٹی ہوتو اس کا سامنے سے ہمنا جائز ہے۔ بینمازی کے آگے سے گزرنانہیں کہلاتا کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
  - س عورت کومطلق حجونا ناقض وضونہیں ، بلکہ ملامست سے مراد جماع ہے۔
- ۵۔ جو شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے پر قادر ہو یا کوئی شخص پیچیلے پہر کسی کو بالیقین بیدار کر سکے تو پیچیلے وتر پڑھنا افضل ہے۔

٢٩٩ .... بَابُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّى الشَّاةَ تُرِيْدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيُهِ مَارِي كَوْرَ بَيْنَ يَدَيُهِ مَارَى كوروكَ كَ جواز كابيان

٨٢٧ . أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الرُّخَامِيُّ ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيْلٍ ، نَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيْمٍ وَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيْتِ عَنْ عِكْرَمَةَ ........

<sup>(</sup>٨٢٦) مسند احمد: ٦/ ٤٢ عن ابي معاوية بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٢٧) صحيح ابن حبان: ٣٣٦٥\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، سنن ابى داود، كتاب الصلاة، باب سترة الامام سترة من خلفه، حديث: ٣٩٠\_ من طريق آخر عن ابن عباس رضى الله عنه بمعناه.

عَن ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَياهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بالْقِبْلَةِ.

" حضرت ابن عباس فالنها سے روایت ہے کہ نبی کریم مظفی ا نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بکری آپ کے سامنے سے گزری تو آپ نے اسے قبلہ کی طرف دوڑایا حتی کہ آپ نے اپنا پیٹ قبلہ (کی دیواریاسترے) کے ساتھ چٹالیا۔ (تاکہ بکری گزر

فوائد : .... بیصدیث دلیل ہے کہ دورانِ نماز سامنے سے صرف انسانوں ہی کونہیں، بلکہ حتی الوسع حیوانات کو بھی گزرنے سے روکنا جاہیے۔

• ٣٠٠... بَابُ مُرُورِ الْهِرِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ مُسْنَدًا، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ رَفْعِهَ نمازی کے آگے سے بلی کے گزرنے کا بیان ،اگراس بارے میں مروی روایت مرفو عاصیح ہو کیونکہ اس کے مرفوع ہونے میں قلب ہواہے

٨٢٨ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْهِرَّةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاةَ ، إِنَّهَا

مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.

٨٢٩ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، .... نَـاهُ الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْن أَبِي الزِّنَادِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَوْقُوْفًا غَيْرَ مَرْفُوع. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: ابْنُ وَهْبٍ أَعْلَمُ بِحَدِيْثِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجيْدِ.

'' حضرت ابوہررہ وہائند سے روایت ہے کہ نبی اکرم طشاطیجاً نے فرمایا: بلی نماز نہیں کاٹتی ، بے شک بیتو گھر کے مال ومتاع میں سے ہے۔''

'' اما م صاحب اس حدیث کواینے استاد گرامی جناب رہتے بن سليمان كى سند في موقوف بيان كرت بين ـ "(يعني بيدهزت ابو ہررہ والنفی کا فرمان ہے، نبی کریم سے آیا کا فرمان نہیں ہے \_) امام ابوبكر والشيليه فرمات بين: ابن وبب، عبيدالله بن عبدالمجيد كي نسبت ابل مدينه كي حديث كوزياده جانتا ہے۔ (يعني

> موقوف سند کوتر جھے ہے)'' فوائد: ..... بیموتوف روایت دلیل ہے کہ نمازی کے سامنے سے بلی کے گزرنے سے نماز باطل نہیں۔

(٨٢٨) اسناده ضعيف، سنن ابن ماحه، كتاب الطهارة، باب الوضوء بسور الهرة، حديث: ٣٦٩ عبيدالله بن عبداله يحيدراوي بين كلام ب نیز دیگرراوی اسے موقوف بیان کرتے ہیں۔جیسا کہ آگی حدیث میں ہے۔ (الضعیفة: ۱۹۱۲) (۸۲۹) حسن موقوف.

١ • ٣٠... بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرُأَةِ وَالْكَلُبِ الْأَسُوَدِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّيُ بِذِكُر أَخْبَارِ مُجْمَلَةٍ، قَدُ تَوَهَّمَ بَعُضُ مَنُ لَمُ يَتَبَحَّرُ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافَ أَخْبَار عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

مجمل احادیث کے ساتھ نمازی کے آگے ہے گدھے،عورت اور سیاہ کتے کے گزرنے پر وعید کا بیان بعض کم علم لوگوں کو وہم ہواہے کہ بیاحادیث حضرت عائشہ وہالٹی اس حدیث کے خلاف کہ'' نبی کریم طشے آیا نماز پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔''

• ٨٣- أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ، ح وَتَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْلِي، تَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - نَا يُونُسُ، ح وَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَ نِيْ عِ ثَنَا هِشَّامٌ، أَخْبَرُنَا يُونُسُ وَ مَنْصُورٌ \_ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ \_، وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ ، حِ وَثَنَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، حِ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقٍ ، حَـدَّتُنَا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوْسِي، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنَسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، وَتَنَا الدَّوْرَقِيُّ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَالِم - وَهُوَ بْنُ الزِّنَادِ - كُلُّهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاكِ، ثَنَا أَبُوْ الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْلِي، نَا سَهْلَ ابْنُ أَسْلَمَ \_ يَعْنِي الْعَدَوِيَّ- ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاكِ، .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، " "جناب عبدالله بن صامت كا بيان ہے كه حضرت ابوذر والله وَهُ ذَا حَدِيْثُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ فَرْمَايا: كُدها، عورت اورسياه كتانما زور دية بين مين ن عرض کی: اے ابو ذرا سیاہ کتے کوسفید، زرداورسرخ کتے سے کیا خصوصیت ہے؟ ( کہاس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور دیگر کے گزرنے سے نمازنہیں ٹوٹتی ) ۔ انہوں نے فرمایا:میرے بھتیجے ا میں نے رسول الله منظم الله منظم اللہ اللہ منظم اللہ من سوال کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا: "سیاہ کتا شیطان ہے۔"

أَسْلَمَ، قَالَ أَبُوْذَرِّ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَر مِنَ الْأَحْمَرِ ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِيْ سَــاًلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِيْ، فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَىْطَانٌ .

<sup>(</sup>۸۳۰) تقدم تخریجه برقم: ۸۰٦.

#### صحیح ابن غزیمه ۔۔۔۔ 2

٣٠٢... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ هٰذَا الْخَبَرَ فِي ذِكُر الْمَرُأَةِ لَيُسَ مُضَادٌّ اس بات کی دلیل کابیان کہ بیرحدیث جس میںعورت کے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نماز کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہے

خَبَرِ عَائِشَةَ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مُرُوْرَ الْكَلْبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلاَّةَ الْـمُ صَلِّيْ لاَ ثَوَى الْكَلْبِ وَلاَ رَبْضَهُ وَلاَ رَبْضَ الْحِمَارِ ، وَلاَ اضْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلاَّةَ الْمُصَلِّى، وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَضْطَجعُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ، لاَ أَنَّهَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ.

ید حضرت عائشہ وظافتہا کی گذشتہ حدیث کے مخالف نہیں ہے کیونکہ نبی کریم منتظ میں کامطلب سے ہے کہ کتے ،عورت اور گدھے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، پیرمطلب نہیں کہ کتے کا (نمازی کے سامنے) کھڑے ہونایا اس کا بیٹھ جانا، گدھے کابیشنایاعورت کالیٹنانمازی کی نماز توڑ دیتاہے،اورحفرت عائشہ والتھانے بھی بیخبر دی ہے کدوہ نبی کریم مظفی آیا کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ ٨٣١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ، نَا

هشَّامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْن هلالَ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ: عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعَادُ الصَّلاَّةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ. قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَر مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِيْ. فَقَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

"جناب عبدالله بن صامت راتيب حضرت ابوذر والفؤ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مطفی کی نے فرمایا: گدھے،عورت اورسیاہ کتے (کے نمازی کے آگے ) سے گزرنے کی وجہ سے نماز لوٹائی جائے گی۔ میں نے یوچھا:سیاہ کتے کا زرد یا سرخ كتے سے فرق ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول الله مُشْتِعَوْمُ ہے ایسے ہی یوچھا تھا جیسے تم نے مجھ سے یوچھا ہے۔تو آب نے فرمایا تھا:"سیاہ کتاشیطان ہے۔"

٣٠٣.... بَابُ ذِكُر الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بالْمَرُأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلُبِ الْأَسُودِ وَالْحِمَارِ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقُطَعُ الصَّلاَةَ، الْحَائِصُ دُوْنَ الطَّاهِرِ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ وہ عورت جے نبی کریم ملطے آیا نے سیاہ کتے اور گدھے کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے کہ ان کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے،اس سے آپ کی مراد حائضہ عورت

(٨٣١) صحيح، صحيح ابن حبان: ٢٣٩١\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد وقد تقدم برقم: ٨٣٠.

#### ہے پاک وطاہرعورت مرادنہیں ہے

وَهْ ذَا مِنْ أَنْفَاظِ الْمُفَسِّرِ ، كَمَا فُسِّرَ خَبَرُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِاللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ فِيْ ذِكْرِ الْكَلْبِ فِيْ خَبَرِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْحَدْرُ أَبِي فَرْ أَنَّ الْكَلْبَ الَّذِيْ يَقْطَعُ الصَّلاةَ هُوَ الْأَسْوَدُ دُوْنَ غَيْرِهِ ، وَالْمَحِدَمَ ارُ وَالْمَرْأَةُ . وَبُيِّنَ فِيْ خَبَرِ أَبِي ذَرِّ أَنَّ الْكَلْبَ الَّذِيْ يَقْطَعُ الصَّلاةَ هُو الْأَسْوَدُ دُوْنَ غَيْرِهِ ، وَكَلْلِكَ بُيْنَ فِيْ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ هِي الَّتِيْ تَقْطَعُ الصَّلاةَ دُوْنَ غَيْرِهَا .

اور بیمنسر الفاظ میں سے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوذر رضائی کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مغفل وظافی کی احادیث میں کتے احادیث میں ندکور کتے کی وضاحت کی گئی ہے۔ (یعنی) حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن مغفل وظافی کی احادیث میں کتے کا مجمل ذکر آیا ہے کہ: ''کتا، گدھا اور عورت نماز کو کاٹ دیتے ہیں۔'' اور حضرت ابوذر وظافی کی حدیث میں بیان کیا گیا کہ جس کتے سے نماز ٹوٹتی ہے وہ صرف سیاہ کتا ہے دوسرا کوئی کتا مراد نہیں ہے ۔ اس طرح حضرت ابن عباس وظافیا کی حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ عورت کہ جس کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ حائضہ ہے دیگر عورتوں کے گزرنے سے نماز نوٹ جاتی ہے۔ وہ حائضہ ہے دیگر عورتوں کے گزرنے سے نماز نوٹ جاتی ہے۔ وہ حائضہ ہے دیگر عورتوں کے گزرنے سے نماز نوٹیں ٹوٹتی۔

٨٣٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ ......

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ قَالَ: يَقْطَعُ " وضرت ابن عباس فِلْ اللهِ أَي اكرم عَلَيْ اللهِ عَن النَّبِيِّ عَد روايت كرت الطَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. " بي كمآب فرمايا: كا اور حاكضه عورت نما و تورُ وي ب- " الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ.

٣٠٠ .... بَابُ ذِنْكُرِ خَبَرٍ رُوِىَ فِى مُرُورٍ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى، قَدُ يَحْسِبُ بَعُضُ أَهُلِ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِلْمِ أَنَّهُ خِلاَفُ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَقُطَعُ الصَّلاةَ الُحِمَارُ وَالْكَلُبُ وَالْمَرْأَةُ.

نمازی کے آگے سے گدھے کے گزرنے کے بارے میں مروی حدیث کابیان، بعض اہل علم کاخیال ہے کہ بیصدیث نبی کریم طفی آئی کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ '' گدھا، کتا اور عورت نماز کوکاٹ دیتے ہیں۔' محدیث آنا اَبُوْ بَحْرِ نَاهُ أَبُوْ مُوْسٰی مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّی وَ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَ سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَسَسَسَ

<sup>(</sup>٨٣٢) صبحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقطع الصلاة، حديث: ٧٠٣\_ سنن نسائي: ٧٥٢\_ سنن ابن ماجه: ٩٤٩\_ مسند احمد: ١٨٧٣\_ مسند احمد: ١٨ ٢٣٧\_ من طريق يحيئ بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>۸۳۳) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصلى، حديث: ٥٠٤ من ابى داود: ٧١٥ سنن نسائى: ٧٥٣ سنن ابن مائى: ١٥٣ سنن ابن ماحه: ٩٤٧ مصدد احمد: ١٩٤٧ مسند الحميدى: ٧٤٥ من طريق سفيان بهذا الاسناد.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ وَنَحْنُ عَلَى آتَانَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إلنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَ (نَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إلنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَ (نَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَمَرَ (نَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُ لَنَا - قَالَ أَبُو وَتَرَكُنَا عَنْهَا وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَتَرَكُنَا عَنْهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: فَلَمْ يَقُلُ لَنَا - قَالَ أَبُو فَلَمْ يَقُلُ لَنَا - قَالَ أَبُو فَلَمْ يَقُلُ لَنَا عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَبْدُ الْجَبَّارِ: وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عُمَلًا فَالله أَنُو بَكُورُ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَ مَالِكُ، وَقَالَ عَلْهُ الله فَالله الله فَالله فَعَلَيْهِ فَقَالاً: يُصَلِّقُ إلله إلنَّاسِ بِعِنْي .

'' حصرت ابن عباس ولی این بیان کرتے ہیں کہ میں اور فضل ولی اللہ اللہ علی پرسوار ہوکر آئے جبکہ رسول اللہ علی بی عرفات میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے تو ہم کچھ صفوں کے آگے سے گزر گئے، پھر ہم اس سے انرے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا تو آپ نے ہم سے پچھ نہ کہا ۔'' جناب عبد الجبار کی روایت میں ہے:'' تو ہمیں نبی کریم ملی میں تی کریم ملی کی نہیں فر مایا۔'' جناب مخزومی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:'' تو آپ نے ہمیں پچھ نہ کہا مخزومی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:'' تو آپ نے ہمیں پچھ نہ کہا ۔'' امام ابو بکر فر ماتے ہیں: اس روایت کو امام معمراور مالک نے اس طرح روایت کیا ''آپ لوگوں کو منی میں نماز پڑھا رہے اس طرح روایت کیا ''آپ لوگوں کو منی میں نماز پڑھا رہے

فوائد: ..... بیاحادیث دلیل ہیں کہ نمازی کے سامنے عورت، کالا کتا اور گدھا گزرجائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے اس سے بیمرادلیا ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ ان کا سامنے سے گزرنا نماز میں نقص پیدا کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس احادیث کومنسوخ قرار دیا ہے۔ دعو کی تعنیخ باطل ہے، کیونکہ اس کی کوئی واضح دلیل منقول نہیں، نیز پہلا موقف ہی راجے ہے۔

٨٣٤ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَاهُ أَبُوْ مُوْسَى، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ، ج وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ، ج وَثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَفِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَفِيُّ، ثَنَا

عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ مَالِكِ فِيْ خَبَرِ ...........

مَعْمَرِ: وَمَرَّتِ الْاَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةَ. وَفِيْ خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ مَالِكِ: وَأَنَّا عَلَى حِمَار فَتَرَكْتُهُ

بَيْنَ الصَّفِّ وَدَخَلْتُ فِى الصَّلاَةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَى الصَّلاَةِ فَلَمْ الْخَبَرِ عَلَيْ فَى هٰذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبَيِّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى

" جناب معمر را الله کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:" اور گدھی لوگوں کے آگے ہے گزر گئی لیکن اس نے ان کی نماز کو تو را آئیسے اور امام مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ:" میں ایک گدھے پر سوار تھا تو میں نے اسے صفوں کے درمیان چھوڑ دیا اور میں خود نماز میں شریک ہو گیا، تو آپ نے مجھے (اس کام کی وجہ سے) ڈائنانہیں۔" امام ابو کمر را الله فرماتے

(٨٣٤) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، حديث: ٩٣٦ عـ سنن ترمذى: ٣٣٧ ـ من طريق مالك بهذا الإسناد، وانظر الحديث السابق.

الْاتَانَ تَمُرُّ وَلاَ تُرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوْفِ. وَلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِلْإِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْاتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلْإِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْاتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ. وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيْحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ النَّيْسِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ النَّسُودَ وَالْمَرْأَةَ الْحَاثِضَ وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ النَّسِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْبُولِ النَّيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدً ذَلِكَ لَمْ يَجُولِ النَّيِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّيِيِّ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّيِيِّ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّيِيِّ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّيِيِ النَّيِيِّ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

یں: 'اس حدیث میں یہ بیان نہیں ہے کہ نبی کریم طفظ ہونا نے گدھی کوصفوں کے آگے سے گزرتے یا چرتے ہوئے دیکھا ہے ۔ اور نہ یہ ذکر ہواہ کہ نبی اکرم طفظ ہونا کا ملم ہوا تھا، لبذا آپ نے ان افراد کونمازلوٹانے کا حکم نہیں دیا جن کے آگے سے گدھی گزری تھی ۔ اور یہ حدیث نبی کریم طفظ ہونا کا سے ثابت اور سیح ہے کہ سیاہ کتا، حاکشہ عورت اور گدھا نماز کو کا ف دیتے ہیں۔ لبذا جب تک اس کے برحکس نبی کریم طفظ ہونیا کا مدیث ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک نبی کریم طفظ ہونیا میں سے حدیث ثابت نہ ہوجائے اس وقت تک نبی کریم طفظ ہونیا کرنا حدیث خلاف فتو کی دینا اور رائے اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔

فوائد: ..... ا بيا حاديث دليل بين كرستره كا اجتمام مستحب فعل ب- واجب نهين -

ال احادیث سے استدلال کرنا کہ گذشتہ احادیث ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۱ منسوخ ہیں باطل ہے۔ کیونکہ ان احادیث میں سے بیان نہیں کہ نبی میلئے تاہی ہے سامنے سے گدھی گزری تھی۔ بالفرض بیر ثابت بھی ہوجائے تو بھی دعویٰ تنہی باطل ہے کیونکہ گزشتہ احادیث اور موجودہ احادیث کی نقدیم و تاخیر کی تعیین نہیں۔ نیز اس حدیث سے ثابت کر کے کہ گدھی کے گزرنے سے آپ میلئے آئے نماز ترک نہیں۔ بیہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور کالا کتا بھی گزریں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔

٥ ٨٣٥ وَقَدْ رَوْى شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ صُهَيْبِ ....

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ أَنَّا وَغُلامٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ عَلْى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ، بَنِى هَاشِمٍ عَلْى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَيْنِ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَنْصَرِفْ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانَ مِنْ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ فَأَخَذَتَا بِسُرُكْبَتَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَأَخَذَتَا بِسُرُكْبَتَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَأَخَذَتَا بِسُرُكْبَتَى وَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ

' حضرت ابن عباس فرائنها بیان کرتے ہیں کہ میں اور بنوہاشم کا ایک لڑکا ایک گدھے یا دو گدھوں پر سوار ہوکر آئے تو میں رسول اللہ منظ کی آئے ہے گزرگیا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے (توہمارے گزرنے ہے) آپ نے نماز نہ توڑی، اور بنوعبد المطلب کی دو بچیاں آئیں تو انہوں نے رسول اللہ منظ کی آئی کے گھٹوں کو پکڑ لیا، آپ نے ان دونوں کو الگ

(٨٣٥) استباده صحيح، منن نسائى، كتاب القبلة، باب ذكر ما يقطع الصلاة، حديث: ٧٥٥\_ مستد احمد: ٥/ ١٢٣٥\_ من طريق شعبة بهذا الاستاد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَرَعَ - أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْهُمَا وَلَمْ يَنْهُمَا وَلَمْ يَنْ صَرِفْ . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِى هٰذَا الْحَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّمَا قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهٰذِهِ اللَّهْ ظَهُ تَدُلُّ أَنَّ ابْنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْ الْمِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَادِ ، يَلَّ نَهُ قَالَ: وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نُزُولِهِ عَنِ الْحِمَادِ ، يَلَّ نَهُ قَالَ: فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى .

الگ کردیا لیکن نمازنہ توڑی ۔" امام ابو بکررائیٹیہ فرماتے ہیں:
"اس حدیث میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ رسول اللّہ مِشْنَا اللّہ انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے
کہ میں رسول اللّہ مِشْنَا اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٨٣٦ إِلاَّ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُوسٰى رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ نَزَلْنَا فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِى الصَّلاَةِ. أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَجَلِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ . وَالْحُكُمُ لِعَبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسٰى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ لا سِيَّمَا فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ . وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ لِعُنْ مُحَمَّدُ مُنَا عُبَيْدُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مُحَالٌ لا سِيَّمَا فِىْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ . وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ لَهُ مَا مَا مَا اللهِ مَا اللهِ مُعَمَّدُ مُنْ مُوسْى عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ مُحَالٌ لا سِيَّمَا فِى حَدِيْثِ شُعْبَةَ . وَلَوْ خَالَفَ مُحَمَّدُ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ مُنْ مُوسْمَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ مُوسْمِ عَلَى مُحَمِّدٍ مُنْ اللهِ مُعَالِلهُ لِنَا مُعَلِيْتُ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُنْ مُوسْمَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ مُحَالًا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

بْنُ جَعْفَرِ عَدَدَ مِثْلِ .....

"جناب عبیدالله بن موی کی امام شعبہ سے روایت میں بیالفاظ بیں: تو ہم آپ کے آگے ہے گزر گئے چر ہم گدھے سے اتر ہتو ہم آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہوگئے ۔" عبیدالله بن موی کو محمد بن جعفر پر ترجیح دینا ناممکن ہے۔ خصوصاً امام شعبہ کی حدیث میں، اگر چہ محمد بن جعفر، امام شعبہ کی حدیث میں عبیدالله بن موی جیسے متعدد راویوں کی بھی مخالفت کر نے تو بھی محمد بن جعفرکو اُن پر ترجیح ہوگی۔ یہی روایت منصور بن معتمر نے اپنی سند سے صہیب سے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے میں: ہم حضرت ابن عباس ظافیا کی خدمت میں حاضر شے تو ہم بیں: ہم حضرت ابن عباس ظافیا کی خدمت میں حاضر شے تو ہم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

(٨٣٦) انظر الحديث السابق.

الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ . فَمَا بَالَى ذَٰلِكَ ، وَلَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ اللهِ الْأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَٰلِكَ .

عاضرین نے کہا: گدھے اور عورت (کے نمازی کے آگے سے گزر نے) سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو حضرت ابن عباس بڑا ہا سے نے فرمایا: میں اور بنو عبدالمطلب کا ایک لڑکا گدھے پراکھے سوار ہو کہ آئے جبکہ رسول اللہ مشاقیق لوگوں کوایک کھلی جگہ میں نماز پڑھا رہے تھے، توہم نے گدھے کوان کے آگے چھوڑ دیا، پھر ہم آئے اور ان کے سامنے سے (نماز میں) داخل ہو گئے ۔ تو آپ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اور (ایک دفعہ کرسول اللہ مشاقیق نماز پڑھارہے تھے تو بنوعبدالمطلب کی دو بچیاں لڑتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ مشاقیق نے ان دونوں کو بچیاں لڑتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ مشاقیق نے نیان دونوں کو بھڑا اور ایک بی کو دوسری سے تھینے کر چھڑا دیا۔ اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اور آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ''

٨٣٧ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسْى ، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرِ ....

قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: وَهُذَا الْخَبَرُ ظَاهِرُهُ كَخَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ فِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِلْإِلْكَ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْخَبِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِلْإِلْكَ ، وَسَلَّمَ عَلِمَ بِلْمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَى بُعْضِ وَسَلَّمَ عَلِمَ بِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَى بُعْضِ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ ، فَجَائِزٌ أَنْ تَكُونَ سُتْرَةً وَسَلَّمَ كَانَتْ سُتْرَةً مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سُتُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سُتُرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سُتُرَةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَمَ عَلَيْهِ وَسُولَاهُ عَلَيْهِ وَسُولَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلْمَا عَلَيْهِ إِلْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِل

(٨٣٧) صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، حديث: ٧١٧ من طريق جرير بهذا الاسناد.

ہوتا ہے۔

بِالْمُصَلِّي. وَلَوْ كَانَتْ سُتْرَتُهُ لاَ تَكُوْنُ سُتْرَةً

لِّـمَـنْ خَلْفَهُ، لاحْتَاجَ كُلُّ مَأْمُومٍ أَن يَسْتَتِرَ بِحَرْبَةٍ كَاسْتِتَارِ النَّبِيِّ عَلَيُّ بِهَا، فَحَمْلُ الْعَنَزَةِ لِلنَّبِيِّ ﴿ فَيْ لَا يَسْتَتِسُ بِهَا دُوْنَ أَنْ يَأْمُرَ

الْـمَأْمُوْمِيْنَ بِالْإِسْتِتَارِ خَلْفَهُ، كَالدَّالِّ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ تَكُونُ سُتْرَةً لِّمَنْ خَلْفَهُ .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَـاَلَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ

عَلَى أَتَان، فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللهِ

فوائد: ....ا دوران نماز بچوں کی لڑائی ختم کرانا جائز ہے اور اتنے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

۲۔ ان احادیث ہے۔ (۱) یہ بچیاں تھیں،عورتیں اسنے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی باطل ہے۔ (۱) یہ بچیاں تھیں،عورتیں نہیں تھیں۔ اور عورت کا سامنے سے گزرنا نماز باطل کرتا ہے۔ (۲)ان احادیث میں کہیں بیان نہیں ہے کہ وہ بچیاں آپ کے سامنے سے گزری تھیں۔

٨٣٨ وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ، أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ ....

"امام ابن خزیمه ابن جریج کی سندے حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں،وہ فرماتے ہیں: میں اور فضل گدھی پرسوار ہوکر آئے، توہم رسول اللہ عظیمین کے آگے سے عرفات میں گزرے جبکہ آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے، کوئی بھی چیز

كالٹيايا جانااور آپ كامقتريوں كو (عليحدہ) سترہ بنانے كاحكم نہ

دینااس بات کی دلیل ہے کہ امام کاسترہ ہی مقتدیوں کا سترہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ، لَيْس شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُوْلُ بَيْنَا بطورسترہ ہمارے اور آپ کے درمیان حاکل نہیں تھی۔''

٨٣٩. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، نَا أَبُوْ عَاصِم عَنِ ابْنِ

قَىالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنَّ يُحْتَجَّ بِعَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَلَى الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلَهْذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْرُويَتْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلافَ هَذَا الْمَعْنٰي .

سے بدروایت اس معنی کے برعکس بھی بیان کی گئی ہے۔''

"امام ابوبكر راليُّنايه فرمات بين عبد الكريم كي مجابد سے روايت كو

امام زہری کی عبیداللہ بن عبداللہ کی روایت پر جست ودلیل

بنانا جائز اور درست نہیں ہے۔اور حضرت عبدالله بن عباس فالحجا

٠ ٨٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكِمِ بْنِ أَبَّانِ، حَدَّثَنِيْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>٨٣٨) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٨٣٩) اسناده صحيح، مجمع الزوائد: ٢/٢ . ٥ ـ رقم: ٣٢١٦ ـ وعذاه لأبي يعلى.

أَبِيْ، حِ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى، حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكَمِ، نَا أَبِيْ، حِ وَثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن

عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا حَفْصِ بْنُ عُمَرَ الْمُقْرِىءُ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَّان عَنْ عِكْرَمَةَ .... '' حضرت ابن عباس فطفهٔ بیان کرتے ہیں کہ عرفات میں رسول

الله من آپ نے سامنے برچھی گاڑی گئ، تو آپ نے اے سترہ بنا کرنماز ادا کی جبکہ گدھا برچھی کے پیچھے تھا۔'' امام ابو بکر رہے تیا۔ فر ماتے ہیں: بدروایت عبدالكريم كى مجاہد سے بيان كردہ روايت کے مخالف ہے۔ کیونکہ اس روایت میں ہے کہ گدھا برچھی کے چھے تھا جبکہ نبی کریم مشکونی نے برچھی اپنے سامنے عرفات میں گاڑی تھی اور اسے سترہ بنا کر نماز پڑھی تھی ۔عبدالکریم کی مجاہد سے روایت میں ہے کہ''آپ فرض نماز پڑھا رہے تھے جبکہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والاسترہ نہیں تھا۔عبدالکریم اور حکم بن ابان کی روایات نقل کے اعتبار ے قریب قریب ہیں۔ کیونکہ محدثین نے عبدالکریم کی روایت کودلیل و جحت بنانے میں جرح کی ہے۔ اور حکم بن ابان کی روایت کا حال بھی ایسے ہی ہے۔البتہ حکم بن ابان کی روایت ک تائید نقل کے اعتبار سے نبی کریم طفی آیا کی صحیح احادیث ہے ہوتی ہے۔جبکہ نبی کریم مشکور سے مروی صحیح احادیث عبد الكريم كى مجامد سے روايت كو رد كرتى ہيں۔ اور يدفعل جھے عبدالكريم نے مجاہد كے واسطے سے حضرت ابن عباس فالفہا سے نقل کیا ہے تو اس کے متعلق نبی اکرم مطبقے کیا سے ممانعت ثابت ہو چی ہے۔ حضرت سہل بن ابی حتمہ نبی کریم مطبقاتیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:" جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اے سترہ بنا کرنما زیڑھنی جا ہیے،اوراے سترے کے قریب کھڑے ہونا چاہیے توشیطان اس کی نماز

عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: رُكِزَتِ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَفَاتٍ، فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ مِنْ وَّرَاءِ الْعَنَزَةِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَهَذَا الْخَبَرُ مُضَادُّ خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، لِأَنَّ فِيْ هٰذَا الْحَبَرِ أَنَّ الْحِمَارَ إِنَّمَا كَأَنَ وَرَاءَ الْعَنزَةِ، وَقَدْ رَكَزَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعَرَفَةَ فَصَلَّى إِلَيْهَا. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ وَهُوَ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ لَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُهُ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. وَخَبَرُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ وَخَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّان قَرِيْبٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِأَنَّ عَبْدَ الْكَرِيْمِ قَدْ تَكَلَّمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيْثِ فِي الْإِحْتِجَاجِ بِخَبَرَهِ وَكَلْلِكَ خَبَرُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ غَيْرَ أَنَّ خَبَرَ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّان تُؤَيِّدُهُ أَخْبَارٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَخَبَرُ عَبْدِالْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ يَدْفَعُهُ أَخْبَارٌ صِحَاحٌ مِنْ جِهْةِ النَّقْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلهٰذَا الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَدْ تُبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

( ١ ٤ ٨) حسن، مسند احمد: ١ / ٢٤٣ ـ من طريق الحكم بن اباك بهذا الإسناد.

كوكا شنہيں سکے گا۔''

قَدْ زَجَرَ عَنْ مِثْلَ هَذَا الْفَعْلَ، فِيْ خَبَرِ سَهْ لِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَم، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيْ فَعَلْمُ أَحَدُكُمْ فَلْيُ صَلَّى إلى سُرَّةٍ، وَلَيْدُنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّطُانُ عَلَيْهِ صَلاتَهُ.

٨٤١ وَفِىْ خَبَرِ عَوْن بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَز عَنَزَةً فَجَعَلَ يُصَلَّى إِلَيْهَا، يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نَا سُفْيَانُ .........

عَنْ عَوْن بُنِ الْبِي جُحَدِي فَةً . وَفِيْ خَبِوِ الرَّبِيْعِ بُنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْتَتِرُوْا فِيْ صَلاَتِكُمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْتَتِرُوْا فِيْ صَلاَتِكُمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْتَتِرُوْا فِيْ صَلاَتِكُمْ وَلَوْ اللَّبِيِّ عِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى النَّبِيِّ فَلْيُصَلِّ إِلَى النَّبِيِّ فَلْيُصَلِّ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتَتِرَ فِيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَمُ ال

( ٨٤١) سنن نسائى، كتاب الصلاة فى الثياب الحسر، حديث: ٧٧٣\_ مسند احسد: ٢٠٨/ ٥٠ من طريق عبدالرحس به مهدى بهذا الاستناد، صبحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب سترة المصنى، حديث: ٥٠٠ سنن ابى داود: ٥٣٠ سنن ترمذى: ١٨٧ - من طريق سفيان به، صحيح بخارى: ٥٩٥ - ٤٩٩ - من طريق شعبة عن عون به.

84 میں ہو کے ابواب نہیں تھی جے آپ سترہ بناتے، حالانکہ آپ نے نمازی کو بغیر

وَقَدْ زَجَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُصَلِّي الْـمُـصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ. وَفِيْ خَبَرِ صَدَقَةَ

بْن يَسَار، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُوْلُ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ. وَقَدْ زَجَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُصَلِّي الْمُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ. فَكَيْفَ يُفْعَلُ مَا يَزْجُرُ عَنْهُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيْ خَبَرِ مُوْسَى بْنِ طَـلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ كَالدَّالَ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّيْ وَلا سُتْرَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ضَرَّهُ مُرُوْرُ الْحِمَارِ بَيْنَ يَكَيْمٍ.

٨٤٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ

الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ .....

عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى وَالدَّوَّابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْنَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مِثْلُ الْخِرَةِ السَّحْلِ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَىٰ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

" جناب موی بن طلحہ اینے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں،وہ كتيم بي: "بم اس حال مين نماز برها كرتے تھے كه چويائے ہارے سامنے سے گزرتے رہتے تھے، تو ہم نے نبی اکرم ملتے ہیا ہ ہے اس کے متعلق بوچھا،تو آپ نے فرمایا: "تم میں سے سی شخص کے سامنے کجاوے کی تچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو آ کے سے گزرنے والی چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔''

سرے کے نماز پر صنے سے منع فرمایا ہے۔ '' اور صدقہ بن بیار

کی روایت میں ہے،وہ کہتے ہیں: "میں نے حضرت ابن عمر

وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كُو فَرِمات بوئ سنا: رسول الله عَلْفَيْقَامْ فَ فَرَمَايا: "تم

سترہ بنائے بغیرنماز مت پڑھو۔'' اورمویٰ بن طلحہ کی اپنے والد

محترم سے روایت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب گدھا

نمازی کے آگے سے گزرے اور اس کے سامنے سترہ نہ ہوتو

گدھے کاای کے آگے ہے گزرنا اسے نقصان دے گا۔''

٨٤٣ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُوْسَى، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، ثَنَا إِسْرَاثِيْلُ عَنْ سِمَاكِ .... ''جناب مویٰ بن طلحہ کے والد محترم نبی اکرم مطیعی ہے عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:" تم میں سے سی شخص قَالَ: لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ

<sup>(</sup>٨٤٢) تقدم تخريجه برقم: ٨٠٥.

<sup>(</sup>٨٤٣) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستر المصلي، حديث: ٦٨٥ مسند احمد: ١٦٢/١ من طريق اسرائيل بهذا الاسناد، وقد تقدم برقم: ٥٠٠٠.

الرَّحْلِ، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: فَفِى قَوْلِهِ فَلَى الْحَدِّكُمْ ثُمَّ لاَ يَضُرُهُ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَى أَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَ يَضُرُهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، دَلالَةٌ وَاضِحَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُوَّدُو الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَّابِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُوَّدَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَّابِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْلُ مُوَّخَرَةِ الرَّحْلِ ضَرَّهُ مُرُورُ الدَّوَّابِ بَيْنَ يَدَيْهِ هِي الدَّوَّابُ الَّتِيْ أَعْلَمَ النَّبِيُّ مَنَ اللَّهِ مَا يُعْنَى مَنْ الدَّوَّابِ اللَّهِ الْمَصْطَفَى صَلَى الْأَسُودُ عَلَى مَا أَعْلَمَ الْمُصْطَفَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ غَيْرَهُمَا مِنَ الدَّوَّابِ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ غَيْرَهُمَا مِنَ الدَّوَّابِ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لاَ غَيْرَهُمَا مِنَ الدَّوَّابِ النَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَاةَ .

کوچاہیے کہ وہ اپ سامنے کاوے کی بچھلی کٹری کے برابر کوئی چیلی کٹری کے برابر کوئی چیز (بطورسترہ) رکھ لے، پھراسے اپنے آگے سے گزرنے والی چیزیں ضرر نہیں دیں گی۔' امام ابو بکر رائیمیہ فرماتے ہیں:'' آپ کے اس فرمان:'' کجاوے کی بچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز جب تم میں سے کمی شخص کے سامنے ہوگی تواسے اپنے آگے سے گزرنے والی چیز نقصان نہیں دے گی۔' میں واضح دلیل ہے کہ جب اس کے سامنے کجاوے کی بچھلی لکڑی کے برابرسترہ نہیں ہوگا تو اسے اپنے آگے سے گزرنے والے چوپائے نہیں ہوگا تو اسے اپنے آگے سے گزرنے والے چوپائے کوئی نقصان دیں گے۔ اور وہ چوپائے جن کاس کے آگے سے گزرنا نقصان دہ ہے، وہ وہی چوپائے ہیں جن کے متعلق نبی اگرم مشتا ہوگئا نے بیان فرمایا ہے کہ وہ نماز توڑ دیتے ہیں، اور وہ گرما اور سیاہ کتا ہیں، جیسا کہ مصطفیٰ میشا ہوگا نے نین مایا ہے، ان گرما اور سیاہ کتا ہیں، جیسا کہ مصطفیٰ میشا ہوگا نے فرمایا ہے، ان

فواند: استادسترہ کے آگے ہے جیوانات، گدھوں، عورتوں اور کتوں کا گزرنا نمازی کے لیے نقصان وہ نہیں لبذا سترے کا اہتمام مستحب عمل ہے اور انسان نماز میں واقع ہونے والے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہوتو کالے کتے، گدھے اور عورت کا سامنے سے گزرنا نماز باطل کر دیتا ہے۔ حدیث ابن عباس کو بھی اس معنی پرمحول کیا جائے گا کہ یا تو نبی بیٹھ کے سامنے سترہ تھا، جیسا کہ حدیث ۲۲۰ میں وضاحت ہے یا آپ بیٹھ کیا ہے سامنے سے گزری اور اس بات پر اتفاق ہے کہ امام کا سترہ سامنے سے گزری اور اس بات پر اتفاق ہے کہ امام کا سترہ مقد یوں کا سترہ ہے۔

٣٠٥ سبابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ وَبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى ثِيَابٌ فِيْهَا تَصَاوِيُو نمازك تالينديده بوئ كابيان جبدنمازى كسامنے تصاور والے كِرْم بول ٨٤٤ أَنَا أَلُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُوْسَى، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّ حُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ ........

<sup>(</sup>١٤٤) صبحت مسلم، كتاب اللياس، باب تحريم تفيوير صورة الحيوان، حديث: ٢١٠٧/٩٣ مسند احسد: ٦٠ ١٧٣. عن محسد بن جعفر به، صحيح بحارى: ٥٩٥٤ مس ابن ماجه: ٣٦٣٥ مسند الحميدي: ٢٥١ سعناد

86 صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2

> اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَخِّرِيْهِ عَنِّنْ. فَأَخَذْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِلَ.

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا تُوْبٌ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ " "حضرت عائشه رظاتها سے روایت ہے، وہ فرماتی میں "ان مَـمْـدُوْكَةٌ إِلْي سَهْوَةٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ كَ يَاسَ تَصَاوِرِ وَاللَّ كَيْرًا ثَمَّا جُو دَرَيْحِ يريهيلا مُواتَمًا، بي كريم ﷺ مَنْ الله الله عنه الرنمازية هاكرت تھے، پھرآپ نے فرمایا: یہ کیٹرا مجھ سے دور کردو،البذا میں نے اس کے تکیے بناليے۔"

#### فهائد .....

دوران نماز تصاویراور دیگریر شش اشیا، جن سے خشوع میں خلل واقع ہو، سامنے رکھنا مکروہ ہے۔ ۲۔ نماز میں کامل کیسوئی اور استحضار ہونا جا ہے۔



# جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْكَلاَمِ الْمُبَاحِ فِي الصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ وَالذِّكُرِ، وَمَسْالَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُضَاهِي هٰذَا وَيُقَارِبُهُ مَا يُضَاهِي هٰذَا وَيُقَارِبُهُ مَا رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُضَاهِي هٰذَا وَيُقَارِبُهُ مَا يَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### ٣٠٧ .... بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ نماز میں دعا مانگئے کے جواز کا بیان

٨٤٥. أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، ثَنَا أَبِيْ وَشُعَيْبٌ قَالاً،

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و-----

عَنْ أَبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ دِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " " حضرت ابوبكر الصديق وَ اللَّهُ سے روايت ہے كه انهول نے أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رسول الله اللهِ اللهِ اللهِ عَامَ كَيْ بَحِمَهُ كُو كَي الى وعا سَلَمادِين جو

عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَ تِيْ . مِين ا فِي مَاز مِين مَا اللَّا كُرول - "

٨٤٦ قَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَ ابْنُ لُهَيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ....

عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُوْلُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقَ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَّمْنِى يَا رَسُوْلَ اللهِ دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِيْ صَلاَتِيىْ وَفِيْ بَيْتِيْ. قَالَ، قُلْ: اللهُمُ آإِنِّيْ

" حضرت عبدالله بن عمره بن عاص بیان کرتے بین که ابو بکر صدیق رفائی نے رسول الله سے عرض کیا :اے الله کے رسول مستی آیا ایک دعا سکھا دیجیے جو بیں اپنی نماز اور این گھر میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا: تم یہ دعا مانگا کرو: السله مَ اِنْدُنْ ظَلَمُتُ نَفْسِی ظُلْمًا کَیْدُرُ اوَ لاَ یَغْفِرُ

(٨٤٥) صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، حديث: ٨٣٤\_ صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الدعوات والنعوذ، حديث: ٢٧٠٥\_ سنن ترمذي: ٣٥٣١\_ سنن نسائي: ١٣٠٣\_ سنن ابن ماجه: ٣٨٣٥ مسند احمد: ٣/١.

(٨٤٦) انظر الحديث السابق.

ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمَا كَثِيْرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

فواند: الله الماديث مين ان لوگوں كے موقف، مثلاً ابراہيم نحفى ، كارد ہے جوفرض نمازوں مين قرآنی ادعيه كے سوامسنون ادعيه كی ممانعت كے قائل ہيں۔ (فيض القدير: ٤/ ٦٨)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّه عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ إِلَى الْحَرِهَا، مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى صَلَاةً إِلَا قَالَ: سُبْحَانَكَ الله مَا لَهُ مَا الله مَا مَا أَيْنُ مَا الله مَا الله مَا الله مَا عَفِرْ لِيْ .

فوائد: سمکرر ۲۰۵-

الموالم الله الله على الله على الله عَلَيْهِ ، قَالَ: " معزت ابوما لك الجمعى الله على الله على الله على الله عَلَيْهِ ، قَالَ: " معزت ابوما لك الجمعى الله على الله عن الله عَلَيْهِ ، قَالَ: " معزت ابوما لك الجمعى الله على الله

(۸٤٧) مستند احسد: ٦/ ٢٣٠ عن ابن نسير بهذا الاستاد، صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة (اذا جاء نصر الله) حديث: ٢٩٧ مستند احسد، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع، حديث: ٤٨٤ من طريق الاعمش به، سنن ابي داود: ٧٧٧ سنن نساني: ١٠٤٨ من سن ابن ماجه: ٨٨٩ وقد تقدم: ٦٠٥.

(۸۹۸) تقد بحریجه پرتم ۱۹۹۴

وَسَلَّمَ فَيَجِى الرَّجُلُ وَتَجِى الْمَرْأَةُ فَيَفُولُ: يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ؟ قَالَ، قُل: الله مَيْفَ أَغُورُ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ، فَقَدْ جُمِعَ لَكَ دُنْيَاكَ والخِرَتُكَ.

کے وقت حاضر ہوتے چنانچہ مرد دخواتین آتے اور عرض کرتے:اے اللہ کے رسول! جب میں نماز پڑھوں تو کیسے دعا مانگوں؟ آپ فرماتے:اس طرح مانگا کرو:السلّٰهُ مَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَدْنِیْ وَادْرُقْنِیْ، "اے الله! وَارْحَدْنِیْ وَادْرُقْنِیْ، "اے الله! مجھے معاف فرما، مجھے مردق عطا کر، مجھے عافیت سے نواز دے اور مجھے رزق عطا فرما۔" تو تیرے لیے تیری دنیا اور آخرت (کی ہر فیر و بھلائی) جمع کردی جائے گی۔"

#### **فوائد**:....مکرر ۷٤٤

٢٠٠ .... بَابٌ مَسُأَلَةِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الصَّلاَةِ مُحَاسَبَةً يَسِيْرَةً، إِذِ الْمُحَاسَبَةُ بِجَمِيعِ ذُنُوبِهِ وَالْمُنَاقَشَةُ بِهَا تُهُلِكُ صَاحِبَهَا ذُنُوبِهِ وَالْمُنَاقَشَةُ بِهَا تُهُلِكُ صَاحِبَهَا

نماز میں رب تعالیٰ سے آسان حساب لینے کی دعا کابیان ، کیونکہ تمام گنا ہوں کا حساب اور ان کے بارے میں تحقیق تفتیش گناہ گار کو ہلاک و ہرباد کردے گ

عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى السَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيْ بَعْضِ صَلَاتِهِ: السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيْ بَعْضِ صَلاتِهِ: السَّهُ مَ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْرًا. فَلَسَّنَا انْصَرَف، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ ؟ قَالَ: يُنظُرُ فِيْ كِتَابِهِ وَيُشَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ . إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ وَيُشَجَاوَزُ لَهُ عَنْهُ . إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِيْدٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. وَكُلُّ مَا يُصِيْبُ يَوْمَئِيْدٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. وَكُلُّ مَا يُصِيْبُ الشَّوْكَةُ السَّادِ السَّعْوَلَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

" حضرت عائشہ زفان ایان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ سے علیہ کوآپ کی سمی نماز میں سے دعا مائلتے ہوئے سنا: "السلّٰهُ سے مَان میں سے دعا مائلتے ہوئے سنا: "السلّٰهُ ہے۔ آسان حساب لینا) پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہیں نے عرض کی: اے اللّٰہ کے رسول! آسان حساب کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "بندے کے اعمال نامے کو دیکھ کر (اس کے گا ہوں سے) درگزر کیا جائے گا۔ کیونکہ اے عائشہ! اس دن جس سے تنصیل حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ اور موثن جس سے تنصیل حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ اور موثن

(١٨٤٩) استاده حسن، مستند احتماد: ١٨٤٦. عن استماعيل بن جعفر و من طريقه حاكيم: ١/ ٢٥٥\_ بهذا الاستاد و صحيح الن حيان. ٧٣٢٨ من تريغ جزير عن اين استحاق به. نماز میں جائز گفتگو، دُ عااور ذکر

90

صحيح ابن خزيمه.....

تَشُوْكُهُ. جَمِيْعُهُمَا لَفْظًا وَّاحِدًا.

کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللّٰہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں، جتی کہ وہ کا نٹا جواسے چبھتا ہے، (وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتاہے)۔'' دونوں راویوں نے ایک

جیسے الفاظ بیان کیے ہیں۔

فوائد: .....دوران نمازیکلمات اللهم حاسبنا حسابا یسیدا: کہنامسنون ہیں، بہتر ہے یکلمات تشہدک آخریر کے جائیں۔ کیونکہ یداذکار وادعیہ کامحل ہے۔

پہر ہم بنابُ إِبَاحَةِ التَّسُبِيَّحِ وَالتَّحْمِيُدِ وَالتَّكْبِيُرِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمَرُءِ مَسُأَلَةَ حَاجَةِ بِهَابُةِ حَاجَةٍ يَسُأَلُهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُرُجِي فِي ذَٰلِكَ مِنَ اُلِاسُتِجَابَةِ حَاجَةً يَسُأَلُهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يُرُجِي فِي ذَٰلِكَ مِنَ اُلِاسُتِجَابَةٍ مَسُأَلَة مَا رَبِي عَاجِت وضرورت كاسوال ما نَكَة وقت تَنجَ ، مَازَ مِين نمازى كااپن رب تعالى سے اپنى حاجت وضرورت كاسوال ما نَكَة وقت تَنجَ ، مَحْدِد اورتكبير كے جواز اوراس سے دعاكي قبوليت كي اميد كابيان

٠٥٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَّان، ثَنَا وَكِيْعٌ، ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارِ الْيَمَامِيُّ، وَثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ "بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ " " حضرت انس بن ما لك وُلِيَّةُ بيان كرت بين كه حضرت ام إلى وَلَيْمَ بيان كرت بين كه حضرت ام إلى وَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سليم وَلِيَّةِ ارسول الله طَيْنَ اَلَيْ كَى خدمت اقدى بين حاضر بوكين إلى وَسُولِ الله طَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، سليم وَلِيَّةِ ارسول الله طَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، عَلِمْنِي كَلِمَاتِ اورعرض كيا: الله كرسول! مجھے كھ كلمات سكھا ويں جو

أَدْعُوْ بِهِنَّ فِي صَلاَتِيْ. قَالَ سَبِّحِي الله من اپني نماز من بطور وعا پڑھو؟ آپ نے فرمايا: وس مرتبہ عَشُوّا، وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سُبْحَانَ اللهِ وسمرتبه ٱلْحَمْدُ لِلهِ اور وس وفعه اَللهُ أَكْبَرُ

گا: ہاں، ہاں (تمہاری دعا والتجا قبول ہے۔)

و سس بَابُ إِبَاحَةِ الْإِسُتِعَاذَةِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ نماز میں عذاب قبراور آگ کے عذاب سے پٹاہ مانگنا جائز ہے

٨٥١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا عَبْدِ اللهُ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ

( ، ٥٥) استاده حسن، سنن نسائي، كتاب السهو، باب الذكر بعد التشهد، حديث: ١٣٠٠\_ مسند احمد: ٣ / ١٢٠\_ من طريق و كيع بهذا الاسناد، سنن ترمدى: ٤٨١. 91 میں جائز ٹیس جائز ٹیس کا ور دکر

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنِّي أُرِيتُكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِي الْقُبُوْرِ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَـمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ صَلَاتِهِ: اللُّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

کو فرماتے ہوئے سنا:'' مجھے تم دکھائے گئے ہوکہ تم قبرول میں دجال کے فتنے کی طرح آزمائے جارہے ہو۔ 'حضرت عمرہ کہتی بين حضرت عائشه والنها فرماتي بين: تومين رسول الله السيَّامَيّا كو ا بِين نماز ميں بيدعا مانگتے ہوئے سنا کرتی تھی۔''السلّٰھُ مَّہ إِنِّیْ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَابِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-" (اے الله! میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ

• ٣١٠... بَابُ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنُ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغُرَمِ فِي الصَّلاَةِ

نماز میں دجال کے فتنے ، زندگی اور موت کے فتنے اور گناہ اور قرض سے پناہ طلب کرنے کا بیان ٨٥٢ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَاهُ وَ شُعَيْبًا أَخْبَرَاهُمْ، قَالاً،

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ .....

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ فِي صَلا تِهِ: اللَّهُمَّ

إِنِّيْ أَعُـوْذُ بِكَ مِـنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّجَّالِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ

مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ

" حفرت عاكشه والشواييان كرتى بين كهرسول الله والتفايية افي نمازين يدوعا يرها كرتے تھے:"اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُو ذُبِكَ مِنْ عَـذَابِ الْـقَبْرِ، وَأَعُـوْذُبِكَ مِـنْ فِتْنَةِ الدَّجَّـالِ، وَأَعُـوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ" ''اكالله! يُس عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ حابتا ہوں، اور میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اے اللہ! میں گناہ میں ملوث ہونے اور

(٨٥١) صحيح مسلم، كتاب صلاة الكسوف، باب ذكر عذاب القبر في صلاة الحسوف، حديث: ٩٠٣ مطولا سنن نسائي، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر، حديث: ٢٠٦٧ مختصراً، وصحيح ابن حباك: ٢٨٢٩\_من طريق يحيي بهذا الاسناد. (٨٥٢) مسند احمد: ٦/ ٩٨ من طريق الليث بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب الدعاء قبل السلام، حدبث: ٨٣٢ ـ

صحبح مسلم. كتاب المساحد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، حديث: ٥٨٩ سنن ابي داود: ٨٨٠ سنن نساتي: ١٣١٠ ـ من

طريق ابن شهاب به.

حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

قرض میں سینے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔' حضرت عائشہ بنالیں فرماتی ہیں: ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول !آپ قرض سے کس قدر زیادہ پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:'' بے شک آ دمی جب مقروض ہوجاتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے۔''

#### فواند:....ان احادیث کی وضاحت حدیث ۷۲۱ کے تحت ملاحظہ کریں۔

٨٥٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا أَحْمَدُ بَنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ ـ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ـ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ أَبِيهٍ ، ح وَثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرِ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ بنُ بَنُ عَمْرَ - عَنْ اللهِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُزَيْعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ اللهِ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُزَيْعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ أَبِي حَازِم .........

يَ مَنْ سَهُ لَ بْنِ سَعْد، وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالِ: يَا بِلَالُ إِذَا لِيُطْرِق لَمْ التِ فَمُرْ أَبَا حَضَرَتْ صَلاَة الْعَصْرِ وَلَمْ التِ فَمُرْ أَبَا بَكُو فَلَمْ التِ فَمُرْ أَبَا بَكُو فَلَمْ التِ فَمُرْ أَبَا بَكُو فَلَا لِيَالِي . فَلَمَّا حَضَرَتِ بَعْدِ وَلَهُ النَّاسِ. فَلَمَّا حَضَرَتِ

' حضرت ہمل بن سعد فائنی بیان کرتے ہیں کہ بنوعمرو بن عوف کے درمیان جھڑ اہوگیا تو نبی کریم طفی آئی کاس کی اطلاع ملی ،
آپ نے ظہر کی نماز ادائی ، پھر ان کے پاس ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لائے ، پھر حضرت بلال فرائنی کو کھم دیا:اے بلال! جب نماز عصر کا وقت ہو جائے اور میں واپس نہ آؤں تو ابو بکر کو کہنا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے ۔ چنا نچہ جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بلال فرائنی نے اذان کہی ، پھرا قامت کہی ، اور عصر کا وقت ہوا تو بلال فرائنی نے اذان کہی ، پھرا قامت کہی ، اور

(۹۶۳) صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب من دخل لیوم الناس. ...، حدیث: ۱۸۶ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب تقدیم الحجماعة من یصلی بهم..... حدیث: ۲۲۱ منن ابی داود: ۹۶۰ سنن نسائی: ۷۸۵، ۹۶۷ سنن ابن ماجه: ۱۰۳۵ مسند الحجماعة من یصلی بهم.....

حضرت ابوبكر والله است عرض كيا كه آ ك برجي بو حضرت ابوبكر فالني نے آ كے بوھ كر نماز شروع كردي، اى دوران ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ حفرت ابو بکر خ<sup>الٹی</sup> کے پیچیے کھڑے ہوگئے، صحابی کہتے ہیں: لوگو ں نے تالی بجائی اور ابوبكر والنيئة جب نماز شروع كردية تو ادهر ادهر توجنيين دية تھے، پس پھر جب ابوبكر والني نے محسوس كيا كه تالى مسلسل نے ربی ہے تو انہوں نے پھرنا جاہا لیکن رسول اللہ مشتای نے انبیں اشارہ کیا کہ نماز جاری رکھو، آپ نے انہیں نماز جاری ر کھنے کا اشارہ کیا تو ابو بکر ڈائٹھ رسول اللّٰہ طشے آیا کے اس فرمان "ماز جاري ركو" ير يجه ويرتك الله تعالى كي حمد وثناء بيان کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رہالنیز ایر بوں کے بل چل کر بیجے آ گئے، بی کریم الفظائل نے یہ دیکھاتو آپ آ گے برھے اورلوگوں کونماز پڑھائی۔ پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کرلی تو فرمایا: اے ابوبکر! جب میں نے تنہیں اشارہ کردیا تھاتو پھر تهمیں نماز جاری رکھنے سے کس چیز نے منع کیا ؟ حضرت ابو بر ر الله نے عرض کیا: ابو تحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ رسو ں سے کہا جب مہیں تمہاری نماز میں کوئی چیز پیش آ جائے تو مردسجان الله كهيس اورعورتين تالى بجائيں۔ جناب ابن الى حازم كى روايت مين بير الفاظ بين " رسول الله والسايمة في حضرت ابو بكر وخانتيز كى طرف اس طرح اشاره كيا اورانهيس نماز جارى ركف كاحكم ويا تو حضرت ابوبكر والنيئة ن ابنا ہاتھ بلندكيا اورالحمد لله كما بحرالت بإوَل بيحية آكة -" جناب عبدالاعلى كي روايت ك الفاظ يه بين: "رسول الله طفي الله في ان كي طرف

الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ قَالَ لِلَّابِي بَكْرِ: تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمَ أَبُّوْ بَكْرِ فَدَحَلَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَـلْفَ أَبِيْ بَكُرِ، قَالَ، وَصَلِفَحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُوْ بَكُر إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَا يَـلْتَـفِتُ. فَلَمَّا رَأَى أَبُوْ بَكْرِ التَّصْفِيْحَ لاَ يُـمْسِكُ عَنْهُ، اِلْتَفَتَ فَأَوْمَا ۚ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى امْضِهُ. فَلَمَّا قَالَ: لَبِثَ أَبُوْ بَكْرٍ هُنَيْهَةً يَحْمِدُ الِلَّهِ عَلَى قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إمْضِهْ، ثُمَّ مَشِي أَبُوْ بَكْرِ القَهْقُرٰى عَلَى عَقِبَيْهِ فَتَأَخَّرَ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ: يَا أَبَّابُكُر: مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَلَّا تَكُونَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ: لَـمْ يَكُنْ لِإِبْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَن يَوُمَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ: إِذَا نَابَكُمْ فِيْ صَلاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّح النِّسَاءُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ فِيْ حَدِيثِهِ: فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا، يَأْمُرُهُ أَن يُّصَلِّي، فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرِ يَدَهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَحَعَ الْـ قَهْ قَـ رَى وَرَاءَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى فِيْ

حَدِيْشِهِ: فَأُوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى كَمَا أَنْتَ، فَرَفَعَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّم، ثُمَّ رَجَعَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ رَجَعَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ رَجَعَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرْى. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلَى بَعْضِ فِي الْحَدِيْثِ.

اشارہ کیا کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو (لیمیٰ نماز جاری رکھو) تو حضرت ابو بکر رضائش نے رسول اللہ کے اس فرمان پر اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی ۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے لوٹ آئے۔امام ابو بکر فرماتے ہیں:''بعض راویوں نے دوسروں کے مقابلہ میں حدیث کے الفاظ میں اضافہ بیان کیا ہے۔''

ى. سَرَى اللَّهُ مُو بِالتَّسُبِيْحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصُفِيْقِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوْبُهُمْ فِي الصَّلاَةِ مَارِيسِ اللَّهُ اللَّهُ اور عورتوں کوتالی بجانے کے حکم کابیان نماز میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو مردوں کو'سُبْحَانَ اللَّهِ "اور عورتوں کوتالی بجانے کے حکم کابیان ماز میں مناز م

يَقُولُ، ثَنَا ....

سَهُ لُ بُنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ح وَحَدَّ ثَنَا عَلِيٌ بُنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَلِي بُنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَلِي بُنِ سَعْدِ حَازِمٍ سَمِعَهُ مِنْ سَهُ لِ بَنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلاَ يَهِ شَيْءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلاَ يَهِ شَيْءٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ فِي صَلاَ يَهِ شَيْءٌ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُنْ نَابَهُ فِي صَلاَ يَهِ شَيْءٌ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدُ الْجَبَّ ارِ فَ مَنَّ فَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ إِلَيْ مَنْ عَرُومٍ النَّبِي عَمْرُو بْنِ عَوْفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ وَقَالَ فِي الْجَرِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ وَقَالَ فِي الْجَرِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا هُذَا لِلنِّسَاءِ ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ مُ عَنْ نَابَكُمْ حَيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فَى صَلاَ يَكُمْ صَفَقَتُمْ ؟ إِنَّمَا هُذَا لِلنِّسَاءِ ، فَي صَلاَ يَكُمْ صَفَلَا يَلْمُ مَ مَنْ نَابَكُمْ شَيْءٌ فَى صَلاَ يَكُمْ صَفَلَا يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهُ اللِّذَا لِلنَّسَاءِ ،

(٤٥٨) انظر الحديث السال

وَمَنْ نَابَهُ فِي صَلا تِهِ شَيْءٌ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ . قَالَ أَبُوْ بَكُر: التَّصْفِيْقُ وَالتَّصْفِيْتُ

وَاحِدٌ.

فواند: ..... دوران نماز جب امام بیچھے ہے تو اگر فتنه کا خوف اور امام کا انکار نه ہوتو دوسرا شخص آ گے ہوسکتا ہے۔

- ۲۔ امام کا نائب افضل اوراس فریضے کے لیے صالح ترین مخص ہونا جا ہے۔
- س۔ موذن فاضل شخص کوامام کی عدم موجودگی میں امامت کا کہہسکتا ہےاور فاضل شخص کواس کی موافقت کرنی چاہیے۔
  - س۔ نماز میں عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔
  - ۵۔ دوران نماز ایک دوقدم چلنا جائز ہے، بوقت ضرورت نماز میں اتنا چلنا مکروہ نہیں۔
- ۲۔ بوقت حاجت نماز میں التفات جائز ہے اور نماز میں خوشی و فرحت میسر آنے کی صورت میں الحمد للہ کہنا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز ہے۔
- 2۔ اگرمتبوع تابع کوتھم دے جس میں متبوع کا اکرام لازم آئے تو ایسے تھم کوترک کرنا جائز ہے۔ بیتھم کی مخالفت نہیں بلکہ بیادب اور تواضع ہے۔ نیز کبار شخصیات کا ادب لازم ہے۔
- ۸۔ اگر کسی شخص کو دوران نماز کوئی مسکلہ در پیش ہو مثلاً امام کو کسی غلطی کی تنبیہ کرنی مقصود ہوتو مرد سجان اللہ کہے اور عورت تالی ہو مثلاً امام کو کسی غلطی کی تنبیہ کرنی مقصود ہوتو مرد سجان اللہ کہے اور عورت تالی ہوتا ہے۔ تالی کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنا کر ایک ہوتا ہے۔ اگر لہو ولعب کی وجہ سے عورت اپنا کر ہے ہوتا ہے۔ اگر لہو ولعب کی وجہ سے عورت اپنا کر ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی ، کیونکہ بینماز کے منافی فعل ہے۔
- 9۔ اس میں ابوبکر صدیق ڈٹائٹنئے کے فضائل کا بیان ہے، مثلاً انہیں نماز کے لیے آگے کرنا اور ان کی فضیلت پرتمام صحابہ کا متفق ہونا۔
  - ا۔ نماز اول وقت پر پڑھنا افضل ہے۔
  - اا۔ نماز شروع کرتے وقت ہی اِ قامت کا کہنا درست ہے۔
- ۱۲ موذن ہی کا اقامت کہنامسنون ہے۔غیرموذن کا اقامت کہنا خلاف سنت فعل ہے کیکن شافعیہ اور جمہور علاء کے نزدیک اس کی اقامت بہر حال شار ہوگی۔ (شرح النووی: ۴/ ۱۸۸ / ۱۸۰)

٣١٣.... بَابُ نَسُخِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ وَحَظُرِهِ بَعُدَ مَا كَانَ مُبَاحًا

نماز میں کلام کے منسوخ ہونے اور اس کے جائز ہونے کے بعد ممنوع ہونے کابیان ٥٥٥ نَا يُوسُفُ بِن مُوسْمى الْقَطَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فُضَيْلٍ، أَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ \_ مَا مُعَنْ عَنْ اِلْعَامَ مَا الْعَامَ مَا الْعَامَ مَا الْعَامَ مَا الْعَامَ مَا الْعَامَ مَا الْعَامَ مَا اللّٰعَ اللّٰعَ مَا اللّٰمَ مَا اللّٰعَ مَا اللّٰعَ مَا اللّٰمَ عَنْ اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰعَ مَا اللّٰمَ مَا مَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمَ مَا مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ مَا مَا اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمَ اللّٰمَ مَا اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُلْمِ اللّٰمُ الل

ءَ لُقَمَةً ...

عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلْى النَّبِيِّ صَلْى النَّبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ تُكْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلاَةِ وَتَرُدُّ اللهِ عَلَيْكَ فِى الصَّلاَةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْكَ فِى الصَّلاَةِ وَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِى الصلاة لَشْعُلا.

حضرت عبدالله والتي بيان كرتے بيں كه بم نبى كريم التي الله والتي بيان كرتے بيں كه بم نبى كريم التي الله والله والله ما الله كا بهاد علام كا جواب دية ، چنانچ جب بم ( بجرت حبشه ك بعد ) نجاثى كے پاس سے واپس آئے تو جم نے آپ كو (نماز كى حالت ميں ) سلام كيا تو آپ نے ہمارے سلام كا جواب نه ديا ہم نے عرض كى: اے الله كے رسول! بم آپ كو نماز ميں سلام كيا كرتے تھے اور آپ ہمارے سلام كا جواب ديا كرتے تھے اور آپ ہمارے سلام كا جواب ديا كرتے تھے اور آپ ہمارے سلام كا جواب ديا كرتے تھے اور آپ ہمارے سلام كا جواب ديا كرتے تھے ۔ (اب كيوں نہيں ديا؟) تو آپ نے فرمايا: "نماز ميں مشخوليت ہوتى ہے۔"

٨٥٦ تَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، قَالًا، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ، ح وَنَا أَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيْدُ بْنُ أَيْدُ بْنُ أَيْدُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْ زِيَادُ بْنُ أَيْدُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِيْ

عَمْرِ والشَّيْبَانِيِّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ إلى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَ قِحَتٰى نَزَلَتْ، ﴿وَقُوْمُوْ الِلْهِ قَالِتِيْنَ﴾. زَادَ فِي حَدِيْثِ هُمَّيْهِ: فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَم.

"حضرت زید بن ارقم ولائف بیان کرتے بیں کہ آ دی نماز میں این کرتے بیں کہ آ دی نماز میں این کی میں این کی بیاو میں کھڑے فض سے بات کر لینا تھا یہاں تک کہ یہ آ یت نازل ہوگئ ﴿وَقُومُ وَاللّٰهِ کے لیے عاجزی کرنے والے بن (البقرة: ۲۳۸) "اوراللّٰہ کے لیے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو جناب بٹیم کی روایت میں یہ اضافہ ہے:" تو ہمیں خاموش رہنے کا تھم دے دیا گیا اور گفتگو کرنے سے منع کردیا گیا۔"

- (٢٥٦) صحيح بتخبارى، كتباب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، حديث: ١٢٠٠، ٤٥٣٤\_ صحيح مسلم، كتباب السماحيد، بناب تبحريم الكلام في الصلاة، حديث: ٥٣٩\_ سنن ابي داود: ٩٤٩\_ سنن ترمذي: ٢٩٨٦، ٢٩٨٦ سنن نسائي: ١٢٢٠\_ مسند احمد: ٤/ ٣٦٨\_ من طرق عن اسماعيل بهذا الاسناد.

٨٥٧ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْم، ثَناَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا...

إسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ بِمِثْل حَدِيْثِ بُسْدَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُوْمُوا لِللهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ.

جناب اساعیل بن ابی خالد نے بندار کی سابقہ حدیث کی طرح روایت کی ہے گر انہوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں: "نبی مشخ این عبد میں کوئی شخص اینے ساتھی ہے نماز میں ضروری بات كرليتا تفاحتى كدية بت نازل موكى ﴿ وَقُدُومُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (البقره: ٢٣٨) "اورالله كے ليے باادب كرے رہا کرو۔'' نو ہمیں خاموثی اختیار کرنے کا تھم دے دیا گیا۔''

٨٥٨ ثَنَا أَبُوْ مُوْسٰي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَة .....

" حضرت عبدالله ولاثنة بيان كرتے بين كه بهم نبي اكرم مُشْغَطَيْةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِمِثْلِهِ، وَقَالَ فَرَدَّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلارَةِ لَشُغْلًا. قُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ: كَيْفَ تُسَلِّمُ

أَنْتَ؟ قَالَ أَرُدُ فِيْ نَفْسِيْ.

کونماز میں سلام کیا کرتے تھے۔'' گذشتہ حدیث کے مثل بیان كيا \_اور فرمايا: آب نے جمارے سلام كاجواب ديا (بعد ميں حكم تبدیل ہوگیا) اور فرمایا: ''بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔' (اس لیے سلام کا جواب نماز کی حالت میں کلام کے ساتھ نہ دیا کرو۔) میں نے ابراہیم سے کہا: آپ کیے سلام كرتے بيں؟ انہوں نے جواب ديا: ميں اينے دل ميں جواب دے دیتا ہوں۔''

فسوائد :....امصلحت وغیرمصلحت کے لیے نماز میں کلام حرام ہے اور نماز میں بول کرسلام کا جواب دینا بھی

حرام ہے۔ اشارے سے سلام کا جواب دینا نقصان وہ بیں بلکہ بیم ستحب فعل ہے۔ (شرح النووی: ٥/ ٢٦) ٢- أُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلامِ. يالفاظ وليل بين كمفازين برطرح كاكلام حرام باورعلاء كاس مسکد پر اجماع ہے کہ حرمت کلام کاعلم رکھنے کے باوجودعمراً بلاضرورت کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مصلحت کے لیے کلام کرنے کے متعلق شافعی، مالک، ابوصنیفہ اور احمہ کا ندہب ہے کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (شرح النووی: ٥/٢٦)

<sup>(</sup>٨٥٧) انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۸۵۸) تقدم تخریحه برقم: ۸۵۵.

٣١٣.... بَابُ ذِكُرِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ جَهُلاً مِنَ الْمُتَكِّلِّمِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْكَلاَمَ لاَ يَقُطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمُ يَعُلَم الْمُتَكِّلِّمُ أَنَّ الْكَلاَّمَ فِي الصَّلاَّةِ مَحُظُورٌ غَيْرَ مُبَاحٍ نماز میں ناواقفیت کی بنایر گفتگو کرنے کابیان۔اوراس بات کی دلیل کابیان کہ اگر گفتگو کرنے والے کومعلوم نه ہو کہ نماز میں گفتگو کرنامنع ہے تو اس کی گفتگو ہے نماز نہیں ٹوٹتی

٨٥٨ وَأَخْبَرُنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُوالْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ بِدِمَشْقَ، نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ أَنَا أَبُوْ عُثْمَانَ الصَّابُوْنِيُّ، قَالَ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى، ثَنَا الْحَجَّاجُ -وَهُـوَ الـصَّوَّافُ - عَـنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَّامٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُوْن، ثَنَا الْوَلِيْدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْنِي، وَثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ ـ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْلِي عَنْ هِلاكِ بْنِ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ، حَدَّثَنِيْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ، ح وَثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، ثَنَاهُ بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ الْـحَلَبِيَّ- عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِيْ هِلاَلُ بْنُ أَبِيْ مَيْمُوْنَةَ، حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَسَار، حَدَّثَنِيْ.

مُعَاوِيَةُ بُنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ: إِنَّا كُنَّا حَدِيْثَ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللُّهُ بِالْإِسْلاَمِ، وَإِنَّ رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيَّرُوْنَ. قَالَ: ذلِكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ: رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ. قَالَ: فَلا تَأْتُوهُمْ . قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: رِجَالٌ مِنَّا يَـخُـطُّوْنَ. قَالَ: كَانَ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا

" حضرت معاويد بن علم سلمي والنين بيان كرتے بين كه يس نے عرض كيا: اے الله كرسول! بم نے نے جاہليت سے نكلے ہیں، پھر الله تعالی اسلام کی نعمت لے آئے،اور بے شک ہم میں کچھ لوگ برشگونی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ وہ چیز ہے جے وہ اینے دلوں میں پاتے ہیں تو یہ ان کو (ان کے كاموں ہے ) ہرگز نہ روكے۔ انہوں نے عرض كى: اللہ كے رسول! کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: تم ان کے پاس مت جاؤ۔ وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں لگاتے ہیں۔ آپ نے

<sup>(</sup>٨٥٩) جنزء القراءة للبخاري: ٦٩، ٧٠\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث: ٥٣٧\_ سنن ابي داود: ٩٣٠ من نسائي: ١٢١٩ مسند احمد: ٥/ ٤٧ من طرق عن يحيي بن ابي كثير بهذا الاسناد.

أُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَـلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ لَـهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاثَّكُلَ أُمِّياهُ مَا لَكُمْ

تَنْظُرُوْنَ إِلَى . قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيْهِمْ عَـلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونَنِيْ لَكِنْ سَكَتُّ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِيْ، فَبِأَبِيْ هُوَ وَأُمِّيْ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ

أَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِيْ وَلاَ كَهَرَنِيْ وَلاَ شَتَمَنِيْ وَلٰكِنْ قَالَ: إِنَّ صَلا تَنَا هٰذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ،

إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْانِ. هٰ ذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مَيْسَرَةً. قَالَ بُنْدَارٌ: بَيْنَمَا

أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهٰكَذَا قَالَ الْبَاقُونَ. وَقَالَ بُنْدَارٌ:

فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُوْنِي لَكِنِّي سَكَتُّ. قَالَ

أَبُوْ بَكُر: خَرَّجْتُ فِي التَّصْنِيْفِ الْكَبِيْر حَدِيْثُ الْبَاقِيْنَ فِيْ عَقِب حَدِيْثِ بُنْدَارِ

بِمِثْلِهِ وَلَمْ أُخَرِّجْ أَلْفَاظَهُمْ.

99 فرمایا: انبہائے کرام میں ہے ایک نبی لکیریں لگاتے تھے تو جس

کی لکیر ان کی لکیروں کے موافق ہوجا کیں تو وہ درست ہے (اس میں کوئی حرج نہیں) حضرت معاویہ کہتے ہیں: اس اثنا میں کہ میں رسول اللہ منظ میں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری، تو میں نے اسے کہا: يَوْحَمُكَ اللَّهُ (الله تجه يررح فرمائ ) ـ تولوگول ن مجه گورنا شروع کردیا ۔ تو میں نے کہا: ہائے میری مال مجھے روئے ( یعنی میں مرجاؤں )تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں: تو لوگوں نے اپنی رانو ں پر ہاتھ مار نے شروع كردي، توجب ميں نے ديكھاكه وہ مجھے خاموش كرارہ میں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول الله طفی آیا نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا۔ میرے مال باب آب پر قربان ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد مجھی تھی آپ سے بہتر تعلیم دینے والا معلم نہیں دیکھا۔ الله کی قتم ! آپ نے نه مجھے مارا، نہ جھڑ کا اور نہ برا بھلا کہا، آپ نے فرمایا: "ب شک ماری اس نماز میں لوگو سکی بات چیت درست نہیں ہے۔ بلکہ بہتو تکبیر شبیح اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔'' بیمیسرہ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب بندار کی روایت کے بہالفاظ ہں: '' اس دوران میں رسول الله طفی آیم کے ساتھ نمازیڈھ رہا تھا۔'' اسی طرح دیگر راویوں نے بیان کیا ہے۔اور بندار کہتے ہیں: ' پھر جب میں نے انہیں دیکھا کہوہ مجھے خاموش کرا رہے ہیںتو میں خاموش ہوگیا۔" امام ابوبکر فرماتے ہیں: " میں نے" التصنیف الكبير" میں باقی راويوں كى حدیث بھی بندار کی روایت کے مثل بیان کردی ہے مگر میں نے ان کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

فوائد : .... حديث إنَّ صَلَا تَنَا لَا يَصُلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ال بات كي وليل م كهضرورت و بلاضرورت نماز میں کلام کرناحرام ہے۔البتہ اگر کسی تنبیہ وغیرہ کی حاجت درپیش ہوتو مرد سُبْحَانَ اللّٰہِ کہیں اورعورتیں تالیاں بیٹیں۔شافعیہ، مالک، ابوحنیفہ اور جمہور سلف وخلف کا یہی مذہب ہے۔لیکن اوزاعی مراتنیہ سمیت بعض علماء کا موقف ہے کہ مسلحت کے پیش نظر نماز میں کلام کرنا جائز ہے۔ (اس کی وضاحت آئندہ عدیث ۸۶۰ میں بیان کریں گے ) بی عمداً کلام کرنے والوں کے بارے موقف بیان ہوئے ہیں اور بھول کر قلیل گفتگو کرنے والے کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے، شافعیہ، مالک، احمد بن منبل اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے، اس کے برعکس ابوصیفہ اور اہل کوف کہتے ہیں کہ بھول کر کلام کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ہماری (شافعیہ) کی دلیل حدیث ذوالیدین (۸۲۰) ہے۔ نیز شافعیہ کے نزدیک راج نمهب کے نزدیک کثیر کلام سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔البتہ دینی امور سے ناواقف نومسلم شخص کا نماز میں بولنا بھول کر گفتگو کرنے والے کی مثل ہے۔اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حدیث الباب اس مسلد کا واضح ثبوت ہے۔

(شرح النووى: ٥/ ٢٠)

٣١٥ .... بَابُ ذِكْرِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ وَالْمَصَلِّي غَيْرُ عَالِمِ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعُضُ صَلاتِهِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْكَلامَ وَالمُصَلِّي هٰذِهِ صِفَتُهُ غَيْرٌ مُفْسِدٍ لِلصَّلاَة

نماز میں بات چیت کرنے کابیان جبکہ نمازی کو پیلم نہ ہو کہ اس کی کچھ نماز ابھی باقی ہے۔اور اس بات کی دلیل کابیان که جس نمازی کابیه حال مواس کی بات چیت نماز کو فاسد نہیں کرتی

٨٦٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيْدِ

النَّقَفِيَّ- نَا أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ .....

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلاَّتِي الْعَشِيِّ - وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ فَأَتْي خَشَبَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ عَلَيْهَا يَـدَيْهِ، إحْـدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرٰى، وَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ.

'' حضرت ابو ہر ریرہ رضائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منطقطیم نے ہمیں شام کی دونمازوں یعنی ظہریاعصر میں سے ایک نماز دو رکعت پڑھائی، میرا غالب گمان ہے کہ وہ ظہر کی نما زھی ۔ پھر آپ مجد کے قبلے میں موجودلکڑی کے پاس آئے اور اپنے دونو ں ہاتھ ایک دوسرے پرٹکا کراس پررکھ دیے۔اور جلد بازلوگ متجد سے نکل گئے ۔ اور یہ کہتے گئے کہ نماز کم ہوگئ ہے ۔ جبکہ

(١٦٠) صحيح بخارى، كتباب الاذان، باب هل يأخذ الامام اذاشك بقول الناس، حديث: ٧٢٥، ٧١٥\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، حليث: ٥٧٣ سنن ابي داود: ١٠١١،١٠١ سنن ترمذي: ٣٩٩ سنن نسائي: ١٢٢٦\_ من طريق ايوب بهذا الاسناد، سنن ابن ماجه: ١٢١٤.

لوگوں میں حضرت ابوبکراور عمر رہانتھا بھی موجود تھے مگر وہ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرِ وَعُمَرُ فَهَابَا أَن دونوں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرے۔ ایک شخص جس يُّكَلِّمَاهُ. وَرَجُلٌ - قَصِيْرُ الْيَدَيْنِ أَوْ ك باته چهوٹے يا لمبے ہونے كى دجه سے اسے ذواليدين ( دو طَويْلُهُ مَا \_ يُقَالُ لَهُ ذُوْ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: ہاتھوں والا ) کہا جاتا تھا، اس نے کہا: (اے اللہ کے رسول) أَقْصِرَتِ الصَّلاةُ أَوْ نَسِيْتَ ؟ فَقَالَ: لَمْ تُقْصَرْ کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہ وَلَـمْ أَنْسَ. فَقَالَ: بَلْ نَسِيْتَ. فَقَالَ: صَدَقَ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ تو اس نے عرض کی: بلکہ ذُوْ اليَدَيْنِ ؟ ، قَالَ: نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ آب بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے دریافت کیا: کیا ذوالیدین أَطْوَلَ ، ثُمَّ رَفَعَ . وَذَكَرَ بُنْدَارٌ الْحَدِيْثَ . قَالَ چے کہدر ہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ نے (بقیه) دو رکعت ادا کیس پھر سلام پھیرا ادر تلبیر کبی اور این أَبُوْ بَكُر: قَدْ خَرَّجْتُ هٰذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِيْ سحدے کی مثل با اس سے طویل سجدہ کیا پھر بجدے سے سراٹھایا \_ ( پھر دوسرا سجدہ کیا ) بندار نے مکمل حدیث بیان کی ہے۔ امام ابوبکر رائید فرماتے ہیں: 'میں نے سیکمل باب '' کتاب السهو في الصلاة"مين بيان كرديا ہے۔

#### فوائد

كِتَابِ السُّهْوِ فِي الصَّلاَّةِ.

- افعال وعبادات میں انبیاء بین سے بھول چوک سرز دہو جاتی ہے۔ کیکن وہ اس بھول پر قائم نہیں رہتے، بلکہ ان کی اصلاح کردی جاتی ہے۔
- ٢۔ اکيا شخص اليي چيز كے اثبات كا دعوى كرے، جوكام مجمع عام كے سامنے ہوا ہے، تو اس بارے ميں حاضرين سے ضرور یو چھنا جا ہے اس صورت میں اس فقط اسکیٹخص کی بات پڑمل درآ مذہبیں ہوگا۔
- س۔ اس میں سہو کے دوسجدوں کا اثبات ہے۔ ہرسجدہ پر اللہ اکبر کہا جائے گا اوریپہ دونوں سجدے نماز کے سجدوں کی مثل ہیں۔ کیونکہ اگر یہ خلاف معمول ہوئے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی۔ سجدہ سہو کے آخر میں سلام پھیرا جائے گا، نیز سجده سهو میں تشہد مشروع ہے۔
- س۔ نماز میں بھول کر کلام کرنا یعنی جے یقین ہے کہ وہ حالت نماز میں نہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جمہورسلف وخلف مثلًا ابن عباس،عبدالله بن زبير،عروه،عطاء،حسن بصرى متعمى ، قماده ، اوزاعى ، ما لك، شافعي ، احمد ، اورجميع محدثين كايمي مسلك بــــــ (شرح النووى: ٦/٧٠)

محيح ابن خزيمه 2---- 2

٣١٧.... بَابُ ذِكُرِ مَا خَصَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ نَبِيَّهُ ﴿ وَاَبَانَ بِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ مِنُ أَنُ أَوُجَبَ عَلَى النَّاسِ إِجَابَتَهُ وَإِنَّ كَانُوا فِي الصَّلُوةِ إِذَا دَعَا هُمُ لِمَا يُحْيِيُهِمُ.

رسول الله طف علين كى اس خصوصيت كابيان جس كے ساتھ الله تعالى نے آپ و مختص كيا ہے اور اس كے ساتھ آپ کے اور آپ کی امت کے درمیان فرق وامتیاز کردیا ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول الله طفی آپیم لوگوں کو حیات بخش امور کے لیے بلائیں تو انہیں آپ کی پکار پر لبیک کہنا واجب ہے اگر چہوہ نماز پڑھ رہے ہوں ٨٦١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ الْعَجَلِيُّ، نَا يَزِيْدُ - يَعِنى ابْنَ زُرَيْع - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْـنُ الْـقَـاسِــم، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِّي بْنِ كَعْبِ وَهُوَ يُصَلِّي، حِ وَثَنَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْعَافِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ .....

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَرَّ عَلَى أَبُيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَادَاهُ، فَالْتَفَتَ أُبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ إلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: وَعَ لَيْكَ السَّلامُ . مَا مَنَعَكَ أَيْ أَبُكُّ إِذْ دَعَوْ تُكَ أَن لا تُجِيبَنِيْ ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ كُنْتُ فِي الصَّلاةِ . قَالَ: أَو لَيْسَ تَجدُ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ إِسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمُ ﴾؟ قَالَ: بَلَى بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّيْ. قَالَ أَبُيٌّ: لاَ أَعُوْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ . هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ وَهْبٍ.

" د حضرت ابو ہر مرہ و فائن سے روایت ہے کہ رسول الله منظ مالیا حضرت ابی بن کعب فیلٹنؤ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے انہیں بلایا۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے ( اور نما ز جاری رکھی ) پھر ( نماز مکمل کرنے کے بعد ) كرسول: السَّلامُ عَلَيْكَ، آپ نے فرمایا: " وَعَلَيْكَ السَّكَامُ "ا الله الجب مين في تمهين بلاياتها توتمهين حاضر ہونے سے کس چیز نے روکا؟ انہوں نے عرض کی: اے اللہ كرسول! مين نماز يره ربا تها-آپ في فرمايا: كياتم في الله ك تاب من يَعَمَّ نهين بإيا: ﴿ إِنْ تَجْيَبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمْ ﴾ (الانفال: ٢٤) "(اك ایمان والو) تم الله اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں اس ( امر ) کی طرف بلائیں جو مہیں زندگی بخشا ہے ۔'' انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں (پیچکم ضرورموجود ہے) میرے

<sup>(</sup>٨٦١) صحيح، سنن ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ماجاء في فضل فاتحة الكتاب، حديث: ٢٨٧٥، ٣١٢٥ ـ مسند احمد: ٢/ ٣٥٧\_ سنن الدارمي: ٣٣٧٦ مستدرك حاكم: ١/٥٥٧ من طريق العلاء بهذا الاسناد.

ماں باب آب برقربان موں، حضرت الى كہتے ہيں: ان شاء الله آئندہ الی کوتا ہی نہیں ہوگی۔ "بیابن وہب کی حدیث ہے۔

٨٦٢ ِ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْلِي عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثِنِيْ خُبَيْبُ بْنُ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّي، قَالَ: مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِيْ فَلَمْ أَتِهِ. فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ ؟ قُلْتُ: إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ . قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَاكُمْ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ ..... لِمَا يُخْيِينُكُمْ ﴾. ثُمَّ قَالَ: أَلا أُعَلِّمُكَ أَفْضَلَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْانِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ. فَلَمَّا ذَهَبَ يَخْرُجُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ. قَالَ: ﴿ الْحَيْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ هي السَّبْعُ

'' حضرت ابوسعید بن معلی بیان کرتے ہیں که رسول الله طفی ایک میرے پاس سے گزرے جبکہ میں معجد میں ( نماز پڑھ رہا) تھا۔آپ نے مجھے بلایا گریس حاضرنہ ہوا (اور نماز جاری رکھی پھرجب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا) تو آپ نے فریاما: "" تم میرے ماس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں نے عرض کی: میں نما زیر را تھا۔ آپ نے فر مایا: کیا اللّٰہ تعالٰی نے بیارشاد نہیں فر مايا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا السُّتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُول إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِينُكُمْ ﴾ "ا المان والواتم الله اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ جبکہ وہ تم کوتمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں۔' پھر فر ما یا: کیا میں تہہیں مسجد سے نکلنے ے سلے سلے قرآن مجدی افضل ترین سورت نہ سکھاؤں؟ چنانچہ جب آپ مجدے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یا دکرایا۔ آپ نے فرمایا: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (يعنى سورة فاتحه) په بار بار پرهي جانے والي سات آيات (سيع مثاني) ہیں اور یبی وہ قر آن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔''

٨٦٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، قَالَ فَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مِنْ كِتَابِ شُعْبَةَ ، وَثَنَا يَحْيِي وَ مُحَمَّدٌ عَنْ

شُعْبَةَ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ... عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّي، قَالَ: مَرَّ بِيْ

الْمَثَانِيْ وَالْقُرْ الْ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيتُهُ .

حضرت ابوسعيد بن معلى والنفية بيان كرت بين كدرسول من النفيكية

<sup>(</sup>٨٦٢) صمحيح بمخاري، كتاب التفسير، باب ماجاء في فاتحة الكتاب، حديث: ٤٧٤ ع. مسند احمد: ٢١ / ٢- من طريق يحيي بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ٨٥٤١\_ سنن نسائي: ٩١٤\_ سنن ابن ماجه: ٣٧٨٥.

<sup>(</sup>٨٦٣) انظر الحديث السابق.

رَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا أَصَلَّمَ وَأَنَّا أَصَلِّمَ وَأَنَّا أَضَلَّمَ فَأَلَ: أَصَلِّمُ شُوْرَةٍ.

میرے پاس سے گز رے جبکہ میں نما زیڑھ رہا تھا تو آپ نے مجھے بلایا۔ مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی، مگراس میں (افضل ترین سورت کی بجائے )عظیم ترین سورت کے

الفاظ ہیں۔

اسس بَابُ ذِكُو الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْكَلاَمَ الَّذِى لَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ بِهِ فِى غَيْرِ الصَّلاَةِ، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ، إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الْمُصَلِّمُ فِيهِ غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلصَّلاَةِ تَكَلَّمَ بِهِ الْمُصَلِّم فِيهِ الْمُصَلاَةِ السَّاتِ كَى دليل كابيان كهوه كلام جونماز كے علاوہ بھى كرنا درست نہيں ہے، اگر نمازى جہالت و ناوا قفيت كى بنا پروہى كلام نماز كے دوران كردے تو وہ نمازكو فاسرنہيں كرے كى۔

٨٦٤ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً أَنَّ ....

أَبّا هُرَيْرَةَ قَالً: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاةَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ عَمْرَابِيٍّ فِي الصَّلاَةِ: اللهُ سَمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ الله عَرَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِللهُ عَرَابِيّ: لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ـ يُرِيْدُ

رَحْمَةَ اللَّهِ۔

حضرت ابو ہریرہ فی تنظیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول منظیقی آنے نماز قائم کی تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑ ہے ہو گئے ، تو ایک بدوی شخص نے نماز میں اس طرح دعا ما تکی:"اے اللہ! مجھ پراور محمد (طنظیمی نے) پر رحم فر ما اور ہما رہے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ طنظیم نے نے سلام پھیرا تو بدوی سے کہا:تم نے اللہ کی وسیع رحمت کوئٹک کردیا ہے۔"

فواند : .....اس حدیث میں فدکورہ دعا کوترک کرنے اوراس کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے اوراس کے سوا مسلمانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کی دعا کرنامتحب فعل ہے۔ نیز اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز میں اعلمی کی وجہ سے غیر شرعی دعا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی ، کیونکہ آپ نے اس دیہاتی کونماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ (عود المعبود: ٣/ ١٤٤)

<sup>(</sup>٦٦٤) سنين الى داود، كتباب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة، حديث: ٧٨٧\_ من طريق بهذا الاسناد ابن وهب؛ صحيح بخارى، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: ٢٠١٠\_ سنن نسائي: ١٢١٧\_ مسند احمد: ٣/ ٢٨٣\_ من طريق الزهرى به.

٣١٨.... بَابُ ذِكُر الدَّلِيُل عَلَى أَنَّ الْكَلِمَةَ إِذَا جَرَتُ عَلَى لِسَانِ الْمُصَلِّىُ مِنْ غَيُر تَعَمُّدٍ مِنْهُ لَهَا، وَلاَ إِرَادَةٍ مِنْهُ لِنُطُقِهَا، لَمُ تَفُسُدُ عَلَيْهِ صَلاَّتُهُ وَلَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلُكَ الصَّلاَّةِ، إنْ كَانَ قَابُوْسُ بُنُ أَبِي ظِبْيَانَ يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ.

اس بات کی دلیل کا بیان کہا گرنمازی کی زبان ہے بغیر قصد وارادے کے کوئی کلمہ نکل جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہاہے اس نما ز کولوٹا ٹا ضروری ہے۔اگر چہ قابوس بن ابی ظبیا ن کی روایت ہے دلیل لینا جائز ہے لیکن میرا دل اس سے مطمئن نہیں ہے۔

٨٦٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، ثَنَا الْقَاسِمُ - يَعْنِي ابْنَ الْحَكَم الْعُرَنِيَّ . ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَابُوْسِ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ عَنْ أَبِيْهِ .....

> اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْي فَخَطَرَتْ مِنْهُ كَلِمَةٌ ، قَـالَ فَسَمِعَهَا الْمُنَافِقُوْنُ ، فَقَالَ: فَأَكْثَرُ وْا ، فَقَالُوْا إِنَّ لَهُ قَلْبَيْنِ ، أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِلَى قَوْلِهِ وَكَلامِهِ فِي الصَّلا قِ، إِنَّ لَهُ قَلْبًا مَعَكُمْ وَقَلْبًا مَعَ أَصْحَابِهِ، فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ، إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ .

عَن ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى حَفرت ابن عباس فِالنَّهُ بيان كرت بين كه بي كريم كلي عَيْل في منی میں نماز پڑھائی (نو آپ بھول گئے اور) آپ کی زبان ہے ایک کلمہ نکل گیا۔ تو منا فقوں نے اسے من لیا اور انہوں نے خوب باتیں بنائیں۔ وہ کہنے لگے: آپ کے دو دل ہیں، کیاتم نے نماز میں ان کی بات اور کلام کونہیں سنا۔ان کا ایک دل تمهار بے ساتھ ہوتا ہے اور ایک دل اینے صحابہ کے ساتھ بِ-توبيآيات نازل موئيس- ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ اللَّي قَوْلِهِ: مَا جَعَلَ اللُّهُ لِرَجُٰلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوُفِهِ ﴾ (الاحزاب: ١-٤) ''اے نیی! اللہ سے ڈرتے رہے اور کافروں اور منافقو ں کی اطاعت نه کیجیے بے شک الله سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے، اور اس کا اتباع کیجیے جو آپ کے رب کی طرف ہے آپ بروحی کی جاتی ہے، بے شک جوتم کرتے ہواللہ اس سے خوب باخبر ہے ۔ اور آپ اللہ برتو کل سیجیے اور اللہ بطور کا رساز کافی ہے۔اللّٰہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔''

<sup>(</sup>٨٦٥) اسناده ضعيف، سنن ترمذي، كتاب تفسير القران، باب ومن سورة الاحزاب، حديث: ٣١٩٩. مسند احمد: ٢٦٧/١. من ظریق قانوس بهذا لاسناد، اس کی **سند میں قابوس راوی ضعیف اور لین الحدیث ہے۔** 

### جَمَّاعُ اَبُوَابِ الْآفَعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصَّلُوةِ نماز میں جائز افعال کے ابواب کا مجموعہ

٣١٩ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحُدُّكُ

مى سبب كرونما هون پرنماز ميں چلنى كارخصت ہے

٨٦٦ - أُخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - ،

ثَنَا .....ثَنَا

الْأَزْرَقُ بْنُ قَيْسِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا بَسِرْزَةَ الْآسْلَمِيَّ يُصَلِّى، وَعِنَانُ دَابَّتِهِ فِىْ يَدِهِ، الْأَسْلَمِيَّ يُصَلِّى، وَعِنَانُ دَابَّتِهِ فِىْ يَدِهِ، فَلَمَّ الْعُنَانُ مِنْ يَدِهِ، وَالْهُ لَعْنَانُ مِنْ يَدِهِ، وَالْهُ لَعْنَانُ مِنْ يَدِهِ، وَالْهُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَلَهْ يَلْتَفِتْ حَتَّى لَحِقَ الدَّابَّةَ، فَأَخَذَهَا، ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ، ثُمَّ الدَّابَّةَ، فَأَخَذَهَا، ثُمَّ مَشَى كَمَا هُوَ، ثُمَّ الله عَلَيْهِ وَقَضَى صَلاتَهُ أَتَّى مَكَانَهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ فَقَضَى صَلاتَهُ فَأَتَ مَ مَنْ مَكَانَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَعَرْواتٍ، فَرَأَيْتُ مِنْ رَحُيْثِ مَنْ يَرُحُتُ وَاتٍ، فَرَأَيْتُ مِنْ وَلَوْ رُخَصِهِ وَتَيْسِيْرِهِ، وَأَخَذْتُ بِذَلِكَ. وَلَوْ اللّهُ عَرَوْتِ بِالصَّحْرَاءِ، وَلَوْ الْمَاتِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مَنْ مَرَانَاتُ مَنْ مَرَانًا مُ وَلَوْ مَنْ مَالْمَ مَالَعُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْفَاتُ وَلَوْ مَنْ مُنْ مَنْ مَرَانِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْمَالَقُ مُرَانِهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مُونَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مُولَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ مُولَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكَ وَلَوْ الْمَالَعُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكَ مَلْكُولُكَ مَلْ وَلَوْ الْمُعْتَى بِلْكُولُكَ مُولِولًا عَلَيْهِ وَاللْكَ مَالَعُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُؤْلِقُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكَ مُولُولُوهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكُولُكَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلَا عَلَيْهُ وَلَ

''حضرت ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی بڑاٹیڈ کواس حال میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ان کی سواری کی لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب انہوں نے رکوع کیا تو لگام ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سواری چل پڑی، تو حضرت ابو برزہ بڑاٹیڈ الٹے پاؤں چلے، انہوں نے ادھر ادھر توجہ نہ کی حتی کہ اپنی سواری کو جا ملے اور اسے پکڑ لیا پھر اسی حالت میں چلتے ہوئے اپنی نماز والی جگہ پر آگے اور اپنی نماز مالی جگہ پر آگے اور اپنی نماز مالی جگہ پر آگے اور اپنی نماز میں کے ساتھ بہت سارے غروات میں میں نے رسول اللہ مشابقاً آخ کے ساتھ بہت سارے غروات میں شرکت کی ہے، انہوں نے بہت سے غروات گوائے تو میں نے شرکت کی ہے، انہوں نے بہت سے غروات گوائے تو میں نے آپ میں ہوت اور اپنی میں اور بیرخصت آپ میں ہوت ضرورت چانا) میں نے انہی میں سے لی ہے آپنی میں بوقت ضرورت چانا) میں نے انہی میں سے لی ہے آپ

(٢٦٦) صحبح بخارى، كتاب الادب، باب قول النبي الله "يمسروا ولا تعسروا" حديث: ٢١٢٧ \_ من طريق حماد بهذا الاسناد، مسند احمد: ٢٠٥٤/ ٤٢٣ \_ مستدرك حاكم: ٢٥٥/١.

ثُمَّ انْطَلَقْتُ شَيْخًا كَبِيْرًا أَخْبِطُ الظُّلْمَةَ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ.

اور اگر میں اپنی سواری کو اسی طرح چھوڑ دیتا حتی کہ وہ جنگل میں پہنچ جاتی پھر میں ایک بڑی عمر کا بزرگ رات کے اندھیر کے میں اسے تلاش کرتا تو یہ میرے لیے بہت بھاری اور گراں کام تھا۔''

## ٣٢٠ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْمَشْيِ الْقَهُقَرٰى فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحُدُثُ الْعَلَةِ تَحُدُثُ الْعِلَةِ تَحُدُثُ اللهِ لَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٨٦٧ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلاَمَةَ حَدَّتَهُمْ عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ أَنَّ .........

أَنسَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ: إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَمَا هُمْ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمُ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَمَا هُمْ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمُ لَمْ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُوبَكُرٍ يُصَلِّى بِهِمْ لَمْ يَفْجَ أُهُمْ إِلَّا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِي الصَّلاَةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلاَةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ . فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّلاَةِ مَنْكَى وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى السَّل اللهِ صَلَى السَّل اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ السَّل اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ إِينَ السَّل اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ إِينَ السَّل اللهِ عَلَى عَقِبَيْهِ إِينَ السَّل المَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويْدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اللهِ عَلَى السَّل اللهِ عَلَى السَّلُهُ عَلَى السَّلُهُ عَلَى السَّل اللهِ عَلَى السَّل اللهِ عَلَى السَّل اللهُ عَلَى السَّلُ اللهُ عَلَى السَّل اللهِ عَلَى السَّلُهُ عَلَى السَّلُهُ عَلَى السَّلُهُ عَلَى السَلْمُ يُولِيْدُ أَنْ يَخْرُمُ عَلَى الْمُعْرَامِ إِلْمَا اللهُ عَلَى السَّلُ اللهُ عَلَى السَّلْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَى السَّلُ اللهُ عَلَى السَّلُ اللهُ عَلَى السَّلُهُ عَلَيْمَ اللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَيْمِ الْمَالِيْ السَّلْ اللهُ اللهِ السَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ده حضرت انس بن ما لک انصاری والین روایت کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ مسلمان سوموار والے دن فجر کی نماز اداکر رہے تھے تو رہے تھے اور حضرت ابو بکر رفائقۂ انہیں جماعت کرارہ سے تھے تو اوپا کک رسول اللہ مشکی آئی ان کے سامنے آگئے، آپ نے حضرت عائشہ وفائقہ کے جمرے کا پردہ بٹایا اور صحابہ کرام کو صفیل بنائے نما ز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ (بیم منظر دیکھ کر) آپ خوب مسکرائے ۔ حضرت ابو بکر وفائقۂ اللے پاؤں چلے تا کہ صف میں مسکرائے ۔ حضرت ابو بکر وفائقۂ اللے پاؤں چلے تا کہ صف میں مل جا تیں،ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ طبی آئی نماز کے لیے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ طبی آئی آئی نے نے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ طبی آئی آئی نے نے باہر تشریف لانا چاہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ طبی آئی آئی نے نے

(٨٦٧) صبحيح بتحارى، كتاب الاذان، باب هل يلتفت لامر ينزل به، حديث: ٧٥٤ من طريق عقيل بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استنخلاف الامام، حديث: ١٩٤ على سنن ابن ماجه: ١٦٢٤ هـ شمائل ترمذى: ٣٨٥ مسند احمد: ٣/ ١١٠ مسند الحميدى: ١١٨٨. انبیں اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا کہتم اپنی نماز مکمل

الصَّلاَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ: أَنْ أَتِمُّوْا صَلاَ تَكُمْ.

#### ٣٢١ .... بَابُ الرُّخْصَةِ فِي حَمُلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلاَةِ نماز ميں بچول كواٹھانے كى رخصت كابيان

وَالـدَّلِيْـلِ عَـلَـى ضِـدٍ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هٰذَا الْفِعْلَ يُفْسِدُ صَلاَةَ الْمُصَلِّى، وَزَعَمَ أَنَّ هٰذَا عَمَلاً لاَ يَجُوْزُ فِي الصَّلاَةِ، جَهْلاً مِنْهُ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اوراس مخص کے قول کے خلاف دلیل کابیان جو کہتا ہے کہ یہ کا منماز کو باطل کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم منظیم آیا کی سنت سے ناوا قفیت کی بنایر کہتا ہے کہ یہ کا منماز میں جائز نہیں ہے۔

٨٦٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي ٨٦٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ سُلَيْمَ الزُّرَقِيَّ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ تَعُوْلُ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ تَعُوْلُ مَا مَا مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ لَيُعْوِلُ مَا مَا مُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أَبَا قَتَادَةً يَقُوْلُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ النَّاسَ وَعَلَى عَاتِقِهِ أَمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّحُوْد أَعَادَهَا.

" حضرت ابوقاده و فالمنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ملتے ہیں کہ اس کے اللہ کو اس حال میں لوگوں کو نماز پڑھاتے دیکھا ہے کہ آپ کے کندھے پر حضرت زینب کی بیٹی امامہ سوار ہوتی تھی۔ جب آپ رکوع کرتے تو اسے نیچ بٹھا دیتے اور جب مجدوں سے سراٹھاتے تو اسے دوبارہ کندھے پر بٹھا لیتے۔"

#### **فوائد**:....مکرر ۷۸۳

٣٢٢.... بَابُ الْأَمُوِ بِقَتُلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقُرَبِ فِى الصَّلاَةِ، ضِدُّ قَوُلِ مَنُ زَعَمَ أَنَّ قَتُلَهَا وَقَتُلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ يُفُسِدُ الصَّلاَةَ

نماز میں سانپ اور بچھوکوتل کرنے کے حکم کا بیان ۔اس شخص کے دعوے کے برخلاف جو کہتا ہے کہ انہیں قبل کرنے سے اور ان میں سے ہرایک کے قبل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے

٨٦٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ مَعْمَدٍ، حَ وَثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَ مَعْمَدٍ، حَ وَثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَ وَثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عُبْدَرٌ، حِ وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالُوا: ثَنَا مَعْمَرٌ

<sup>(</sup>٨٦٨) تقدم تخريجه برقم: ٧٨٣.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ، الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ.

وَفِي حَدِيْثِ غُنْدَرِ، قَالَ مَعْمَرٌ، فَقُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ: الْعَقْرَبُ وَالْحَيَّةُ . وَفِي حَدِيثِ

عَبْدِالْأَعْلَى، قَالَ يَحْيَى: يَعْنِي الْحَيَّةَ وَ الْعَقْرَ كَ .

" حضرت ابو مرروه والله مصلية سے روايت ہے كدرسول الله مطابقة نے نماز میں دو سیا ہ چیزوں بچھو اور سانپ کوفٹل کرنے کا تھکم ویاہے۔ جناب غندر کی حدیث میں ہے، معمر کہتے ہیں: میں نے ان سے دوسیاہ چیزیں دریافت کیس تو انہوں نے فرمایا: بچھواور سانی۔ اور جناب عبدالاعلیٰ کی حدیث میں ہے، میکیٰ کہتے میں: یعنی سانب اور بچھومراد ہیں۔''

**فوائد** :....ا پیصدیث دلیل ہے کہ دوران نماز سانپ اور بچھوکو مارنا بلا کراہت جائز ہے۔ جمہورعلاء کا بھی یہی موقف ہے۔

۲۔ اور بچھواور سانپ کی طرح ہرموذی جانور جیسے بھڑ وغیرہ بھی اس حکم میں شامل ہیں۔نماز میں انہیں بھی قتل کرنا مباح ہے۔(نیل الاوطار: ۲/ ۳٥۸)

یمی زیب ہے لیکن ابراہیم خعی اسے مکروہ خیال کرتے ہیں۔ (المعنی لابن قدامہ ۳/ ۱۲۸) ٣٢٣.... بَابُ الرُّحُصَةِ فِي ٱلاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوْبُ الْمُصَلِّيُ نماز میں کسی ضرورت و پریشانی کے وقت ادھرادھر دیکھنے کی رخصت ہے

٠ ٨٧. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: فِي خَبَرِ أَبِيْ حَازِمٍ

عَنْ سَهْلٍ بُنِ سَعْدٍ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّفِّ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا، يَأْمُرُهُ بِأَن يُّصَلِّىَ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ بِطُوْلِهِ.

'' حضرت مہل بن سعد ذالنیز کی روایت میں ہے کہ حضرت الوبكر فالنفذ نماز مين ادهراده نبين ويكفته تقيء بهر جب لوكون نے کثرت سے تالی بجائی تو وہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے رسول نے انہیں اشارے سے تھم دیا کہ نماز جاری رکھو۔' میں یہ روایت اس سے پہلے مکمل بیان کر چکا ہوں۔

(٨٦٩) صحيح، سنن نسائي، كتاب السهو، باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، حديث: ١٢٠٣\_ سنن ابن ماجه: ١٢٤٥\_ مسند احمد: ٢ / ٢٤٨ من طريق سفياك بهذا الاسناد، مصنف عبدالرزاق: ١٧٥٤.

<sup>(</sup>۸۷۰) اسناده صحيح، تقدم تخريجه برقم: ۸٥٣.

٣٢٨.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي اللَّحُظِ فِي الصَّلاَةِ مِنُ غَيْرِ أَن يَّلُوِيَ الْمُصَلِّي عُنُقَهُ خَلُفَ ظَهُرهِ.

نماز میں نمازی اپنی گردن پیچھے موڑے بغیر (بوقت ضرورت) ادھرادھر جھا نک سکتا ہے ٨٧١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسْى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيْدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عِكْرَمَةَ ....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " "خضرت ابن عباس فَيْ إِيان كرتے بيل كه رسول الله الطّيفَيَّةِ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً، وَلا اپنى نماز مين دائين بائين الثفات كرليا كرتے تھے مرآپ گردن پیھیے کی طرف نہیں موڑتے تھے۔'' يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

فوائد :.... پیاهادیث دلیل ہیں کہ بوقت حاجت نماز میں التفات جائز ہے کیکن بیمل مکروہ ہے،جس سے حق الامكان كريز كرنا جاہي، النفات كى مفصل بحث حديث ١٨٥ كے تحت بيان موئى ہے۔

٣٢٥ .... بَابُ الرُّخُصَةِ لِلْمُصَلِّى فِي مُرَافَقَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَالنَّظَرُ إِلَيْهِمُ، هَلُ يُتِمُّوُنَ صَلاَ تَهُمُ أُمُ لاَ، لِيَأْمُرَهُمُ بَعُدَالُفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ مِنُ إِتُّمَامِ الصَّلاَةِ نمازی اپنے ساتھی نمازیوں کی معیت میں اُن کی طرف دیکھ سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی نماز مکمل اور سیجے ادا کر ۔ رہے ہیں یانہیں؟ تا کہ نماز کی تکمیل کے بعدوہ انہیں تکمیل نماز کے ضروری مسائل بتا سکے

٨٧٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، قَالًا، حَدَّثَنَا مُلازَمُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ

عَلِيٌّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ أَحَدُ الْوَفْدِ، قَالَ

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ إلى رَجُلِ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ

فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

'' حضرت علی بن شیبا ن خاشهٔ جو د فعد کے رکن تھے، وہ بیان کر تے ہیں کہ میں نے نبی اکرم طفی ہی ہے نماز پڑھی تو آپ نے اپنی آ نکھ کے کنا رے سے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمرسیدھی نہیں کررہاتھا۔''

فوائد :....ا امام دوران نماز بیجهے جھا نک سکتا ہے بشرطیکہ وہ پوری گردن نہ گھمائے ۔اور بعداز نماز مقتد یوں کو ان کی کوتا ہی ہے آ گاہ کر سکتا ہے۔

r۔ رکوع و جوذ میں پشت کو برابر نہ کرنے والے کی نماز ناقص ہے۔

<sup>(</sup>۸۷۱) تقدم برقم: ۴۸۵.

۲۷۲۱) تقدم برقم: ۹۳۰.

فَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا.

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: هٰذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلاَفِ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لِأَرْى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرْى مِـنْ بَيْـنِ يَدَىَّ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ يَرْى مِنْ خَلْفِهِ فِي الصَّلاَةِ قَدْ يَجُوْزُ أَن يَّنْظُ رَبِمُ وَخَّرِ عَيْنِهِ إِلَى مَن يُصَلِّى، لِيُعَلِّمَ أَصْحَابَهُ إِذَا رَأَوْهُ يَفْعَلُ هٰذَا الْفِعْلَ. أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَن يَّفْعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

امام ابو بكر والله فرمات مين: يه حديث نبي كريم والتي الما الله عن كان احاديث كي خلاف نبيس بع جن ميس بع كدميس اين پیچیے سے بھی ای طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ آگر چہ نماز میں اپنے پیچیے ہے دیچھ لیتے تھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نمازیوں کواپنی گوشہ چثم ہے بھی دیکھ لیں، تا کہ آپ اپنے صحابہ کو یہ سکھا ئیں، جب وہ آ پ کے اس فعل کو دیکھیں، کہ نمازی کے لیے نبی کریم الشیکی آنا کے فعل کی طرح کرنا جائز اور درست ہے۔ ٣٢٧.... بَابُ إِبَاحَةِ الْيَفَاتِ الْمُصَلِّىُ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَعْلِيُمِ الْمُصَلِّيْنَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِمُ بِمَا يَفُهَمُونَ عَنْهُ، وَفِيُهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ إِشَارَةَ الْمُصَلِّي بِمَا يُفُهَمُ عَنْهُ غَيْرُ مُفُسِدَةٍ صَلاَ تَهُ نمازی کے لیےنماز میں دیگرنمازیوں کوتعلیم دینے کی غرض ہےابیاا شارہ کرنا جائز ہے جسے وہ سمجھ لیں اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کا ایسا اشارہ جسے لوگ سمجھ جائیں ،نما زکو باطل وفاسد نہیں کرتا ٨٧٣ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا الرَّبَيِّعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، ثَنَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْتُ ..... عَنْ أَبِسى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: اشْتَكَى " " حضرت جابر وَلَيْتَهُ بيان كرت مِي كه رسول والصَّيَايَ بيار مو رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ مَ فَ آپ ك يجي (كمر عموكر) نما زيرهي جبك آپ بیٹھ کر امامت کرا رہے تھے۔آپ نے ہماری طرف وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَانَا قِيَامًا

( بیٹھنے کا )اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے۔''

التفات كيا تو جميل كھڑے ہوئے ديكھا للبذا آپ نے جميل

ف واف : ..... دوران نماز امام مقتد یون کوغلط عمل پراشاره سے تنبیه کرسکتا ہے اور اس عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی مزید توضیح حدیث ۴۸۷ کے تحت ملاحظہ کریں۔ نبی منتیکی آیا نے صحابہ کو جوامام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے بیٹھنے کا اشارہ کیا پیمل منسوخ ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے جب اپنی زندگی کی آخری نماز کی امامت کروائی تھی وہ آب طنی این نے بیٹھ کر کروائی تھی اور صحابہ نے بیچھے کھڑے ہو کر نماز اداکی تھی للبذابیکل اب منسوخ ہے۔

<sup>(</sup>٨٧٣) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام الماموم بالامام، حديث: ٦١٤، الادب المفرد للبخاري: ٩٤٨ ـ سنن ابي داود: ٢٠٦\_ سنن نسائي: ١٧٠١\_ سنن ابن ماجه: ١٢٤٠\_ من طريق الليث بهذا الاسناد، وقد تقدم برقم: ٢٨٦.

## صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2 ۔۔۔۔ عصوبی ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2

## ٣٢٧ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي بَصُقِ الْمُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُرِّي نمازی کے لیے اپنی بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے تھو کنا جائز ہے

٨٧٤ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ..

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ وَنَهٰى أَن يَسْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ ، وَقَالَ: لَيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرِى.

'' حضرت ابوسعید خدری رخالفنز سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ م المنظم الما معجد کے قبلہ کی طرف بلغم دیکھی تو اے ایک کنگری کے ساتھ رگڑ کر صاف کر دیا اور آ دمی کو (نما زمیں ) اپنی دائیں جانب یا سامنے تھو کئے ہے منع فر مایا۔ اور فرمایا: ''اسے جاہے كدائي باكي جانب مااين باكي باكي باؤل كے فير ( كي فرش

٨٧٥ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ سَمِعَ .....

"حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری خافیہا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ تَنْ نَعْ تَلِمه كَي جانب بلغم ديكھي تواسے ايك كنكر ی کے ساتھ کھرچ کرصاف کردیا' پھرانہوں فرمایا:تم میں سے كونى شخص قبله رخ يا ايني وائيس جانب هر گز بلغم نه ترصيك اور اسے جا ہے کہ وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے. نیچ (بوقت ضرورت) تھوک لے۔''

أَبَا هُـرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُوْلَان قَدْ رَأَى رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَنْتَخِمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْضُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رجْلِهِ الْيُسْرَى.

<sup>(</sup>٨٧٤) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب ليبصق عن يساره ٠٠٠٠ حديث: ٤١٤ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهى عن المصاق في المسحد، حديث: ٥٤٨ منن نسائي: ٧٢٦ مسند احمد: ٣/ ٦ مسند الحميدي: ٧٢٨ من طريق سفيان بهذا

<sup>(</sup>٨٧٥) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٥٤٨ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد صحیح بخاری: ۲۰۸ مسن ابن ماجه: ۷۹۱ من طریق ابن ابن شهاب به.

٣٢٨.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي بَصُقِ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ، وَفِيُهِ ذَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ لَيِّ الْمُصَلِّي عُنْقَهُ وَرَاءَ ظَهُرهِ إِذَا أَرَادَ أَن يَّبُصُقَ فِي صَلَا تِهِ، إِذِ الْبَزُقُ خَلُفَهُ غَيْرُ مُمُكِنِ إِلَّا بِلَيّ الْعُنُقِ نمازی کواپنے پیچھےتھو کنے کی رخصت کابیان ،اوراس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے لیے اپنی گر دن کو پیچیے کی طرف موڑنا جائز ہے جبکہ وہ تھو کنے کا ارادہ کر ہے کیونکہ بیچیے کی طرف تھو کنا گردن مو ڑے بغیرمکن نہیں ہے۔

٨٧٦ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ وَ أَبُوْ مُوْسَى، قَالاً، ثَنَا يَحْلِى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ - عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ...

> عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلاةِ فَلا تَبْرُقَنَّ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلَكِنْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى . هٰذَا حَدِيْثُ بُنْدَار . وَقَالَ أَبُوْمُوْسٰي، حَدَّثَنِيْ مَنْصُوْرٌ . وَقَالَ أَيْضاً، قَالَ، قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: وَقَـالَ: وَابْـصُـقْ خَلْفَكَ أَوْتِلْقَاءَ شِـمَـالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغاً وَإِلَّا فَهٰكَذَا تَحْتَ

" حضرت طارق بن عبد الله محار في وظافهُ بيان كرت بين كه رسول الله طفي ولي نفر مايا: جب تم نماز مين موتو ايني دائين طرف مت تھو کولیکن اپنے پیچھے یا بائیں جانب یا اپنے بائیں یاؤں کے نیچ تھوک لو۔'' یہ بندار کی حدیث ہے۔ ابوموس کتے ہیں: مجھے منصور نے بیان کیا اور یہ بھی کہا:' مجھے رسول الله ﷺ فَيْ نِهِ فَر مايا: "اين يتحصي تصوك لو، يا اين باكيس جانب تھوک لواگر وہ خالی ہو،( کوئی دوسرا نمازی نہ ہو) وگرنہ اس طرح اپنے بائیں یاؤں کے نیچےتھوک لو۔''

٣٢٩.... بَابُ الدَّلِيُل عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ بَزُق الْمُصَلِّيُ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُوٰى إِذَا لَمُ يَكُنُ عَنُ يَسَارِهِ فَارِغًا، وَإِبَاحَةَ دَلُكِ الْبُزَاقِ بِقَدَمِهِ إِذَا بَزَقَ فِي صَلاَ تِهِ.

اس بات کی دلیل کا بیان که نمازی اپنے بائیں پاؤں کے پنچےتھوک سکتا ہے جبکہ اس کی بائیں جانب خالی نہ ہو، اور جب نماز میں تھو کے تواسے پاؤں کے ساتھ ملنا بھی جائز ہے

٨٧٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسْى، ثَنَا جَرِيْزٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ ----

قَدَمِهِ الْيُسْرِي.

<sup>(</sup>٨٧٦) استاده صحيح، ستن ترمذي، كتاب الجمعة، باب ماجاء في كراهية البزاق في المسجد، حديث: ٥٧١ عن بندار، بهذا الاسناد، مسند احمد: ٦/ ٣٩٦ منن نسائي: ٧٢٧ منن ابن ماجه: ١٠١١ سنن ابي داود: ٤٧٨.

<sup>(</sup>٨٧٧) اسناده صحيح، انظر الحديث السابق.

عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْمُنتَ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلٰ كِنِ ابْزُقْ عَنْ تِلْقَاءِ شِمَالِكَ، فَإِن لَّمْ يَكُنْ فَارِغًا فَتَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرِٰي، ثُمَّ قُلْ بهِ. قَالَ مَنْصُورٌ: يَعْنِي أُدْلُكُهُ بِالْأَرْض.

٨٧٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ ، ثَنَا النُجَرَيْرِيُّ ، ح وَثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيْدُ ـ يَعْفُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، ح وَثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، ثَنَا يَزِيْدُ ـ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْع ـ ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، ح وَثَنَا أَبُوْ بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، نَا خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ .........

" حضرت ابوالعلاء بن هخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ مشے آئی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے بلغم نکا لی اور اسے اپنے با کیں جوتے کے ساتھ رگڑ دیا۔ خالد نے روایت میں یہ اضافہ کیا ہے: "اور آپ ایک شخت زمین والے علاقے میں شے۔" امام ابو بکر واللہ فر ماتے ہیں: ابوالعلاء بزید بن عبداللہ بن الشخیر ہے اور مطرف کا بھائی ہے۔ حدیث کے روایوں نے اس کی نسبت داوا کی طرف کردی ہے۔ اما م ابو بکر کہتے ہیں: یہ حدیث جماد بن سلمہ نے جریری سے روایت کی تو کہا: عن ابی انعلاء عن مطرف عن ابیه .

يعيى ابن رريع - نا الجريري ، ح ونا ابو بِهِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى . زَادَ خَالِدٌ فَى حَدِيْهِ : وَكَانَ فِى أَرْضِ جَلْدَةٍ . قَالَ أَبُو فَى حَدِيْهِ : وَكَانَ فِى أَرْضِ جَلْدَةٍ . قَالَ أَبُو بَنْ حَدِيْهِ : قَالَ أَبُو السِّحِرِ : أَبُو العَلاءِ هُو يَزِيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بَكْرٍ : أَبُو العَلاءِ هُو يَزِيْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ الشِّحِيْرِ أَخُو مُطَرِّفِ نَسَبُوهُ إِلَى جَدِّهِ . قَالَ الشِّعْرِ بَحْدٍ : رَوى هٰذَا الْخَبَرَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً أَبُو بنَ الْجُري بَوْ يَكُونَ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ أَبِيهِ .

٨٧٩ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ وَ الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَا، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ...

عَنْ مُطَرِّفِ عَنْ أَبِيَهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ " "جناب مطرف ايخ والدّ روايت كرت بين كمين في

<sup>(</sup>۸۷۸) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٥٥٤ سنن ابي داود: ٤٨٢ سنن نسائي: ٢٨٨ مسند احمد: ١/ ٥٩ من طرق عن الجريري بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٨٧٩) استاده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المستحد، حديث: ٨٨٦\_ مسند احمد: ٤/ ٢٥\_ من طريق حماد بهذا الاسناد.

رسول الله عظیماً فی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپ اس کے اپنے تھو کا۔'' جناب علاء نے بیاضا فہ بیان کیا کہ:'' پھرآپ نے اسے ال دیا''

الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فَبَرَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى . زَادَ الْعَلاَءُ: ثُمَّ دَلكَهَا .

#### فوائد :....ا مسجد مین تھو کنا وغیرہ ممنوع ہے۔

- ۲۔ دوران نمازمسجد وغیرمسجد میں سامنے اور دائیں جانب تھو کناممنوع ہے۔
- سو۔ دوران نمازتھوک، رینٹ یا آلائش وغیرہ سے واسطہ پڑے تو بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے پنچ تھو کنا چاہے اور اس صورت میں اسے مل کرصاف کر دینا جاہیے یا پیچھے نمازی نہ ہوں تو پیچھے تھوک دینا جاہیے۔
- ۳- امام نووی وطالعه کیتے ہیں: تھوک، رین اور آلائش طاہر ہیں نجس نہیں اور اس میں اہل اسلام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے کہ وہ تھوک کونجس قرار دیتے ہیں۔لیکن بیان سے سیح ثابت معلوم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ الله وی: ۹/۹»)
  - ٣٣٠.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِى بَزُقِ الْمُصَلِّىُ فِى ثَوْبِهِ وَدَلَّكِهِ الثَّوُبَ بَعُضَهُ بِبَعُض فِى الصَّلاَةِ ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْبُزَاقَ لَيُسَ بِنَجَسٍ ، إِذْ لَوْ كَانَ نَجَسًا لَمُ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنْ البَّرُقُ فَيْ أَوْبِهِ فِى الصَّلاَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصَلِّمَ فَيْ الصَّلاَةِ السَّلاَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

نمازی کونماز میں اپنے کپڑے میں تھو کئے اور کپڑے کو ملنے کی رخصت کا بیان اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ تھوک نجس نہیں ہے۔ کیونکہ اگریہ ناپاک ونجس ہوتا تو آپ نمازی کونماز کی حالت میں اسے اپنے کپڑے میں تھو کئے کا تھم نہ دیتے

٠ ٨٨- أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ نَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ......

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ الْعَرَاجِيْنُ أَن يُسْمِسِكَهَا بِيدِهِ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِيْ يَدِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا، فَرَالى نُخَامَاتٍ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ فَرَالى نُخَامَاتٍ فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهُنَّ

" حضرت ابو سعید خدری رفیانی سے روایت ہے کہ رسول الله طفی ایک کی سی رکھنا بہت پند تھا، الله طفی ایک دن آپ مجد میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے دست میارک میں ایک خوشہ تھا، آپ نے مجد کے قبلہ میں بلغم دست میارک میں ایک خوشہ تھا، آپ نے مجد کے قبلہ میں بلغم دیکھی تو اسے کھرج کرخو ب صاف کر دیا، پھر آپ سخت دیکھی تو اسے کھرج کرخو ب صاف کر دیا، پھر آپ سخت

(٨٨٠) استاده صحيح، مستد احمد: ٣/ ٩، ٢٤ من طريق يحيي بهذا لاستاد، سنن ابي داود، كتاب الصلاة باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث: ٢٤٧١ مستد الحميدي: ٢٢٧ صحيح ابن حباك: ٢٢٧١.

116

حَتِّي أَنْقَاهُنَّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضِبًا، فَقَالَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَبْصُ قَ فِيْ وَجْهِهِ ؟ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَلاَ يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَـمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هٰ كَذَا فِي طَرَفِ ثَـوْبِهِ. وَرَدَّ بَعْضَهُ فِيْ بَعْض قَالَ الدُّوْرَقِيُّ: وَ أَرَانَا يَحْلِي كَيْفَ

ناراضی کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم میں ہے کوئی شخص پیند کرے گا کہ کوئی شخص اس کے سامنے آ کراس کے منہ پرتھوک دے؟ بلا شبہ جبتم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور فرشتہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، لہذا اسے اینے سامنے اور اپنی دائیں جانب نہیں تھو کنا جا ہے، اسے اپنے بائیں یاؤں یا اپنی بائیں جانب تھو کنا جاہیے ہیکن اگروہ جلدی آ جائے تو وہ اپنے کپڑے کے ایک کنارے میں تھوک کر کنارے کو آپس میں مل لے'' جنا ب دورتی کہتے ہیں:استادمحترم جناب یجیٰ نے ہمیں اس طرح کر کے دکھایا۔

٣٣١.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي بَزُق الْمُصَلِّي فِي نَعُلِهِ لِيُخُرِجَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ:

نمازی کواینے جوتے میں تھو کنے کی رخصت ہے تا کہ وہ اسے مسجد سے باہر لے جائے

٨٨١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا شُرَيْخٌ، ثَنَا فُلَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانِ ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلِ ذَكَرَهُ .....

صَلَاتِهِ فَلاَّ يَبْصُتْ أَمَامَهُ، فَإِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ وَلْيَبْصُ قُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِن لَّـمْ يَجِـدْ مُبْصَـقًا فَفِيْ ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ حَتَّى

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى " "حضرت ابوسعيد خدري والني نبي اكرم طفي الناس بيان كرت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي بِيلَ كَه آبِ فِرْمايا: "جبتم ميس ع كونَي خض نماز ميس بوتو وہ اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ اس کا پروردگاراس کے سامنے ہوتا ہے، اور اسے حاہیے کہ اپنی بائیں طرف یا اپنے قدم کے ینچ تھوک لے، اگر اسے تھو کئے کے لیے جگہ نہ ملے تو اپنے کپڑے یا اپنے جوتے میں تھوک لے (اور نماز کے بعد )

اسے ہاہر لے جائے۔"

فوائد :..... دوران نماز سامنے اور دائیں جانب تھو کناممنوع ہے اور اگر بائیں جانب نمازی نہ ہوتو بائیں جانب تھو کنا جائز ہے۔ لیکن بائیں طرف نمازی ہوتو بائیں پاؤں کے نیچے یا بائیں طرف کپڑے میں تھو کنا جائز ہے۔ پھر کپڑے اور جوتے کو ملنا تھوک کوزائل کر دیتا ہے۔

(٨٨١) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣/ ٢٥، ٥/ ٥٠. من طريق سريج بهذا الاسناد.

آپ کا الی فائی کو پکارنا ایسے کام کے لیے تھا جس میں تاخیر برداشت نہیں تھی اور اس جیسے معاملہ کی صورت میں نمازی کو نماز ترک کر ویٹی چاہیے۔ کیونکہ اس میں آپ کی فرما نبرداری کا جُوت ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ چیا اَیُّھا الَّنِیْنَ اَمَنُوا السَتَجِیْبُوْا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا کُمْ لِمَا یُحیینُکُمْ کی "جب تہمیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے تو ان کا تھم بجالاؤ، کیونکہ وہ تہمیں تمہاری زندگی بخش چیزی طرف بلاتے ہیں۔" طرف بلایا جائے تو ان کا تھم بجالاؤ، کیونکہ وہ تمہیں تمہاری زندگی بخش چیزی طرف بلاتے ہیں۔" وَ دَفْع بَعُضَهُمْ عَنُ بَعُضٍ إِذَا اقْتَتُلُوا.

تمازی کے لیے کو کول کوکڑ آئی سے سطح کرنے اور جب وہ کڑنے کلیل کو دوسرے سے ہٹانے اور چھڑانے کی رخصت کا بیان

٨٨٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ..............

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء، قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَجَاءَ تُ جَارِيتَانِ مِنْ بَنِيى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الله عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ الله عَبْدِ وَسَلَّم فَنَزَع رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَنَزَع إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى، ثُمَّ مَا بَالَى ذَلِكَ

> فوائد: .....دوران نماز بچ جھڑ پڑی توان کی لڑائی ختم کرانا جائز ہے، اس فعل سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ ۳۳۳ .... بَابُ الرُّ خُصَةِ فِی مُقَاتَلَةِ الْمُصَلِّی مَنْ رَامَ لُمُرُوْرَ بَیْنَ یَدَیْهِ. نمازی کا اینے آگے سے گزرنے واے کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہے

مماری 10 یہ اے سے حررے والے مے ماری 10 ہے اسے مررے والے مے ما تقرال حرا جا رہے۔ ۱۸۸۳ قَالَ أَبُو بَكْرِ:قَدْ أَمْلَيْتُ فِيْمَا مَضَى "امام ابو بكر راليُّي فرماتے ہیں: میں گز أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى جوں كه نبى كريم ﷺ، قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى جوں كه نبى كريم ﷺ،

فَلاَ يَدَعَنَ أَحَداً يَـمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبِي

فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمًا هُوَ شَيْطَانٌ.

"امام ابو بکررایسید فرماتے ہیں: میں گزشته صفحات پراملاکراچکا ہوں کہ نبی کریم طفی آیا نے فرمایا:" جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے اپنے آگے سے کسی کو گز رنے نہیں دیناچاہیے اوراگروہ (رکنے سے ) انکارکردے تو اسے اس کے

<sup>(</sup>٨٨٢) تقدم تخريجه برقم: ٨٣٧،٨٣٥

<sup>(</sup>۸۸۳) تقدم برقم: ۸۱۷،۸۱۲.

ساتھ لڑائی کرنی جاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔''

**فھائد**:....اس مدیث کی وضاحت مدیث ۸۱۲ کے تحت بیان ہوئی ہے۔ مصلح کے تحت میں میں میں میں میں میں میں اور میں تا ہوئی ہے۔

٣٣٣ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي عَدُلِ الْمُصَلِّى إِلَى جَنْبِهِ، إِذَا قَامَ خِلاَفَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَّقُومُ فِي الصَّلاَةِ.

(امام کے لیے )نمازی کو میٹا کراپنے درست پہلومیں کھڑا کرنے کی رخصت ہے جبکہ وہ نماز میں غلط جانب کھڑا ہوگیا ہو۔

٨٨٤ أَخْبَونَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُالْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو - وَهُوَ ابْنُ

دِیْنَارِ ۔ قَالَ سَمِعْتُ کُرَیْبًا مَوْلَی ابْنِ عَبَّاسِ ....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِیْ مَیْمُوْنَةَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْضُ اللَّیْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللَّیْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللَّیْ فَامَ رَسُوْلُ اللَّیْ فَصَّ الْحَدِیْثِ، وَقَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَنْ یَسَارِهِ فَحَوَّلَنِیْ عَنْ یَسَارِهِ فَحَوَّلَنِیْ عَنْ یَسَارِهِ فَحَوَّلَنِیْ عَنْ یَسِوِهِ مَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ یَمِیْنِ بَالْمَخْزُوهِیْ، وَقَالَ: عَنْ کُریْبِ. الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوهِیْ، وَقَالَ: عَنْ کُریْبِ.

فوائد :....ا اکیلامقدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اور جب وہ امام کے بائیں جانب کھڑا ہوتو ازخود

دائیں جانب چلا جانا جاہیے،بصورت دیگرامام اس کی جگہ تبدیل کردے۔

۲۔ نماز میں قلیل عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

س<sub>و۔</sub> چھوٹے بچے کا نماز پڑھنا سیج ہے اور نماز میں امام کے ساتھ بچے کا تھم بالغ کی مثل ہے۔

ہ غیرفرض نمازوں (مثلاً نوافل) میں نماز باجماعت کا اہتمام جائز ہے۔ (شرح النووی: ۴/۶۶)

٣٣٥.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ وَالْأَمُرِ وَالنَّهُي

نماز میں درست کا م کرنے اور غلط کام سے رکنے کا اشادہ کرنے کی رخصت ہے۔

٨٨٥ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُالزَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ....

عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ فِي الصَّلاءَ .

٨٨٦ قَىالَ أَبُوْ بَكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ، اِشْتَكْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُ وَ هُ وَ قَاعِدٌ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا. ثَنَاهُ الرَّبِيْعُ ثَنَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ .

"حضرت الس مل في بيان كرت بين كه نبي اكرم السي كي نماز میں اشارہ کرلیا کرتے تھے۔''

" امام ابو بكر برالله فرمات مين: مين حضرت جابر رفالله كي حد یث کھوا چکا ہوں کہ رسول الله مطفی آیا ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچیے (کھڑے ہوکر) نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں (بھی بیٹر کر پڑھنے کا )اشارہ کیا تو ہم بھی بیٹھ گئے۔''

#### ٣٣٢.... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الإِشَارَةَ فِي الصَّلاَةِ بِمَا يُفْهَمُ عَنِ الْمُشِيرِ لا يَقُطَعُ الصَّلاةَ وَلا يُفْسِدُهَا.

اس بات کی دلیل کابیان که نماز میں ایسا اشارہ جومشیر سے سمجھ لیا جائے، وہ نماز کوتو رُتا یا فاسدنہیں کرتا۔ ٨٨٧ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى أَنَا

عَلِيٌّ بْنُ صَالِح عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى، فَإِذَا سَجَدَ وَتُنبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا مَنَعُوهُمَا أَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنَّ دَعُوهُمَا، فَلَمَّا

قَضَى الصَّلاةَ وَضَعَهُمَا فِيْ حِجْرهِ ، فَقَالَ:

مَنْ أَحَبَّنِيْ فَلْيُحِبُّ هٰذَيْنِ.

نماز پڑھ رہے ہوتے تو جب آپ مجدہ کرتے تو حضرت حسن اور حسین وظافی الحیل كرآب كى كمرير بينه جاتى، جب صحاب كرام ان دونوں کومنع کرتے تو آپ صحابہ کرام کواشارہ کرتے کہ انہیں چھوڑ دو (جو کرتے ہیں کرنے دو)، پھر جب نماز کمل کی تو دونوں کو اپنی گو دہیں بٹھایا اور فر مایا: '' جسے میرے ساتھ محبت

ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے۔''

فسوائد :....نماز میں کسی غلط کام پر تنبیہ کے لیے اشارہ کرنا جائز ہے اور آپ مطابقاتی کا جوران نماز اشارہ کرنا معمولی تھا۔ نیز الیااشارہ جے سے مقصود اشارہ سمجھ آئے۔اس سے نماز فاسدنہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٨٨٦) تقدم تحريجه برقم: ٨٧٣.

<sup>(</sup>٨٨٧) استناده حسن، سنن كبري نسائي: ١١١٤ من طريق عبيدالله بن موسى بهذا الاستناد، صحيح ابن حباك: ٦٩٣١ من طريق عاصم به، حلية الاولياء: ٨/ ٣٠٥\_ مصنف ابن ابي شيبة: ١٢/ ٩٥.

معیج ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2

٣٣٧.... بَابُ الرُّحُصَةِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ بِرَدِّ السَّلاَم إِذَا سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّيُ. جب نمازی کوسلام کیا جائے تو اشارے کے ساتھ نماز کے دوران سلام کا جواب دینے کی رخصت ہے۔ ٨٨٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، نَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حِ وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمِ وَ أَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَ أَبُوْ عَمَّارِ: ثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ عَلِيٌّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ قَالَ ....

ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مجدقبامیں داخل ہوئے تو سیجھ انصاری صحابہ آپ کوسلام کرنے وَسَــلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءِ وَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ کے لیے حاضر ہو گئے، میں نے حضرت صهیب سے بوچھا کہ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا نی کریم طفی این نمازی حالت میں سلام کا جواب کیے دیتے كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تھے؟ انہوں نے کہا: آپ اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ جو وَسَـلَّـمَ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي. اب دیتے تھے۔ جناب سفیان کہتے ہیں: میں نے زید بن اسلم قَالَ كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ . قَعِالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذَا سے بوچھا: کیا آپ نے بدروایت حضرت عمر فالٹی سے سی ہے حَدِيْثُ أَبِيْ عَمَّارِ. زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ ؟ انہوں نے کہا: ہاں، (سن ہے) سُفْيَانُ، قُلْتُ لِزَيْدِ: سَمِعْتَ هٰذَا مِن ابْنِ

عُمَرَ ؟ قَالَ نَعَمْ.

#### فوائد:....

- ا۔ پیرحدیث ولیل ہے کہ نماز میں اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے، جمہور علماء کا یہی موقف ہے اور یہی مذہب رائج ہے۔ احناف کا اس بارے اختلاف ہے۔ بعض حنفی مثلًا طحاوی وغیرہ اسے مکروہ خیال کرتے ہیں اور سيج حنفي علاءات جائز قرار ديتي بير- (تحفة الاحودى: ٢٥٢/٢)
  - ۲۔ نمازی کوسلام کہنامتحب فعل ہے اور دین حق ہے، البذابی نظریہ باطل ہے کہ دوران نماز سلام نہ کہا جائے۔
- س دوراون نمازسلام کہنے والے کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا جائے۔ اور بول کرسلام کا جواب دینے سے نماز باطل ہؤ حاتی ہے۔

<sup>(</sup>٨٨٨) استاده صحيح، سنن نسائي، كتاب السهو، باب رد السلام بالاشارة في الصلاة، حديث: ١١٨٨ \_ سنن ابن ماجه: ١٠١٧ \_ مسند احمد: ٢/ ١٠ مسند الحميدي: ١٤٨ ـ سنن الدارمي: ١٣٦٩.

٣٣٨ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْإِشَارَةِ بِجَوَابِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَلَّمَ الْمُصَلِّي، وَفِي الْخَبَر مَا دَلَّ عَلَى الرُّخُصَةِ فِي إصْغَاءِ الْمُصَلِّي إلى مُكَلِّمِهِ وَ اسْتِمَاعِهِ لِكَلاَمِهِ فِي الصَّلاةِ. جب نمازی کے ساتھ بات کی جائے تو نماز کے دوران اشارے کے ساتھ جواب دینے کی رخصت ہے، اور حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کو اپنے ساتھ کلام کرنے والے کی گفتگو کو پوری توجہ اور دھیان سے سننے کی رخصت ہے

٨٨٩ قَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا خَلَّاذُ الْجُعْفِيُّ- يَعْنِي ابْنَ يَزِيْدَـ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ·

عَـنْ جَابِرِ، قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بَنِي الْمُصْطَلِق، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَ عَلَى حِمَارٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي: فَكُنْتُ أُكَلِّمُهُ فَأَوْمَأَ إِلَىَّ بِيَدِهِ.

" حضرت جابر وللنه يان كرت بين كدرسول الله والنكائي أن مجھے بنومطلق کے پاس (کی کام سے ) بھیجا۔ چانچہ میں يرسوار نمازيده رہے تھے۔ يس آپ سے كلام كرتا رہا تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔''

#### ٣٣٩.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي تَنَاوُلِ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحُدُثُ کسی حادثہ کے رونما ہونے پر نمازی کے لیے کوئی چیز بکڑنے کی رخصت ہے

• ٨٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ وَأَخْبَرَنِيْ -يَعْنِيْ ـ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ وَ ابْنَ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيْبٍ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ وَهُوَ ابْنُ شَمَاسَةَ \_ أَنَّهُ سَمِعَ .....

> عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ يَقُوْلُ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ هَوَى بِيَدِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ وُعِدْتُمُوْهُ إِلَّا قَدْ عُرِضَ عَلَى فِيْ مَقَامِي هٰذَا. حَتَّى لَقَدْ عُرضَتْ

"حضرت عقبه بن عامر وظائم الله بيان كرت بين كه ايك ون جم نے نبی اکرم طبی ہیں کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے بڑا لمبا قیام کیا۔ پھر میں نے آ ب کود یکھا کہ آپ نے کوئی چیز پکڑنے كے ليے اپنا دست مبارك بوهايا \_ پھر جب آب نے سلام پھیرا تو فرمایا: ' ہروہ چیز جس کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ مجھے

<sup>(</sup>٨٩٩) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، حليث: ٧٦/ ٠٤٠ سنن ابي داود: ٩٢٦ مسند احمد: ٣/ ٣١٢\_ من طريق زهير بهذا الاسناد، سنن ترمذي: ٣٥١\_ سنن نسائي: ١١٩٠ . سنن ابن ماجه: ١٠١٨\_ من طريق ابي الزبير به، صحيح بخارى: ١٢١٧ من طريق عطاء عن جابر فَكَاللَّهُ .

<sup>(</sup>٨٩٠) اسناده صحيح، صحيح ابن حبان: ٦٣٩٨ ـ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد.

صميح ابن فزيمه ---2 ح عَـلَىَّ الـنَّارُ وَأَقْبَلَ إِلَىَّ مِنْهَا شَرَرٌ حَتَّى

حَاذَانِيْ مَكَانِيْ هٰذَا، فَخَشِيْتُ أَنْ يَغْشَاكُمْ .

٨٩١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، حَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ .....

عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ قُـلْ نَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ، قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيْسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِيْ، فَقُلْتُ أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَلَوْ لَا دَعْوَةُ أَخِيْنَا سُلَيْمَانَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ

الصُّبْحِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلاَةِ مَدَّ يَدَهُ

کھڑے ہوکرنماز پڑھ رہے تھے، پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کوئی چیز بکڑ رہے ہوں، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔آپ نے فرمایا:اللّٰہ کا رثمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کرآیاتھا تا کہ اسے میرے چېرے پر مارد بے تو میں نے کہا: میں جھے سے اللّٰہ کی پناہ میں آتا ہوں، مگر وہ پیچیے نہ ہٹا، تین بار میں نے بید دعا پڑھی ۔ پھر میں نے اسے بکڑنے کا ارادہ کرلیا ۔ اور اگر جارے بھائی سلیمان مَالینلا کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت بندھا ہوا ہوتا،

اس موقع پر دکھائی گئی ہے ۔ حتی کہ مجھے جہنم بھی دکھائی گئی اور

اس میں سے ایک چنگاری میری طرف آئی یہاں تک کہ وہ

میری اس جگه تک آگئی تو میں ڈر گیا کہ کہیں میتہمیں اپنی لپیٹ

٨٩٢ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَاصِمْ عَنْ ذِرِّ بْنِ خُبَيْشٍ .....

'' حضرت انس بن ما لک خلاطهٔ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طفي و ما ته من كل نماز اداكى، درال حاليك آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر پیچھے کرلیا، پھر جب

اوراال مدینے کے اس سے کھلتے۔"

( ١٩١) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب حواز لعن الشيطان في اثناء الصلاة، حديث: ٥٤٢ منن نسائي: ١٢١٦ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٧٦ ـ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد.

<sup>(</sup> ١٩٢ ) اسناده صحيح، مستدرك حاكم: ٤/٢٥٦ من طريق ابن وهب هذا الإسناد.

ثُمَّ أَخَّرَهَا، فَلَمَّا فَرَغُ مِنَ الصَّلاَةَ، قُلْبَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ فِىْ صَلاتِكَ هٰذِهِ مَا لَـمْ تَصْنَعْ فِىْ صَلاَةٍ قَبْلَهَا، قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ

سَم بَصَبِع مِن صَارُهِ فَبَلَهَا ، فَالَ إِنَى رَايَتُ الْمَجَنَّةَ قَدْ عُرِضَتْ عَلَى وَرَأَيْتُ فِيْهَا دَالِيَةٌ قُطُوْفَهَا دَانِيَةٌ حَبُّهَا كَالدُّبَاءِ ، فَأَرَدتُ أَن أَتَنَاوَلَ مِنْهَا ، فَأُوْحِى إِلَيْهَا أَنِ اسْتَأْخِرِيْ ، فَأَمْ عُرضَتْ عَلَى النَّارُ ، بَيْنِيْ فَاسْتَأْخَرَتْ . ثُمَّ عُرضَتْ عَلَى النَّارُ ، بَيْنِيْ

فاسا حرك. لم عرضت على النار، بيبى وَبَيْنَكُمْ حَتَّى رَأَيْتُ ظِلِّى وَظِلَّكُمْ فَأَوْمَأْتُ إِلَى اللهُ عَلَى النار، إلى اللهُ فَأَوْمَأْتُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَهَاجَرْتَ وَهَاجَرُوْا، وَجَاهَدْتَ وَجَاهَدُوْا، فَلَمْ أَرَلِيْ عَلَيْكُمْ فَضَلَا إِلَّا بالنُّبُوَّةِ.

آپنمازے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول!آپ نے اس نماز میں ایک ایبا کام کیا ہے جوآپ نے اس سے قبل کسی نماز میں نہیں کیا ۔ آپ نے فرمایا: بے شک میں نے جنت رکیھی، وہ مجھے دکھائی گئی، میں نے اس میں دیکھا کہاس کے پھل ادر میوے قریب اور جھکے ہوئے ہیں، اور اس کا دانه کدو جیسا ( موٹا تازہ) ہے، چنانچہ میں نے ان میووں میں سے لینا عام او جنت کو حکم دیا گیا کہ چھے ہٹ جاتو وہ چھے ہٹ گئی۔ پھر مجھے جہنم دکھائی گئی میرے اور تمہارے درمیان حتی کہ میں نے اپنا سابہ اور تمہارا سابہ دیکھا، میں نے تمہاری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے ہوجاؤ تو میری طرف وحی کی گئی کہ میں انہیں (صحابہ کو) ثابت قدم رکھوں کیونکہ آ پھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ نے ہجرت کی اور انہوں نے بھی ہجرت کی، آپ نے جہاد کیا تو انہوں نے بھی جہاد میں شرکت کی ہے، تو میں نے تم پر نبوت کے سوا اپنی کوئی فضلت نه ما کی ۔''

فوائد .....ا دوران نماز بوقت حاجت کسی چیز کو پکڑنا یا ہٹانا جائز ہے اور استے عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

۲۔ جنات کا وجود ہے اور یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ البتہ متقی مومن اور خالص موحدین ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں۔

س۔ جنات کوقید کرنا خلاف شریعت عمل ہے۔ اس سے اجتناب برتا جائے۔ نبی مطفظ آیا نے سرکش جن کواس لیے قابونہ
کیا کہ یا تو آپ مطفظ آیا اسے قابو پانے پر قادر نہ تھے یا سلیمان مَالِنلا کی تعظیم اور ادب کی خاطر اسے قید نہ کیا۔
علت جو بھی ہو بہر حال جنات کوقابو کرنا اور ان سے کام لینا جائز نہیں ہے۔

س۔ جنت اور جہنم مخلوق ہیں اور ان کا وجود ثابت ہے۔ یہ خیالاتی چیزیں نہیں ہیں۔

۵۔ نبی منطق آنے کا سامیر تھا، نیز جولوگ رسول الله منطق آنے کے سائے کے منکر ہیں وہ تخیلاتی دلائل کے گرویدہ اور اصل حقائق سے روگر دانی کرتے اور من پیند دین کی آبیاری کے لیے جھوٹے اور خود ساختہ دلائل تراشتے ہیں۔

## صحیح ابن خزیمه ..... عراض کا ایواب می می این خزیمه کار می جائز افعال کے ایواب

### ٣٣٠... بَابُ أَمُرِ النِّسَاءِ بِالتَّصُفِيُّقِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ نماز میں سی مسلے سے وقت عورتوں کوتالی بجانے کے حکم کابیان

فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ. على على السِّعَالَى بَعِالَى عِلى على على السِّعَاءُ.

٨٩٣ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ سَهْلِ " "امام ابوبكر راتيهيه فرمات بين: مين حضرت مهل بن سعد والنيئة بْنِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَنْ فِي اكرم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللهُ عَلَيْهِ كَا أَكُم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ النَّالِيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَسَلَّمَ ، إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلا تِكُمْ شَيْءٌ منهمين نماز مين كوئي چيز در پيش موتو مردول كوسجان الله كهنا

٨٩٤ ـ أَنَـا أَبُـوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْزُهْرِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ عَلِيُّ: أَخَبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةً، قَالَ الْاخَرُوْنَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ....

" حضرت ابو ہریرہ فالنی سے روایت ہے کہ نبی اگرم ملتے قاتی نے فر مایا: ' سبحان الله کہنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے

عَىنْ أَبِيْ هُ رَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ

#### فواند:....ان احادیث کی وضاحت حدیث ۸۵۳ کے تحت بیان ہو کی ہے۔ ٣٣١.... بَابُ الرُّنُحُصَةِ فِي مَسُحِ الْحَصْي فِي الصَّلاَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً نماز میں کنگریوں کوایک مرتبہ درست کرنے کی رخصت کابیان

٨٩٥ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدٌ ـ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَنَا هِشَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن، حَدَّثَنِيْ .... مُعَيْقِيْبٌ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَ وَحضرت معيقيب فِكُنَّهُ سَ روايت ب كدرسول الله الطَّفَالَكِمْ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: عمجد مين (سجده كرت وقت) ككريون كو درست كرنے

(۸۹۳) تقدم تخريجه برقم: ۸۵۳.

إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً .

<sup>(</sup>٩٩٤) صحيح بخارى، كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، حديث: ١٢٠٣\_ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التسبيح الرجل .... حديث: ٤٢٢ سنن ابي داود: ٩٣٩ سنن نسائي: ١٠٨٨ سنن ابن ماجه: ١٠٣٤ مسند احمد: ٢/ ٢٤١ مسند الحميدي: ٩٤٨ من طريق سفيان بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٩٩٥) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة مسح الحصى، حديث: ٢١٥- من طريق خالد بن الحارث بهذا لاسناد، صحيح بخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب مسح الحصى في الصلاة، حديث: ١٢٠٧ ـ سنن ابي داود: ٩٤٦ ـ سنن ترمذي: ٣٨٠ ـ سنن نسائي: ١١٩٣ \_ سنن ابن ماجه: ١٠٢٦ \_ مسند احمد: ٣/٢٦ ].

کے متعلق بوچھا گیاتو آپ نے فر مایا: '' اگرتم نے ضرور ہی کرنا ہے تو ایک بار درست کرلو۔''

٨٩٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَاهُ ' '' المام صاحب الني ايك اور استادكى سندس روايت بيان السدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشًام بِهِذَا ﴿ كُرِتْ بِينَ ' اللهُ عَلَيَّةً عَنْ هِشًام بِهِذَا ﴿ كُرِتْ بِينَ ' اللهُ عَلَيْهُ عَنْ هِشًام بِهِذَا ﴿ كُرِتْ بِينَ ' وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ هِشًام بِهِذَا ﴿ كُرِتْ بِينَ نَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ هِشًام بِهِذَا

وَقَالَ: عَنْ مُعَيْقِبٍ .

فوائد: ..... دوران نماز وقت ضرورت ككريول كوبرابركرنے اور چھونے كى ايك مرتبه اجازت ہے۔

(نيل الاوطار: ٢/٢٥٣)

۲۔ پیمکروہ تنزیبی فعل ہے اور اس مسئلہ کی کراہت پر جمیع علماء کا اتفاق ہے۔ کیونکہ بیتواضع کے منافی ہے اور مشغولیت
 کا باعث ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں۔ سلف نے نماز میں پیشانی صاف کرنے کو مکروہ جانا ہے۔

(شرح النووى: ٥/٣٦)

٨٩٧ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِنْبٍ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدِ

" حفرت جابر خالفید بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملتے آیا اللہ ملتے آیا ہے۔
سے نماز میں کنگر یوں کو درست کرنے کے بارے میں پوچھا تو
آپ نے فرمایا: ایک بار کرلو۔ اور اگرتم انہیں درست نہ کروتو یہ
تہارے لیے الیی سو اونٹیوں سے بہتر ہے جو ساری سیاہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلاةِ. فَقَالَ: وَاحِدَةٌ، وَلَوْ تُمْسِكُ عَنْهَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُوْدُ الْحَدْقِ.

عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

آ تکھوں والی ہول \_( یعنی جوان اورموٹی تازی)''

فوائد: .....امام البانی فرماتے ہیں کہ شرحبیل بن سعد آخر میں اختلاط کیا کرتا تھا۔ کیکن اس کا ایک شاہر بھی ہے جو سندا موقوف ہے اور حکما مرفوع ہے۔ میں نے اس کو د تعلیق الرغیب 'میں بیان کیا ہے۔

٣٣٢ .... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ حَدِيثُ النَّفُسِ فِى الصَّلاَةِ مِنُ غَيْرِ نُطُقٍ بِاللِّسَّانِ، لاَ يُفْسِدُ الصَّلاَةِ مِنُ غَيْرِ نُطُقٍ بِاللِّسَّانِ، لاَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ، إِذِ اللَّهُ بِرَ افَتِهِ وَرَحُمَتِهِ قَدُ تَجَاوَزَ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَمَّا حَدَّثَتُ بِهِ أَنْفُسُهَا اللهُ ال

٨٩٨ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا سِالِمُ بْنُ نُوْح، نَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى ....

(٨٩٧) صحيح، الصحيحة: ٣٠٦٦\_ مسند احمد: ٣/ ٣٠٠ من طريق وكيع بهذا الاسناد، مسند عبد بن حميد: ١١٤٥ مشكل الأثار للطحاوي: ٢/ ١٨٤. 126 صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔2 حجات

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزُ لِأُمَّتِينُ عَـمَّـا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لاَ يَنْطِقُ بِهِ وَلاَ يَعْمَلُ به .

" حضرت ابو ہر رہ ہونائنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتظمیّا نے فرمایا: "بے شک الله تعالی نے میری امت کوان کے دلول كى باتيس ( ول ميس آنے والے خيالات ووسوسے ) معاف فرما دیے ہیں جب تک وہ انہیں زبان سے ادا نہ کرلیں یاان کےمطابق عمل نہ کرلیں۔''

**فیانید**:.....ا بیرحدیث دلیل ہے کمحض دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس اور خیالات سے نماز باطل نہیں ہوتی البتہ خیالات کے مطابق زبان برکلمات جاری ہوئے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

٢ ۔ وسوسے اور خیالات سے نماز میں نقص واقع ہوتا ہے کیونکہ بینماز میں مقصود خشوع وخضوع اور یکسوئی کے منافی ہے۔ ٣٣٣... بَابُ الدَّلِيُل عَلَى أَنَّ الْبُكَاءَ فِي الصَّلاَّةِ لاَ يَقُطَعُ الصَّلاَّةَ مَعَ إِبَاحَةِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

اس بات کی دلیل کا بیان که نماز میں رونا نماز کونہیں تو ژنا ،اور نماز میں رونا جائز ہے ٨٩٩ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ.....

عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: مَا كَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْـرَ الْـمِـقْـدَادِ وَلَـقَدْ رَأَيْتُنَا، وَمَا فِيْنَا إِلَّا نَسَائِكُمْ ، إِلَّا رَسُولُ السَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّىٰ وَيَبْكِىٰ حَتَّى أَصْبَحَ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قِصَّةُ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِيْتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةَ بِالنَّاسِ،

فَـقِيْـلَ لَهُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ كَثِيْرُ الْبُكَاءِ حِيْنَ

' مصرت على والله: بيان كرت بيل كه جنگ بدر والے دن بم میں صرف حضرت مقداو خاتئی شہوار تھے ( ان کے پاس گھوٹا تھا ) اور میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ سب سوئے ہوئے تھے، سوائے رسول الله طلطاً الله علیہ آپ ایک در فت کے نیچ نماز پڑھ رہے تھے اور خوب گریہ زاری کر رہے تھے حتی کہ مج ہوگئے۔'امام ابو بکر رائتیابہ فرماتے ہیں:'' (اس کی دلیل) حضرت ابوبكر صديق وفالنفة كا قصه بھى ہے، جب نبى كريم طفيعاً في انبیں لوگوں کونماز پڑھانے کا حکم دیا تو آپ سے عرض کی گئی:

(٨٩٨) صحيح بخاري، كتاب العتق، باب الحطأء والنسيان في العتاقة، حديث: ٢٥٢٨\_ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب تحاوز الله عن حديث النفس، حديث: ١٢٧ ـ سنن ترمذي: ١١٨٣ ـ سنن نسائي: ٣٤٦٤ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠٤٠ ـ من طريق زوارة بن اوفي بهذا الاستاد.

(٩٩٩) اسناده صحيح، صحيح ابن حبان: ٢٢٥٤\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاستاد، مسند احمد: ١/٥٢١ عن عبدالرحمن بهذا الاستاد، سن كبري سالي: ۸۲٥.

نمازیس جائز افعال کے ابواب

يَقْرَأُ الْقُرْانَ، مِنْ هٰذَا الْبَابِ.

(اے! لله کے رسول!) بے شک وہ بہت نرم دل اور قرآن کی تلاوت كرتے ہوئے بہت زيادہ رونے والے شخص جي ( لبذا آپ کسی اور صحابی کونماز پڑھانے کا حکم دے دیں)''

٠ ٩٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ.....

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَلِصَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ.

''جناب مطرف اسپنے والد گرامی (عبدالله بن څخیر ) سے روایت كرتے ہيں، وہ فرماتے ہيں: ''میںنے رسول اللہ کھنے آیا کواس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے اور جوش مارنے جیسی آ واز آ رہی تھی۔''

فواند : ..... بداحادیث دلیل بی کدرونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، خواہ روتے ہوئے ایک دوحرف زبان سے نكل جائين (اسعمل عنماز فاستنيين بوقى -) (نيل الاوطار: ٢/ ٣٩٩)

٣٣٨ .... بَابُ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّفُخَ فِي الصَّلاَةِ، لاَ يُفُسِدُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَقُطُعُهَا مَعَ إِبَاحَةِ النَّفُخ عِنْدَ الْحَادِثَةِ تَحُدُثُ فِي الصَّلاَةِ

اس بات کی دلیل کابیان که نماز میں چھونک مارنا، نماز کوفا سدنہیں کرتا اور نداسے تو ژتا ہے، جبکه نماز میں کسی حادثے کے وقت پھونک مارنا جائز ہے

٩٠١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاتِبِ عَنْ

عَـنْ عَبْـدِ الـلّٰهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: انْكَسَفَتِ

الشَّمْسُ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ

''حضرت عبدالله بن عمرو رفائقهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَنْعَ وَأَيْلًا كَ عَهِد مبارك مِين ايك روز سورج كو كربن لك كميا پھرآپ نے سجدہ کیا تو دیر تک سرنداٹھایا،ادرآپ نے پھونگیں

<sup>(</sup> ۹ ۰ ۰) اسناده صحیح، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب البكاء في الصلاة، حديث: ٩٠٤ ـ شمائل ترمذي: ٣٢٢ ـ سنن نسائي: ١٢١٥ مسند احمد: ٤/ ٢٥ من طريق حماد بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٩٠١) استناده صحيح، شمائل ترمذي: ٣٢٤\_ من طريق جرير بهذا الاسناد، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب من قال يركع ركعتين، حديث: ١١٩٤\_ سنن نسائي: ١٤٨٣\_ مسند احمد: ٢/ ٩٥٩.

128

يَكَ دْ يَـرْفَعُ رَأْسَهَ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِى، وَذَكَـرَ الْـحَـدِيْثَ. وَقَالَ: فَقَامَ فَحَمِدَ اللّهَ وَأَثْـنٰـى عَـلَيْهِ، وَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَجَعَلْتُ أَنْفُخُهَا، فَخِفْتُ أَنْ تَغْشَاكُمْ.

مارنااور روناشروع کردیا، آگے حدیث ذکر کی۔حضرت عبدالله نے کہا کہ آپ (نماز کے بعد) کھڑ ہے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بیان کی، اور فرمایا: ''مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے بھوکلیں مارناشروع کردیا، مجھے ڈرلگا کہ کہیں ہے تہمیں اپنی لپیٹ

> ں نہ لے لے۔'' این تا ہیں میں میں عمل اس

فوائد: ..... بوقت عاجت نماز مين پهو كَنْف عنماز باطل نهين موتى بلكضرورت كوقت ايما عمل جائز ب- هوائد: ..... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي التَّنْحُنُحِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ ٱلْاسْتِنْذَانِ عَلَى الْمُصَلِّى، إِنْ صَحَّتُ هُوا فِيُهَا. هٰذِهِ اللَّفُظَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيُهَا.

نماز کے دوران نمازی سے اجازت طلب کی جائے تو کھنکارنے کی رخصت ہے بشرطیکہ اس سلسلے میں مروی روایت صبح ہو کیونکہ اس میں راویوں کا اختلاف ہے

٩٠٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى وَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالاً، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدٍ، حَدَّثَ نِع الْحَضرِمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَم، عُبَيْدٍ، حَدَّثَ نِنَجِي الْحَضرِمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَم،

قَالَ.....

عَلِیٌّ: كَانَتُ لِی مِن رَّسُوْلِ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْخَلاَئِقِ، إِنِّی كُنْتُ أَجِیْئُهُ، فَأُسَلِّمُ عَلَیْهِ حَتَٰی یَتَنَحْنَحَ فَأَنْصَرِفُ إِلَی أَهْلِیْ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَلِا اخْتَلَفُوْ افِی هٰذَا الْخَبَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَیِّ، فَلَسْتُ أَحْفَظُ أَحَدًا قالَ: عَنْ أَبِیْهِ غَیْرَ شُرَحْبِیْل بْنِ مُدْرِكِ هٰذَا.

"دخفرت علی فالین بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ مطابع کے ہاں ایسی قدرومنزلت حاصل تھی جو لوگوں میں ہے کسی اور کو حاصل نہ تھی۔ بے شک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کو سلام کرتا حتی کہ آپ ( نماز کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ) کھانس کر مجھے جواب دیتے تو میں اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا ۔" امام ابو بکر راٹینیہ فرماتے ہیں: "اس حدیث میں راویوں نے عبد بن نجی سے اختلاف بیان کیا ہے۔ لہذا میں راوی نے عبد بن نجی سے اختلاف بیان کیا ہے۔ لہذا مجھے یا دنہیں کہ شرحبیل بن مدرک کے سواکسی راوی نے عبد بن نجی کے باپ کا واسطہ بیان کیا ہو۔ ( یعنی بقیہ راوی عبداللہ بن نجی کو براہ راست حضرت علی کا شاگر دبیان کرتے ہیں۔)

(٩٠٢) ضعيف، مستند احمد: ١/ ٨٥ عن محمد بن عبيد بهذا الاسناد، سنن نسائى، كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة، حديث: ١٢١٣ ـ اس كي سنديس في الحضر مي مجهول راوى ب-

٩٠٣ ـ وَرَوَاهُ عَمَّارَةُ ابْنُ الْقَعْقَاعِ وَ مُغِيْرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ جَمِيْعًا عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ

عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ .....

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُجَيِّ عَنْ عَلِيٍّ. وَقَالَ جَرِيْرٌ: عَنِ الْسُمُ خِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ، وَ جَرِيْرٌ: عَنِ الْسُمُ خِيْرَةِ عَنِ الْحَارِثِ، وَ عَسَمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ يُسَبِّحُ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ: يَتَنَحْنَحُ.

"امام صاحب اپنے ایک اور استاد کی سند سے بیان کرتے ہیں جس میں عبداللہ بن نجی اور حضرت علی کے درمیان واسطہ منہیں ہے بلکہ عبداللہ بن نجی براہ راست حضرت علی بڑائی سے بیان کرتے ہیں۔ جناب جریر کہتے ہیں: مغیرہ اور عمارہ، حارث سے روایت کرتے ہوئے "سُبْ حَالَ اللّٰہُ" کہنے کے الفاظ روایت کرتے ہیں۔ جبکہ ابو بکر بن عیاش مغیرہ سے "کھنکارنے" کے الفاظ کروایت کرتا ہے۔

٩٠٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ....... تَـنَـاهُ يُـوْسُفُ بْـنَ مُـوْسٰى ، تَنَا جَرِيْرٌ ، ح

وَحَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاش كِلاَهُ مَا عَن الْمُغِيْرَةِ، ح وَثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، نَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ، ثَنَا

عَبْدُالْ وَاحِدِ، أَخْبَرَنَا عَمَّارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ

بِمَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَلْفَاظِ.

''امام صاحب اینے استاد جناب یوسف بن مویٰ، الدور قی اور محمد بن کیجیٰ کی اسانید سے مذکورہ بالا الفاظ"سُبْحَانَ اللّٰهُ" اور'' کھنکارنے'' روایت کرتے ہیں۔

# ٣٣٢.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي إِصُلاَحِ الْمُصَلِّيُ ثَوْبَهُ فِي الصَّلاَةِ نَمُ المُّلاَةِ مِن الصَّلاَةِ مَازى كونماز مِين اچنا كَيْرُ بِ ورست كرنے كى اجازت ہے

٩٠٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ. قَالَ: كُنْتُ غُلامًا لاَ أَعْقِلُ صَلاةً أَبِيْ، فَحَدَّثَنِيْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ.......

<sup>(</sup>٩٠٣) ضعيف، سنن نسائى، كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة، حديث: ١٢١٢\_ مسند احمد: ١/٧٧ سنن الدارمي: ٢٢٦٣\_ من طريق الحارث بهذا الاسناد، ستر متقطع مير \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>٩٠٤) ضعيف، سنن نسائي، كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة، حديث: ١٢١٣ ـ سنن ابن ماجه: ٣٧٠٨ ـ مسند احمد: ١/ ٨٠ ـ من طريق ابي بكر بن عياش بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٩٠٥) سنين ابي داؤد، كتاب الصلاة، بباب رفع اليبديين في البصلاة، حديث: ٧٢٣\_ وصحيح ابن حبان: ١٨٥٩ ـ من طريق عبدالوارث بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب وضع ياده اليمني على اليسرى....، حديث: ٤٠١ ـ من طريق محمد بن. حجادة به.

130

عَنْ أَبِيْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي السّلّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَخَلَ فِي السَّكَارَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ، ثُمَّ الْتَحَفُ السّصَلاَةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ، ثُمَّ الْتَحَفُ شَمَالَهُ ثُلِمَ أَدْخَلَ يَعَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: بِيمَوِيْنِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: فِي مِيْدِيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَلَدَا عَلْ عَلْ عَلْ الْمَلَقَ فِيهِ، لَعَلَّ عَبْدَالْ وَارِقِ أَوْ مَنْ دُوْنَهُ شَكَّ فِي اسْمِهِ. عَبْدَالْ وَارْوارِقِ أَوْ مَنْ دُوْنَهُ شَكَّ فِي اسْمِهِ. وَرَوَاهُ هَمَّامُ بُن يَحْدِيى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ وَائِلٍ عَنْ عَلْمَةً بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَهُمْ عَنْ أَبِيْهِ وَائِلٍ بَنْ حُجْرٍ.

"دخصرت واکل بن حجر زائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی این اللہ طفی این کہ جب نماز شروع کرتے تو اپ دونوں ہاتھ بلند کرتے پھر اللہ اکبر کہتے، اور اپنی چادر لیسٹ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر کر لیتے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتے ۔''پھر باقی حدیث بیان کی ۔ امام البوبکر راٹی ایس فرماتے ہیں: یہ علقہ بن وائل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاید کہ عبدالوارث یا ان کے نیچے کسی راوی کو ان کے نام میں شک ہوا ہے ( تو اس نے وائل بن علقمہ کہ دیا ہے۔) میں شک ہوا ہے ( تو اس نے وائل بن علقمہ کہ دیا ہے۔) عبد ہمام بن کی نے روایت کی تو اس نے بھی اپنی سند میں عبد الجبار بن وائل کا استاد علقمہ بن دائل ہی بیان کیا ہے۔ نیز رائو یا کہا ستاد وائل بن علقمہ اللہ ہے۔ نیز ( گویا پہلی سند میں عبدالجبار بن وائل کا استاد وائل بن علقمہ ریان کرنا غلط ہے۔'

٩٠٦ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ......... نَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي ، ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا هَمَّامٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِ عَفَّانَ: ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَيْهِ فِيْ ثَوْبِهِ .

''امام صاحب اپنے استاد جناب محمد بن کی کی سند سے روایت بیان کرتے ہیں مگر عفان کی روایت میں بیالفاظ نہیں ہیں:'' کھر آپ نے اپنے ہاتھ اپنے کپڑے میں داخل کر لیے۔''

#### فوائد:...

۔۔ دوران نماز کپڑ البیٹنا، اس میں ہاتھ داخل کرنا اور نکالنا مباح فعل ہے۔ بیمل صحت نماز کے منافی نہیں ہے۔ ۲۔ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑنے کے بجائے ہاتھ باندھنا مشروع فعل ہے اور بیمل خشوع کے قریب تر اور نضول حرکات مے محفوظ ترعمل ہے۔

<sup>(</sup>۹۰٦) صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، حدیث: ۲۱۲\_ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب امر من نعس فی صلا ته ۱۳۲۰ سنن ابن ماجه: ۱۳۷۰ سنن ترمذی: ۳۵۵ سنن نسائی: ۱۳۲۰ سنن ابن ماجه: ۱۳۷۰ مسند احمد: ۲/۲۰ مسند الحمیدی: ۱۸۵۰

#### 131

#### ٣٣٠ ... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النُّعَاسَ فِى الصَّلاَةِ لاَ يُفُسِدُ وَلاَ يَقُطَعُهَا. اس بات كى دليل كابيان كه نمازيس اوْكَمَّ آنا نماز كوفاسد نهيس كرتا اورنه نماز تُوثَى ہے

٩٠٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِى بْنُ خَشْرَمٍ أَنَا عِيْسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - ، ح وَثَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ ، نَا سُفْيَانُ ، ح وَثَنَا ابْنُ كُرَيْبٍ ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ ، ح وَثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاكٍ ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَّامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ...........

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعُسَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَ تِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَدُهَ بَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُ وَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يُرِيْدُ أَن يَسْتَغْفِرَ صَلَّى وَهُ وَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يُرِيْدُ أَن يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبَ نَفْسَهُ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيثِ فَيْسُى. قَالَ أَبُو بَكُرِ: وَفِى الْخَبَرِ دَلالَّةُ عَلْى أَنَّ النَّعَاسَ لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ كَانَ النَّعُسُ يَقْطُعُ الصَّلاةَ، لَمَا كَانَ لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَهُ أَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَهُ أَعْمَ الصَّلاةَ ، لَمَا كَانَ الإَنْصِرَافَ يَذُهُ لِكُولُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لاَ يَعْرِي صَلاةً إِنَّهُ إِنَّهُ النَّهُ فَيْ عَيْرِ صَلاةً إِذَا وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّهُ إِنَّهُ فَيْ غَيْرِ صَلاةً إِذَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَا لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ الْمَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ الْمَا اللهُ عَلْمَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّهُ إِنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِنَّهُ إِنَّهُ الْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

فواند: ۱۔ اس حدیث میں نماز میں خثوع اختیار کرنے اور دوران نماز فارغ البالی اور چستی پیدا کرنے کی ترغیب ہے۔ ۲۔ بیفرض ففل تمام نمازوں کے لیے عام تھم ہے لیکن فرض نماز کا اصل وقت نہیں نگلنا چاہیے۔ شافعیہ اور جمہور علاء کا یہی متوقف ہے۔ (نووی: ۲/ ۷۳)

س۔ اونگھ سے نماز فاسد نہیں ہوتی ، البتہ اونگھ کا انتہائی غلبہ صحت نماز کے منافی ہے اور اس صورت میں نماز ترک کر کے نیند کرنا بہتر ہے۔

<sup>(</sup>٩٠٧) صحيح بخارى: كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم: ٢١٢ وصحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته: ٢٨٦ نسائي: ٤٤٣ أبو داؤد: ١٣١٠ ـ ابن ماجه: ١٣٧ .

## جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْأَفْعَالِ الْمَكُرُوهَةِ فِي الصَّلاَةِ الَّتِي قَدُ نُهِي عَنْهَا الْمُصَلِّي نماز میں ناپیندیدہ افعال کے ابواب کا مجموعہ جن سے نمازی کومنع کیا گیا ہے

### ٣٣٨ .... بَابُ النَّهِي عَنِ الْإِنْحَتِصَادِ فِى الصَّلاَةِ نماز ميں كوكھ پر ہاتھ ركھنامنع ہے

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللّهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَلَى السرّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ فِي حَدِيْتِهِ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الإختِصَادِ في اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنِ الإختِصَادِ في

"حضرت ابو ہریرہ فٹائٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشیکیا نے نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آ دی کو کھ (پہلوؤں) پر ہاتھ رکھ کرنماز پڑھے۔" جبکہ جناب اساعیل کی روایت میں بیدالفاظ ہیں:" بے شک رسول الله مشیکی نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے

الصلاةِ .

فوائد : .....ا علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی تعین میں اختلاف کیا ہے کین راج موقف ، جس کی محققین اہل فوائد : ..... علماء نے اس حدیث کے مفہوم کی تعین میں اختلاف کیا ہے کیئے موقف ، جس کی مختصر سے مراد وہ مخص ہے جو حالت نماز میں اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھتا ہے۔

الفت اور محدثین کی اکثریت قائل ہے ، یہ ہے کہ مختصر سے مراد وہ مختص ہے جو حالت نماز میں اپنا ہاتھ اپنے پہلو پر رکھتا ہے۔

(شرح النووی: ٥/٥٥)

۲- بیحدیث ولیل ہے کہ تماز میں اختصار (پہلوؤں پر ہاتھ رکھنا) حرام فعل ہے اور اہل ظاہر کا یہی ندجب ہے اور اہن (۹۰۸) صحیح بخاری، کتاب العمل فی الصلاة، باب الخصر فی الصلاة، حدیث: ۱۲۲۰ صحیح مسلم، کتاب المساحد، باب کراهة الاختصار فی الصلاة، حدیث: ۵۶۰ سنن ابی داود: ۹۶۷ سنن ترمذی: ۳۸۳ سنن نسائی: ۱۹۸ مسند احمد: ۲/ ۲۲۲ سنن الدارمی: ۱۶۲۸ من طرق عن هشام.

عباس، ابن عمر، عائشہ اور ابراہیم خنی، مجاہد، ابو مجلز، مالک، اوزائی، شافعی اور اہل کوفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مل مکروہ ہے۔ اہلِ ظاہر کا موقف راج ہے کیونکہ یہاں کوئی قرینہ صارفہ نہیں جو نہی کوتح یم حقیقی کے معنی سے کراہت میں تبدیل کرے۔ (بیل الاوطار: ۲/۲ ۳۰)

٣٣٩ .... بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا زُجِرَ عَنِ الْإِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ، إِذُ هِي رَاحَةُ أَهُلِ النَّارِ، بِاللهِ نَتَعَوَّذُ مِنَ النَّارِ.

اس علت کا بیان جس کی وجہ سے نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جہنمیوں کے آرام کرنے کا طریقہ وانداز ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں

٩٠٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْمِصْرِيُّ ، نَا أَبُوْ صَالِحِ الْحَرَّانِيُّ ، نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَّامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ..........

#### ٣٥٠ .... بَابُ النَّهُي عَنِ الْعَقُصِ فِي الصَّلاَةِ نماز ميں بالوں كاجوڑا بنانے كى ممانعت كابيان

وَتَمْثِيْلِ الْعَاقِصِ فِي الصَّلاَةِ بِالْمَكْتُوْفِ فِيْهَا. وَفِيْهِ مَا دَلَّ عَلَى كَرَاهَةِ صَلاةِ الْمَرْءِ مَكْتُوْفًا إِذَا كَانَ لَهُ السَّبِيْلُ إِلَى حَلِّ يَدَيْهِ مِنَ الْأَكْتَافِ.

اور نماز میں بالوں کا جوڑ ااور چوٹی بنانے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہوں۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے ساتھ باندھ کر نماز ادا کرنا مکروہ ہے جبکہ دونوں ہاتھوں کو کھولنا ممکن ہو

٩١٠ ـ أَنَـا أَبُـوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَ عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيِّ ، قَالَا ، تَـنَـا ابْـنُ وَهْـبٍ ، أَخْبَـرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ـ وَقَالَ عِيْسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ـ أَنَّ بُكَيْرًا / حَدَّتُهُ أَنَّ ..........

<sup>(</sup>٩٠٩) منكر، صحيح ابن حبان: ٢٢٨٦ ـ اى روايت كالفاظ مكر بين جيها كهام وجي نے كہا ہے - هداية الرواة: ٩٦٢ .

<sup>.</sup> (٩١٠) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب اعضاء السحود والنهى عن كف الشعر، حديث: ٩٩٢ ـ سنن نسائي: ١١١٥ ـ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد، مسند احمد: ١/ ٢٠٤ ـ سنن الدارمي: ١٣٨١.

134

كُرِيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَادِثِ بْنَ عَبْسَاسٍ رَأَى عَبْدَاللهِ بْنَ الْحَادِثِ يُصَلِّى وَرَأَيْهِ، فَقَامَ، يُصَلِّى وَرَأَيْهِ، فَقَامَ، فَحَمَّلَى وَرَأَيْهِ، فَقَامَ، فَحَمَّلَى وَرَأَيْهِ، فَقَامَ، فَحَمَّلَى يَحُلُّهُ وَأَقَرَّلَهُ الاخْرُ، فَلَمَّا انْصَرَف، أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: انْصَرَف، أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمَا عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"حضرت ابن عباس فالنها کے آزاد کردہ غلام کریب بیان كرتے ہيں كەحضرت عبدالله بن عباس نے عبدالله بن حارث کواس حال میں نماز یوھتے دیکھا کہان کے سر ( کے بالوں ) جوڑا گردن کے پیچھے بناہواتھا ۔تو وہ کھڑے ہوئے اوران کے ا یک جوڑے کو کھول دیا اور ایک رہنے دیا اور عبداللہ بن حارث نماز میں ہی مشغول رہے (بعنی آ کے ہے کوئی حرکت نہیں کی) پھر جب نماز مکمل کرلی تو وہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں آئے اور کہنے گلے: آپ نے میرے سر (کے بالوں )کو كيول كھولا؟ توانہوں نے فرمایا: بے شك میں نے رسول اللہ مِشْيَةً إِنَّ كُوفِر ماتے ہوئے سناہے:" بلاشبداس كی مثال اس محض کی ہے جو دست بستہ حالت میں نماز پڑھتا ہے۔' جناب ہونس کی روایت میں ہے: ''اور ان کا سر گوندھا ہوا تھا۔ تو حضرت ابن عباس وظافھ نے ان کے پیچیے کھڑے ہوکر چوٹی کھول دی اوراوراس کی دوسری چوٹی باتی رہنے دی۔تمام راویوں نے اس طرح" أَفَـــوَّ" كالفظ استعال كيا ہے۔امام ابوبكر كہتے ہيں صحيح لفظ"قَرَّ" ہے۔

فوائد: .....ا ۔ یہ احادیث دلیل ہیں کہ نماز میں بالوں کی چوٹی بنانا اور بال اسم کے سرے پچھلے جھے پر باندھنا مکروہ فعل ہے اور اس سے کراہت کی حکمت یہ ہے کہ نمازی جب بحدہ کرتا ہے تو بال بھی بحدہ کرتے ہیں۔ (لہذا بالوں کی چوٹی بنانا یا انہیں لپیٹ کر باندھنا مکروہ فعل ہے) (نیل الاوطار: ۲/ ۳۰۰)

٣٥١ .... بَابُ الزَّجُرِ عَنُ غَرُزِ الضَّفَائِرِ فِى الْقَفَا فِى الصَّلاَقِ، إِذُهُوَ مَقُعَدٌ لِلشَّيْطَانِ نماز ميں بالوں کی چوٹيوں کو گردن ميں باندھنے کی ممانعت کا بيان، کيونکہ وہ شيطان کے بيٹھنے کی جگہ ہے ٩١١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْلِهِ، ثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسٰى، أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ ..............

أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ وَ حَسَنٌ يُصَلِّي قَدْ غَرَّزَ ضَفَرَيْهِ فِيْ قَفَاهُ، فَحَلَّهُمَا أَبُوْ رَافِع، فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا. فَقَالَ أَبُورَافِع:

أَقْبِلْ عَلْي صَلا تِكَ وَلاَ تَغْضَبْ، فَإِنَّىٰ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَـقُوْلُ: ذٰلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَان ، يَقُوْلُ ، مَقْعَدُ الشَّيْطَان . يَعْنِي مَغْرَزَ ضَفْرَيْهِ .

" حضرت ابوسعید مقبری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی كريم النيئية كة زادكرده غلام ابورافع كو ديكها كه وه حضرت حسن بن علی و فائنجا کے پاس سے گزرے اور وہ اس حال میں کہ نماز بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اسے بالوں کی چوٹیال اپنی گدی میں باندھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ حضرت ابورافع نے انہیں کھول دیا، تو حضرت حسن بھائنے غصے کے ساتھ ان کی طرف متوجه موئ حضرت الورافع والنفيُّ نے فرمایا: اپنی نماز کی طرف فرماتے ہوئے سا ہے: "بہ شیطان کا حصہ ہے۔" فرمایا: بہ

چوٹیوں کے باندھنے کی جگہ شیطان کا ٹھکانہ ہے۔"

#### ٣٥٢.... بَابُ الدَّلِيُلِ عَلَى كَرَاهَةِ تَشُبِيُلِثِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ اس بات کی دلیل کا بیان که نماز میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈالنامنع ہے

إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَّا زَجَرَ عَنْ تَشْبِيْكِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ، وَأَعْلَمَ أَنَّ الْخَارِجَ إِلَى الصَّلاَةِ فِيْ صَلاَةٍ، كَانَ الْمُصَلِّي أَوْلَى أَنْ لاَّ يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه مِمَّنْ قَدْ خَرَجَ إِلَيْهَا أَوْ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُهَا.

کیونکہ جب نبی کریم ملتے این نے مجد کی طرف جاتے ہوئے اور معجد میں موجودگی کے دوران تشبیک ہے منع فرمایا ہے اور آپ نے بیجی بتایا ہے کہ نماز کے لیے گھرسے نکلنے والا نماز کے تھم میں ہوتا ہے تو پھر نمازی کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کوایک دوسری میں ڈالنے کی ممانعت اس شخص سے زیادہ ہوگی جونماز کے لیے جارہا ہو یا وہ مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کرر ہا ہو۔

قَالَ أَبُوْ بِكْرٍ: قَدْ أَمْلَيْتُ هٰذِهِ الْأَخْبَارَ .

امام ابوبكر راثيمية فرمات بين "ومين تشبيك كے متعلق بيدا حاديث لکھوا جا ہوں۔''

#### فوائد:....مکرر ـ ٤٤١

<sup>(</sup>٩١١) استناده حسن، صحيح ابن حبال: ٢٢٧٩ ـ من طريق ابن خزيمة بهذا الاستاد، مصنف عبدالرزاق: ٢٩٩١ ـ منن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الرحل يصلي عاقصا شعره، حديث: ٦٤٦\_ سنن ترمذي: ٣٨٤\_ والحاكم: ٢٦٢،٢٦١/١ و وافقه الذهبي. (٩١٢) تقدم الاحاديث برقم: ٤٣٩\_٤٤٧.

## صحیح ابن خزیمه ..... 2 مازیس ناپندیده افعال کے ابواب

٣٥٣.... بَابُ الزَّجُرِ عَنُ تَحُرِيُكِ الْحَصَا بِلَفُظِ خَبَرِ مُجْمَلِ غَيُرِ مُفَسَّرٍ. (نماز کے دوران ) کنگریوں کو چھونے اور انہیں حرکت دینے کی ممانعت کا بیان، ایک مجمل غیرمفسر روایت کے ساتھ

٩١٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ

أَبَاالْأَحْوَصِ يَقُولُ، سَمِعْتُ

أَبَ ا ذَرِّ يَـقُـوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، حِ وَثَنَا الْمَخْزُوْمِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ: بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا فِي كُلِّهَا: عَنْ عَنْ: إِذَا قَسَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى . زَادَ عَبْدُ الْجَبَّارِ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: مَنْ

'' حضرت ابوذر خِالنَّيْهُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مُسْتَعَيْمَ نے فرمایا'' جبتم میں ہے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الٰہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے لہٰذا وہ کنگریوں کو نہ چھوئے۔ جناب عبدالجبارني بداضافه بيان كياب كم سعد بن ابراجيم نے ان سے پوچھا: ابوالاحوص کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا:تم نے وہ بزرگ دیکھے ہیں جن کی بیر بیصفات ہیں۔"

صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا. ٩١٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ ـ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ثَنَا مِعْسَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ.....

عَنْ أَبِيْ ذَرًّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَ ةِ فَإِنَّ الرَّحَمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ تُحَرِّكُوْا

أَبُوْ الْأَحْوَصِ ؟ قَالَ: رَأَيْتَ الشَّيْخَ الَّذِي

" حضرت ابوذر فالنيئ بيان كرتے ميں كه رسول الله مطفقاتي نے فرمایا: جبتم سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ ربانی اس کی طرف متوجه ہوتی ہے، اس لیے تم کنگریوں کو نہ ہلایا کرو۔( اپنی توجہ نماز کے علاوہ دیگر کا موں کی طرف نہ کیا

(٩١٣) ضعيف، ال كي ستديين الوالاحوص راوي مجهول عهد سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب مسح الحصافي الصلاة، حديث: ٩٤٥-سنن ترمذی: ۳۷۹\_ سنن نسائی: ۱۹۲۱ سنن ابن ماجه: ۲۷،۱۰ مستد احمد: ٥/ ١٤٩، ١٥٠ مسند الحمیدی: ۱۲۸. (٩١٤) ضعيف، مصنف عبدالرزاق: ١٦٣/٥ \_ ومن طريقه مسند احمد: ٥/ ١٦٣ \_ وانظر الحديث السابق.

٣٥٣ ... بَابُ ذِكُر الْحَبَر الْمُفَسِّر لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرُتُهَا، وَالدَّلِيُل عَلَى أَنَّ النّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَبَاحَ مَسُحَ الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً گذشتہ مجمل روایت کی مفسر روایت کابیان ، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم ﷺ ﷺ آیا ہے نماز میں

ایک مرتبه کنگریوں کو چھونے اور درست کرنے کی اجازت دی ہے

وَسَلَّمَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.

٩١٥ - قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: قَدْ أَمْلَيْتُ فِيْمَا قَبْلُ " "امام الوبكر كمت بين: مين اس سے يہلے حضرت معيقيب بناتي خَبَرَ مُعَيْقِيْبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ كَ فِي كُرِيمُ طِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَ فِي كُر مِم طِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَا فِي كُمْ آبِ نَهِ فرمایا: اگرتم نے ضرور (ہی کنگریوں کو درست کرنا ہو ) تو ایک

#### **فهائد**:....مکرره۸۹\_

٩١٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ وَرَّاقُ الْفَرْيَابِيِّ بِالرَّمْلَةِ، تَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يُوسُفُ، نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسْلى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتْى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصِي فِي الصَّلاَّةِ

فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ .

''حضرت ابوذر رضائفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ے نماز میں کنگریوں کے چھونے (انہیں درست کرنے) کے بارے میں بھی بوچھا تو آپ نے فرمایا: ایک بار درست کرلویا

رہنے دو (جیسے ہوں ویسے ہی رہنے دو۔ )"

#### ٣٥٥ .... بَابُ فَضُلِ تَرُكِ مَسْحِ الْحَصَا فِي الصَّلاَةِ نماز میں کنکریوں کو نہ چھونے کی فضیلت کا بیان

سے سلے حضرت حابر والتند کی نبی کریم الشیکی سے حدیث لکھوا چکا ہوں۔"

قَالَ أَبُوْ بَكُو: قَدْ أَمْلَيْتُ حَدِيثَ جَابِر قَبْلُ ﴿ " " المام الوبكر راتيني فرمات بين: (اس بارے مين) مين اس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٩١٥) نقدم تخريجه برقم: ٩٩٥.

<sup>(</sup>۹۱۲) استناده اضعیف، محدین عیدالرحمن بن الی لیل خراب حافظ کی وجد صضعیف سد سستف عبدالرزاق: ۲٤۰۳ مصنف اس ابی شيبة: ٢/ ١١١] برقم: ٧٨٢٤ مسند احمد: ٥/٩٣٠.

**فوائد**:.....مکرر ۸۹۷

٣٥٧.... بَابُ النَّهُي عَنُ تَغُطِيَةِ الْفَمِّ فِي الصَّلاَّةِ بِلَفُظِ خَبَرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسِّرَّ ایک مجمل غیرمفسر روایت سے نماز میں مند دھانینے کی ممانعت کا بیان

٩١٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنِ الْحَسَن بْنِ ذَكُوانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطاء ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فَي عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاةِ

وَأَن يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ. وه اپنج چبر كو وه اپنج -"

٣٥٧ .... بَابُ ذِكُرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفُظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرُتُهَا گذشته مجمل روایت کی تفسیر کرنے والی روایت کا بیان

وَالـدَّلِيْـل عَلَى أَنَّ زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَغْطِيَةِ الْفَمِّ فِي الصَّلاَةِ فِي غَيْرِ التَّثَاؤُبِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِتَغْطِيَةِ الْفَمَ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ.

اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم من اللہ اللہ اللہ عناز میں جمائی کے علاوہ منہ ڈھانینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ نبی كريم النياية ني جمائي ك وقت منه وها نين كاحكم ديا ہے-

٩١٩ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ

سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ....

أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسُدَّ بِيَدِهِ فَاهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.

'' حضرت ابو سعید خدری فالنی سے روایت ہے کہ رسول الله عصالية فرمايا: جبتم مين كسي من وجمائي آئ تواسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنا منہ بند کرلینا چاہیے کیونکہ (منہ کھلا ہوتو ) شیطان داخل ہوجا تا ہے۔'

<sup>(</sup>٩١٨) حسن، تقدم تخريحه، برقم: ٧٧٢.

<sup>(</sup>٩١٩) صمحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس وكراهة التثاوب، حديث: ٥٧/ ٩٩٥\_ من طريق عبدالعزيز بهذا الاستاد، الادب المفرد للبخاري: ٩٤٩، ٩٥٩ سنن ابي داود: ٢٦.٥ مسند احمد: ٣/ ٣١ سنن الدارمي: ١٣٨٢.

## نمازیمی ناپندیده افعال کے ابواب

#### ٣٥٨ .... بَابُ كَرَاهَةِ التَّفَاوُبِ فِي الصَّلاَةِ، إِذْ هُوَ مِنَ الشَّيْطَان وَالْأَمُو بِكَظُمِهِ مَا اسْتَطَاعَ الْمُصَلِّى نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے کیونکہ بیشیطان کی طرف سے ہوتی ہےاورنمازی کوحسب طاقت اسے رو کنے کا حکم ہے

٩٢٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا إِسْمَاعِيْلُ ـ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر ـ نَا الْعَلاَّءُ عَنْ

" حضرت ابو ہریرہ و فائند سے روایت ہے کہ نبی اکرم مشاعلی اللہ فرمایا: نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا تم میں سے کی مخص کو جمائی آئے تواسے حسب طاقت وقدرت رو کنا چاہیے۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاةِ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا

ف است بیاحادیث دلیل بین کرنماز میں جمائی روکنا جائز ہے اور اسے روکنے کے لیے مند پر ہاتھ یا کیڑا وغیرہ رکھنا جائز ومتحب فعل اور نماز کے منافی نہیں ہے۔

> ٣٥٩ .... بَابُ الزَّجُرِ عَنْ قَوْلِ الْمُتَثَاثِبِ فِي الصَّلاَةِ هَاهُ وَمَا أَشْبَهَهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضُحَكُ فِي جَوْكُهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: هَاهُ

نماز میں جمائی لینے والے کے لیے هاہ یا اس طرح کی اور آ واز نکالنامنع ہے کیونکہ شیطان اس کے هاہ کہنے سے اس کے پیٹ میں ہنستا ہے

٩٢١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدٍ.

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُطَاسُ مِنَ اللَّهِ وَالتَّشَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ

''حضرت ابو ہریرہ فالٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکر ایکا نے ارشاد فرمایا: چھینک الله تعالی کی طرف سے ہے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، لبذا جب تم میں ہے کسی شخص کو

(٩٢٠) صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تشميت العاطس، حديث: ٢٩٩٤\_ سنن ترمذي: ٣٧٠\_ من طريق على بن حجر بهذا

الاسناد، الادب المفرد للبخارى: ٩٤٢ مسند احمد: ٢/ ٢٤٢ مسند الحميدى: ١١٣٩ \_ صحيح ابن حبان: ٢٣٥٧.

(٩٢١) استناده حسن، سنن كبري نسائي: ٩٩٧٤\_ وعمل اليوم والليلة: ٩٢١\_ من طريق ابي خالد بهذا الاسناد، سنن ترمذي، كتاب الادب باب ماجاء ان الله يحب العطاس، حديث: ٢٦٤٦\_ مسند احمد: ٢/ ٢٦٥\_ مسند الحميدي: ١١٦١\_ من طريق ابن

عجلاك به\_صحيح بخارى: ٦٢٢٣\_ سنن ابي داود: ٥٠٢٨ - من طريق سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريرة وكالله.

جمالًى آئے تو وہ ''ھاؤ' مت کیے کیونکہ (اس سے) شیطان أَحَدُكُمْ فَلاَيَقُلْ: هَاهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اس کے پیٹ میں ہنتا ہے۔' يَضْحَكُ فِيْ جَوْفِهِ.

٩٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ. نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ . عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ .....

'' حضرت ابو ہر رہ وہ فاتن این کرتے ہیں کہ رسول اللہ میشی میں آپا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نے فرمایا:'' بے شک اللہ چھینک کو پیند فرما تاہے اور جمائی کو صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ نالپند كرنا ہے، تو جب تم ميں ہے كسی شخص كو جمائى آئے تو وہ الْـعُـطَـاسَ وَيَـكُرَهُ التَّثَاقُابَ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ آه، آه کی آواز نه نکالے، کیونکه اس سے شیطان ہستاہے أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: آهْ، آهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ یا فرمایا: وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔''

يَضْحَكُ مِنْهُ أَوْ قَالَ يَلْعَبُ بِهِ. فوائد: ....ا جمائی کی صورت میں دوران نماز اور نمازے باہر آواز نکالنا اور آہ وغیرہ کہنا مکروہ فعل ہے۔ ۲۔ شیطان اس لیے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے محص میں داخل ہونے کی راہ پالیتا ہے اوراس پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ (فيض القدير: ٤/٥٠٠)

سوں طبی واللہ کہتے ہیں: اس (جمائی کو نہ روکنا) غفلت ہے اور اس کے منہ میں داخل ہو کر وسوسہ ڈالنے کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔نووی الله کہتے ہیں: علماء بیان کرتے ہیں کہ جمائی کورو کنے اور منہ پر ہاتھ رکھنے کے حکم کی علت بیہ ہے کہ شیطان اپنے مقصود، بیعنی جمائی لینے والے کی ،شکل بگاڑنے ،اس کے منہ میں داخل ہونے اوراس کی لا جارگ پر بننے میں مبالغدریزی سے کام نہ لے سکے۔ (تحفة الاحوذی: ٨/٥١)

٣٦٠.... بَابُ الزَّجُرِ عَنُ بَصُقِ الْمُصَلِّى أَمَامَهُ، إِذِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجُهِ المُصَلِّي مَا دَامَ فِي صَلا تِهِ مُقُبلاً عَلَيه.

نمازی کے لیےا بے سامنے تھو کنامنع ہے کیونکہ اللّہ عزوجل نمازی کے چیرے کی جانب ہوتے ہیں جب تک نمازی اپنی نماز میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

٩٢٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ أَنَا أَيُّوْبُ، ح وَحَدَّثَنِيْ مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَّامٍ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً - عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع .....

(٩٢٢) اسناده حسن، مسند ابي يعلى: ٩٢٢ من طريق عبدالرحمن بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

(٩٢٣) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٥١/٧٥١ مسند احمد: ٢/٦ من طريق استماعيل بهذا الاستاد، صحيح بخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب ما يحوز من البصاق..... حليث: ١٢١٣ ـ سنن ابي داود: ٢٧٩ \_ سنن نسائي: ٧٢٥ ـ سنن ابن ماجه: ٧٦٣.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكُّهَا أَوْ قَالَ فَحَتَّهَا بِيدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى

النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ قِبَـلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِيْ صَلَا تِهِ، فَلاَ

يَنْتَخِمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِيْ صَلاَتِهِ.

"حضرت ابن عمر وفائقها سے روایت ہے کہ نبی کریم طفیعی نے معجد کے قبلے میں بلغم دیکھی توآپ نے اے اپنے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کر دیا یافرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اوران پرسخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور فرمایا: بے شک الله تعالی تم میں سے کسی شخص کی نماز میں اس کے چبرے کے سامنے ہوتے ہیں۔البذا کوئی شخص اپنی نماز میں اینے چېرے کی جانب ہرگز ہرگز بلغم نه تھینکے۔''

٩٢٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ نَسِيْمِ أَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ

الْبُرْسَانِيَّ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْعَوَامِ عَنْ عَاصِم. عَنْ أَبِيْ وَائِلِ: أَنَّ شِيْثَ بْنَ رِبْعِيّ صَلَّى

إِلَى جَنْبِ حُذَيْفَةً، فَبَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا

يَنْصَرِفُ عَنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ عَنْهُ أَوْ يُحْدِثَ

حَدْثًا .

دَخَملَ فِي صَلاَتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ ، فَلا َ

''حضرت البووائل وظائفهٔ بیان کرتے ہیں کہ شیث بن ربعی نے حضرت حذیفہ رہائٹی کے پہلومیں کھڑے ہوکرنماز پڑھی تواسینے سامنے تھوک دیا، حضرت حذیفه رفائقہ نے کہا: بلاشبہ رسول الله عضائلة إن مين اس مع كيا ب اور فرمايا: "جب آدى نمازشروع كرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اینے چیرہ انور کے ساتھ متوجہ ہوتے میں پھر نمازی ہے توجہ نہیں ہٹاتے حتی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے بے توجہ ہوجائے یااس کلوضوٹوٹ جائے ۔''

**فوانسد**:..... دوران نماز سامنے تھو کنا حرام ہے کیونکہ نمازی کے سامنے اللّٰہ تیارک وتعالیٰ نمازی کی نگرانی کرتے ،

ہیں نیز ان احادیث کی مزید وضاحت ۸۷۸ کے تحت بیان ہوئی ہے۔

٣١١ .... بَابُ ذِكُر عَلاقَةِ الْبَاصِق فِي الصَّلاَةِ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ مَجِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

نماز میں قبلہ رخ تھو کنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ

اس کا تھوک اس کی دوآ تکھوں کے درمیان ہوگا

٩٢٥ وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ الْسُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْكَتَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً

(٩٢٤) اسناده حسن، الصحيحة: ٩٥١٦\_ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب المصلى يتنخم، حديث: ١٠٢٣.

صحیح ابن خزیمه .... 2 می ایندیده افعال کے ابواب میں تا پندیده افعال کے ابواب

عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنَ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُوْ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ـ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ـ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ ـ

عَنْ عَدِىً بْنِ ثَابِتِ عَنْ ذِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ........ عَنْ حُلَيْفَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ،

الله عليه وسلم. من نقل تجاه العِبادِ . جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَقَلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ .

''حضرت حذیفہ رہ رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیشے آئے ہے فرمایا: جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان

ف وائد : ..... یہ عدیث دلیل ہے کہ نماز میں اور نماز ہے باہر قبلہ رخ تھوکنا مطلق ممنوع ہے اورا لیے جرم کا مرتکب روز قیامت ذلیل ورسوا ہوگا اور بیہ جرم اس کے لیے عار کا باعث ہوگا، للبذا کسی بھی صورت قبلہ رخ تھوکنا حرام ہے اور اس سے اجتناب کرنا جا ہے۔

اور اس به اب رو پر ہیں۔ ۱۳۹۲ سباب الزَّ جُوعِنُ تَوْجِیُه جَمِیْعِ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ أَذًى تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ فِی الصَّلاَقِ ہروہ چیز جس پرگندگی کا اطلاق ہوتا ہے، اسے نماز کے دوران قبلہ کی جانب ڈالنامنع ہے ۱۹۲۹ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً ، أَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نَا سَعِیْدٌ ۔ یَعْنِی ابْنَ إِیَاسِ

الْجَرِيْرِيّ- عَنْ أَبِيْ نَضْرَةً .....

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ اللهَ سَجِيدِ فَاسْتَبْرَأَهَا بِعُوْدٍ أَمْعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، يَعْرِفُونَ الْعَضَبَ فِى وَجْهِم، عَلَى الْقَوْمِ، يَعْرِفُونَ الْعَضَبَ فِى وَجْهِم، فَقَالَ: أَيُّحِبُ هٰذِهِ النُّخَامَةِ ؟ فَقَالَ: أَيُّحِبُ هٰذِهِ النُّخَامَةِ ؟ فَسَكَتُوا. فَقَالَ: أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى أَن يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَعُ فِى وَجْهِهِ يُصَلِّى أَن يَسْتَقْبِلَهُ رَجُلٌ فَيَتَنَخَعُ فِى وَجْهِهِ يُعَلِّى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ

"حضرت ابوسعید خدری فرانیخ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مستخطی نے مسجد کے قبلہ میں بلغم دیکھی تو آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ اسے صاف کردیا پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہ آپ کے ساتھ اسے صاف کردیا پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے نے پوچھا: یہ بلغم کس کی ہے؟ وہ سب خاموش رہے ۔ آپ نے فرمایا: "کیا تم میں کوئی شخص یہ بات پند کرتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتو ایک شخص اس کے سامنے آکراس کے چرب نماز پڑھوں دے؟ صحابہ نے جواب دیا: نہیں، (ایسا کوئی بھی پسند

<sup>(</sup>٩٢٥) استاده صحيح، صحيح ابن حبان: ١٦٣٧ من طريق ابن عزيمة بهذا الاستاد، سنن ابي داؤد، كتاب الاطعمة، باب في اكل التوم، حديث: ٢٨٢٤، من طريق جرير بهذا الاستاد، مصنف ابن ابي شيبة: ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٩٢٦) تقدم تخريجه برقم: ٨٨٠٤،٨٧٤.

تہیں کرے گا )۔ آپ نے فرمایا: "ب شک اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں میں تمہارے سامنے ہوتا ہے، لہذا تم کوئی بھی گندگی این سامنے مت پھینکا کرولیکن (بوقت ضرورت) اپنی بائیں

أَيْدِيْكُمْ فِي صَلاَ تِكُمْ، فَلاَ تُوجِّهُوْا شَيْئًا مِنَ الاَّذِي بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِ أَحَدِكُمْ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

جانب یا اپنے قدم کے نیجے ڈال لیا کرو۔''

سلاس بَابُ النَّهُي عَنُ بَصْقِ الْمُصَلِّى عَنُ يَمِينِهِ نَا اللَّهُ عَنُ يَمِينِهِ نَا اللَّهُ عَنُ يَمِينِهِ نَا اللَّهُ عَنُ يَمِينِهِ نَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

٩٢٧ - قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَدْ أَمْلَيْتُ بَعْضَ "امام ابوبكر راليَّد فرمات بين: بين اس سے بيہلے كھ احاديث الأخبارِ الَّتِيْ فِيْ هٰذِهِ اللَّفْظَةِ قَبْلُ. "كسواچكا مول جن بين بيالقاظ موجود بين "

فوائد:....ان احاديث كي وضاحت مديث ٨٨٠ ك تحت ملاحظه كرير \_

٣٦٣ .... بَابُ كَرَاهَةِ نَظَرِ الْمُصَلِّى إِلَى مَا يَشُغَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ نَمَاز سَيْ السَّلاَةِ نَمَاز سَيْ السَّلاَةِ نَمَاز سَيْ السَّلاَةِ نَمَاز سَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْر وه بِ

٩٢٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ ،

قَالًا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ .....

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ " تَحضرت عائشه وَ وَاللَّهِ عِيلَ كَه رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا الْقُصُ وَلَا وَالَى اللَّهِ عِلْا وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

کے الفاظ ہیں۔

۔ **غوائد: .....ا**س مدیث کی شرح حدیث ۸۴۴ کے ضمن میں بیان ہوئی ہے۔

٩٢٩ ـ قَالَ: وَقَالاً، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَّامٍ بْنِ عُرْوَةَ .......

(۹۲۷) تقدم برقم: ۵۷۸، ۸۷۵.

بأنْبجَانِيَةٍ.

(۹۲۸) صحيح بخبارى، كتاب الاذان، باب الالتفات فى الصلاة، حديث: ۲۰۷ صحيح مسلم، كتاب المساجد، بب كراهة الصلاة فى ثوب له اعلام، حديث: ۲۱۱ / ۵۰۱ سنن ابى داود: ۹۱۶ سنن نسائى: ۷۷۲ سنن ابن ماجه: ۳۰۰ مسند احمد: ۲/۳ سند الحمد: ۲/۳ سند الحميدى: ۱۷۲ من طريق سفيان عن الزهرى بهذا الاسناد.

(٩٢٩) صحيح مسلم، كتاب المساجِد، باب كراهة الصلاة في ثوب له اعلام، حديث: ٦/٦٣ ٥٥، سنن ابي داود: ٩١٥ مسند احمد: ٦/٦٦ عن طريق سفيان عن هشام بن عروه هذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

نماز میں ناپسندیدہ افعال کے ابواب Jan 1980

صميح ابن خزيمه .... 2

''امام صاحب ایک اور سند سے یہی روایت بیان کرتے ہیں۔''

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ: بَهْذَا .

# ٣٧٥ ... بَابُ النَّهَى عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ نمازيين ادهرادهر حجا نكنے كى ممانعت كابيان

٩٣٠ قَا أَبْوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُحَمَّدٍ فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ، نَا أَبُوْ تَوْبَةَ - يَعْنِي الرَّبِعَ بُنَ نَافِع - ثَنَا مُعَاوِيَةً - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِيْ ....

''حضرت حارث اشعری خالفتهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملت طالع

ز کریا پیلل کویانج باتوں برعمل کرنے اور بنی اسرائیل کوان پر

عمل کرانے کا تھم دیا تو انہوں نے ان رعمل کرانے میں تاخیر کی تو حضرت عیسی عَالِیلا نے ان سے کہا: بے شک آپ کو یا نج

باتوں پڑمل کرنے اور بنی اسرائیل کو ان پڑمل پیرا کرانے کا

تھم دیا گیا ہے، لہٰذایا تو آپ انہیں ان کا موں کا تھم دیں یا پھر

میں کھڑے ہوکر انہیںان باتوں کا حکم دیتا ہوں۔حضرت بیجیٰ عَالِيلًا نِهِ فرمايا: الرغم نے ان كلمات كو مجھ سے يہلے لوگوں تك

بہنچایا تو مجھے ڈر ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا جاؤں گا یا

مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے گا،لہذا انہوں نے بنی اسرائیل کو

بیت المقدس میں جمع کیا، حتی که مسجد جرگئی، یہاں تک کہ لوگ

بلند ٹیلوں پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے لوگوں کو وعظ ونصیحت کی،

پر فرمایا: ب شک الله تعالى نے مجھے یا فی باتوں كا حكم دیا كه

میں ان برعمل کروں اور تہہیں بھی ان برعمل پیرا ہونے کا تھم

دوں ۔ ان میں سے پہلی بات سے سے کہتم اللہ کے ساتھ کسی کو

بھی شریک نہ بناؤ۔ کیونکہ جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا

تواس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک غلام اپنے

السِيرِثُ الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ فَصابِهِ فَيَأْتُهُم كوبيان كياكه: "اللَّه تعالى في حضرت يجي بن وَجَلَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكْرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ يَعْمَلُ بِهِنَّ وَيَأْمُرُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَن يَعْمَلُوْا بِهِنَّ، قَالَ: فَكَانَ يُبْطِيءُ بِهِنَّ، فَقَالَ لَهُ عِيْسَى . إِنَّكَ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ وَتَأْمُرُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَن يَّعْمَلُوْ ا بِهِ نَّ . فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِهِنَّ وَإِمَّا أَنْ أَقُوْمَ ، فَامُرَهُمْ بِهِنَّ . قَالَ يَحْلِي: إِنَّكَ إِنْ تَسْبِقْنِي بهِنَّ أَخَافُ أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يُخْسَفَ بِي. فَجَمَعَ بَنِيْ إِسْرَافِيْلَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ حَتَّى امْتَلاَّ الْمَسْجِدُ. حَتّٰى جَلَسَ النَّاسُ عَلَى الشُّرُفَاتِ، فَوَعَظَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللُّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ وَالْمُركُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ، أُوْلاَهُنَّ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرٰى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِه بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:

<sup>(</sup> ۹۳۰) استناده صحیح، سنن کبری نسائی: ۹۸۸، ۱۲۸۶ من طریق معاویة بن سلام بهذا الاسناد، سش ترمذی، کتاب الادب (الامثال) باب ماجاء في مثل الصلاة والصيام، حديث: ٢٨٦٣\_ مسند احمد: ٤/ ١٣٠\_ وقد تقدم برقم: ٤٨٣.

بہترین مال سونے پاچاندی کے عوض خریدا پھراسے کہا: یہ میرا

گھر اور کاروبار ہے، لہذا اب میرے لیے کا م کرواورا بنی کمائی

مجھے ادا کرو۔ لہذا اس نے کام شروع کردیالیکن اپنی کمائی اینے

آ قا کے علاوہ کسی اور کو ادا کرنا شروع کر دی تو تم میں سے

کون شخص ہے جے یہ بات پند ہو کہ اس کا بھی ایک ایسا ہی

غلام ہو ( گر ) وہ اپنی کمائی اینے آتا کے علا وہ کسی اور شخص کو

دے دے ۔ (یادرکھو) بے شک الله تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور

رزق عطا کیا ہے، توتم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک مت

بناؤ، اور فرمایا: " بے شک الله عزوجل تهمیں نماز بر صنے کا تھم

دیتاہے۔(لہذا جبتم (نماز کے لیے ) چیرے سیدھے کرلوتو

ادهر ادهر مت جھائلو كيونكد الله بھي اپنا چره اقدس اينے بندے

کے لیے متوجہ کرتے ہیں جب وہ اس کے لیے نماز پڑھتا ہے۔

پھر وہ اپنا چېره مبارك اس وقت تك نهيس مثاتا جب تك بنده

اپنا چېره نه مِثالے۔'' اور پھرمکمل حدیث بیان کی۔

هُـنِهِ دَارِيْ وَعَـمَـلِـمْ فَاعْمَلْ لِيْ وَأَدِّ إِلَيَّ

عَـمَـلَكَ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إلى

غَيْر سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَكُوْنَ لَهُ عَبْدٌ

كَذْلِكَ يُوَدِّي عَمَلَهُ لِغَيْر سَيِّدِهِ. وَأَنَّ اللَّهَ

هُ وَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، فَلاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

شَيْئًا، وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَكُمْ

بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا نَصَبْتُمْ وُجُوْهَكُمْ فَلاَ

تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ

عَبْدِهِ حِيْنَ يُصَلِّىٰ لَهُ، فَلا يَصْرفُ عَنْهُ

وَجْهَهُ حَتْى يَكُونَ الْعَبْدُ هُوَ يَنْصَرِفُ.

فوائد:....مکرر ٤٨٣\_

وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ .

٣٢٧.... بَابُ ذِكُر نَقُصِ الصَّلاَةِ بِالْإِلْتِفَاتِ فِيُهَا، وَالدَّلِيُل عَلَى أَنَّ الْإِلْتِفَات

فِيُهَا لاَ يُوُجِبُ إِعَادَتَهَا.

نماز میں إدھراُ دھرجھا نکے سے نماز ( کے اجروثواب ) میں کمی ہوجاتی ہے ۔اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ

نماز میں التفات ہے نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوتا

جَمِيْعًا عَنْ أَشْعَتَ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ـ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقِ .....

٩٣١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ الْعَجَلِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ \_ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى \_ عَنْ شَيْبَانَ ، ح وَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامِ الْمِصْرِيُّ ، نَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٌّ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ "" حضرت عائشه وَ الله عِنْ عَائِشَة عَالَ مِن كرتي مِين كدمين في رسول الله عَنْ عَالَم الله عَنْ عَائِشَة وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَالِم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِلْتِفَاتِ الرَّجُل عِنْ الرَّبُول على اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَنْ الرَّجُل عَنْ الرَّالِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّالْحِينَ الرَّالْحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّالْحِينَ الرَّالْحِينَ الرَّالْحِينَ الرَّالْحِينَ الرَّالْحِينَ الرَّالِينَ الرَّالْحِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ الرَّالْحِينَ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللّلَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٩٣١) تقدم تخريجه برقم: ٤٨٤.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 می این خریمه ..... 146 کیا تو آپ نے فرمایا: وہ تو ایکنا ہے جے شیطان بندے کی

فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ

الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَّةِ الْعَبْدِ. وَفِيْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ: عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ .

**فوائد**:....مکرر ٤٨٤۔

٣١٧.... بَابُ الزَّجُر عَنُ دُخُولِ الْحَاقِنِ الصَّلاَةَ، وَالْأَمُر بيَدُءِ الْغَائِطِ قَبُلَ الدُّخُولِ فِيُهَا پیٹاب روک کرنماز شروع کرنامنع ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے بیثاب و پاخانے سے فارغ ہونے کا حکم ہے

٩٣٢ ـ أَنَا أَبُوْ طُناهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، وَتَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، نَا سُفْيَانُ، حِ وَثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَّامٍ، حِ وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَثَنَا أَبُوْ هَاشِمٍ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ -، نَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَّامِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَجَاءَ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَـةُ ،: فَقَالَ لِيُصَلِّى أَحَدُكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَـةُ وَحَضَرَ الْغَائِطُ، فَابْدَؤُوا بِالْغَائِطِ. هٰذَا حَدِيْثُ اَبِيْ كُرَيْبٍ، وَمَعْنَى مَثْنِ أَحَادِيْثِهِمْ سَوَاءٌ.

' عروہ سے روایت ہے، وہ حضرت عبدالله بن ارقم فی می النو سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کوامامت کراتے تھے، ( ایک دن )دہ آئے تو اقامت ہو پچی تھی، تو انہوں نے فرمایا بتم میں سے كوئى شخص نماز برها دے كيونكه ميں نے رسول الله عظيمانيا كو فرماتے ہوئے سناہے کہ: ''جب نماز کا وقت ہو جائے اور قضائے حاجت کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو پہلے پیشاب یا خانے سے فارغ ہولیا کرو۔" یہ ابو کریب کی حدیث ہے، جبر تمام راویوں کی احادیث کے متن کامعنی ایک ہی ہے۔"

نمازے اچک لیتا ہے۔ جناب عبیدالله کی روایت میں بیالفاظ

ہیں: نماز میں النفات کے بارے میں (میں نے سوال کیا)''

### ٣٦٨.... بَابُ الزَّجُرِ عَنُ مُدَافَعَةِ الْغَائطِ وَالْبَوُلِ فِي الصَّلُوةِ نماز میں بول و براز کورو کنامنع ہے۔

٩٣٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَ أَحْمَدُ

(٩٣٢) اسناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ماجاء في النهى للحاقن ان يصلي، حديث: ٦١٦\_ مسند الحميدي: ٦٧٢\_ من طریق سفیان بهذا الاسناد، سنن ابی داود: ۸۸\_ سنن ترمذی: ۱۶۲\_ سنن نسائی: ۸۵۳\_ مسند احمد: ۳/۳ ، ۲ سن طریق هشام به.

يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

بْنُ عَبْدَةَ، قَالُوْا، ثَنَا يَحْلِي ـ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ ـ نَا أَبُوْ حَزْرَةَ ـ وَهُوَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ ـ ثَنَا .....

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ـ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بطَعَام، فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لاَ يُصَلُّىٰ صَلاةً بِحَضْرَةِ الطُّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ

"جناب عبدالله بن محمد بن الي بمر كبت بين كه مم حضرت عائشہ وظافتھا کی خدمت میں حاضر تھے تو کھانا لایا گیا، پس حفزت قاسم نے اٹھ کرنماز شروع کردی ہتو حضرت عائشہ ڈٹاٹھیا فرماتی ہیں: میں نے رسول الله ﷺ کوفرماتے ہوئے سا: کھانے کی موجودگی میں نمازنہ پڑھی جائے اور نداس حال میں ( نمازیر ﷺ ) کہ پیثاب ویا خانے کوروک رہاہو۔''

فوائد : ....ا بیاحادیث دلیل ہیں کہ پیٹاب اور پاخانے کی سخت حاجت کے وقت نماز پڑھنا مروہ ہے کیونکہ اس صورت میں نماز میں مکمل خشوع وخضوع اور کامل میسوئی نہیں ہوتی ، جوصحت نماز کی شرط ہے، لہٰذا اس ابتلاء کی صورت میں نمازیڑھنا ناجائزہے۔

۲۔ بول و براز کی صورت میں نماز با جماعت ترک کرنا جائز ہے اور فرض نماز میں تاخیر مباح ہے۔خواہ نماز کا اصل وقت فوت ہو جائے۔ یہ چیزی نماز باجماعت سے پیچے رہے اور نماز کے اصل وقت کو ترک کرنے کے جائز عذروں

س۔ پیثاب و پاخانہ کی معمولی حاجت صحب نماز کے منافی نہیں ہے۔

م۔ دوران نماز ان چیزوں سے واسطہ پڑے تو نماز جھوڑ کران سے فارغ ہونامستحب فعل ہے۔

٣٦٩ .... بَابُ الْأَمُو بِبَدُءِ الْعَشَاءِ قَبْلَ الصَّلاَةِ عِنْدَ حُضُورِهَا

جبرات کا کھانا سامنے آ جائے تو نمازے پہلے کھانا کھانے کا حکم ہے

٩٣٤ ـ أَنَا أَبُـوْ طَـاهِـرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَلِيٌّ بْنُ خَشْارَمٍ وَ أَحْــمَــدُ بْــنُ عَبْــدَةَ، قَالُوْا، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَبْدُالْجَبَّارِ، قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ الْآخَرُوْنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.....

عَسنْ أَنسسِ بْنِ مَالِكِ: عَن النَّبِيِّ عِلى " " حضرت انس بن مالك فِالنَّيْد في اكرم واليَّقَافِي سے روايت

<sup>(</sup>٩٣٣) سنس ابي داود، كتباب الطهارة، باب ايصلي الرجل وهو حاقن، حديث: ٨٩\_ مسند احمد: ٦/ ٤٣، ١٥٤ من طريق يحييي بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة، بحضرة الطعام ..... حديث: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٩٣٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام، حديث: ٥٥٧\_ سنن ترمذي: ٣٥٣\_ سنن نسائي: ٥٥٢ سنن ابن ماجه: ٩٣٣ مسند احمد: ٢ / ١١٠ مسند الحميدي: ١١٨١ من طريق سفيان بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة، حديث: ٦٧٢.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 محیح ابن خزیمه ..... عندیده افعال کے ابواب

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:''جب رات کا کھانا حاضر ہوجائے اور نماز بھی کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھالو۔''

قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ . وَقَالَ الْمَخْزُوْمِيُّ أَيْضًا: سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ .

نَافِع.....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَنُوْدِىَ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَنُوْدِى بِالصَّلاَةِ ، فَابْدَؤُوْا بِالْعَشَاءِ . قَالَ: وَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُ وَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَام .

" حضرت ابن عمر و فی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منتی آئے نے فر مایا: " جب رات کا کھانا (سامنے ) رکھ دیا جائے اور نماز کے لیے اذان وے دی جائے تو تم پہلے کھانا کھاؤ (اور پھر نماز پر موو) " نافع کہتے ہیں: ایک رات حضرت ابن عمر و فی ان کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا جبہ وہ امام کی قراءت میں رہے تھے۔ "

مَّے سے ہابُ الزَّجْوِ عَنِ الْإِسْتِعُجَالِ عَنِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَقِ نماز کا وقت ہوجانے پرسیر ہوئے بغیر کھانے کوجلدی جلدی چھوڑ نامنع ہے

٩٣٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ

عَنْ نَافِع .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَن رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى طَعَامٍ فَلاَ يُعَجِّلَنَّ حَتَى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ.

"حضرت ابن عمر وظافی نبی کریم طفی آن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:" جبتم میں سے کوئی شخص کھانا کھارہا ہوتو وہ جلدی مت کرے حتی کہ اپنی ضرورت و حاجت پوری کرلے، اگر چہ (اس دوران ) نماز کھڑی ہوجائے۔"

فوائد: .....ا یه احادیث دلیل بین، اگرنماز کے وقت کھانا حاضر ہوتو نماز سے قبل کھانا کھانا مستحب فعل ہے، تاکہ انسان کا دل خیالات سے فارغ اور نماز بین میسو ہو۔ نیز اس دوران کھانے میں مجلت کرنا مکروہ فعل ہے۔ تاکہ انسان کا دل خیالات سے فارغ اور نماز بین میسو ہو۔ نیز اس دوران کھانے میں مجلت کرنا مکروہ فعل ہے۔ (المغنی لابن قدامہ، ۳/ ۱۰۷)

<sup>(</sup>٩٣٥) سنس ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب اذا حضرت الصلاة و وضع العشاء حديث: ٩٣٦م من طريق عبدالوارث بهذا الاسناد، صحيح بخارى: ٦٧٣م صحيح مسلم: ٥٥٩م مسند احمد: ٢/٣٠١م سنن ابى داود: ٣٧٥٧م سنن ترمذى: ٣٥٤ الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة، حديث: ١٧٤م صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة عنعام، حديث: ٥٥٩م من طريق موسى بن عقبه بهذا الاسناد.

 ۲۔ یہ تخفیف اس شخص کے لیے جس کے سامنے واقعی کھانا حاضر ہے۔ اور جس کے سامنے کھانا نہ رکھا گیا ہو، بلکہ ابھی کھانا تیار ہور ہاہے تو اس کے لیے نماز باجماعت چھوڑ نا جائز نہیں۔

س۔ کھانے کا حاضر ہونا نماز باجماعت ترک کرنے کا شرعی عذر ہے۔ لہذا کھانے کی موجودگی کی صورت میں نماز با جماعت ترک کرنا جائز ہے لیکن نماز چھوڑنے کے حیلے بہانوں کے لیے ان احادیث کوڈ ھال بنانا جائز نہیں ہے۔

# ا ٢٥.... بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي الْمُرَاءَ اوْ بِتَزْيِيْنِ الصَّلَاةِ وَ تَحِسِينِهَا

دکھلا وے کے لیے نماز کوخوبصورت اوراحسن انداز میں ادا کرنا سخت منع ہے

٩٣٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ - يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَبَّانَ \_، ح وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيْعًا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ

بْنِ غُجْرَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ -

عَـنْ مَـحْـمُـوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِر ؟ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيْزَيِّنُ صَلاَتَهُ، جَاهدًا لِمَا يَرى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ.

" حضرت محمود بن لبيد رفائلية بيان كرت بين كه نبي اكرم طفيطية ( گھر سے ) ہاہر تشریف لائے اور فرمایا: لوگو! مخفی اور پوشیدہ شرک سے بچو، صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول اِمخفی شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک شخص کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کوخوب مزین کرتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف و کھتے ہوئے و کھتا ہے تو خوب محنت وکوشش (سے نماز ادا)

کرتا ہے، تو یہی مخفی و بوشیدہ شرک ہے۔''

#### ٣٧٢ .... بَابُ ذِكُرِ نَفُي قُبُولِ صَلاَةِ الْمُرَائِيُ بِهَا دکھلاوے کے لیے بڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی

٩٣٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ: ح وَثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ…

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " وضرت ابو مريره نبي اكرم طَيْنَا فَيْ سروايت كرت مين جي

وَسَلَّمَ يَرْوِيْهِ عَنْ رَّبِّهِ، قَالَ: أَنَا خَيْرُ آبَ الله تعالى فرماتے

<sup>(</sup>٩٣٧) حسن، سنن كبرى بيهقي: ٧/ ٢٩٠، ٢٩١\_ من طريق محمود عن جابر ﴿ ٣٥٠)

<sup>(</sup>٩٣٨) مستند احسد: ٢/ ٢٠١٦ من طريق محمد بن جعفر بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب تحريم الرياء، حديث:

٢٩٨٥\_ سنن ابن ماجه: ٢٠١٢\_ صحيح ابن حباك: ٣٩٥.

الشُّ رَكَاءِ - وَقَالَ بُنْدَارٌ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً فَأَشْرَكَ فِيْهِ غَيْـرِىْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ، وَهُوَ لِلَّذِىْ أَشْرَكَ. وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ وَلْيَلْتَمِسُ ثَوَابَهُ مِنْهُ. وَقَالَ بُنْدَارٌ: عَنِ الْعَلاَءِ.

ہیں: '' میں شریکوں سے بہتر ہوں۔'' اور بندار کی روایت کے الفاظ يه بين: " مين شريكول كے شرك سے بيدوا ہول للہذا جس شخص نے کوئی عمل کیا اوراس میں میرے ساتھ کسی کوشریک بنایا تو میں اس سے بری ہوں، اور وہمل اس کے لیے ہے جے اس نے شریک بنایا تھا۔'' جناب بندار کی روایت میں بدالفاظ میں: '' تو میں اس سے بے زار و التعلق ہوںاوراسے اپنا اجروثواب ای (شریک) سے مانگنا جاہیے۔''

فواند :....ا بياهاديث دليل بين كهاعمال بالخصوص نماز مين ريا كارى كي خاطر اعمال كي خوب آرائش وتزئين نا قابل معافی جرم اور شرک اصغر ہے۔جس کی شدید مزمت کی گئی ہے لہٰذا اعمال بجالاتے وقت فقط الله تعالی کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے،اس کے سوا عبادات کا اہتمام وانعقادرائیگال ہے۔

ضرورت ہوگی ریا کارکو ہے عمل قرار دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر سخت برہم ہوں گے۔اورجنہیں دکھلاوے کے لیے بیا عمال بجالاتا تھا، ان سے طلب ثواب کے لیے ان کی طرف زبردسی بھیجا جائے گا، جواس کے لیے سخت محرومي اورانتهائي ذلت كامقام نهوگا-العياذ بالله

# سسس بَابُ نَفُى قَبُولِ صَلاَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ شرابی کی نماز قبول نہیں ہوتی

٩٣٩ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ إِيَّاسَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ الْمُهَاجِرِ ....

عَنْ عُرْوَ ةَ بْنِ رُوَيْدٍ: عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ الَّذِيْ كَانَ يَسْكُنُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ أَنَّهُ مَكَثَ فِيْ طَلَبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ، قَالُوْا: قَدْ سَارَ إِلَى مَكَّةَ ، فَأَتْبَعَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ شَارَ إِلَى الطَّائِفِ ،

"جناب عروہ بن رویم، ابن دیلمی سے روایت کرتے ہیں جو کہ بيت المقدس ميں رہتے تھے، كه وہ حضرت عبدالله بن عمروبن عاص وفات کی تلاش ( اور ان سے ملاقات) کے لیے مدینہ منورہ میں تھہرے اور حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہوگئے ہیں، وہ ان کے پیچیے

(٩٣٩) استناده صحيح، الصحيحة: ٧٠٩\_ مسند احمد: ٢/ ١٩٧\_ من طريق محمد بن المهاجر بهذا الاستاد، سنن نسالي، كتاب الإشربة، باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر، حليث: ٥٦٦٧\_ سنن ابن ماجه: ٣٣٧٧\_ سنن الدارمي: ٢٠٩١.

فَأَتْكَعُهُ فَهَ جَدَهُ فِيْ زُرْعَةٍ يَمْشِيْ مُخَاصِرًا رَجُلاً مِنْ قُـرَيْــش، وَالْقُـرَيْشِـيُّ يُـزِنُّ بِالْخَمْرِ، فَلَمَّا لَقِيْتُهُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ عَلَىَّ. قَالَ مَا عَدَا بِكَ الْيَوْمَ وَمِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَرَابَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ، قَالَ: نَعَمْ. فَانْتَزَعَ الْقُرَشِيُّ يَدَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُوْلُ: لا تَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِيْ فَنُقْبَلُ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

گئے تو معلوم ہوا کہ وہ طائف چلے گئے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے ( طائف ) گئے تو انہیں ایک کھیت میں ایک قریثی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا۔ جبکہ قریثی کے بارے میں شرانی ہونے کا گمان کیا جا تاتھا۔ پھر جب میں ان سے ملاتو میں نے انہیں سلام کیا، اور انہوں نے بھی مجھے سلام کیا۔ انہوں نے یوچھا: آج تہمیں کس چیز نے دوڑایا ہے اور کہال سے آرہے ہو؟ تومیں نے انہیں بتایا (کہ میں مدینہ سے آپ کی ملاقات کے لیے آ رہاہوں ) پھر میں نے ان سے پوچھا: اے عبدالله بن عمرو! كيا آب نے رسول الله طفي والم سے شراب يينے کے متعلق کوئی فرمان سناہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ۔ تو قریش اپنا ہاتھ چھڑا کر چلا گیا۔انہوں نے فرمایا:" میں نے نبی کریم مطفیقیة کو فرماتے ہوئے سا ہے'' میری امت کا جو شخص بھی شراب ہے گا تو جالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔''

فوائد :....شراب نوشی انتهائی فتیج جرم اور حرام ہے۔ جے بطور دوا استعال کرنا بھی حرام ہے اور شرابی کی تذلیل

کی خاطرا ہے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔قرآن دسنت میں شراب نوشی کی سخت مدمت بیان ہوئی ہے نیز ایک مرتبہ شراب پینے سے جالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی ۔ تو لوگ ڈھٹائی سے اس فتیج گناہ میں ملوث اور دن رات جام انڈیلتے ہیں ان میں سے اکثر دین ہے بے بہرہ ہیں، بالفرض اگر نماز پڑھیں بھی تو قبولیت کے درواز مے بند ہیں، لہذا ان جیسی احادیث کے بیان کے بعد مزید ہث دھرم اور ڈھیٹ ہونے کے بجائے اس بھیج عادت سے جان چھڑانی چاہیے، ارکانِ اسلام پرمضبوطی سے کار بند ہونا چاہیے اور صحت نماز کے خلاف تمام برے اعمال سے نجات حاصل کرنی چاہیے اس میں دنیاو آخرت کی بھلائی اور کامیابی کاراز پنہاں ہے۔

٣٧٣ .... بَابُ نَفْي قَبُولِ صَلاَةِ الْمَرْأَةِ الْعَاضِبَةِ لِزَوْجِهَا، وَصَلَاةِ الْعَبُدِ الْآبق شو ہر کو ناراض کرنے والی عورت اور بھگوڑے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی

٩٤٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، ثَنَا هِشَّامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ....

<sup>(</sup> ٩٤٠) استاده ضعيف، بيروايت زمير بن محد كي مكرروايات ميل سے ہے۔ كسا قبال الله هين، الضعيفة: ١٠٧٥ ـ صحيح ابن حبان: ٥٣٣١ معجم اوسط طبراني (مجمع الزوائد: ١٩٣٦ شعب الايمان للبيهقي: ٨٧٢٧.

عَـنْ جَـابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَ ثَةٌ لا يَقْبَلُ اللُّهُ لَهُمْ صَلاَّةً وَلا يَصْعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ. الْعَبْدُ الْإِبِقُ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ فَيضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيْهِم، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَـلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسُّكْرَانُ

'' حضرت جابر بن عبدالله فالنها بيان كرتے بيں كه رسول الله عَضِيَاتِمْ نِهِ وَفر مايا: " تين شخص ايسے بيں كدان كي نماز قبول نہیں ہوتی اور ندان کے نیک عمل اوپر چڑھتے ہیں: بھگوڑ اغلام حتی کہ وہ اینے آ قاؤں کے پاس لوث آئے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دے ( یعنی ان کا فرماں بردار بن جائے )اور وه عورت جس کا خاوند اس بر ناراض ہو حتی که وه راضی ہوجائے ،اور نشے میں مدہوش شخص حتی کداسے ہوش آ جائے۔''

آپ نے فرمایا:" جب غلام فرار ہوجائے تو اس کی کوئی نماز

قبول نہیں ہوتی، حتی کہ وہ اپنے آ قاؤں کے پاس واپس

٩٤١ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْلِي بْنُ حَكِيْمٍ، نَا أَبُوْ دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مَنْصُوْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَقْدَانِيُّ، قَالَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ .... " حضرت جریر و الله: نبی کریم مشیکالم سے روایت کرتے ہیں کہ

عَنْ جَرِيْرِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلاَّةٌ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيْهِ .

آطائے۔"

فوائد:..

اس حدیث میں غلام کا آقا کی ملکیت ہے بھاگ کرخود مختاری اور آزادی حاصل کرنے کی سخت مذمت ہے اور سیر فعل کبیر گناہ ہے۔ بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہ کرآ زادی حاصل کرنے کے جو جائز ذرائع ہیں وہ استعال کرنا حاہتیں۔

۲۔ آتا کی فرماں روائی سے بھا گے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی ،اس سے بیمقصود نہیں کہ وہ دہرا جرم کرتا ہوا نماز بھی ترک کر دے، اسے نماز بہر حال پڑھنی چاہیے اور جس گناہ کا وہ مرتکب تھہرااس سے تائب ہو جائے۔ ٣٧٥ .... بَابُ التَّغُلِيُظِ فِي النَّوْمِ عِنْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ

فرض نماز کے وقت سوئے رہنے پرسخت وعید کا بیان

٩٤٢ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَ عَبْدُ الْـوَهَّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيْدِ - وَ مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيْلَةَ عَنْ أَبِي

(٩٤١) مستند احمد: ١٤/ ٣٦٥ ستن نسائي، كتاب تحريم الدم، باب العبد يابق الى ارض الشرك، حديث: ٤٠٥٤ ـ من طريق منصور بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الايماك، باب تسمية العبد الآبق كافرا، حديث: ٧٠ بالحتصار رَجَاءٍ، قَالَ، حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُب، حِ وَثَنَا بُنْدَارٌ نَحْوَهُ مِنْ كِتَابِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، قَالَ، ثَنَا يَحْلِي وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِنَا، قَالَ، ثَنَا عَوْفٌ، ثَنَا أَبُوْ رَجَاءِ الْعُطَارُدِيُ .....

> عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيًا؟ فَيَـقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَن يَّقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ الْتِيَان وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي، فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا الْخَرُ قَـائِـمٌ عَلَى رَأْسِه بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِيْ بِ الصَّحْرَ وَ فَيَبْلُغُ رَأْسَهُ فَيُدَهْدِهُ الْحَجَرَ هَاهُنَا، فَيَتَبَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيْفَعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولٰي، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: قَالاَ أَمَّا إِنَّا سَنُحْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشْلَغُ رَأْسُهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَأْخُذُ الْقُرْانَ فَيَرُفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

" حضرت سمره بن جندب وظائفًة بيان كرتے بين كه رسول الله عضائيا (صبح كى نمازك بعد ) اين سحابه كرام سے يوچها كرتے تھے: تم ميں سے كى نے خواب ديكھاہے؟ توجس نے خواب دیکھا ہوتا وہ اللہ کی مثیت ہے آپ کو بیان کردیتا (اور آب اس کی تعیر بتاتے )، ایک صبح آپ نے ہمیں بتایا که آج رات میرے پاس دوآنے والے (خواب میں) آئے اوران دونوں نے مجھے جگایا اور مجھے کہنے گئے: چلیں چلیں، تو ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جب کہ ایک اور شخص اس کے سریر بہت بڑا پھر لیے کھڑا تھا،احیا نک وہ اس پھرکو لے کراس کی طرف بڑھا اور اس کے سر پر دے مارا، پھر کھڑے کھڑے ہوکرادھرادھرلڑھک گیا۔وہاس کے چیچیے گیا،اسے دوبارہ پکڑااور اس کے واپس آنے تک اس کا سر دوبارہ پہلے کی طرح صحیح سالم ہوچکا تھا۔ پھروہ دوبارہ اس کے باس آکر پہلے کی طرح مارتا ہے \_" پهرممل حديث بيان كى \_ رسول اكرم طفي وليا نان دونوں (فرشتوں) نے کہا: ہم عنقریب آپ کوحقیقت حال بتائیں گے۔رہا وہ صحف جس کے یاس آپ آئے تھے اس کا سر کیلا حار ہاتھا تو وہ مخص تھا جس نے قرآن سیکھ کر بھلا دیا تھا اور غافل ہو كرفرض نماز سے سویارہتا تھا۔'' پھر بقیہ کممل حدیث بیان کی۔''

فوائد: ....اس حديث ميں فركوره بداعماليوں كى سخت فدمت بيان ہوئى ہے۔ جن سے حتى الوسع اجتناب لازم ہے۔ نیز فرض نمازوں سے بلا عذر غفلت برتنا نہایت گھناؤنا جرم اوراس کی سخت سزا ہے۔ سواس غفلت سے نجات حاصل کرنا ہرنمازی پرلازم ہے۔

<sup>(</sup>٩٤٢) مسند احمد: ٥/ ٨٤ سنن كبرى نسائي: ١١١٦٧ من طريق محمد بن جعفر بهذا الاسناد، صحيح بخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرويا بعد صلاة الصبح، حديث: ٧٠٤٧\_ بطوله.

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ الْفَرِيُضَةِ فِي السَّفَرِ سَعَ السَّفَرِ سَعَ مِينَ قرض نمازكي ادائيكي كابواب كالمجموعة

۱۳۷۲ بنابُ فَرُضِ الْصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفُظُهُ عَامٌ، مُرَادُهُ خَاصٌ. رکعات کی تعداد کے اعتبار سے سفر میں فرض نماز کا بیان، اس بارے میں ایسی حدیث کا ذکر جس کے الفاظ عام ہیں اور ان کی مراد خاص ہے۔ ایسی حدیث کا ذکر جس کے الفاظ عام ہیں اور ان کی مراد خاص ہے۔

٩٤٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَٰدِيُّ، نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْسَ عَنْ

مُجَاهِدٍ.....مُ

" حضرت ابن عباس و الله الله الله تعالى نے میں کہ الله تعالی نے تہارے نبی کرم مستی کی الله تعالی نے تہارے نبی کرم مستی کی آبان مبارک سے حضر میں چار رکعت اور خوف کی حالت میں ایک رکعت نماز فرض کی ہے۔'

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

سلام الله فَحْبَو الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ اللَّهُ ظَةَ الَّتِی ذَکُرْتُهَا فِی خَبَو ابْنِ عَبَّاسِ لَهُظُّ عَامَّ وَمُرَادُهُ خَاصٌّ، أَرَادَ أَنَّ فَرُضَ الصَّلاَةِ فِی السَّفَو رَکُعَتیْنِ خَلاَ الْمُغُوبِ رُشتہ مجمل خبر کو بیان کرنے والی روایت کا بیان کیونکہ حضرت ابن عباس فِنْ بُنُها کی روایت کے الفاظ عام بیں اور ان سے مراد خاص ہے، آپ کا مطلب بیتھا کہ سفر میں مغرب کے سوابقیہ نمازیں دور کعت فرض ہیں

98٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا أَخْمَدُ بْنُ نَصْرِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ أَحْمَدُ: أَخْبَرَنَا، وَقَقَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقِ....... عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فُرِضُ صَلاةُ السَّفَرِ " " مَعْرِت عَائَشُهُ وَاللَّهُ إِيانِ كُنِّ بِي كَهُ (ابتداع اسلام مِيل)

<sup>(</sup>٩٤٣) تقدم تخريجه برقم: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٩٤٤) تقدم تخريجه برقم: ٣٠٥.

م سفر اور حضر میں دو دورکعتیں نماز فرض ہوئی تھی ، پھر جب رسول آؤ اللہ ملئے آیا نے مدینہ منورہ میں اقامت اختیار کی تو حضر کی نماز دُو میں دو دورکعتوں کا اضافہ کردیا گیا جبکہ نماز فجر کو لمبی قراءت کی جب دجہ سے دو رکعتیں ہی رہنے دیا گیا اور نماز مغرب کو ( تین رکھا گیا ) کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں۔''

وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِالْمَدِيْنَةِ زِيْدَ فِيْ صَلاَةَ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلاةً الْفَحْرِ بِطُوْلِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلاةُ الْمَغْرِبِ لِلَّنَّهَا وِتُرُ النَّهَارِ.

فواند :....ا یه احادیث دلیل بین که دوران سفر قصر نماز ادا کرنا واجب ہے۔خطابی برالله کہتے ہیں: اکثر علماء سلف اور فقہاء کا مذہب ہے کہ سفر میں نماز قصر کرنا واجب ہے۔علی،عمر، ابن عمر، ابن عباس تگانگہ،عمر بن عبدالعزیز، قادہ اورحسن بھری بھی اسی موقف کے قائل ہیں۔ نیز امام شوکانی نے اسی موقف کوراج قرار دیا ہے۔

(نيل الاوطار: ٣/٤١٢)

۲۔ عبدالرحمٰن مبار کپوری بیان کرتے ہیں: سنن نبویداور آثار مصطفویہ کے شبعین کے شایان شان ہے کہ وہ سفر میں قصر نماز کا التزام کریں، جیسا کہ نبی مطبع کی نئی نے سفر میں ہمیشہ قصر کی ہے۔ (تحفہ الاحودی: ۳/ ۷۳)

٣٤٨ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يَبِيْحُ الشَّىءَ فِي كِتَابِهِ بِشَرُطٍ السَّرُطِ السَّرُ عَلَى اللهِ بِشَرُطٍ اللهِ بِشَرُطٍ عَلَى اللهِ عِيْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْلُ اللهُ عَالَى اللهُ عَيْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَقَدْ يَبِيْحُ ذَٰلِكَ الشَّيْءَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَيْ بِعَيْرِ ذَٰلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَهُ فِي الْكِتَابِ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَقَدْ يَبِيْحُ ذَٰلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَهُ فِي الْكِتَابِ، إِذِ اللهُ عَزَّ وَكُرُهُ إِنَّـمَا أَبَاحَ فِي كِتَابِهِ قَصْرَ الصَّلاَةِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْكُفَّارِ أَنْ يَفْتِنُوا وَ

الْـمُسْلِمِيْنَ، وَقَدْ أَبَاحَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى لِسَانَ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَصْرَ وَإِن لَّمْ يَخَافُوْا أَنْ يَفْتِنَهُمُ الْكُفَّارُ، مَعَ الدَّلِيْلِ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ إِبَاحَةٌ لاَ حَتْمٌ أَنْ يَقْصُرُوْا الصَّلاَةَ.

اور بھی اس چیز کواپنے نبی مکرم طینے آئی کی زبانی بغیر شرط کے جائز قرار دے دیتے ہیں جسے اپنی کتاب میں (مشروط) جائز قرار دیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نماز قصر جائز کی ہے جبہ مسلمانوں کوسفر کی حالت میں کافروں کا خوف ہو کہ وہ مسلمانوں کو فقتے میں ڈال دیں گے،اور اللہ تعالی نے اپنے نبی اکرم طینے آئی ہے کی زبانی اسی قصر نماز کو جائز قرار دیا ہے اگر چہ مسلمانوں کو بید ڈرنہ ہو کہ کا فرانہیں فتنہ میں ڈال دیں گے،اس دلیل کے بیان کے ساتھ کہ سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے،ان پر قصر کرنا واجب نہیں ہے۔

980 - أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَّامٍ ، قَالاً ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ إِدْرِيْسَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ إَبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ح وَقَرَأْتُهُ عَلَى بُنْدَارٍ أَنَّ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ

جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةً ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ لِلنَّاسِ وَقَصْرَهُمْ لِلصَّلاَةِ، وَقَدْقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنِاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواا ﴾ وَقَدْ ذَهَبَ هٰذَا: فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَـقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا

عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ صَدَقَتَهُ. هَذَا حَدِيثُ

بُنْدَار .

'' حضر میں یعلی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب والنفيز سے كہا: مجھے لوگوں كے نماز قصر كرنے ير تعجب موتاب حالاتكه الله تعالى في تو فرمايا ب: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِينَنَ كَفَرُولُ (النساء: ١٠١) "اورا كَرْتَهمين سيردُر موكم كافرتههيں فتنه ميں ڈال ديں كے توتم پرنماز قصر كرنے ميں كوئي حرج و گناہ نہیں ہے' اور اب تو یہ خوف ختم ہوچکا ہے ية حضرت عمر والني نے فرمايا: مجص بھی اس بات پر تعجب ہوا تاجس يرتمهين مواج، اى ليے بين في اس بات كا تذكره صدقہ ہے جے الله تعالى نے تم پر بطور رحت كيا ہے تو تم اس كا صدقہ قبول کرو (اوراس رخصت نسے فائدہ اٹھاؤ)۔''

فوائد: ....ا بیحدیث بھی سفر میں نماز قصر کے افضل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ف اقبلوا صدقته، میں اور وجوب پر دلالت کرتا ہے اور سفر میں نماز قصر کے سواکوئی اور جارہ کارنہیں ہے۔

۲۔ امام نووی دراللہ رقمطراز ہیں کہ اس حدیث کی رو سے بغیر خوف کے بھی سفر میں نماز قصر کرنا جائز ہے، نیز مفضول (جس سے دوسرے کا مقام بلند ہو) ہزرگ شخصیت کوالیاعمل کرتا دیکھے جواس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتو وہ

اس بارے سوال کرسکتا ہے۔ (شرح النووی: ٥/ ١٩٥)

٣٥٩.... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَّى نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِبْيَانَ عَدَدِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ اللہ تعالٰی نے سفر میں نماز کی رکعات کی تعداد کا بیان اپنے نبی مصطفٰل م<del>لسّے آیا</del> ہ کے ذمے لگایا ہے۔

لَا أَنَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ بَيَّنَ عَدَدَهَا فِي الْكِتَابِ يُوْحِي مِثْلُهُ مَسْطُوْرٌ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ، وَهٰذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي

(٩٤٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث: ٦٨٦ ـ سنن ابي داود: ١١٩٩ ـ سنن نساني: ١٤٣٤ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٦٥ ـ مسند احمد: ١/ ٢٥ ـ من طرق عن ابن جريج بهذا الاسناد. أَجْمَلَ اللَّهُ فَرْضَهُ فِي الْكِتَابِ وَوَلِّي نَبِيَّهُ تِبْيَانَهُ عَنِ اللَّهِ بِقَوْلِ وَفِعْلٍ. قَالَ اللَّهُ: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

الله تعالیٰ نے ان کی تعداد کو کتاب میں الی وحی کے ذریعے بیان نہیں کیا جیسی دو گتوں کے درمیان کھی ہوئی ہے۔اور بیر مسكدانهی مسائل میں سے ہے جنسیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مجملا بیان كيا ہے اور اللہ كے نبی نے اللہ كے حكم سے ا ين قول و فعل سے ان كى وضاحت فرمائى ہے، الله كا ارشاد ہے: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْ كَرَ لِتُنبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ ﴾ (النحل: ٤٤) "اورجم نے آپ كى طرف يوذكر (قرآن مجيد) نازل كيا ہے تاكرآپ لوگوں كے سامنے بیان کریں جو کچھان کی طرف نازل کیا گیاہے۔''

٩٤٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ـ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ـ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكُو - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .....

" جناب اميه بن عبدالله بن خالد كہتے ہيں كه ميں نے حضرت عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ: أَنَّهُ قَالَ عبدالله بن عمر رفافیہا ہے کہا: ہم حضر اور خوف کی نماز کا تذکرہ تو قرآن مجید میں یاتے ہیں مگر سفر کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں یاتے ۔ تو حضرت عبدالله رفائقهٔ نے فرمایا: اے بطنیج!ب شک اللہ تعالیٰ نے ہاری طرف محمد مطنے این کو مبعوث فرمایا اورہم کچھنہیں جانتے تھ،البذا ہم (اب) ای طرح کرتے ہیں جس طرح ہم نے محمد ملتے ہیا کو کرتے ہوئے دیکھاہے۔''

لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَّةَ الْحَضَرِ وَصَلاَ ةَ الْمُخَوْفِ فِي الْقُرْان، وَلاَ نَجِدُ صَلاَ ةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْانِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا ابْنَ أَخِيْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

٩٤٧ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ﴿ نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إلْوَرَّاقُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ

سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع… عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ

"حضرت ابن عمر فالله بيان كرت بين كدمين في رسول الله مشَاعِينا اور حضرت الوبكر، عمر اورعثان وكالتنافين كے اتھ سفر کیے ہیں، بیسب حضرات ظہر اورعصر کی نماز دو دو رکعہ ن پڑھا

<sup>(</sup>٩٤٦) استباد صحيح، سنن نسائي، كتاب تقصير الصلاة، باب: ١\_ حديث: ١٤٣٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٦٦ ـ مسند احدد: ٧/ ع ٩ \_ من طريق الليث بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٩٤٧) اسناده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الجمعة الصلاة، باب ماجاء في التقصير في السفر، حديث: ٤٤٥ من طريق عمدالوهات بهدا لأساد

وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّياً قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا.

٩٤٨ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَفِيْ خَبَرِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْ رَبِالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الشَّهُ عَلَيْهَةِ رَكْعَتَيْنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ غَيْرِ الْحَائِفِ مَنْ يَفْتَنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ غَيْرِ الْحَائِفِ مَنْ يَفْتَنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ غَيْرِ الْحَائِفِ مَنْ يَفْتَنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ غَيْرِ الْحَائِفِ مَنْ يَفْتَنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ غَيْرِ الْحَائِفِ مَنْ يَفْتَنِ - دَالٌّ عَلَى أَنَّ لِلْامِنِ عَيْرِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٤٩ ـ وَكَذَٰلِكَ خَبَرُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ عَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَامَنُهُ. وَخَبَرُ أَبِي رَكْعَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَامَنُهُ. وَخَبَرُ أَبِي حَنْظَلَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: إِنَّا الْمِنُونَ. ، قَالَ: إِنَّا الْمِنُونَ. ، قَالَ: كَذَٰلِكَ سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذُلُّ عَلَى أَنَّ لِغَيْرِ الْخَائِفِ قَصْرَ وَسَلَّمَ، يَذُلُّ عَلَى أَنَّ لِغَيْرِ الْخَائِفِ قَصْرَ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ.

کرتے تھے، ان سے پہلے اور بعد میں کوئی (نقل یا سنت) نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رہا ﷺ

''اگر میں نے ان نمازوں سے پہلے یابعد میں (سفر کی حالت میں نفل یاسنیں) پڑھنی ہوتیں تو میں یہ نمازیں پوری پڑھتا (اور قصر نہ کرتا)''

"امام ابوبکر رالیہ فرماتے ہیں:" حضرت انس بن مالک رفائقہ کی سے حدیث کہ" نبی کریم ملتے آئے نے مدینہ منورہ میں ظہری نماز حیار کعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ کے مقام پرعصری نماز دور کعت پڑھی۔" یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن وامان کی حالت میں کفار کے فتنے کے ڈر کے بغیر بھی نمازی (سفر میں) نماز قصر کرسکتا ہے۔"

"اورای طرح حضرت حارثہ بن وہب کی بید حدیث بھی اس مسلہ کی دلیل ہے کہ ہمیں نبی کریم مشک آنے دور کعتیں (سفر میں) پڑھا کیں حالانکہ ہم کثیر تعداد میں اور نہایت امن وامان میں سخے ۔"اور ابو حظلہ کی حضرت ابن عمر سے روایت میں ہے کہ میں نے کہا: " بوشک ہم امن و امان کی حالت میں ہیں۔" تو انہوں نے فرمایا:" نبی کریم مشک آئے آئے اس طریقہ سکھایا ہے ۔" بیراس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں کی خوف کے بغیر بھی نمازی نماز قصر کرسکتا ہے۔"

فوائد: .....ا یا مادیث دلیل ہیں کہ سفر میں قصر کے جواز کے لیے خوف ہونا شرط نہیں بلکہ خوف کے سواسفر پر امن میں بھی نماز قصر جائز ومشروع فعل ہے۔

<sup>(</sup>٩٤٨) صحبح بخارى، كتاب التقصير، باب يقصر اذا خرج من موضعه، حديث: ١٠٨٩ \_ صحبح مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث: ٦٩٠ \_ سنن ابي داود: ١٢٠٢ \_ سنن ترمذي: ٥٤٦ \_ سنن نسائي: ٤٧٠ .

<sup>(</sup>۹٤۹) صحیح بخاری، کتاب التقصیر، باب الصلاة بِمِنّی، حدیث: ۱۰۸۳ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین باب قصیر الصلاة بسمنی حدیث: ۱۶۶۳ وحدیث ابن عمر کالی مسند الصلاة بسمنی حدیث: ۱۹۶۳ سنن ابی داود: ۱۹۲۵ سنن ترمذی: ۱۸۸۲ سنن نسائی: ۱۶۶۳ و حدیث ابن عمر کالی مسند احمد: ۲۰۰۲ ۲۰۰۲.

۲۔ قرآن کریم کی مثل حدیث نبوی بھی شری قوانین کے لیے متعل سند کی حیثیت رکھتی ہے الہذا یہ عقیدہ اور نظریہ باطل ہے کہ جو چیز قرآن میں ہووئی جحت ہے۔ حدیث ٹانوی حیثیت کی حامل ہے۔

٣٨٠... بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصُرِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ لِقَبُولِ الرُّخُصَةِ الَّتِي رَخَّصَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،

إِذِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ إِتِّيَانَ رُخُصَةِ الَّتِي رُخُصَهُ الَّتِي رَخَّصَهَا لِعِبَادِهِ الْمُؤُمِنِيُنَ الله تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کوقبول کرتے ہوئے سفر میں قصر نماز پڑھنامستحب ہے کیونکہ الله تعالیٰ ان

رخصتوں پر مل پیرا ہونے کو پند فرماتے ہیں، جور صتیں الله تعالی نے اسیے مومن بندوں کوعطا فرمائی ہیں • ٩٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ ، تَنَا ابْنُ أَبِي

مَوْيَمَ، أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِيْ عَمَّارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِع.....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَن رَّسُوْلِ اللَّهِ " " حضرت عبدالله بن عمر، رسول الله عِنْ عَمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ عِنْ عَن رَسُولِ اللهِ عِنْ عَن رَسُولِ اللهِ عِنْ عَن رَسُولِ اللهِ عِنْ عَن روايت كرتِ صَـلَى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ﴿ بِينَ كُمْ آبِ نِے فرمایا: '' بیشک الله تعالی رفست برعمل کیے وَجَـلَّ يُحِبُّ أَن يُوْتني رُخْصَةٌ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ ﴿ وَإِنْ لَا يَرْبُ لِمِنْ اللَّهِ وَمَا فرماني كرنے كو ناپسند کرتے ہیں۔''

يُوتِي مَعْصِيَةٌ .

فسوائسد : اساس حديث معلوم جوا كه نماز سفر دوركعت على عديك الله تعالى كالبنديد عمل مدن ا كرم ﷺ كاتمل بهي قصرنماز كي ادائيگي ہي تھا۔

> ٣٨١... بَابُ إِبَاحَةٍ قَصْرِ الْمُسَافِرِ الصَّلاَّةَ فِي الْمُدُن إِذَا قَدِمَهَا، مَا لَمْ يَنُو مَقَامًا يُوجِبُ إِتُّمَامَ الصَّلاَةِ

مسافر کے کسی شہر میں آ کرنماز قصر کرنے کا بیان، جب تک وہ اپنے دن قیام کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو کہ جس میں مکمل نماز پڑھنا واجب ہوجا تاہے

٩٥١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ

الْحَارِثِ، حِ وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ قَالًا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ

مُوْسْسى يَعَفُوْلُ: سَاأَنْتُ ابْنَ عَبَّاسِ كَيْفَ " "جناب موى رائيت سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كه ميل نے أُصَلِّى بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةِ ؟ حصرت ابن عباس والتَّهَا سے يوچھا: " ميں مكه مرمدين ازكيے

<sup>(</sup>٩٥٠) اسناده صحيح، مسند احمد: ٢/ ١٠٨ \_ صحيح ابن حباك: ٣٥٦٠ من طريق عمارة بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>٩٥١) صبحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث: ٦٨٨\_ من طريق بندار بهذا الاسناد؛ سنن نسائي: ١٤٤٤\_مسند احمد: ١/٣٣٧\_ صحيح ابن حبان: ٢٧٤٤.

مفریس نماز کی ادائیگ کے ابواب

فَـقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ بُنْدَارٌ، قَالَ، سَمِعْتُ قَتَاكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةً، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ.

٩٥٢ ـ قَـالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذَا الْخَبَرُ عِنْدِيْ دَالٌ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ إِنَّمَامُ الصَّلاةِ، لِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُّسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِيْ ثَنَا أَبُوْ كُرَيْبِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُّس: عَن ابْن عَبَّاسِ فِي الْمُساَفِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيْمِ. قَالَ: يُصَلِّي صَلاّتُهُ. وَلَسْنَا نَحْتَجُ بِرَوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِيق سُلَيْمِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ قَتَادَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ دَالٌّ عَلَى خِلاَفِ رَوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيِّمِيِّ عَنْ طَاوُسِ فِي الْمُسَافِر يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيْمِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ.

٩٥٣ ـ قالَ: ثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا يَحْلِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانِ التَّمِيْمِيِّ عَنْ طَاوُّسِ.

ادا کروں جبکہ میں نے جماعت کے ساتھ نمازنہ پڑھی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا:' ابوالقاسم ﷺ کی سنت کے مطابق دو ر کعتیں پڑھو۔'' بندار کہتے ہیں:'' میں نے قادہ کوسنا، وہ حضرت موی بن سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس فالغيم سي سوال كيا-"

" امام ابوبكر وليني فرمات ين: مير عنزديك به روايت ولالت كرتى ہے كہ جب مسافر (مقيم ) امام كے ساتھ نماز يره يو ال ممل نماز ردهني حابي " جناب طاؤس نے حضرت ابن عباس رہائی ہے اس مسافر کے بارے میں پوچھا جو مقیم امام کے چھیے نماز پڑھتاہے تو انہوں نے فرمایا: 'اے امام بی کی طرح نماز پڑھنی جانے ۔ ( یعنی اگرامام قصر کرے تو وہ بھی قصر کرے،اگرامام کمل نماز پڑھے تو وہ بھی مکمل نماز پڑھے ) ہم لیث بن ابی سلیم کی روایت سے دلیل نہیں لیتے مگر جناب قادہ کی مولیٰ بن سلمہ سے روایت ،سلیمان التیمی کی طاؤس سے روایت کردہ حدیث کے خلاف دلیل ہے کہ وہ مسافر جومقیم اما م کے چیچے نماز پڑھے تو وہ اگر چاہے تو دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دے اور اگر جاہے تو مکمل اداکر لے۔''

"امام صاحب، بندار کی سند سے سلیمان الٹیمی کی طاؤس سے روایت بیان کرتے ہیں۔(جس کے الفاظ اوپر ذکر ہوئے

٩٥٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ " امام شعبی روایت کرتے آبیں که حصرت ابن عمر رفیاتها جب مکه عَنْ عَاصِمِ بْنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ

<sup>(</sup>٩٥٣) المحلى لابن حزم: ٥/٣٢.

<sup>(</sup>٩٥٤) استباده صحيح، سنن كبرى، بيهقى: ٣/ ١٥٧ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافريين، باب قصر الصلاة بمنى حديث: ٦٩٤/١٧ بمعناه.

کرمہ میں ہوتے تو دو دورکعتیں نماز پڑھتے ہاں اگرامام کے

ساتھ نمازیر ہے تو پھرامام کی طرح مکمل نمازیر ہے، (یعنی)

اگروہ باجماعت امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو امام جیسی نماز

161

إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَن يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ، فَإِنْ

جَمَعَهُ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِصَلا تِهِ.

فوائد: .....ا مسافر کامقیم امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز ہے اور اس صورت میں مسافر پوری نماز پڑھے گا۔ ۲۔ مسافرامام کی اقتداء میں یا تنہا نماز پڑھنے کی صورت میں مسافر قصرنماز ادا کرے گا۔

س۔ اگر مقیم امام کے پیھیے مسافر مقتدی دو رکعت گذرنے کے بعد شامل ہوتو مسافر کو آخری دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام چھیر دینا جاہیے یا پوری نماز پڑھنی جاہیے،اس بارےعلاء کا اختلاف ہے،لیکن احادیث الباب کی روسے بیہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں پوری نماز پڑھنا ہی مسنون ہے، کیونکہ ان حادیث میں مقیم امام کے بیچھے پوری نماز ہی پڑھنا سنت نبوی قرار دیا گیا ہے، اس میں اول آخر کی نماز میں شامل ہونے کی وضاحت نہیں ہے۔ ٣٨٢ .... بَابُ إِبَاحَةِ قَصُرِ الْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ بِالْبَلْدَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشُرَةَ مِنْ غَيُرِ إِزْمَاعِ عَلَى إِقَامَةٍ مَعُلُومَةٍ بِالْبَلْدَةِ عَلَى الْحَاجَةِ

جب مسافر کسی شہر میں اپنی حاجت وضرورت کی وجہ سے پندرہ دن سے زائد غیر معینہ مدت تک بغیر ﷺ ارادہ کیے اقامت پذیررہے تواس کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہے

٥٥٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ضُرَيْسِ قَالاً، حَدَّتَنَا

أَبُوْمُعَاوِيَةً، نَا عَاصِمٌ عَنْ عِكْرَمَةً…

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَلَ: سَافَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَـلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ

فَنَحْنُ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِيْمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّيْنَا

أَرْبَعًا . قَالَ ابْنُ ضُرَيْسٍ: عَنْ عَاصِمٍ .

"حضرت ابن عباس و الله مان كرت بي كدرسول معلاية نے ایک سفر کیا تو آ ب انیس دن تک ا قامت پذیر رہے اور نماز دورکعتیں پڑھتے رہے۔'' حضرت ابن عباس ناتھا کہتے ېيں: لېذا ڄم بھی انيس دن تک سفر ميں دورگعتيں ( نماز قصر ) ر عصر ہیں، اور اگر ہم اس سے زیادہ دن مقیم ہوں تو پھر چار اکعتیں (مکمل نماز) پڑھتے ہیں۔''

(٩٥٥) سنس ترمذي، كتباب المجمعة، باب ماجاء في كم يقصر الصلاة، حديث: ٩٤٥\_ مسند احمد: ٢٢٣/١\_ من طريق ابي معاوية بهـذا الاسـناد، صحيح بخاري، كتاب التقصير، باب ماجاء في التقصير، حديث: ١٠٨٠ ـ سنن ابي داود: ١٢٣٠ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٧٥\_ من طريق عاصم به. ٣٨٣ .... بَابُ ذِكُرِ خَبَرٍ اِحْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنُ خَالَفَ الْحِجَاذِييُنَ فِي إِزْمَاعِ الْمُسَافِرِ مَقَامَ أَرْبَعِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلاَةِ مسافر چار دن كى اقامت كا پخته اراده كرلة وه قصر كرسكتا ہے، اس مسئلہ میں اہلِ حجاز علماء کے مخالفین كی دلیل كا بیان

٩٥٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ عَنْ يَحْيَى، حَوَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ، ح وَثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاً، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاقَ، ح وَثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاً، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، نَا بِشْرُ بْنُ

يَحْيٰى، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اللهِ مَكَّةَ، نُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا. اللهِ مَكَّةَ وَقَالَ: نَعَمْ أَقَامَ بِهَا فَسَأَلْتُهُ هَلْ أَقَامَ بِمَكَّةً وَقَالَ: نَعَمْ أَقَامَ بِهَا عَشْرًا. هٰذَا حَدِيْثُ الدَّوْرَقِيّ. وَقَالَ أَحْمَدُ مَشُرًا. هٰذَا حَدِيْثُ الدَّوْرَقِيّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَنْ مَا أَنْ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَقَالَ أَنْ أَنْ مَا فَيْ وَسَلَّمَ أَنْهُ أَزْمَعَ فِيْ أَلْكُ أَنْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَزْمَعَ فِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَزْمَعَ فِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَزْمَعَ فِيْ فَى أَمْ وَلَمْ وَيَهُ السَّفَرَةِ النَّيْ وَقَامَةِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ وَعَمْ فَيْ فَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّ عَلَى إِعْمَةً لِحَجَةٍ فَعَرْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَوْمَ فَيْهُا مَكَمَّةً لِحَجَةٍ فَعَرْهُ وَلَا اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَ

" جناب یکی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الس بن مالک رخالی ہے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ مطبق آلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے لئے کر مکہ مکرمہ تک سفر کیا (اس دوران) ہم دو دو رکعت پڑھتے رہے تی کہ ہم واپس (مدینہ منورہ) آگئے ۔ میں نے انہوں نے فرمایا ہاں، آپ ملئی آلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ مکہ مکرمہ میں دل دن تھرزے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ مکہ مکرمہ میں دل دن تھرزے تھے۔ میں جوارت کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب احمد بن عبدہ کی موایت میں ہے: "آپ ہمیں دو دو رکعت پڑھاتے رہے۔" موایت میں ہے: "آپ ہمیں دو دو رکعت پڑھاتے رہے۔" کہا:" ہم رسول اللہ مطبق آلم کے ساتھ نگلے ۔" دونوں نے یہ جناب احمد اور عمر وبن علی نے حضرت انس سے روایت کیا تو نہیں کہا:" میں نے حضرت انس سے سوال کیا۔" امام ابو کمر راٹھ اللہ فرماتے ہیں:" مجھے نی کریم مطبق آلم کی احادیث میں کوئی الی خدیث یا دنہیں کہ جس میں بید ذکر ہو کہ آپ نے اپنے کی سفر حدیث یا دنہیں کہ جس میں بید ذکر ہو کہ آپ نے اپنے کی سفر حدیث یا دنہیں کہ جس میں بید ذکر ہو کہ آپ نے اپنے کی سفر

<sup>(</sup>۹۰٦) صحيح بخارى، كتاب التقصير، باب ماجاء فى التقصير، حديث: ١٠٨١ من طريق عبدالوارث بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث: ٦٩٣ ـ سنن ابى داود: ٢٣٣ ـ سنن نسائى: ١٤٥٣ ـ سنن ابى داود: ١٢٣٣ ـ سنن نسائى: ١٤٥٣ ـ سنن ابى مسند احمد: ٧٠ ١ ـ مسند احمد: ٧٠ ـ ١٨٧ .

الْوَدَاع، فَإِنَّهُ قَدِمَهَا مُزْمِعًا عَنِ الْحَجِّ فَقَدِمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

میں معین مدت تک اقامت کا پخته اراده کیا ہو، سوائے اس ایک سفر کے جس میں آپ ججة الوداع کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ آپ مكىكرمد فج كا پختداراده كرتشريف لائ، چنانچه آپ مكه مكرمه 4 ذ والحبه كي صبح كو پنچے تھے۔''

٩٥٧ ـ كَذْلِكَ، تَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ، قَالَ..... " حضرت جابر بن عبدالله فالنها بيان كرت مي كدر سول الله والسيطي الله المنطقة 4 ذوالحجه کی صبح کے وقت مکه مکرمه تشریف لائے ۔'' امام ابو بكرراتينيد فرمات بين: آپ 4 ذوالحجه كي صبح كومكه مكرمه تشريف لاے، تو آپ نے نے مکه کرمه میں چاردن قیام کیا، سوائے اس وقت کے جوآپ نے 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ چینینے کے لیے چلتے ہوئے گزارااور پانچ تاریخ کا پچھ بھد جب آپ نے مکہ مرمه بنی کر اقامت کا بختہ ارادہ کیا۔چنانچہ آپ نے حار تاريخ كابقيه دن، ماي في ، چه مهات اور يوم الترويه، آته ته تاريخ كالكچه حصه قيام كيا \_ پھر آپ يوم الترويه ( آٹھ تاريخ ) كومكه كرمد سے روانہ ہو گئے اور ظهركى نمازمنى ميں پڑھى ۔''

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَقَدِمَهَا صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ خَلاَ الْـوَقْـتِ الَّـذِي كَـانَ سَـائِرًا فِيْـهِ مِنَ الْبَدْءِ الرَّابِعِ إِلَى أَن قَدِمَهَا وَبَعْضُ يَوْمِ الْخَامِسِ مُزْمِعًا عَلَى هٰذِهِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ قُدُوْمِهِ مَكَّةَ فَأَقَامَ بَاقِي الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ وَالسَّابِعِ وَالثَّامِنِ إِلٰى مَضْيِ بَعْضِ النَّهَارِ وَهُــوَ يَــوْمُ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنْي.

٩٥٨ - كَذْلِكَ ثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ .....

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعِ: قَالَ ، سَأَلْتُ أَنْكَ بُنَّ مَالِكِ، قُلْتُ: أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ

''جناب عبدالعزيز بن رفيع سے روايت ہے، وہ کہتے ہيں: ميں نے حضرت انس بن مالک فالٹیا سے سوال کیا: مجھے ایسی چیز

<sup>(</sup>٩٥٧) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب بعث على ابن ابي طالب وحالد بن الوليد..... حديث: ٣٥٣]. تعليقا عن محمد بن بكر بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، حديث: ١٢١٦\_ سنن ابي داود: ١٧٨٧\_ سنن نسائي: ٢٨٧٥\_ سنن ابن ماجه: ١٠٧٤\_ مسند احمد: ٣١٧/٣\_ مسند الحميدي: ١٢٩٣\_ من طريق ابن جريج به.

<sup>(</sup>٩٥٨) صحيح بـخـاري، كتـاب الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالابطح، حديث: ١٧٦٣ ـ عن ابي موسى محمد بن المثني بهذا الاستناد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب نزول المحصب يوم النفر، حديث: ١٣٠٩\_ سنن ابي داود: ١٩١٢\_ سنن ترمذی: ۹۶۲ منن نسائی: ۳۰۰۰ مسند احمد: ۳/ ۲۰۰۰.

بیان کریں جو آپ نے رسول الله طفی آیا سے مجھی ہو، آپ نے یوم الترویہ کوظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فر مایا:'' · منی میں۔ امام ابو کمر راٹھیہ فرماتے ہیں: '' میں کہتا ہوں کہ آب منظ الله الترويد كاباقي دن اورعرفه كي رات منل أي مين قیام پذیر رہے، پھر عرفہ کی صبح آپ عرفات کے موقف (مھبرنے کی جگہ) کی طرف چل پڑے اور (وہاں جاکر) ظہر اور عصر کی نمازیں اکھٹی پڑھیں پھر آپ موقف کی طرف گئے اور سورج غروب ہونے تک موقف میں کھرے (وعائیں مانگتے اور ذکر کرتے) رہے۔ پھرآپ وہاں سے روانہ ہوکر واپس مز دلفہ پہنچے تو مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرکے اداکیں اور رات مزدلفه بی میں آ رام کیا یہاں تک کد مجتم ہوگئی، پھر مجتم کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور پھر وہاں ہے کوچ کیا اور واپس مٹی بہنچ گئے، لہذا وہاں یوم الخر (قربانی کے دن) کا باقی حصدایام تشریق کے مکمل دو دن اور ایام تشریق کے تیسرے دن کا بعض حصه مني مين قيام كيا، پهرجب ايام تشريق مين سورج وهل گيا تو آپ جمرات کو کنگریال مارتے، اور مکه مکرمه واپس تشریف لے آئے،چنانچہ ایام تشریق کے آخری دن ظہر اور عصر کی نمازیں مکه مکرمه بین ادا کیں، پھر مغرب اورعشاء کی نمازیں وبين اداكيس پير وادي محصب مين كچه دير آرام فرمايا - "ال طرح بیکل دس دن ہوئے جوآپ نے مکنکرمہ مٹی میں دوبار اورعرفات میں قیام کیا۔ جبکہ حضرت انس بن مالک رخالتہ کا ان سب دنوں کو مکه مکرمه میں اقامت قرار دے دیا۔ حالاتکه منی اورعرفات مكه تكرمه مين داخل نهين مهي بلكه وه دونول مكه تكرمه سے باہراورالگ ہیں اورعرفات تو حدودحرم سے بھی باہر ہے تو جوعلاقہ حدود حرم سے باہر ہو وہ مکه مرمه میں کیے شار ہوسکتا

عَـقَـلْتَـهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْ ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنْي. قَالَ أَبُوْ بَحْرِ: قُلْتُ، فَأَقَامَ عَلَيْ بَقِيَّةَ أَيَّامِ التَّرْوِيَةِ بِحِنْى وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ثُمَّ غَدَاةً عَرَفَةً، فَسَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتِ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِهِ ثُمَّ سَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ، فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ دَفَعَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَبَاتَ فِيْهَا حَتُّى أَصْبَحَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَسَارَ وَرَجَعَ إِلَى مِنْى، فَأَقَامَ بَقِيَّةً يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَيْنِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ بِمِعْنَى فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ [مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ] مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلاَثَ وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةً، فَصَلَّى النُّهُ رَ وَالْعَصْرَ مِنْ الْحِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ثُمَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصِّبِ، فَهٰذِهِ تَمَامُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ جَمِيْعُ مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ وَمِنْي وَالْمَرَّتَيْن بِعَرَفَاتٍ، فَجَعَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ كُلَّ هٰذِهِ إِقَامَةً بِـمَـكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْي وَلاَ عَرَفَاتٌ مِنْ مَكَّةَ بَـلْ هُـمَـا خَـارِجَـان مِنْ مَكَّةَ. وَعَرَفَاتٌ خَـارِجٌ مِـنَ الْحَرَمِ أَيْضاً. فَكَيْفَ يَكُونُ مَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ مِنْ مَكَّةَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَىٰ حِيْنَ ذَكَرَ مَكَّةً وَتَحْرِيْمَهَا: إِنَّ اللَّهَ

حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلَاهَا فَلَوْ كَانَتْ عَرَفَاتٌ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَحِلَّ أَن يُصَادَ بِعَرَفَاتٍ صَيْدٌ وَلاَ يُعْضَدُ بِهَا شَجَرٌ، وَلا يُخْتَلا بِهَا خَلاءٌ، وَفِي إِجْمَاع أَهْلِ الصَّلاَ ةِ عَلَى أَنَّ عَرَفَاتٍ خَارِجَةٌ مِنَ الْحَرَم، مَابَانَ وَثَبَتَ أَنَّمَا لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةً وَإِنَّ مَا كَانَ إِسْمُ مَكَّةً يَقَعُ عَلَى جَمِيْع الْحَرَمِ فَعَرَفَاتٌ خَارِجَةٌ مِنْ مَكَّةَ لِلاَّلَهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْحَرَمِ وَمِنْي بَايِنٌ مِنْ بِنَاءِ مَكَّةً وَعِـمْـرَانِهَا، قَدْيَجُوزُ أَن يَكُونَ اسْمُ مَكَّةَ يَقَعُ عَلْي جَمِيْعِ الْحَرَمِ فَمِنْي دَاخِلٌ فِي الْحَرَم. وَأَحْسِبُ خَبَرَ عَائِشَةَ دَالًا عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضِ لَيْسَ مِنْ مَكَّةَ، وَكَلْلِكَ خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ.

ہے۔ حالانکہ رسول الله الله الله الله الله الله علم مرمه اور اس كى حرمت كاتذكره كرت موئ فرمايا تفاد"ب شك الله تعالى في آ سانوں اور زمین کی پیدائش کے دن ہی سے مکه مرمه کوحرم قرار دے دیا تھا۔لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے، اس کے شکار کو نہ ڈرایا جائے، اس کے درخت نہ کا نے جائیں اور اس کی گھاس اور جڑی بوٹیاں نہ کاٹی جائیں ۔چٹاچہ اگر عرفات مکہ مکرمہ میں شامل ہوتا تو عرفات میں شکاری کے لیے شکار کرنا طلال نہ ہوتا اور اس کے درخت نہ کانے جاتے اور اس کی گھاس نہ کائی جاسکتی \_ اور اہل اسلام کا اجماع ہے کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے ۔ اس میں اس بات کی ولیل اور وضاحت ہے کہ عرفات مکہ مکرمہ میں شامل نہیں ہے اگر چہ مکہ مکرمہ کا اطلاق تمام حدود حرم پر ہوتا ہے مگر عرفات اس میں داخل نہیں کیونکہ وہ صدود حرم سے باہر ہے اور منی مکہ کرمد کی آبادی اور عمارات ہے الگ تھلگ ہے، بیمکن ہے کہ مکہ مکرمہ کا اطلاق سارے حرم پر ہوتا ہواس لیے منی بھی حرم میں داخل ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ والتھا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جوعلاقہ مکہ مکرمہ کی متصل عمارات کے پیچھے ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہے، ای طرح حضرت ابن عمر وظفی کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔''

٩٥٩ ـ أَمَـا خَبَرُ عَاثِشَةَ فَإِنَّ أَبَا مُوْسٰى وَ عَبْدَ الْجَبَّارِ ، قَالاَ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ

<sup>(</sup>٩٥٩) صحيح بخارى، كتاب الحج، باب من اين يخرج من مكة، حديث: ١٥٧٧ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث: ١٢٥٨ ـ سنن ابي داود: ١٨٦٩ ـ سنن ترمذي: ٨٥٣ ـ من طريق ابي موسى محمد بن المثنى بهذا الاسناد، مسند احمد: ٦/ ٤٠.

عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ عِلَيْ كَأَنَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةً دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسٰى.

٩٦٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكْرِ نَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ...... عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَغْلَى مَكَّةَ قَالَ هِشَّامٌ فَكَانَ أَبِيْ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِيْ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَا

'' حضرت عا كثه والنفي سے روایت ہے كه نبى كريم طفي الله جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تواس کے بالائی جھے سے داخل ہوتے اور (جب باہر نکلتے تو) زیریں جھے سے نکلتے۔"

'' حضرت عا كثهه وثالثوا روايت كرتى بين كهرسول الله عَضَاعَيْماً فتح مکہ والے سال مکہ تمرمہ کے بالائی حصے کدا کی طرف سے داخل ہوئے۔" حفرت ہشام بیان کرتے ہیں کدمیرے والدمحترم حضرت عروہ خالفیّا دونوں حصوں ( بالا کی اور زیریں ) سے داخل

ہوجاتے تھے، اور میرے والد بزرگوار اکثر و بیشتر کداگی جانب

ہے داخل ہوتے تھے۔''

٩٦١ وَ فَأَمَّا حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا قَالَ ثَنَا يَحْلِي نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ .....

'' حصرت ابن عمر وظائها بيان كرتے ميں كه رسول الله طفيقاً الله بطیاء کے پاس واقع ثدیہ علیا سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ثنيه سفلي سے باہر فکلے " امام ابوبكر راتيكيه فرماتے بين " حضرت ابن عمر والله كالي فرماناكه نبي كريم منظيكي ثديه عليا سے مکه مکرمه میں داخل ہوئے، بیاس بات کی دلیل ہے کہ ثنیه مکہ مکرمہ میں واخل نہیں ہے۔ حا لانکہ ثنیہ اور اس کے بعد والا علاقه مكه مكرمه مين داخل ہے۔ اور كداء اور اس كے بعد والا علاقہ بھی ان علامات تک حرم میں داخل ہے جو علامات حرم اور حل کے حدود ظاہر کرنے کے لیے لگائی گئی ہیں۔ یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم طفی این مکہ میں مکہ سے واخل

عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَكَّةً مِنَ التَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِيْ عِنْدَ الْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى قَال أَبُوْ بَكُرٍ فَقُوْلُ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُمْ مَكَّةً مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ الثَّنِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْحَرَمِ وَوَرَاءَ هَا أَيْضًا مِنَ الْحَرَمِ وَكَدَا مِنَ الْحَرَمِ وَمَا وَرَائَهَا أَيْضًا مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْعَلاَمَاتِ الَّتِي أُعْلِمَتْ بَيْنَ الْحَرَمِ وَبَيْنَ الْحِلِّ فَكَيْفَ يَجُوْزُ أَن يُقَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ عِلَيْ مَكَّةَ

<sup>(</sup>٩٦٠) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث: ٢٢٥/ ١٢٥٨ عن ابي كريب به، صحيح بخاری: ۱۵۷۸ سنن ابی داود: ۱۸۶۸ من طریق ابی اسامة به.

<sup>(</sup>٩٦١) صحيح بخارى، كتاب الحج، باب من اين يخرج من مكة، حديث: ٥٧٦ \_ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، حديث: ١٢٥٧\_ سنن ابي داود: ١٨٦٦\_ سنن نسائي: ٢٨٦٨\_ من طريق يحيى بهذا الاسناد، سنن ابن

صحیح ابن خزیمه ..... عصوص

ہوئے؟ چنانچدا گر ثنیہ اور کدا مکہ کا حصہ ہوتے تو ہر گر نہیں کہا جا سکنا کہ نبی مَالِینلا مکہ میں ثنیہ اور کدا ہے داخل ہوئے۔ سیمکن ہے کہ دلیل دی جائے کہ سارا حرم مکہ مکرمہ میں داخل ہے کیونکہ نى اكرم والله تعالى بيد الله تعالى مد مكرمه كوالله تعالى نے آسانوں اور زمین کی تخلیق کے دن ہی حرام قرار دے دیا تھا ـ " لبذا سارے حرم پراسم مكه كالفظ بولا جاسكتا ہے۔ البت لوگوں کے باں معروف یہ ہے کہ مکہ مکرمہ وہ آبادی ہے جس کی عمارات ایک دوسری سے متصل میں۔ کہنے والا کہدسکتا ہے: فلاں شخص مکہ ہے منی گیا اور منی سے مکہ مکر مہوا پس آیا اور جب تم جج کے متعلق نبی اکرم ملط کی احادیث برغور وفکر کرو گے توتمهیں اس معنی میں بہت ساری احادیث مل جائیں گی لیکن عرفات اورحرم کے بعد والے علاقے تو بغیر کسی شک وشبہ کے مكة كرمه مين واخل نهين بين -اوراس بات كي دليل كه نبي كريم (تووه درج ذیل حدیث نمبر۹۲۲ ہے۔)''

مِنْ مَكَّةَ فَلَوْ كَانَتِ الثَّنِيَّةُ مِنْ مَكَّةَ وَكَدَا مِنْ مَكَّةَ لَمَا جَازَ أَن يُّقَالَ دَخَلَ النَّبِي عَلَيْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ وَمِنْ كَدَا وَقَدْ يَجُوْزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِأَنَّ جَمِيْعَ الْحَرَمِ مِنْ مَكَّةَ لِقَوْلِهِ عِنْ أَلَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا السُّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَجَمِيْعُ الْحَرَمِ قَدْ يَجُوْزُ أَن يَّكُوْنَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَكَّةَ إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَارِفَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ مَكَّةَ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ الْمُتَصِل بَعْضُهُ بِبَعْضِ يَقُوْلُ الْقَائِلُ خَرَجَ فُلاَنٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنْي وَرَجَعَ مِنْ مِنْي إِلَى مَكَّةَ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ عِلَى إِ الْمَنَاسِكِ وَجَدتَ مَا يُشْبِهُ هٰذِهِ اللَّفْظَةِ كَثِيْرًا فِي الْأَخْبَارِ فَأَمَّا عَرَفَةُ وَمَا وَرَاءَ الْحَرَمِ فَلاَ شَكَّ وَلاَ مِرْيَةَ أَنَّـهُ لَيْسَ مِنْ مَكَّةَ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَنفُرَ مِنْ مِنْ يَوْمَ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّام التَّشْرِيْق

٩٦٢ ـ أَنَّ يُـوْنُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ۚ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دَعَامَةَ أَخْدَ أُهُ .....

> عَنْ أَنُسِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ صَـلَّى الْظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصِّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ

ظهر،عصر،مغرب اورعشاء کی نمازین ( مکه مکرمه مین) پرهیس، پھر وادی محصب میں کچھ دریسوئے، پھر آپ سوار ہوکر بیت الله آئے اوراس کا طواف کیا۔'امام ابو بکر رہی فیرماتے ہیں:''پھر نبی اکرم طفی مینی ات رات مدینه منوره کی طرف روانه ہو گئے۔''

(٩٦٢) صحيح بخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، حديث: ١٧٥٦، سنن كبرى نسائي: ١٩٥٠ـ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد، صحيح ابن حبان: ٣٨٧٣. ٩٦٣ - أَخْبَرَنا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكْرِ قَالَ كَذَٰ لِكَ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ نَا أَفْلَحُ قَالَ

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ .....

عَنْ عَائِشَةَ: فَذَكَرَتْ بَعْضَ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ فَأَذِنَ بِـالرَّحِيْلِ فِي أَصْحَابِهِ فَأَرْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ بِ الْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَءةِ الصُّبْحِ فَطَافَ بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجَّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ أَبُوْ بِكْرِ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يَجْعَلُ مَا وَرَاءَ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فِي الْمُذُن مِنَ الْمُدُن وَإِنْ كَانَ مَا وَرَاءَ الْبِنَاءِ مِنْ حَدِّ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ وَمِنْ أَرَاضِيْهَا الْمَنْسُوْبَةِ إِلَى تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ لاَ نَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَدِيْنَةٍ يُرِيْدُ سَفَرًا فَخَرَجَ مِنَ الْبُنيَان الْـمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلاَةِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُوْنَ الَّتِيْ وَرَاءَ الْبِنَاءِ مِنْ حَدِّ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ وَكَذَٰلِكَ لاَ أَعْلَمُهُمُ اخْتَكَفُوْا أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ يُرِيْدُ بَلْدَةً فَلَخَلَ بَعْضَ أَرَاضِيْ بَلْدَةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الْبِنَاءَ وَكَانَ خَارِجًا مِنْ حَدِّ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلاةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَوْضِعَ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضِ وَلاَ أَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُواْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا قَاصِدًا سَفَرًا

يَعْصُرَ فِيْهِ الصَّلاَءَ فَفَارَقَ مَنَازِلَ مَكَّةَ

'' حضرت عائشہ وٹالٹھانے نبی کریم کھنے کھیا کے جج کی مجھ کیفیت بیان کی اور فرمایا: '' آپ نے اپنے صحابہ کرام کوروا تگی کا تکم دیا تو لوگ روانہ ہونے شرع ہوگئے، آپ (روانگی کے وقت ) صبح کی نماز کے وقت بیت الله کے پاس سے گزرے تو اس كاطواف كيا، كهرآپ (بيت الله سے) باہرتشريف لائے، پھر آپ سوار ہوکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگئے ۔'' امام ابو بكر رايسًا يه فرماتے ہيں: " ہم نے سی فقیہ عالم دین کے بارے میں نہیں سنا کہ اس نے کسی شہر کی باہم متصل آبادی اور عمارات کے بعد والے علاقے کواس شہر کا حصہ قرار دیا ہو، اگر چہ آبادی کے بعد والا علاقہ ای شہر کی حدود سے اور اس شہر کی طرف منسوب زمینوں میں سے ہو۔ ہمارے علم میں نہیں کہ علائے کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف ہوکہ جو خص سفر کے ارادے سے شہرے نکل جائے، اور وہ باہم متصل آبادی اور عمارات سے باہر چلا جائے تو وہ نماز قصر کرسکتا ہے اگر چہ آبادی کے بعد والی زمینیں اسی شہر کی حدود میں ہوں۔ اس طرح ہارے علم میں علائے کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب وہ شخص واپس کسی شہر میں آنا جا ہے اور وہ اس شہر کی بعض زمینوں میں داخل ہوجائے اور آبادی میں داخل نہ ہوا ہواور وہ ابھی باہم متصل آبادی کی حدود سے باہر ہوتو وہ قصر کر سکتا ہے جب تک کہ آپس میں ملی ہوئی آبادی میں داخل نہ موجائے اور مجھے اس بارے میں بھی علائے کرام کا اختلاف معلوم نہیں ہے کہ جو محض مکہ مرمہ سے سفر کی نیت سے نکل گیا، وہ مکہ کا رہائش ہو یا جو وہاں عارضی مقیم تھا وہ مکہ ( کی حدود

میں) نماز قصر کرسکتاہے۔ جب اس نے مکہ مکرمہ کی منازل کو چھوڑ دیا، اور ساری آبادی این بیچے چھوڑ دی، اگر چہوہ حدود حرم میں دورنکل جائے تو وہ نماز قصر کرسکتا ہے۔ نبی کریم طفی ایکا جب اینے ج کے لیے مکہ مرمة شریف لائے تو آپ یوم الترویہ کو مکہ کرمہ سے نکل گئے۔ آپ نے مکہ کرمہ کی تمام آبادی کو جچوڑ دیا اورمنی روانہ ہوگئے ، جبکہ منی مکہ تمرمہ شہر میں داخل نہیں ہے۔ لہذا فقہی نقط نظر سے بید درست نہیں ہے کہ جو مخص سفر کی نیت وارا دے سے شہر سے نکل گیااور اس کے لیے نمازقصر كرنا جائز تها، اسے كہا جائے "جب وہ شهركى آبادى سے نكل گیا که وه ابھی شہر ہی میں ہے۔ " کیونکہ اگر وہ ابھی تک شہر ہی میں ہے تو اس کے لیے نماز قصر کرنا درست نہیں ہے حتی کہ وہ شہر سے نکل جائے ۔ البذافقہی روسے یہی بات سیح ہے کہ نبی كريم مطفيكية جية الوداع كموقع يرمكه مكرمه مين صرف تين دن رات مكمل قيام پذير رہے، پانچ، چيد اور سات تاريخ كو ۔ جار تاریخ کا کچھ حصہ سوائے اس کی رات کے اور آ تھویں تاریخ کی رات اوراس کے دن کا کچھ حصہ، لہذا وہاں کسی ایک شہر میں جارون رات کے قیام کا پختہ ارادہ نہیں تھا۔اس لیے یہ روایت، جب تم غور و فکر کرو، تو اہل حجاز کے اس قول کے مخالف نہیں ہے کہ جو شخص کسی ایک مقام پر جار دن رہنے کا پختہ ارادہ كرلے وہ نمازمكمل يڑھے \_كونكدان كے خالفين كہتے ہيں:'` جس شخص نے کی شہر میں دن رے قیام کا پخت ارادہ کرلیا، اور حیار دن اس شہر سے باہراس شہر کی ایسی زمینوں میں رہنے کا ارادہ کیا جوشہر سے مکہ کرمداورمنی جیسی دوہری مسافت کے برابر ہو، اکبری نہ ہو۔اور ایک رات اور دن کسی تیسری جگہ پر گزارے جومنی سے عرفات جتنی مسافت پر ہوتو وہ نماز قصر

وَجَعَلَ جَمِيْعَ بِنَائِهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدُ فِي الْحَرَمِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلاةِ فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَـجَّتِهِ فَخَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَدْ فَارَقَ جَمِيْعَ بِنَاءِ مَكَّةً وَسَارَ إِلَى مِنْي وَلَيْسَ مِنْي مِنَ الْمَدِيْنَةِ الَّتِيْ هِيَ مَدِيْنَةُ مَكَّةَ فَغَيْرُ جَائِزِ مِنْ جهَةِ الْفِقْهِ إِذَا خَرَجَ الْمَرْءُ مِنْ مَدِيْنَةٍ لَوْ أَرَادَ سَفَرًا بِخُرُوْجِهِ مِنْهَا جَازَ لَهُ قَصْرُ الصَّلاَةِ أَن يُّقَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بِنَائِهَا هُوَ فِي الْبَلَدَةِ إِذْ لَوْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَصْرُ الصَّلاَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا فَالصَّحِيْحُ عَلَى مَعْنَى الْفِقْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِمْ بِمَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا ثَلاَ ثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيْهُنَّ كَوَامِلَ يَوْمَ الْخَامِسِ وَالسَّادِسِ وَالسَّابِعِ وَبَعْضَ يَوْمِ الرَّابِعِ دُوْنَ لَيْلِهِ وَلَيْلَةَ التَّامِنَةِ وَبَعْضَ يَوْمِ الثَّامِنِ فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِزْمَاعٌ عَلَى مَقَامٍ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيْهَا فِيْ بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ هٰذَا الْخَبَرُ إِذَا تَمَدَّبَرْتَهُ بِخَلاَفِ قَوْلِ الْحِجَازِييْنَ فِيْمَنْ أَزْمَعَ مَفَامَ أَرْبَعِ أَنَّسهُ يُتِسمُ الصَّلاَةَ لِأَنَّ مُخَالِفِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ أَنَّ مَنْ أَزْمَعَ مَقَامَ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فِيْ مَدِيْنَةٍ وَأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ خَارِجًا مِنْ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ فِيْ بَعْضِ أَرَاضِيْهَا الَّتِيقِ هِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى قَدْرِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَمِـنٰى فِىْ مَرَّتَيْنِ لاَ فِىْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيَوْمًا

کرسکتاہے اور بیان کے نزدیک ایک مقام پر پندرہ دن کے قیام کا پختہ ارادہ نہیں ہے کیونکہ ان کے نزدیک جس تحض نے پندره دن تھہرنے کا پختہ ارادہ کرلیااس پر مکمل نماز ادا کرناواجب ہوجاتا ہے۔''

وَلَيْـٰلَةً فِي مَـوْضِع ثَالِثٍ مَا بَيْنَ مِنْي إِلَى عَرَفَاتٍ كَانَ لَهُ قَصْرُ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ هٰذَا عِنْدَهُمْ إِزْمَاعًا عَلَى مَقَامٍ خَمْسَ عَشْرَةً عَلِي مَا زَعَمُوا أَنَّ مَنْ أَزْمَعَ مَقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ.

فوائد :....امصنف نے ان احادیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ غیر مقیم مسافر زیادہ سے زیادہ پندرہ دن تک رہنے کا قصد کرسکتا ہے اور کسی جگہ تین دن اور تین رات کی اقامت سے تھہرنے والا استے دن قصر کرے گا اور اس سے زیادہ دن ا قامت کا ارادہ ہوتو وہ پوری نماز پڑھے گا، مالک اور شافعی کا بھی یہی موقف ہے کہ چار دن ا قامت کی نیت کرنے والا مسافر پوری نماز پڑھے گا۔ اس ہے کم مدت اقامت کا ارادہ رکھنے والا قصر کرے گا اور ابوصنیفہ کہتے ہیں پندرہ دن ا قامت کی نبیت رکھنے والا مسافر پوری نماز پڑھے اور اس سے کم مدت کی ا قامت کا ارادہ رکھنے والا قصر نماز ادا کرے۔ (فقه السنة: ٢٧٢/١)

۲۔ مسافر جب تک مسافر ہوقصر کرے گا۔اور جب وہ کسی کام کی غرض ہے کہیں ا قامت کرے تب بھی قصر کرے گا کیونکہ وہ مسافر ہی متصور ہوگا۔خواہ وہ کئی سال اقامت کرے،لیکن مسافر اگرمہینہ مدت کی اقامت کی نیت کرے تو قصر نماز ادا کرے یا پوری نماز پڑھے گا؟ اس بارے میں ابن قیم اللہ نے اس بات کوتر جی وی ہے کہ اقامت طویل ہو یا مخضر بشرطیکہ وہ اقامت گاہ کوسکونت کا درجہ نہ دے تو وہ نماز قصر ہی کرے گا اور جب کسی جگہ کو مسافر ر ہائش وسکونت تھہرائے تو وہ مقیم بن جائے گا۔اس صورت میں پوری نماز پڑھنا واجب ہے۔

(فقه السنة ١/ ٢٧٠)

س۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسافر تر دوعدم ترود کی حالت میں نماز قصر ہی ادا کرے گا کیونکہ ترود وعدم ترود میں امتیاز کی کوئی واضح نص موجود نہیں، نبی ﷺ نے سفر میں ہمیشہ قصر نماز کا اہتمام کیا، نیز کوئی آیت، حدیث، اکثر اور ا جماع اس بات کی دلیل نہیں کمعین مدت کی اقامت کا ارادہ ہوتو مسافر پوری نماز پڑھے اور حالت تر دد میں ہوتو قصر کرے۔ لہذا راجح موقف یہی ہے کہ مسافر جب تک مسافر رہے اور اس کی سفری ضروریات پوری نہ ہوں وہ قصر کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>٩٦٣) صحيح بخارى، كتاب الحج، باب قول الله تعالى ﴿الحج اشهر معلومات، حديث: ١٥٦٠ ـ سنن ابي داود: ٢٠٠٦ ـ من طريق بندار، محمد بن بشار بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، حديث: ١٢١١ / ١٢١١\_ مسند احمد: ٦/٦.

٣٨٣ .... بَابُ الرُّحُصَةِ فِي الْجَمُعِ بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ بِذِكُرِ خَبَر غَلِطَ فِي مَعُنَاهُ بَعُضُ مَن لَّمُ يُحُسِنُ صَنَاعَةَ الْفِقْهِ، فَتَأَوَّلَ هٰذَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ جَّائِزِ إِلَّا أَن يَجِدُّ بِالْمُسَافِرِ السَّفَرَ

سفر میں مغرب اورعشاء کی نماز جمع کرنے کی رخصت کابیان ،اس سلسلے میں ایک روایت کابیان جس کے معنی سمجھنے میں بعض غیر فقیہ اشخاص سے غلطی ہوگئی ہے، لہذا اس نے اس کے ظاہری معنی کے اعتبار ہے اس حدیث کی بیتاویل کی ہے کہ مغرب وعشاء کی نماز وں کوصرف اس وفت جمع کرنا جائز ہے جب مسافر کوسفر میں جلدی ہو

٩٦٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكْرِ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ نَا

أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَوْدًا وَبَدْءًا لَوْ " "امام سفيان بيان كرتے بي كه ميں نے امام زہرى كود براكى اور حَلَفْتُ عَلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةِ سَمِعْتُهُ مِنْ سَالِم عَنْ درس مديث كى ابتداء كرتے وقت يفرماتے ہوئے سا:"اگر ميں سو باربھی فتم اٹھانا جا ہوں تو اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث حضرت سالم سے سی ہے اور وہ اینے والد گرامی حضرت عبدالله خالفین سے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم طفی ای کو جب سفر میں جلدی

ہوتی تو آ پ مغرب اورعشاء کی نماز جمع کر <u>لیتے</u>۔'' `

٩٦٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ناَ أَبُوْ بَكْرِ ثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

''حضرت ابن عمر والله يان كرتے بين كه ميں نے نبي كريم م الصيرة ألا و يكها كه جب آب كوسفر كرنے ميں جلدي ہوتى تو آ پ مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کر کے اداکر لیتے '' جناب يَحَىٰ نِي الله الله عَلَيْمَ " كي بجائے" رسول الله طلع الله الله عَلَيْمَ إِنَّ الله الفاظ روایت کیے ہیں۔''

<sup>(</sup>٩٦٥) انظر الحديث السابق.

سفر میں نماز کی ادائیگی کے ابواب

صديح ابن خزيمه .... 2 من من الطُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمُغُرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِن لَّمُ يَجِدَّ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِن لَّمُ يَجِدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّيْرَ.

ظہراورعصر،مغرب اورعشاء کی نماز وں کو جمع کر کے اداکرنے کی رخصت کا بیان ،اگرچہ مسافر کوسفر کی

٩٦٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكْرِ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ نَا قُوَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ثَنَا .....

أَبُوْ الطُّفَيْلِ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَالَ: جَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَـفَـرَ ةِ سَـافَـرَهَـا وَذٰلِكَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ قُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ أَرَادَ أَن لا يُحَرِّجَ أُمَّتَهُ.

'' حضرت معاذ بن جبل خالید بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طِشْعَاتِيمَ نے غزوہ تبوک کے سفر میں نمازیں جمع کر کے ادا کیں، لہذا آپ نے نمازظہراورعصر، نمازمغرب اورعشاء کوجمع كرك يزهار (جناب الواطفيل ) كتب بين: مين نے دریافت کیا: آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت معاذر خالتہ نے جواب دیا:'' آپ اپنی امت کوشکی اور مشقت مین نہیں ڈالنا

عاجے تھے۔''

٩٦٧ - أَمَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكْرِ نَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ نَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ '' حضرت ابن عباس وشافتها سے مذکورہ بالا روایت کی طرح عَـنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: بِمِثْلِ روایت مروی ہے۔''

فوائد :....ا یه احادیث دلیل بین که حالت سفر مین ظهر وعصر اور مغرب وعشاء کومقدم وموخر کر کے ایک نماز کے وقت میں دونوں نمازیں جمع کرنا جائز ہے۔خواہ سفر میں جلدی مقصود ہویا نہ ہو۔

۲۔ اکثر اہل علم مثلاً سعید بن زید، سعد، اسامہ، معاذ بن جبل، ابوموی، ابن عباس اور ابن عمر پین اس جواز کے قائل ہیں اور طاؤس، مجاہد، عکرمہ، مالک، توری، شافعی، ایحق ابوثور اور ابن منذر ہے بھی یہی قول منقول ہے۔ کیکن حسن بصری، ابن سیرین اوراصحاب الرائے کا موقف ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا عرفہ کے دن عرفہ میں اور مز دلفہ میں

<sup>(</sup>٩٦٦) مسند احمد: ٥/ ٢٣٩ من طريق عبدالرحمن بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحمع بين الصلا تين في الحضر، حديث: ٥٣/ ٧٠٦\_ سنن ابي داود: ١٢٠٦\_ سنن نسالي: ٥٨٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٩٦٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث: ٥١/ ٥٠٥\_ مؤطا امام مالك: ١/ ١٤٤ \_ صحيح ابن حبان: ١٥٩٤.

مزدلفہ کی رات ہی جائز ہے۔ اس بارے جمہور علماء کا قول راجح ہے کیونکہ احادیث الباب ان کے موقف کی قوی وليل بين\_(المغنى لابن قدامه: ٤/٥٥)

> ٣٨٧.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَ تَيُنِ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْءُ نَازِلاً فِي الْمَنْزِل غَيْرَ سَائِر وَقُتَ الصَّلاَ تَيُنِ. سفرمیں دونمازوں کوجمع کرنے کی رخصت کابیان

اگر چەمسافران دونمازوں کے وقت کسی قیام گاہ میں تھبرا ہوا ہواور سفرنہ کرر ہاہو

٩٦٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكْرِ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِر بْن وَاثِلَةَ أَنَّ .....

مُ عَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ ﴿ وَحَضِرت معاذِ بن جبل ذِلْتُهُ بيان كرتے ميں كه وہ تبوك والے سال (غزوہ تبوک کے موقع یر) رسول الله ﷺ آیا کے ساتھ (جہاد کے لیے ) نکلے تورسول الله ﷺ ( دوران سفر ) ظہر اور عصر،مغرب اورعشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ایک دن آپ نے نماز وُخر کی پھرآپ (خیمے سے) باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اداکیں، پھر آپ (خصے کے) اندرتشریف لے گئے، پھر باہرتشریف لائے اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرکے برهیں ۔ پھر آپ نے فر مایا: بے شک کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، ان شاء الله، اورتم وہاں جاشت کے وقت ہی پہنچ سکو گے ۔ توجو تحض جشمے پر پہنچ جائے وہ میرے پہنچنے تک اس میں سے پانی بالکل نہ لے ۔ کہتے ہیں: ''جب ہم چشے پر پہنچ تو دوآ دی ہم سے يہلے وہاں پہنچ کيا تھے جبكہ چشمه ايك تسم كى طرح بالكل تھوڑا تهورُ اچل ر باتھا۔رسول الله طفي مين نے ان دونوں سے يو جما: "كياتم نے چشمے سے پچھ يانى لياہے؟ تو دونوں نے ما: بى ہاں۔ تورسول الله مطفع آیا نے خوب سخت ست کہا۔ پھر

رَسُوْل اللهِ عِلَيْ عَامَ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ئُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ وَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَأْتُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللُّمهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوا حَتَّى يُضْحَى النَّهَارُ فَمَنْ جَاءَ هَا فَلا يَمَسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى الِّيْ قَالَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلانَ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبُضُّ بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ فَسَأَلَهُ مَا رَسُوْلُ اللهِ عِنْ مَائِهَا شَيْئًا فَمَا لِهُ اللهِ عَلَيْهَا شَيْئًا فَمَا لِا نَعَمْ فَسَبَّهُ مَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَّقُوْلَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ قَلِيْلاًّ قَلِيْلاً حَتْى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غَسَلَ

(٩٦٨) موطا امام مالك: ١٤٤/١، ٤٤/١ وقد تقدم برقم: ٩٦٦ الصحيحة

174 سفر میں نماز کی ادائیگی کے ابواب صحابہ کرام نے چشمے سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تھوڑ اتھوڑ ایانی چلوؤں میں لیاحتی کہ تھوڑا سا پانی جمع ہوگیا، پھر رسول اللہ اس یانی کوچشمے میں ڈال دیا تو چشمہ جاری ہوگیااور بھر پور پانی بنے لگا۔ پس لوگوں نے خوب سیر ہوکر پانی بیا۔ پھر رسول الله مَشْعَاتِيمْ نِهِ فِي مِهِايِنْ الصِمعاذِ! الرَّتمهاري عمر لمبي موكى توتم ال علاقے کو باغات ( اور آبادی ) ہے بھر پور دیکھو گے ۔'' امام ابو بكر رائيليه فرماتے ہيں: اس حديث سے واضح ہو گيا اور ثابت ہوگیا کہ نی کریم مطاق نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے اوا کی ہیں حالانکہ آپ اپنے سفر میں ایک جگه پراؤ ڈالے ہوئے تھے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے وقت سفر جاری نہیں تھا۔ کیونکہ حضرت معاذ رخالینہ کا بیر فرمانا:'' آپ نے ایک دن نماز مؤخر کی ، پھر آپ باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی اداکیں، پھر آپ ( خیمے میں ) داخل ہو گئے، چرآپ باہر تشریف لائے اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے اداکیں ۔''اس سے بیدواضح مواکدآپ ان دو اوقات میں سوار ہوکر چل نہیں رہے تھے جن میں آپ نے مغرب وعشاءاورظهر وعصر کی نمازیں جمع کر کے ادا فر مائی تھیں اور حضرت ابن عمر بنافتها کی بیه حدیث که:'' نبی کریم طفی آیا کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو دو نمازوں کو جمع کر لیتے تھے۔'' حضرت معاذ رہائشہ کی اس حدیث کے مخالف نہیں ہے کیونکہ ابن عمر والنبيًا نے نبی اکرم مطبق کیا کو دو نمازیں جمع کرتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ کوسفر میں جلدی تھی تو انہوں نے جیسے نبی کریم مضیقین کوممل کرتے دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا ۔ اور معاذ خالنی نے نبی کریم مشکی کے کو دونمازیں جمع کر کے پڑھتے

رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْكُ فِيْهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيْهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيْرِ فَاسْتَقَى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ عِلَيْ يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرٰى مَا هُنَّ قَدْ مُلِيَ جِنَانًا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فِي الْخَبَرِ مَا بَانَ وَ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَـدْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ، وَهُوَ نَازِلٌ فِيْ سَفَرِهِ غَيْرُ سَائِرٍ وَقْتَ جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ. لِلَّانَّ قَوْلَهُ: أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعاً، تُمَّ دَخَلَ تُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِيْعاً، تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاكِباً سَائِرًا فِي هٰ ذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ اللَّذَيْنِ جَمَعَ فِيْهِمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ. وَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، لَيْسَ بِخِلاَفِ هٰذَا الْخَبْرَ، لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا حِيْنَ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَأَخْبَرَ بِمَا رَأْى مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ عِنْهُ ، وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَدْرَأُى النَّبِيُّ عَلَىٰ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي الْمَنْزِلِ غَيْرُ سَائِرٍ، فَخَبَّرَ بِمَا رَأْي النَّبِيَّ عِنْ الصَّلاتَيْنِ إِذَا جَدَّ بَالْمُسَافِرِ السَّيْرُ جَائِزٌ كَانَ فِعْلُهُ ﷺ، وَ كَذٰلِكَ جَائِزٌ لَّهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ

نَازِلاً لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ، كَمَا فَعَلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عُمَرُ: إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُ مَا غَيْرُ جَائِزِ إِذَا لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ، لاَ أَثِرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ وَ لاَ مُخْبِراً عَنْ نَفْسِهِ .

ہوئے دیکھا جبکہ آپ ایک قیام گاہ میں مشہرے ہوئے تھے اور سفرنہیں کررہے تھے بتو انہول نے جیسے نبی اکرم منظیمایا کو کرتے ہوئے دیکھا، ویسے ہی اس کی خبر دے دی ۔لہذا جب مسافر کوجلدی ہوتو دونمازیں جمع کر کے پڑھنا چائز ہے جبیبا کہ نبی اکرم منظ و کیا ۔ اس طرح اس کے لیے کسی منزل پر قیام کے دوران سفر کی جلدی کے بغیر بھی دو نمازیں جمع کرنا جائز ہے،جبیا کہ نی مشخ اللہ نے کیا ہے۔ ' حضرت ابن عمر والتا ا نے بنہیں کہا کہ جب مسافر کوسفر میں جلدی نہ ہوتو اس کے لیے دونمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے انہوں نے یہ بات نہ تو نبی

اکرم مشکی ہے اور نہایی طرف سے کہی ہے۔"

ڈالیں تب وہ مسافر ہیں اور پڑاؤ کی حالت میں بھی نمازوں کوجمع کرنا جائز ہے۔

> ٣٨٧.... بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقُتِ الْعَصُرِ، وَبَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْعِشَاءِ

نماز ظہر اورعصر کوعصر کے وقت میں اور نماز مغرب اورعشاء کوعشاء کے وقت میں جمع کرنے کا بیان ٩٦٩ - أَنَا أَبُو طَاهِرِ نَا أَبُو بَكْرِ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ عُقَيْل بْن خَالِدٍ .....

> عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ يَعْنِي: أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْسُ يُومًا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُوَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أُوَّلِ وَقْتِ

" جناب ابن شہاب، حضرت انس بن مالک خاصیہ سے علی بن حسین کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں کہ نی کریم مشاطقاً کو جب دن کے وقت جلدی سفر کرنا ہوتا تو آپ نماز ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے ،اور جب آپ رات کے وقت سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو جمع کر کے اوا کر لیتے۔ آ پ ظبر کی نماز کوعمر کے پہلے وقت تک مؤخر کر لیتے پھر دونوں

(٩٦٩) صحيح بخارى، كتاب التقصير، باب يؤخر الظهر الى العصر اذا ارتحل ﴿ ، حديث: ١١١١، ١١١٠ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث: ٤٠٧ ـ سنن ابي داود: ١٢١٩ ـ سنن نسائي: ٩٥٠.

176

کو جمع کر لیتے، اور مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے شفق غائب ہونے پر مغرب وعشاء کو جمع کر کے ادا کر لیتے۔''

الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُوَّخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتْى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَةُ.

٩٧٠ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْ بَكُرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُ قَالاَ تَنَا

أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ

عَنْ نَافِعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ وَ مُسَاحِقَ بْنِ عَمْرِو قَالَ فَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقِيْلَ لِإِبْنِ عُمَرَ الصَّلاَّةُ قَالَ فَسَارَّ فَعِيْلَ لَـهُ الصَّلاَّةُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ أَحَّرَ هٰذِهِ الصَّلاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُؤَخِّرَهَا قَالَ فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفِ اللَّيْلِ أَوْ قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ فَنَزَلَ فَصَلَّاهَا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ خَبَر ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ، مَا بَانَ وَ ثَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْر وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ جَائِزٌ ، لا عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِييِّنَ إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهُ ر وَ الْعَصْرِ أَن يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي الْجِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَ الْمَغْرِبُ فِيْ الْخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ، وَ كُلُّ صَلاَ ةٍ فِيْ حَضَرِ وَ سَفَرِ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَن

'' حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حفص بن عاصم اور مساحق بن عمرو کے ساتھ تھا، تو سورج غروب ہو گیا، حضرت ابن عمر ضافتہا ہے عرض کی گئی کہ نماز ادا كرليس ،تو وه علتے رہے (اورسفر جارى ركھا)۔ان سے پھرعرض كو جب سفر ميں جلدي ہوتی تھی تو آپ اس نماز كومؤخر كر ليتے تھے اور میراار وہ بھی اے تاخیر سے پڑھنے کا ہے ۔ کہتے ہیں: لہذا ہم آ دھی رات یا آ دھی کے قریب تک چلتے رہے، پھر وہ سواری سے اترے اور نماز پر بھی ۔ ' امام ابو بکر رہی یا فرماتے مين: "اس حديث اور ابن شهاب كى حضرت انس فيالفيز كى حدیث سے واضح اور ثابت ہوگیا کہ نمازظہر اورعصر کوعمر کے وقت میں جمع کرنا اور نماز مغرب وعشاء کوعشاء کے وقت میں سورج کی سرخی غائب ہونے کے بعد جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ نہ کہ اس طریقے سے جمع کرناجیما کہ بعض عراقی فقہاء نے کہا ہے کہ نماز ظہر وعصر کو جمع کرنے کا طریقہ سے کہ ظہر کواس کے آخری وقت میں ادا کرے اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرے ۔ اور نماز مغرب کواس کے آخری وقت میں شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھے اور ان کے نزدیک سفر وحضر میں دونمازوں کوجمع کر کے اس طریقے کے مطابق اداکرنا جائز ہے

(٩٧٠) تقدم تخريجه برقم: ٩٦٤.

يُّصَلَّىٰ عَلَى مَا فَسَّرُوْا الْجَمْعَ بَيْنَ

الصَّلاتَيْن، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُمُ لِلْمُقِيْمِ أَنْ يُّـصَـلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبَّ فِي الْحِر وَقْتِهَا وَ إِنْ شَاءَ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

کیونکہ ان کے نز دیک مقیم شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ساری نمازیں اگر جاہے تو ان کے آخری وقت میں ادا کرلے اور اگر حاہے تو ان کے اول وقت میں ادا کرلے۔

**فداند** :..... به احادیث دلیل میں کہ سفر میں نمازوں کو جمع کرنے سے مقصود تقدیم کی صورت میں نماز ظہر اور عصر نماز ظہر کے وقت پڑھنا اور تاخیر کی صورت میں نماز ظہر اور عصر کو عصر کے وقت پڑھنا ہے، بیمرادنہیں کہ تاخیر کی صورت میں نماز ظہر کے آخری وقت میں اور نماز عصر محصر کے اول میں اداکی جائے۔ بلکہ جمع تاخیر کی صورت میں نماز ظہر اور نماز عصرعصر کا وقت شروع ہونے برعصر کے وقت ادا کی جائیں گی اس طرح نماز مغرب اور نماز عشا کوعشا کے وقت بکجا کرنے کی صورت میں نمازعشا کا وقت شروع ہونے پر دونوں نمازیں ادا کی جا کیں گی۔

#### ٣٨٨ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ فِي الْمَطَرِ حضر میں بارش کی وجہ سے دونماز وں کوجمع کرنے کی رخصت کا بیان

٩٧١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًّا وَسَبْعًا جَمِيْعًا، قُلْتُ: لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَن لَا يَحْرَجَ أُمَّتُهُ، قَالَ: وَهُوَ مُقِيْمٌ مِنْ غَيْرِ سَفَرِ وَلاَ خَوْفٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْر، نَا الْمَخْزُوْمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِه . وَقَالَ: فِيْ غَيْر خَوْفٍ وَلا سَفُر . وَقَالَ سَعِيْدٌ، فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ: لِمَ فَعَلَ ذٰلِكَ ؟ قَسَالَ: أَرَادَ أَن لَّا يَسْحُسرَجَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ. وَهٰكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً.

"حضرت ابن عباس وظفها بيان كرت بين كه ميس ني ني كريم الشَيْرَةُ كے ساتھ مدينہ منورہ ميں آٹھ ركعات (ظهروعصر) اور سات رکعات (مغرب وعشاء) جمع کر کے یر هی ہیں۔ میں نے عرض کی: آپ نے ایسے کیوں کیا۔ انہوں نے فرمایا: ''آپ نے جاہا کہ آپ کی امت تنگی اور مشقت میں نه يرُ جائے ـ' والانكه آب (مدينه منوره ميں) قيام يذير تھے، سفر اورخوف کی حالت میں نہیں تھے ۔" جناب سفیان کی روایت میں بھی بہالفاظ ہیں کہ آپ خوف اور سفر کی حالت میں ا نہیں تھے۔ جناب سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس بظنها سے بوچھا'' آپ نے اس طرح نمازوں کو جع) کیوں کیا؟ توانہوں نے فرمایا:"آپ نے عالم کہ آپ کی

<sup>(</sup>٩٧١) تقدم تخريجه برقم: ٩٦٧. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحمع بين الصلاتين في الحضر، حديث: ٥٤/ ٧٠٥ ليس فيه "احد"

178

امت کاکوئی شخص تنگی اور تکلیف محسوس نه کرے۔'' جناب عبدالحجار نے بھی ہمیں ایک مرتبہائ طرح روایت بیان کی تھی۔ شرک صدر میں میں از میں کہ جمع کرنا جائز سر کھراس میں تعیین

فوائد: ..... یه احادیث دلیل میں که حضر میں بارش کی صورت میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے پھراس میں یہ تعیین خہیں کہ بارش کی صورت میں جمع مقدم ہوگی یا موخر البذا بارش کی صورت میں جمع تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتیں جائز میں - مہیں کہ بارش کی صورت میں جمع تقدیم و تاخیر کی دونوں صورتیں جائز میں - ۹۷۲ قال اُنْ وَهْبِ أَنَّ مَالِكَا حَدَّنَهُ عَنْ - ۹۷۲ قال اَبْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكَا حَدَّنَهُ عَنْ

" حضرت ابن عباس والتي بيان كرت بي كدرسول الله التي الميني نے نماز ظہر اور عصر کو جمع کرکے پڑھا، اور مغرب وعشاء کو جمع کر کے اداکیا، بغیر کسی خوف اور سفر کے '' امام مالک رہیں فیر ماتے میں: "میرے خیال میں آپ نے اس طرح (نمازوں کو جمع كرنا) بارش كى حالت مين كيا تفائه امام ابوبكر راينييه فرماتي میں: " تمام علائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضر میں بغیر بارش کے دونمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ علمائے کرام نبی کریم مٹھے کیا سے سیجے سند سے منقول حدیث کے خلاف نیز اس کی معارض بھی کوئی روایت نہ ہو، اکٹھے نہیں ہو سکتے اور علائے حجاز کا اس پر اتفاق ہے کہ بارش میں دونمازوں کو جمع کرنا جائز ہے ۔ البذا ہم نے نی کریم مشیقین کے حضر میں دونمازوں کو جمع کرنے کی تاویل اس معنی میں کی ہے جس کےخلاف مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے \_ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ مسلمانوں کا اتفاق نبی کریم کیسے کیے ا حدیث کے خلاف ہوجائے حالانکہ اس حدیث کے خلاف بی كريم ﷺ كي كوئي حديث بھي مردي نه ہو ۔اور وہ روايت جوابل عراق نے بیان کی ہے کہ نبی کریم الشیکی نے مدینه منوره میں بغیرخوف اور بارش کے دونماز وں کوجع کیا ہے تووہ غلط اور

أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ...... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرِ، قَالَ مَالِكٌ: أَرْى ذٰلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ. قَالَ أَبُوبَكُرِ: لَمْ يَخْتَلِفِ ٱلْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن فِي الْحَضَرِ فِيْ غَيْرِ الْمَطَرِ غَيْرُ جَائِينٍ، فَعَلِمْنَا وَاسْتَيْقَنَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ لاَ يَجْمَعُوْنَ عَلْي خِلاَفِ خَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيْحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، لاَ مُعَارِضَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْحِجَانِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاّتَيْنِ فِي الْمَطَرِ جَائِزٌ ، فَتَأُوَّلْنَا جَمْعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي لَمْ يَتَّفِق الْـمُسْـلِمُوْنَ عَلَى خِلاَفِهِ، إِذْ غَيْرُ جَائِزِ أَنَّ يَتَّفِقَ الْـمُسْلِمُوْنَ عَلَى خِلاَفِ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرٍ أَن يُرْوُوْا

(٩٧٢) مؤطا امام مالك: ١/٤٤/ وقد تقدم برقم: ٩٦٧.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ خِلافَهُ، فَأَمَّا مَا رَوَى الْعِرَاقِيُّوْنَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِالْمَدِيْنَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطرِ، فَهُو غَلَظٌ وَسَهُو وَخِلاَفُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلاةِ جَمِيْعًا، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَمَعَ فِي الْحَضَرِ فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرِ، لَمْ يَحِلَّ لِمُسْلِمِ عَلِمَ صِحَّةَ هٰذَا الْخَبَرِ أَن يَحْظُرَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلا تَيْن فِي الْمَحَضَرِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَر، فَمَنْ يَنْقُلُ فِيْ رَفْع هٰذَا انْخَبَر بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلا تَيْن فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَسَفَرِ وَلاَ مَطَرٍ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَـمْعَ بَيْنَ الصَّلاَ تَيْنِ عَلَى مَا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَهٰذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ غَيْرُ جَائِزِ لِعَالِمِ أَنْ يَقُوْلَهُ .

سہو ہے اور تمام مسلمانوں کے قول کے مخالف ہے اور اگر نبی

کریم طفی این ہے میہ صدیث ثابت ہوجائے کہ آپ نے حصر
میں بغیر کی خوف اور بارش کے دونمازوں کو جمع کیا ہے تو جو
مسلمان اس حدیث کی صحت کے بارے میں جان لے، اس
کے لیے حلال وجائز نہیں کہ وہ حصر میں بغیر کی خوف اور بارش
کے دونمازوں کو جمع کرنا ممنوع قرار دے ۔ لہذا جو شخص میں مرفوع
صدیث بیان کرے کہ نبی اگرم مشیق آین نے بغیر کسی
خوف ، سفراور بارش کے دونمازوں کو جمع کیا ہے پھر وہ میہ دعوی
کرے کہ نبی کریم مشیق آین کے دونمازوں کو جمع کرنے کے
طریقے کے مطابق دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو یہ جہالت
طریقے کے مطابق دونمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے تو یہ جہالت

٣٨٩ .... بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلاَ تَيُنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا يُصَلَّىُ بِأَذَان وَإِقَامَةٍ، وَالْأَخِيُرَةَ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ مِنْ غَيُر أَذَان

سفر میں دونمازوں کو جمع کرتے وقت ان کے لیے اذان اورا قامت کہنے کابیان ،اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ ان میں سے پہلی نماز اذان اورا قامت کے ساتھ ادا کی جائے گی جبکہ دوسری صرف اقامت کے ساتھ ادا کی جائے گی میں سے پہلی نماز اذان اورا قامت کے ساتھ ادا کی جائے گ

٩٧٣ - وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِى بِدِمَشْقَ، نَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَحْسَدَ وَأَخْبَرَنَا الْقَابُونِيُّ الْمُسْتَادُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الصَّابُونِيُّ أَحْسَمَ دَبْنِ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، ثَنَا أَبُوبُكُرٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، ثَنَا أَبُوبُكُرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، ثَنَا أَبُوْ مُوسى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ.....

عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ رَسُوْل الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا انْتَهٰى إلى جَمْع أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ الخِرُ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

"حضرت اسامه بن زید طالعها بیان کرتے میں که میں رسول الله وسُنَافِينَا كم ساته عرفات سے لوٹا، جب آپ مزولفه بہنچ تو آپ نے اذان اور اقامت کہلوائی، پھرمغرب کی نمازادا کی، پھر آخری آ دمی کے (اپنی سواری کو) کھو گئے ہی ا قامت ہوگئ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔''

ف اند :....ا دونمازوں کوجع کرنے کی صورت میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس صورت میں کہ ایک اذان پر اكتفاكيا جائے اور ہرنماز كے ليے الگ اقامت كهي جائے - (نيل الاوطار: ٢٣٣/٣)

٣٩٠.... بَابُ إِبَاحَةِ تُرُلِّ الْأَذَانِ لِلصَّلاَةِ إِذَا فَاتَ وَقُتُهَا وَإِنْ صُلِّيَتُ جَمَاعَةً.

جب نماز کاوفت فوت ہوجائے تو اس کے کیے اذان نہ کہنا جائز ہے اگر چہنماز باجماعت اداکی جائے

''امام ابوبکر رالیکیه فرماتے ہیں:'' اس بارے میں حضرت عبدالرحن بن ابی سعید خدری کی اپنے والد گرای سے بیروایت ہے: " ہمیں خدر ق والے دن نماز سے روک دیا گیا حتی کہ رات ہوگئی ۔'' میں نے بیر حدیث ایک اور مقام پر بیان کردی ہے (دیکھیے حدیث نمبر ۹۹۱) ۔اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں: " آپ نے حضرت بلال کو تھم دیا تو انہوں نے نماز ظہر کی ا قامت کھی (وہ ادا کی گئی ) پھرانہوں نے عصر کی ا قامت کھی (تووہ بڑھی گئی ) پھر انہوں نے مغرب کی اقامت کہی، پھر انہوں نے عشاء کی اقامت کہی (تووہ اداکی گئی)۔''

٩٧٤ قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ خُبِسْنَا يَوْمَ الْـخَنْدَقِ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى كَانَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْل، قَدَ خَرَّجْتُهُ مِنْ غَيْرٍ هٰذَا الْمَوْضِع. وَفِي الْخَبَرِ: أَنَّهُ أَمَرَ بِلالاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَىامَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ

فوائد : ..... جو خص نماز سے سویار ہے یا نماز بھول جائے ،اس کے لیے مشروع ہے کہ نماز پڑھنے کے ارادہ کے وقت اذان وا قامت کا اہتمام کرے لیکن اگراس کی متعدد نماز فوت ہو چکی ہوں تو اس کے لیےمتحب ہے کہ وہ پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کیے اور باقی فوت شدہ نمازوں کے لیے فقط اقامت کا اہتمام کرے۔ (فقه السنة ١/١٤)

(٩٧٣) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب النزول بين عرفات و جمع، حديث: ٢٠١٩\_ من طريق عبدالرحمن بهذا الاسناد، سنن ابی داود: ۱۹۲۱\_سنن نسانی: ۳۰۲۸\_ مسند احمد: ۵/ ۲۱۰\_ صحیح مسلم: ۲۷۹/ ۱۲۸۰\_صحیح بخاری: ۱۳۹ (٩٧٤) انظر رقم الحديث: ٩٩٦.

### صحیح ابن خزیمه ..... 2 سفر میں نماز کی اوا میگل کے ابواب

### ٣٩١.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاَةِ فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ الْإِرْتِحَالِ مِنَ الْمَنْزِلِ. منزل سے روانگی ہے قبل نماز اول وقت میں پڑھنامستحب ہے

٩٧٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيّ

'' حضرت انس بن ما لک وٹائنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مشخصی کا جب کسی منزل پریڑاؤ ڈالتے تو وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوتے ۔ (حمزہ کہتے ہیں) میں نے عرض کی: اگر چہ نصف النہار ( دو پہر ) کا وقت ہوتا؟ انہوں نے فر مایا: ( یعنی انس زمانیمنا نے)(ہاں)اگر چہ دوپہر کا وقت بھی ہوتا۔''

عَـنْ أَنَـس بْـن مَـالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَبْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِ لاَّ لَمْ يَرْ تَحِلْ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهْرَ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ بِيْصْفِ النَّهَارِ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ

ف وائد: ..... بيحديث دليل ہے كه دوران سفر ميں كسى منزل پر قيام كيا ہوتو نماز ظهر كواول وفت برِ جلدادا كرنا مستحب ہے۔خواہ وہ نصف النہار کا وقت ہو۔اس سے مقصود زوال آفتاب کے بعد کا وقت ہے کہ زوال آفتاب کے بعد فوراً نمازظهرادا كرلى جائے۔

٣٩٢.... بَابُ نُزُولِ الرَّاكِبِ لِصَلاَةِ الْفَرِيُضَةِ فِي السَّفَرِ، فَرُقًا بَيْنَ الْفَرِيُضَةِ وَالتَّطَوُّع فِي غَيُرِ الْمُسَابَقَةِ وَالْتِحَامِ الْقِتَالِ وَمُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ.

سفر میں سوار کا فرض نماز پڑھنے کے لیے سواری ہے اتر نا، فرض اور تفل نماز میں فرق کی وجہ ہے، اگروہ اس وقت سی مقابلے میں شریک، دشمن سے گھسان کی جنگ یا رشمن پرحمله آورنه مور کیونکدان صورتول میں فرض نماز بھی سواری پر بردھنا جائز ہے )

٩٧٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُوْن بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ، نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم الدِّمَشْقِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَوْبَانَ ، حَدَّثَنِيْ .....

جَابِوْ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " حضرت جابر وُليَّة بيان كرت بين كريم مِن كريم مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى النَّطَوُّعَ مَا الله جَلَك مِن شريك عَظ ، آپ نفل نماز اپني سواري عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّوْقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يرمشرن كى جانب منه كرك راصة تص - كر جب فرض نماز

<sup>(</sup>٩٧٥) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب صلاة السفر، باب المسافريصلي وهو يشك في الوقت، حديث: ٩٠٥. ١- سنن نسائي: ٩٩٩\_ من طريق يحيي بهذا الاسناد\_ مسند احمد: ٣/ ١٢٠، ١٢٩.

<sup>(</sup>٩٧٦) صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، حديث: ١٠٩٤، ١٠٩٤، مسند احمد: ٣٠٤/٣ سنن الدارمي: ١٥١٣ من طريق يحيي بن ابي كثير بهذا الاسناد.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 ابواب کارگاری ادا یکی کے ابواب

يُّ صَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ تَوْبَانَ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّم.

يرهنا جاتة تونيح الركر قبلدرخ موكر يزهة مام ابوبكر وليتله فرماتے ہیں: محمد بن ثوبان سے مرادمحد بن عبدالرحمان بن ثوبان ہے اس کی نسبت ( باپ کی بجائے ) اس کے دادا ثوبان کی طرف کی گئی ہے۔''

فوائد : .....ا فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا فرض ہے۔ البتہ قبلہ کی عدم تعیین کی صورت میں ، اور حالت خوف میں قبلہ رو ہوناصحت نماز کی شرطنہیں۔ نیزنفلی نماز میں قبلہ رو ہونا شرطنہیں بلکہ جس طرف سواری کا منہ ہواسی رخ نماز

۲۔ سواری پرنوافل ادا کرنا جائز ہیں، کیکن فرض نماز کے لیے سواری سے انز نا اور زمین پر قیام کرنا لازم ہے۔

## جُمَّاعُ أَبُوابِ صَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحُدُثُ بِماری اور عذر کے وقت فرض نمازی ادائیگی کے ابواب کا مجموعہ

# ٣٩٣ .... باَبُ صَلاَةِ الْمَرِيُضِ جَالِسًا إِذَا لَمُ يَقُدِرُ عَلَى الْقِيَامِ يَارُحُصُ كُوْ انه بوسكما بوتواس كے بیڑھ کرنماز پڑھنے كابيان

"د حفرت انس بن مالک رفائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آیا گھوڑے ہے گر پڑے تو آپ کا دایاں پہلو زخی ہو گیا ہم آپ کی تھارداری کے لیے حاضر ہوئے تو نماز کا وقت ہوگیا، چنانچہ آپ نے بیٹھ کرہمیں نماز پڑھائی۔"

أَنْسُ بْنَ مَالِكِ - وَهٰذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - قَالَ: سَقَطَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ ، فَصَلَّى فَدَ خَلْنَا نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَصَلَّى بنَا قَاعِدًا .

ف وانسد : .....ا قیام پرقادر شخص کے لیے فرض نماز کھڑے ہوکر پڑھنا واجب ہے۔ فرمان باری تعالی ہے: ﴿ حٰفِظُوا عَلَى الصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى، وَقُومُوا اللَّهِ قَنِیتِینَ. ﴾ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نمازی اور اللّہ کے لیے مطبع ہو کر کھڑے رہو۔ (البقرہ: ۲۳۸) میآیت اور حدیث 9۹ دلیل ہیں کہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ البتہ عذر ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ کھڑا ہونا واجب ہے۔ البتہ عذر ہوتو بیٹھ کرنماز پڑھنا جائز ہے۔ قیام وقعود میں امام کی اقتد الازم ہے۔

(٩٧٧) صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب يهوى بالتكبير حين يسجا،، حديث: ٥٠٥ صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التمام السمام الامام، حديث: ١١٥٦ مسند الحميدى: ١١٥٩ مسند الحميدى: ١١٥٩ مسند الحميدى: ١١٨٩ مسند الحميدى: ١١٨٩ من طريق سفيان بهذا الاسناد من ابى داود: ٢٠١ مسن ترمذى: ٣٦١.

### صعیح ابن خزیمه 2 ..... ع

#### ٣٩٣.... بَابُ صِفُةِ صَلاَةِ الْمَريُض جَالِسًا إِذَا لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بهارة دمي كفرانه موسكتا موتوبير كرنمازير صنى كيفيت كابيان

٩٧٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْزُوْمِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوْسِي، قَالا، تَنَا أَبُوْ دَاوُدَ - قَالَ الْمَخْزُوْمِيُّ: الْحَفْرِيُّ . وَقَالَ يُوْسُفُ: عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ - ، عَنْ

حَفْص بْن غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقِيْق ....

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ تَصَرَت عائش وَالتَّهِ الله عَظَيَامِ الله عَظَيَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا . ﴿ كُوجِارِ زَانُو بِيَهُ كُرَنَمَا زَيرُ هِ وَيَكُمَا جِ-''

٣٩٥ .... بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ الْمَريُضِ مُضطَجعًا إِذَا لَمْ يَقُدِرُ عَلَى الْقِيَامِ وَلاَ عَلَى الْجُلُوسِ. مریض شخص کے لیٹ کرنماز پڑھنے کی کیفیت کا بیان جبکہ وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو ٩٧٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، ثَنَا وَكِيْعٌ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى،

أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ كِلاَهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ ....

'' حضرت عمران بن حصین زاننیهٔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر عِـمْـرَانَ بْن حُصَيْن، قَالَ: كَانَ بِي النَّاصُوْرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كس طرح ادا كرول؟) آب في فرمايا: "كهر سه موكر يرهو، وَسَـلَّـمَ عَـن الصَّلاةِ. فَقَالَ: صَلَّ قَائِمًا،

اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھنے فَإِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ

فَعَلَى جَنْبٍ. وَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى، قَالَ: كَانَتْ لِيْ بَوَاسِيْرُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

کی قدرت بھی نہ ہوتو پہلو کے بل لیٹ کریڑھ لو۔'' جناب محمہ بن عیسی کی روایت میں'' ناصور'' کی بجائے'' بواسیر'' کے لفظ ہیں۔(معنی ایک ہی ہے)

فوائد :.... بیحدیث دلیل ہے کہ قیام پر قادر شخص کا کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھنا واجب ہے۔البتہ مریض معذور ہے اور وہ حسب استطاعت اگر بیٹھ کرنماز پر قادر نہ ہوتو لیٹ کرنماز پڑھے۔ نیز اس شخص کے لیے، جس کے ہوش وحواس قائم ہوں، نماز ترک کرنا جائز نہیں۔ نیز معذور مخص کے بیٹھ کریا لیٹ کر نماز پڑھنے سے نماز میں نقص واقع نہیں ہوگا، بلکہ اسے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔

<sup>(</sup>٩٧٨) استناده صحيح، صحيح ابن حباد: ٢٥٠٣ من طريق محمد بن عبدالله المخزومي بعد الاستاد، سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة القاعد حديث: ١٦٦٢

<sup>(</sup>٩٧٩) صحيح بخاري، كتاب التقصير، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، حديث: ١١٧ ـ سنن ابي داود: ٩٥٢ ـ سنن ترمذي: ٣٧٢ مسند احمد: ٤/٦٦٤ من طريق ابراهيم بهذا الاسناد.

٣٩٦ .... بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ رِاكِبًا وَ مَاشِيًا مُسْتَقُبِلِي الْقِبُلَةِ وَ غَيْرَ مُسْتَقُبِلِهَا عِنُدَ الْخَوُفِ، قَالَ اللَّهُ وَجَلَّ وَعَلاَ ﴿ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾.

خوف کے وقت سوار ہوکراور پیدل چلتے ہوئے، قبلہ رو ہوکراور قبلہ رخ ہوئے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ فَرِ جَالًا أَوْ رُ كُبّانًا ﴾ (خوف کے وقت) پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہوکر نماز پڑھ لو۔''

٩٨٠ - أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، وَثَنَا الرَّبِيْعُ ، قَالَ ، وَثَنَا الرَّبِيْعُ ، قَالَ ،

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

''حضرت ابن عمر ونائنها ہے مروی ہے کہ جب ان سے نماز خوف کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: امام اور لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہوگی توامام انہیں ایک رکعت بڑھائے گا، جبکه دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ امام اور دشمن کے درمیان صف آراء رہے گی ۔ پھر جب امام کے ساتھ والی جماعت ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھ لے گی ،تو وہ سلام پھیرے بغیر ہی ان لوگوں کی جگہ لے لے گی جنھوں نے نما زنہیں پڑھی تھی اور بیلوگ آ گے آئیں گے جنہوں نے نماز نہیں برھی اور امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کریں گے، پھرامام سلام پھیردے گا اور اس کی دورگغتیں ہوچکی ہوں گی، چر دونوں جماعتیں اپنی ایک رکعت ر اورسلام پھیر دیں گی)۔اگر خوف اس ہے بھی شدید ہوتو وہ چلتے ہوئے کھڑے کھڑے اور سوار ہو کر قبلہ رخ ہو کریا بغیر قبلہ رخ ہوئے نماز پڑھ لیں گے۔ نافع کہتے ہیں: میراخیال ہے که حضرت ابن عمر نے (نماز کی یہ کیفیت وصورت ) رسول الله مشاعلة أي سے بيان كى ہے۔'

<sup>(</sup> ۹۸۰) صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة البقرة، باب قوله (فان خفتم فرجالا او رکبانا)، حدیث: ۵۳۵ کـ مؤطا امام مالك: ۱/ ۱۸۶

فوائد : .....ا نمازخوف مختلف طریقوں سے مشروع ہے، لہذا سنت سے ثابت نمازخوف کے تمام طریقے جائز ومباح ہیں کسی ایک طریقے پڑمل کرنے سے مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔

۲ جب وشمن کی سخت بلغار ہو یا وشمن پر اسلامی سپاہ کے تابو توڑ حملے جاری ہوں اور نماز باجماعت کے اہتمام کی فرصت نہ ہوتو ہر مجاہد سپاہی اپنے طور چلتے ہما گئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیز اس صورت میں قبلدرخ ہونا شرطنہیں۔ فرصت نہ ہوتو ہر مجاہد سپاہی اپنے طور چلتے ہما گئے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نیز اس صورت میں قبلدرخ ہونا شرطنہیں۔ ۱۹۸۹۔ آنا آبُوْ طاهید، نا آبُوْ بکید، نا مُحمَّدُ بْنُ یَحْیٰی، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِیْسَی الطَّبَاعُ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ:

بِهٰذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً، وَقَالَ، ....

قَىالَ نَسافِعٌ: إِنَّ ابْسَنَ عُسَمَرَ دَوْى ذَٰلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"امام صاحب الني استاد جناب محمد بن يجيل كى سند سے بيان كرتے ميں كه جناب نافع نے كہا: بے شك حضرت ابن عمر فالله يا كي بيان عمر فالله يا كي بيان كرتے ہيں۔"

### ٣٩٧ .... بَابُ الرُّحُصَةِ فِي الصَّلاَةِ مَاشِيًا عِنْدَ طَلَبِ الْعَدُوِّ وَثَمَن كا تعا قب كرتے ہوئے چلتے نماز پڑھنے كى رخصت كابيان

٩٨٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ .....

عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنْيْسِ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحِ الْهُذَلِيِّ وَبَلَغَهُ أَنَّهُ يَجْمَعُ لَهُ وَكَانَ بَيْنَ عُرَنَةً

ر. وَعَرَفَاتٍ، قَالَ لِيْ: اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ، قَالَ، قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ: صِفْهُ لِيْ، قَالَ: إِذَا

رَأَيْتَهُ أَخَدَتْكَ قُشَعْرِيْرَةٌ. لاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ

أَصِفَ لَكَ مِنْهُ غَيْرَ هٰذَا. قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا

'' حضرت عبدالله بن انیس خلیخه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آنے نے مجھے خالد بن سفیان بن نیج الصدلی کی طرف مجھے، آپ کو بہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ کے خلاف کشکر جمع کر رہا ہے، اور وہ وادی عرف اور عرفات کے درمیان موجود تھا۔ آپ نے مجھے تھم دیا: جا واور اسے قبل کردو۔'' کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مشکی آنے آبا ہجھے اس کی کوئی نشانی ہنا دیں؟ آپ نے فرمایا: جب تم اس کو دیکھو گے تو تم پر کیکی طاری ہو جائے گی، تمہارے لیے اس کی کوئی اور نشانی اگر نہ ہی

<sup>(</sup>٩٨١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩٨٢) استاده صحيح، الصحيحة: ٢٩٨١ مستن ابي داؤد، كتاب صلاة السفر، باب صلاة الطالب، حديث: ١٢٤٩ مستد احمد: ٣/ ٩٦٦) من طريق عبدالوارث بهذا الاستاد، صحيح ابن حباك: ٧١١٦.

بيان كرول تو تههيس كو كي نقصان نهيس (يعني اتني ہي نشاني كافي ے) کہتے ہیں: وہ لم قد اور لم بالول والا آدمی تھا۔ کہتے ہیں: میں چل پڑاحتیٰ کہ جب میں اس کے قریب پہنچے گیا تو نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں: میں نے سوجا، مجھے خدشہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ میں اپنی نماز مؤخر كربيموں - لہذاميں نے چلتے چلتے اشارے كے ساتھ نماز بڑھ لی۔ پھر میں اس تک پہنچ گیا، اللہ کی قتم! اے د کھتے ہی مجھ بر کیکی طاری ہوگئ،اور وہ این عورتوں کے ساتھ چل ر باتھا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اس نے یو جھا: تم كون ہو؟ ميں نے كہا: ميں ايك عربي شخص ہوں، مجھے اطلاع ملی تھی کہتم اس شخص (محمد مطابقات) کے خلاف لشکر جمع کررہ ہو،تو میں اس سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں ۔تو اس نے کہا: ب شک میں ای کام میں مشغول ہوں۔ کہتے ہیں: میں نے دل میں کہا عنقریب مہیں یہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں: میں کچھ دیراس ك ساتھ ساتھ چلتارہا، حتى كه جب مجھے موقع مل كيا تو يس نے اس پرتلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کردیا، اور وہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں مدینه منوره رسول الله طنتی کی خارمت میں حاضر ہوا اور آپ کوسارے واقعہ کی روداد سنائی، تو آپ نے مجھے ایک عصاء عطا کیا۔ میں وہ عصاء لے کرآپ کے پاس سے نکلاتو میرے دوست احباب نے مجھے کہا: الله کے رسول مِشْفِیمَتِا نے تمہیں ہیہ کیا چیز عطا کی ہے؟ کہتے ہیں تو میں نے جواب دیا: بدعصاء (لا شی ) ہے ۔ انہوں نے کہاتم اس کا کیا کرو گے؟ تم نے کیوں عطا کیا ہے اورتم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ جاؤ، آپ كى خدمت ميں حاضر ہوكر يو چھالو۔ كہتے ہيں: ميں رسول الله

اَرْبُ اَشْعَرُ قَالَ: انْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُ حَضَرَ تِ الصَّلاةُ صَلاةُ الْعَصْرِ ، قَالَ ، قُلْتُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَن يَّكُوْنَ بَيْنِي مَا أَن أُوَّخِّرَ الصَّلاةَ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي أَوْمِيُّ إِيْمَاءً نَحْوَهُ، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا عَـدَا أَن رَأَيْتُــهُ اقْشَـعْـرَرْتُ، وَإِذَا هُوَ فِيْ ظَعْن لَهُ \_ أَى فِي نِسَائِه \_ ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ . فَ قَالَ: مَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَب بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهِذَا الرَّجُل، فَجِئْتُكَ فِيْ ذَاكَ. فَقَالَ: إنِّي لَفِيْ ذَاكَ. قَالَ: قُلْتُ فِيْ نَفْسِيْ: سَتَعْلَمُ . قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةُ حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِيْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِيْ حَتَّى بَرَدَ. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَأَعْطَانِيْ مِخْصَرًا - يَقُوْلُ عَصَّا - فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ. فَقَالَ لِيْ أَصْحَابِيْ: مَا هٰذَا الَّذِي أَعْطَاكَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ ، قُلْتُ: مِخْصَرًا . قَالُوْا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ أَلاَ سَأَلْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى السلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ أَعْطَاكَ هٰذَا، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ عُدْ إِلَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ . قَالَ: فَعُدتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: الْمِخْصَرُ أَعْطَيْتَنِيْهِ لِمَاذَا؟ قَالَ إِنَّهُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وَأَقَـلُّ النَّـاسِ يَوْمَئِذِ الْمُخْتَصِرُوْنَ. قَالَ:

188

فَعَلَّقَهَا فِيْ سَيْفِهِ لَا يُفَارِقُهُ، فَلَمْ يُفَارِقْهُ مَا كَانَ حَيَّا، فَلَمْ يُفَارِقْهُ مَا كَانَ حَيَّا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَمَرَنَا أَن لَدُفُنَ مَعَهُ.، قَالَ: فَجَعَلْتُ وَاللهِ فِيْ كَهُنه

اللے گارہ کے باس دوبارہ گیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول!

آپ نے بیعصا مجھے کس لیے عطا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ قیامت کے دن تمہارے اور میرے در میان نشانی ہوگی،اور اس روز بہت کم لوگوں کے باس عصا ہوں گے۔ کہتے ہیں: انہوں نے اس عصا کو اپنی تلوار کے ساتھ لٹکا لیا، بھی وہ اس سے جدانہیں ہوتے تھے، پھر انہوں نے ساری زندگی اسے اپنے سے الگ نہ کیا، پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ہمیں عظم دیا کہ اسے میرے ساتھ ہی وفن کردینا۔ان کے سیٹے نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے ہی اسے ان کے ساتھ کفن میں رکھاتھا۔'' اللہ کی قسم! میں نے ہی اسے ان کے ساتھ کفن میں رکھاتھا۔''

٩٨٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ـ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ـ قَالَ، ثَنَا يَعْقُوبُ، نَا أَبِيهِ: نَا أَبِيهُ مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنْيْسٍ عَنْ أَبِيْهِ: فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ . ......

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: قَدْ خَرَّجْتُ أَبُوابَ صِفَاتِ الْخَوْفِ فِي الْجِرِ كِتَابِ الصَّلاَةِ.

"امام صاحب نے اپنے استاد احمد بن الازهر کے اصل ننخ سے میدیث لکھ کراپئی سند سے مفصل بیان کی ہے۔امام ابوبکر فرماتے ہیں: میں نے کتاب المصلاة کے آخر میں خوف کی صفات کے ابواب بیان کیے ہیں۔"

٣٩٨ .... بَابُ النَّاسِىُ لِلصَّلاَةِ وَالنَّائِمِ عَنُهَا يُدُرِكُ رَكْعَةً مِنُهَا قَبُلَ ذَهَابِ وَقَتِهَا. نماز سے سویارہ جانے والایا اسے بھول جانے والا، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک رکعت یالے تواس کا بیان

٩٨٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، قَالاَ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ أَحْمَدُ، قَالَ، سَمِعْتُ مَعْمَرًا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ .........

<sup>(</sup>٩٨٣) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٩٨٤) سندن نسائي، كتباب المواقيت، باب من ادرك ركعتين من العصر، حديث: ١٥٥ من طريق محمد بن عبدالاعلى بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من ادرك ركعة من الصلاة ..... حديث: ٦٠٨/١٦٥ مسند احمد: ٢/ ٢٨٢ مسند ابي يعلى: ٩٨٥ - صحيح ابن حبان: ١٥٨٢.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَنْ اَكَ

حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹھ نبی کریم طفی آئے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی دور کعت پالی در کعت پالی تواس نے نماز پالی۔ (لہذاوہ باقی نماز کممل کرلے)

# ٣٩٩ .... بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوُلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدُرِكَ رَكَعَةً مِنْ صَلاَةِ الصَّبُحِ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ غَيْرَ مُدُرِكِ الْصُّبُحِ عَدَ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَالْتُوعِ الشَّمُسِ غَيْرَ مُدُرِكِ الْصُّبُحِ عَدَ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ لِكُومُ مِنْ مَا يَعْمُ عَلَيْ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مَا يَعْمُ مِنْ مَاعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مِنْ عَلَيْ عَلَيْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُنْ مُعْمُ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُنْ مِنْ مَا يَعْمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُعْمُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْمُ مِنْ مُنْ مُعْمُ مِنْ مُنْ مُعْمُ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُعُمْ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُونُ مُعُمْ مُعْمُ مُنْ مُنْ مُعْمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمْ مُعُمُونُ مِنْ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ م

اس تخص کے دعوے اور گمان کے خلاف بیان کا ذکر جو کہتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت یا لینے والا فجر کی نماز کو یانے والا نہیں ہے

زَعَمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْطَفَى بِجَهْلِه ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِيْ وَسَلَّمَ الْمُصْطَفَى بِجَهْلِه ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِيْ وَسَّلَمَ الْمُصْطَفَى بِجَهْلِه ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِيْ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُدْرِكُ الصَّلاَةِ عَالِمٌ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ إِلَى غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَحَعَلَهُ مُدْرِكًا لِلصَّلاَةِ ، كَالْمُدْرِكِ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ صَلاَةٍ إلى وَقْتِ صَلاَةٍ .

اس کا گمان ہے کہ وہ اس نماز کے وقت سے نماز کے وقت نہ ہونے کی طرف نکل گیا ہے۔ (اس لیے اس نے نماز نہیں پائی)۔ اس طرح اس نے ان چیز وں میں فرق کر دیا ہے جنہیں نبی کریم منظے آئے نے جمع کیا تھا۔ اور اس نے اپنی جہالت ونادانی کی بنا پر مصطفیٰ منظے آئے ہے کی نخالفت کی ہے۔ حالانکہ آپ نے یہ اطلاع دی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے قبل ایک رکعت پانے والا نماز پالیتا ہے اور آپ یہ بات بھی بخو بی جانے تھے کہ وہ نماز کے وقت سے نماز نہ ہونے کی طرف نکل جائے گا۔ پھر بھی آپ نے اسے نماز پانے والا شار کیا ہے، جیسا کہ سورج غروب ہونے سے قبل ایک یا دور کھات پانے والا نماز عصر پالیتا ہے۔ اگر چہوہ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت کی طرف نکل جاتا ہے۔'

مَّهُ ، أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ - يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ - ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، ح وَثَنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسَى ، نَا رَوْحٌ ، عَبْدِ الْآعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكًا حَدَّتُهُ عَنْ زَيْدُ بْنِ أَسْلَمَ ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسَى ، نَا رَوْحٌ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَقَنَا أَبُوْ مُوسَى ، نَا رَوْحٌ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ وَقَرَأْتُهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الشَّافِ عِي اللَّهُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سَعِيْدِ وَعَنِ الشَّافِ عِي الشَّاوِ عَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الشَّافِ عِي اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الشَّافِ عِي اللَّهُ عَنْ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ يُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَعَن

ٱلْأَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، ح وَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ، تَمَنَا ابْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُحَمَّدٌ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ، سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحِ، حِ وَثَنَا أَبُوْ مُوْسَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، نَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيْهِ .....

> عَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهُ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُـلُـوْع الشَّـمْسِ فَقَدْأَدْرَكَهَا، وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا. (قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ): وَمَعْنٰى أَحَادِيْتِهِمْ سَوَاءٌ. وَهٰذَا حَدِيْثُ الدَّرَاوَرْدِيّ، غَيْرَ أَنَّ أَبّا مُوسى قَالَ فِي حَـدِيْتِهِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ . وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْن مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ.

'' حضرت ابو ہریرہ رہائنڈ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم م<u>طف</u>ظیکا نے فرمایا: ' جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز کی ایک رکعت یالی تو اس نے نماز یال، اورجس نے سورج غروب ہونے سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پالی تو اس نے ( مكمل ) نمازيالي ـ'' امام الوبكر رايشيد فرمات مين: تمام راويون کی احادیث ہم معنی ہیں اور یہ الفاظ دراوردی کی روایت کے ہیں ۔ کیکن ابوموسی نے اپنی حدیث میں جناب محمد بن جعفر سے روایت بیان کی ہے: ''جس نے (سورج غروب ہونے سے يهلي ) نماز عصر كى دور كعات يالين."

٠٠٠.... بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْمُدُرِكَ هٰذِهِ الرَّكْعَةَ مُدُرِكٌ لِوَقْتِ الصَّلاَةِ، وَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ إتُمَامُ صَلاَتِهِ.

اس بات کی دلیل کا بیان که اس رکعت کو پاکینے والا نماز کا وقت پالینے والا ہے،اوراس پرنماز مکمل کرنا

٩٨٦ قَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِسَّحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ

عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نُهَيْكٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرٰى.

"حضرت ابو ہرریہ و فائنی سے روایت ہے کہ رسول الله طفی کایاج نے فرمایا:''جس نے صبح کی ایک رکعت بردھی پھر سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔''

<sup>(</sup>٩٨٥) صحبح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب من ادرك من الفجر ركعة، حديث: ٥٧٩ صحبح مسلم، كتاب المساجد، باب من ادرك ركعة من الصلاة، حديث: ٦٠٨/١٦٣\_ صحيح ابن حباك: ١٤٥٤\_ من طريق مالك بهذا الاستاد. (٩٨٦) اسناده صحيح، الصحيحة: ٦٦، ٢٤٧٥ مسند احمد: ٢/ ٣٤٧ صحيح ابن حباك: ١٥٨١.

فوائد :....ادام كساته ايك ركعت يان والايا فجر وعصر كى طلوع آفاب اورغروب آفاب سي قبل ايك رکعت حاصل کرنے والا نمازیالیتا ہے اہل اسلام کا اس پر اجماع ہے کہ اسے ظاہر الفاظ پرمحمول نہیں کیا جائے گا یعنی ایک رکعت یا لینے سے وہ پوری نماز حاصل نہیں کر پائے گا۔ نہ ایک رکعت تمام نماز سے کافی ہوگی اور نہ ایک رکعت سے وہ فرضیت سے بری الذمہ ہوگا، بُلہ اس کامفہوم یہ ہے کہ طلوع آ فتاب وغروب آ فتاب سے قبل فجر وعصر کی ایک رکعت حاصل كرنے والا نماز كائكم، اس كا وجوب اور فضيلت حاصل كر لے گا- (شرح النووى: ٥/ ١٠٤)

۲۔ جب نمازی نماز کے آخری وقت میں نماز شروع کرے اور ایک رکعت نماز پڑھنے کے ابعد نماز کا وقت ختم ہو جائے تو وہ اس کے وقت میں ادا کرنا حاصل کر لے گا۔ اور اس کی تمام نماز ادا شار ہوگی، شافعیہ کے نزد یک بیقول راجح ہے۔(شرح النووی: ٥/٥٠١)

س۔ اعادیث الباب صریح دلیل ہیں کہ جو مخص عصر کی نماز غروب آفتاب سے قبل ایک رکعت یا لے پھر سلام پھیرنے ہے قبل نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی ، بلکہ وہ اپنی نماز پوری کرے اور اس کی بینماز تصحیح قرار یائے گی۔اس مسئلہ پریہتمام مکامپ فکر کے علاء کا اجماع ہے۔البتہ نماز ضبح کی اس کیفیت کے بارے مالک، شافعی، احد اور جمیع علماء کا سابقه موقف ہی ہے، کیکن ابو صنیفہ کہتے ہیں نماز فجر طلوع آ فراب پر باطل ہوگ کیونکہ طلوع آ فتاب پرنماز کاممنوعہ وقت مشروع ہوجاتا ہے۔ جب کداحادیث الباب ان کے اس موقف کی تر دید کرتی ہے۔ (شرح النووى: ٥/٥٠١)

> ١٠٣٠... بَابُ النَّائِم عَن الصَّلاَةِ وَالنَّاسِيُ لَهَا، لاَ يَسُتُيْقِظُ وَلاَ يُدُرِكُهَا إِلَّا بَعُدَ ذَهَابِ الْوَقُتِ.

نماز ہے سویارہ جانے والا اوراہے بھولنے والا نماز کا وفت ختم ہونے کے بعد بیدار ہویا اسے بالے تواس کا بیان

٩٨٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٌّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ وَ عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الثَّقَفِيُّ، قَالُوْا: تَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رِجَاءٍ، تَنَا ..... عِـمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرِ مَعَ " "حضرت عمران بن صين والنَّهُ بيان كرت بين كه بم ايك سفر رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا مِين رسول الله الله عَلَيْ كَ ساته تق اور بم ايك را و علته رہے حتی کہ صبح ہے پہلے سحری کا وقت ہوا تو ہم آ رام کے لیے سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ

(٩٨٧) صبحيح بخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، حديث: ٣٤٤، مسند احمد: ٧/ ٣٤ من طريق يحيي بهذا الإسناد، صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث: ٦٨٢ ـ سنن نسائي: ٣٢٧ ـ وقد تقدم برقم: ١١٣٠ ـ

الصُّبْح وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةِ، وَلاَ وَقُعَةٌ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس، وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ، ثُمَّ فُلاَنٌ، كَانَ يُسَمِّيْهِمْ أَبُوْ رَجَاءٍ، وَيُسَمِّيهِمْ عَوْفٌ، ثُمَّ عُمَرُ الرَّابِعُ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ نُوْقِظُهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَنْقِظُ ، لِلاَّنَّا لا آ نَدْرِيْ مُا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ نَوْمِهِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ فَكَانَ رَجُلاً أَجْوَفَ جَلِيْدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْفَظَ شَكَوا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ الَّذِيْ أَصَابَهُمْ. فَقَالَ: لاَضَيْرَ، أَوْ لاَ يَضِيْرُ، ارْتَحِلُوْا. فَارْتَحَلُوْا، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ، ثُمَّ نَزَل فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَادى بِالصَّلاةِ فَصَلِّي بِالنَّاسِ.

لیث گئے،اورمسافر کے لیےاس وقت سے زیادہ میشی نیندوالا وقت اور کوئی نہیں ( اس لیے ہم گہری نیندسوئے رہے )۔ پھر ہمیں سورج کی حرارت نے ہی بیدار کیا، سب سے پہلے فلال شخص بیدار ہوا، پھر فلال، ابورجاء ان کے نام بتایا کرتے تھے، اورعوف بھی ان کے نام بیان کرتے تھے، پھر چوتھے حضرت عمر فالنيون تھے۔اور رسول الله مشكر الله عليہ جب سوجاتے تو ہم آپ كو جگاتے نہیں تھے حتی کہ آپ خود ہی بیدار ہوجاتے ، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہیں نیند میں کیا واقعہ پیش آ رہا ہو ( کوئی تھم وغیرہ نہ دیا جارہا ہو )۔ پھر جب حضرت عمر بیدار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی پریشانی دیکھی، اور وہ بڑے بلند آواز مضبوط وتوانا آ دمی تھے، تو انہوں نے بلند آ واز سے الله ا کبر کہنا شروع کر دیا۔ پھروہ مسلسل بلندآ واز سے تکبیر کہتے رہے حتی کہ رسول الله طفي و ان كى آواز سے بيدار ہو گئے -جب آپ آگاہ کیا (کہ جاری نماز رہ گئ ہے) آپ نے فرمایا: کوئی نقصان نہیں، یا کوئی پریشانی کی بات نہیں،تم کوچ کرو،لہذا صحابہ کرام نے (وہاں سے کوچ کیا) آپ تھوڑی دورتک چلے، پھرسواری سے اترے اور یانی منگوا کر وضو کیا، پھراذان کہلائی اورلوگوں کونمازیر ٔ ھائی۔''

٣٠٢ .... بَابُ ذِكُرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصُحَابَهُ بِالْإِرْتِحَالِ وَتَرُكِ الصَّلاَةِ فِي ذٰلِكَ الْمَكَانِ الصَّلاَةِ فِي ذٰلِكَ الْمَكَانِ الصَّحابَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَانِ جَس كَى بنا پر نِي كريم طِلْطَالِاً نَهُ لِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَانَ جَس كَى بنا پر نِي كريم طِلْطَالِاً مَا نَهُ مِنْ صَابِهُ وَاس جَلَد سے كوج كرنے اور وہاں نماز نہ پڑھنے كا حكم ديا اللّٰهِ صحابہ كواس جَلد سے كوج كرنے اور وہاں نماز نہ پڑھنے كا حكم ديا

٩٨٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِ ۚ إِنَّا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّتَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ، تَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ، حَدَّتَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ ........

عَـنْ أَبِـيْ هُـرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ الله صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتُّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَشُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان بـرَأْس رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ. فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْن، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ،

"حضرت الوهريه والنفزيان كرتے ميں كه بم نے رسول الله طفي مين كا ماته رات كي آخرى بهر آرام كے ليے يراؤ ڈالاتو ہم سورج طلوع ہونے کے بعد ہی بیدار ہوئے ،تو رسول الله طفی مینا نے فرمایا: ہر شخص ابنی سواری کی تکیل پکڑ لے (اورچل بڑے) کیونکہ اس جگہ ہارے یاس شیطان آ گیا ہے (جس سے ہماری نمازرہ گئی ہے) لبندا ہم نے آپ کے حکم کی تغیل کی \_( کچھ دور جا کر ) آپ نے یانی منگوا کر وضو کیا، پھر دور کعتیں بردھیں، پھر نماز کی اقامت کہی گئی یعنی صبح کی نماز

٣٠٣ .... بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلاَةِ وَالنَّاسِي لَهَا يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُهَا فِي غَيْرِ وَقُتِ الصَّلاَةِ. نماز سے سوئے رہ جانے والے یا اسے بھولنے والے کا بیان جونماز کے وقت کے بعد بیدار ہویا اسے نماز یاد آئے تو وہ کیا کرے؟

٩٨٩ ـ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ـ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ ـ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

صَلاّةُ الْغَدَاةِ .

عَنْ أَبِي قَتَادَة قَالَ: ذَكَرُوا تَفْرِيْطَهُمْ فِي النَّوْم، فَقَالَ: نَامُوْا حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ . فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِبَاحِ: فَسَمِعَنِي اللَّهِ عَنِي

''حضرت ابوقیادہ خاتنہ بیان کرتے ہیں کہلوگوں نے نیند کی دجہ ے کوتا ہی کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا: "صحابہ کرام سوئے رب حتى كمسورج طلوع موكيا تو رسول الله طفي ولم ني فرمايا: نیند میں کوتا ہی نہیں ہے بے شک کوتا ہی بیداری کی حالت میں ہے۔ لہذا جبتم میں سے کوئی شخص نماز سے سو جائے یا رہ جائے تو وہ اسے یاد آنے پر اور اگلے دن اس کے وقت میں يره لے ـ" جناب عبدالله بن رباح كہتے ہيں: "حضرت

<sup>(</sup>٩٨٨) صَبِحِيح ابن حباك: ٢٦٥١ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، جدیث: ۱۸۰ سنن نسانی: ۱۲۴ مسند احمد: ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٩٨٩) سنفن ترمذي، كتاب الصلاة باب ماجاء في النوم عن الصلاة، حديث: ١٧٧\_ سنن نسائي: ٦١٦\_ سنن ابن ماجه: ٦٩٨\_ مسند احسد: ٥/ ٣٠٣ من طريق حماد بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب قضاء الصلاة الفائتة، حديث: ٦٨١ ـ سنے ای داؤڈ: ۴۳۷.

عمران رہائی نے مجھے بیہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تو فرمایا:
''اے نوجوان! غوروفکر سے حدیث بیان کرو، کیونکہ میں رسول
الله مشاریح کے ساتھ موجود تھا ۔لیکن انہوں نے اس حدیث
سے کسی چیز کی تردید نہ کی۔''

عِـمْرَانُ وَأَنَا أَحَدِّثُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ: يَا فَتَى الْسَطُرُ كَيْفَ تُحَدِّيْثُ الْحَدِيْثَ الْسُطُرُ كَيْفَ تُحَدِّيْثُ . فَإِنِّى شَاهِدٌ الْحَدِيْثَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيْتِهِ شَيْئاً.

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِى قَتَادَةً: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوهَ إِلْفَادِ لِوَقْتِهَا .

'' حضرت ابوقنادہ ڈٹائنڈ سے روآیت ہے کہ رسول الله منظافیّن اور آپ کے صحابہ کرام جب نماز سے سوئے رہ گئے تو رسول اللّه منظافیّن نے فرمایا: اس نماز کوکل اس کے وقت میں پڑھنا۔''

فوائد :.....ا جب کسی کی نماز فوت ہوجائے تو اس کی قضا واجب ہے۔ پھر اگر نماز کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو تو اس کی قضا فی الفور مستحب ہے۔ اور شیح ند بہب کے نزدیک اس میں تاخیر بہر حال جائز ہے اور اگر بلا عذر نماز چھوٹ جائے تو ، رائح ند بہب کے نزدیک ، اس کی قضا فی الفور واجب ہے اور ایک قول کے مطابق اس صورت میں بھی فوری قضا جائے تو ، رائح ند بہ س کے نزدیک ، اس کی قضا فی الفور واجب ہے اور ایک قول کے مطابق اس صورت میں بھی فوری قضا و بنی ہوتو آئییں بالتر تیب پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر واجب نہیں بلکہ اس میں تاخیر جائز ہے پھر اگر کئی نماز وں کی قضا و بنی ہوتو آئییں بالتر تیب پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن اگر ترب چھوڑ دی جائے تو شافعی اور ان کے موافقین کے نزدیک نماز درست ہوگی۔خواہ تھوڑی نمازیں ہوں یا زیادہ۔

(شرح النووى: ٥/ ١٨٠)

۲۔ جوجگہ یا کام نماز میں غفلت کا سبب بنے ،اس جگہ وغیرہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نماز پڑھنی چاہیے،اس سے شیطانی اثر زائل ہو جاتا ہے۔

مَ ٢٠٨ .... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ أَمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَإِعَادَةِ تِلُكَ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدُ نَامَ عَنْهَا اس بات كى دليل كابيان كه نبى كريم مِشْ عَيْمَ كاس نماز كے اعادے كا حكم دينا

(٩٩٠) صحيح ابن حبان: ٢٦٤٩ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، سنن نسائي، كتاب المواقيت، باب اعادة من نام عن الصلاة لوقتها، حديث: ٢١٨ مسند احمد: ٥/ ٣٠٩ وانظر الحديث السابق: ٤١٠ . أَوْ نَسِيَهَا، مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الْإِسْتِيْقَاظِ أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا، أَمْرُ فَضِيْلَةٍ لا أَمْرُ عَزِيْمَةٍ وَفَرِيْضَةٍ . إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَان الصَّلاَةِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا أَنْ يُصَلِّيهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا، وَأَعْلَمَ أَن لَّا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ.

جس سے نمازی سویا رہ گیا یااسے یاد نہ رہی، کہ بیدار ہونے پراس کی قضا دینے یا یا دآنے پراسے پڑھ لینے کے بعد دوسرے دن اس کے وقت میں اسے دوبارہ پڑھا جائے، بیتکم فضیلت کے لیے ہے، فرضی اور عزیمت والانہیں ہے کیونکہ نبی مشک آین نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نماز بھول جانے یا اس سے سوئے رہ جانے کا کفارہ یہی ہے کہ نمازی اسے یاد آنے پر یڑھ لے، اور آپ نے خبر دی تھی کہاس کا کفارہ اس کے سوا پچھنہیں ہے

٩٩١ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع - ثَنَا الْحَجَّاجُ، وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ الْبَاهِلِيِّ، ثَنَا قَتَادَةُ .....

''حضرت انس بن مالك والثين بيان كرتے ہيں كه رسول رہ جاتا ہے یا اے بھول جاتا ہے (تووہ کیا کرے؟) آپ نے فرمایا: "اس کا کفارہ سے کہ جباسے یاد آئے وہ اسے پڑھ

٩٩٢ - ثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ ....

"حضرت انس بن مالك فالله الله الله الله بغیر ) سویا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ کے اسے يڑھ لے۔''

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَن يُّصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . ثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيْسٰي عَنْ سَعِيْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ

عَن الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ، قَالَ: كَفَّارَتُهَا

يُـصَـلِّيْهَـا إِذَا ذَكَرَهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ

قَتَادَةَ. وَقَالَ أَيْضًا: أَن يُصلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

<sup>(</sup>٩٩١) استاده صحيح سنن نسائي، كتاب المواقيت، باب فيمن نام عن صلاة، حديث: ٦١٥\_ سنن ابن ماجه: ٦٩٥\_ مسند احمد: ٣/٢٦٧\_ وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>٩٩٢) صحيح مسلم، كتاب المساحد مباب قضاء الصلاة الفائتة، حديث: ١٥ / ٣١٥ ـ عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد، مسند

<sup>(</sup>٩٩٣) صحيح بمخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكر حديث: ٩٧٥ مصحيح مسلم (حواله سابق) حديث: ٢١٤/ ٦٨٤ سنن ابي داؤد: ٤٤٢ من طريق همام بهذا لاسناد.

٩٩٣ ـ ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ .....

عَنْ أَنْسِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ حَفرت انس بن مالك فَالْقَدْ بيان كرتے بين كه رسول عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِى صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَنْ نَسِى صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ أَنْ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَ

فوائد : الله مَنْ نَسِیَ صَلَاةً فَلُیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا. بیدهدیث دلیل ہے کہ فوت شدہ فرض نماز کی قضا واجب ہے، حواجہ م سی عذر لیعنی نیند یا بھول چوک کی وجہ سے چھوٹی ہو یا بلا عذر فوت ہوتی ہے۔ حدیث میں نسیان کی قید اس کے چھوٹے کا سبب بیان کرنے کے لیے لگائی ہے۔ کیونکہ جب معذور وشخص کا نماز کی قضا دینا واجب ہے تو غیر معذور شخص کا نماز کی قضا دینا بالاولی واجب ہوگا۔ فَلُیُصَلِّهَا إِذَا ذَکَرَهَا . بیتم استخباب برمحمول ہے اور فوت شدہ نماز کی قضا میں تا خیر بھی جائز ہے۔ اس کی وضاحت بچھی اعادیث عمد ۹۸۷ میں بیان ہوئی۔ (شرح النووی: ۱۸۱۸) میں تاخیر بھی جائز ہے۔ اس کی وضاحت بچھی اعادیث میں پڑھنا جائز ہے۔

َ سَرُهُ ﴾ رَبِّ لَكُو الدَّلِيُّلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ ٣٠٥ سَ.... بَابُ ذِكُو الدَّلِيُّلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلُلُكَ الضَّلاَةِ الَّتِيُ قَدُ يَنَامُ عَنُهَا أَوْ ذَكَرَهَا بَعُدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقَٰتِهَا

اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم مشکیریم کا اس نماز کو دہرانے کا حکم وینا جس ہے نمازی سویارہ گیایا

اسے بھول جانے کے بعد یاد آئی کہوہ اسے کل اس کے وقت میں پڑھ لے

قَبْلَ نَهْيِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الرِّبَا، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْهَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ السَّفَافُلُ . الرِّبَا وَصَلاَ تَانِ بِصَلاَةٍ وَاحِدَةٍ كَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، وَوَاحِدٌ مَا شَاءَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ فِيْهِ التَّفَاضُلُ .

ر میں اللہ تعالیٰ کی طَرف سے سود کی حرمت وممانعت سے پہلے تھا، کیونکہ نبی کریم اللہ تعالیٰ کی طَرف سے سود کی حرمت وممانعت سے پہلے تھا، کیونکہ نبی کریم اللہ عز وجل سود سے منع کرنے کے بعد کل اوا کرنے سے منع کردیا تھا۔اوراپ صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ پینہیں ہوسکتا کہ اللہ عز وجل سود سے منع کرنے کے بعد اپنے بندول سے سود قبول فرمائیں اورا ایک نماز کے بدلے دو فرنمازیں پڑھنا، ایک درہم کے بدلے دو درہم ادا کرنے کی اپنے بندول سے سود قبول فرمائیں اور ایک نماز کے بدلے دو ترہم ادا کرنے کی

طرح ہے۔اور ایک ہی چیز میں تفاضل اور زیادتی لینا جائز نہیں ہے۔ ۹۹۶ ۔ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیٰی ، نَا یَزِیْدُ بْنُ هَارُوْنَ ، أَخْبَرَنَا هِشَّامٌ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ عِـمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: سَرَيْنَا مَعَ " " وضرت عمران بن صَين فالني بيان كرتے بي كه بم نے

(٩٩٤) صحيح، مسند احمد: ١/٤٤٥ من طريق يزيد بن هارون بهذا الاسناد، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن صلاة او نسيها، حديث: ٤٤٣.

رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنْنَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَكَانَ السرَّجُلُ يَقُوهُ إِلَى وَضُونِهِ دَهْشًا، فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّؤُوا ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: فَرَّطْنَا أَفَلا نُعِيْدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ. فَقَالَ: يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَاءِ .

رسول الله طن و ساتھ رات كاسفركيا، پھر جب رات كا آخری وقت ہواتو ہم نے براؤ ڈالا اور ہم پر نیند غالب آگئ، پھر ہمیں سورج کی گرمی اور تیش نے ہی جگایا۔ چنانچہ ہر مخص بریثانی کے عالم میں وضو کے یانی کی طرف لیکا، تو رسول الله والله الله الله المين على ويا اور انهول في وضوكيا، كار حضرت بلال بنائفهٔ کو تھم دیا تو انہوں نے اذان کہی، پھرانہوں نے فجر کی دوسنت برهیس، پھر آپ نے بلال کو تھم دیا تو اس نے ا قامت کبی، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے بوی کو تابی کی ہے، کیا ہم کل اس کے وقت میں اسے دوبارہ نہ پڑھلیں؟ تو آپ نے

> فرماما: تمہارا رہے تہمیں سود سے منع کرتا ہے۔'' ٧٠٣ .... بَابُ ذِكُر النَّاسِي لِلصَّلاَةِ يَذُكُرُهَا فِي وَقُتِ صَلاَةِ الثَّانِيَةِ،

> > وَالْبَدْءِ بِالْأَوْلِي ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ

اس بات کا بیان که نماز کو بھول جانے والے کو دوسری نماز کے وقت میں نمازیاد آئے تو وه پہلے پہلی نماز پڑھے گا پھر دوسری

٩٩٥-ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ثَنَا هِشَّامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْدٍ، وَثَنَا أَبُوْ مُوْسَى، تَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَّامٍ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثَنَا حُسَيْـنُ بْـنُ مُحَمَّدٍ، تَناَ شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ ـ فِيْ حَدِيْثِ خَالِدٍ وَ وَكِيْعٍ ـ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . وَفِيْ حَدِيْثِ مُعَاذِبْنِ هِشَّامٍ ، ثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي حَدِيْثِ شَيْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُوْلُ

<sup>(</sup>٩٩٥) منن نسائي، كتاب السهو، باب اذا قبل للرحل هل صليت .... حديث: ١٣٦٧ ـ من طريق محمد بن عبدالاعلى بهذا الاسناد، صحيح بخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، حديث: ٥٩٦ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى ..... حديث: ٦٣١\_ سنن ترمذي: ١٨٠.

198

جَابِرُبْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتْى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ . فَقَالَ وَاللهِ مَا صَلَيْتُهَا . فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوضَا أَنْ ثَمْ صَلَى فَنَوضَا أَنْ ثُمَّ صَلَى الْعَصْرَ بَعْدَهَا غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَى الْمَعْرِبَ بَعْدَهَا . مَعْنَى أَحَادِيْتِهِمْ سَوَاءً . الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَى وَهُذَا حَدِيْتُهِمْ سَوَاءً .

"حضرت جابر بن عبدالله بن الله بنان كرتے بيں كه خندق والے دن حضرت عمر بنائين آئے اور قريش كے كافروں كو برا بھيلا كہنے كي، اور عرض كى: الله ك سم الله ك رسول الله ين نالله ك سورج غروب ہونے ك قريب ہوگيا، تو رسول الله بين يرهى حتى كه سورج غروب ہونے ك قريب ہوگيا، تو رسول الله بين ين كرمايا: الله ك قتم الله عين نے بھى عصركى نماز نہيں برهى، پھر آپ وادى بطحان ميں اترے اور وضوكيا، كھرسورج غروب ہونے كے بعد عصركى نماز برهى، پھر اس ك بعد عصركى نماز برهى، پھر اس ك بعد معركى نماز برهى، پھر اس ك بعد معركى نماز اداكى ۔" تمام راويوں كى احاديث ہم معنى بين اور بيدالفاظ وكيج كى روايت كے بيں۔"

# ٥٠٠ .... بَابُ ذِكْرِ فَوْتِ الصَّلَوَاتِ وَ السُّنَّةِ فِي قَضَائِهَا مَا رَاسُنَّةِ فِي قَضَائِهَا مَا رَان كَى قضاء مِين سنت طريقے كابيان

إِذَا قُضِيَتْ فِيْ وَقْتِ صَلاَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنْهَا وَ الْإِكْتَفَاءِ بِكُلِّ صَلاَةٍ مِنْهَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ الدَّلِيْلِ عَلَى ضِدً قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَوَاتِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا لَمْ تُصَلَّ جَمَاعَةً وَإِنَّمَا تُصَلَّى فُرَادى.

جب کہ وہ آخری نماز کے وقت میں ادا کی گئی ہوں، اور نماز کے لیے صرف اقامت کے کافی ہونے کا بیان، اور ان لوگوں کے قول کے خلاف دلیل کابیان جن کا دعوی میہ ہے کہ جب نماز دن کا وقت فوت ہو جائے تو وہ باجماعت ادانہیں کی جائیں گی بلکہ انفرادی طور پر پڑھی جائیں گی

بُ يَدَ وَهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٩٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، نَا أَبُو بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا يَخْيى ، ثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ ، ثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ..........

أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيَّا، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِى الْقِتَالِ، فَلَمَّا كُفِيْنَا الْقِتَالَ وَذٰلِكَ، قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَكُفَى اللهُ الْهُومِنِينَ الْقِتَالَ وَ

"حضرت ابوسعید خدری رفائین بیان کرتے ہیں کہ خندق والے دن ہمیں ( نمازوں کی ادائیگی سے ) روک دیا گیاحتی کہ مغرب کے بعد کچھ وقت ہوگیا، اور بیالا ائی کے متعلق کوئی وحی نازل ہونے سے بہلے ہوا۔ پھر جب ہم لڑائی سے بے نیاز کردیئے گئے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق تھا ﴿ وَ کَفَی اللّٰهُ اللّٰهُ اور یہ اللّٰہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق تھا ﴿ وَ کَفَی اللّٰهُ

(٩٩٦) استناده صحيح، سنن نسائي، كتاب الاذان، باب الاذان للفائت من الصلوات، حديث: ٦٦٢\_ مسند احمد: ٣/ ٢٥\_ من طريق يحيي بهذا الاسناد، سنن الدارمي: ١٥٢٤\_ وقد تقدم: ٩٧٤.

كَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴾. فَأَمَر رَسُولُ اللهِ فَكَا اللهِ فَكَانَ اللهِ فَعَلَاهَا كَمَا كَانَ يُصَلَّاهَا فَمَ الطُهْرَ - فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلَّهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَصَلَّهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ وَقَتِهَا، ثُمَّ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا، ثُمَّ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا وَيُ وَقَتِهَا وَيَ عَمْرَ الْمَانُ أَبِي فَعَلَى وَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي سَعِيْدٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَفِيْهِ إِنْ أَيِي سَعِيْدٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَفْرَدَ وَفِيْهِ أَلْفَاظُ لَيْسَ فِي خَبَرِهِ حِيْنَ أَفْرَدَ وَفِيْ فَاظُ لَيْسَسَ فِي خَبَرِهِ حِيْنَ أَفْرَدَ الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيِي .

فوائد: ....اس حدیث کی وضاحت حدیث ع۸۸ کضمن میں بیان ہوئی ہے۔

ا۔ ایک سے زائد فوت شدہ نمازوں کو بالتر تیب پڑھنامستحب فعل ہے۔

۲۔ فوت شدہ نماز کو باجماعت ادا کرنا اور ہر نماز کے لیے اقامت کہنا مشروع ہے۔

٨٠٨ .... بَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلاَةِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ وَ إِنْ كَانَتِ الْإِقَامَةُ تُجُزِىءُ

نماز کا وقت ختم ہوجانے کے بعد نماز کے لیے اذان دینے کا بیان اگر چصرف اقامت بھی کافی ہے ۱۹۹۰ مَّخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ ابْنُ أَبِیْ عَدِیٍّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، قَالُوْا: ثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِیْ رِجَاءٍ، قَالَ، ثَنَا .....

عِـمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ، قَالَ: كُنَّا فِيْ سَفَرِ مَعَ مَعَ مَن مُرَان بن صِين بُرَاتُهُ عَان كُرتِ بَن كه بم ايك سفر رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَذَكَرَ مِن رسول الله مِشْفَقَيْمُ كَ ساته تق بهر انهول نے نماز سے الْحَدِيْثَ فَى نَـوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى سوئ ره جانے كى حديث بيان كى اور فرمايا: پهر نماز كے ليے طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَقَالَ: ثُمَّ نَادى لذى اذان ہوئى پهر رسول اكرم مِشْفَقَيْمُ نے لوگوں كونماز پُرُهائى حَى بالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بالنَّاس.

A 9 مَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُوْ يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّارُ ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَان ، ثَنَا أَبُوْ جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ .....

<sup>(</sup>٩٩٧) تقدم تخريجه برقم: ٩٨٧،١١٣.

200

عَنْ بِلال، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ فَتَوضَّوُوا، ثُمَّ صَلُّوا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلُّوا الْغَدَاة. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِيْ خَبرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: فَأَمَرَ بِلا لا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلّى بِنَا.

" دهفرت بلال والتنو بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم طفی آئے کے ساتھ ایک سفر میں شعے تو آپ سو گئے حتی کہ سورج طلوع ہوگیا، رسول اللہ طفی آئے نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی ۔ (دیگر صحابہ نے وضو کیا، پھر انہوں نے دو رکعتیں ادا کییں، پھر صحبح کی فرض نماز ادا کی ۔' امام ابو بکر رائید فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے بیالفاظ ہیں: ' پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان پڑھی، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان پڑھی، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان پڑھی، پھر آپ نے جمیں نماز پڑھائی۔'

#### **فوائد**:....مکرر ۱۱۳۔

# ٣٠٩ ..... بَابُ النَّاسِيُ لِلصَّلاَةِ الْفَرِيْضَةِ يَذُكُرُهَا بَعُدَ ذَهَابِ وَقَتِهَا فَرَضَ مَا زَكُومِها بَعُدَ ذَهَابِ وَقَتِهَا فَرَضَ مَا زَكُومِهِ لَ جَائِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِى التَّطُوعِ قَبْلَ الْفَرِيْضَةِ. وَفِيْهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، أَنَّ وَقْتَهَا حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ لاَ وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الْإِسْتِيْقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا. الْإِسْتِيْقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا.

فرض نماز سے پہلے اسے نفل نماز پڑھنے کی رخصت کا بیان اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم میشے آیا ہے اس فرمان'' جو شخص نماز سے سویارہ جائے وہ بیدار ہونے پراسے پڑھ لے'' کا مطلب بینیں کہ اس نماز کا وقت بیدار ہونے پر ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کا مطلب بیہ ہے کہ نماز کا وقت گزر جانے تک سونے کی وجہ سے اس کا فریضہ نماز ساقط نہیں ہوتا بلکہ بیدار ہونے پراس کی قضادینا واجب ہے۔ لہذا بیدار ہونے کے فور اُبعد یا کچھ دیر بعد نماز اداکرنے سے اس کا فریضہ ادا ہوجائے گا جس سے وہ سویارہ گیا تھا۔

٩٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا يَحْلِى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ - ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّتِنِي أَبُوْ حَازِم ..........

<sup>(</sup>۹۹۸) اسناده منقطع، اتن المسيب كى بال وكالينة علاقات أيس بـ سنن الدار قطنى: ١/ ٣٨١. وحديث عبدالله بن مسعود وكلينة مسند احمد: ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٩٩٩) تـقـدم تحريحه برقم: ٩٨٨ وحديث عبدالله بن مسعود ﷺ، مسنداحمد: ١/ ٤٥٠ وحديث عمران بن الحصين ﴿ وَاللَّهُ تقدم برقم: ٩٩٤.

201

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ، فَفَعَلْنَا. فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا، الشَّيْطَانُ، فَفَعَلْنَا. فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا، الشَّيْطَانُ، فَفَعَلْنَا. فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّا، وَصَلِّى المَّعْدَةَةَ. قَالَ أَبُوْ بَكُودِ وَفِى خَبَرِ وَصَلَّى الْعَعْدَاةَ. قَالَ أَبُوْ بَكُودٍ وَفِى خَبَرِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلَّى رَحْعَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلَّى رَحْمَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ. وَكَذَٰلِكَ فِى خَبَرِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ.

" حضرت ابوہریہ فرائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ملے اللہ ملے اللہ علی اللہ اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی الل

فوائد : فق شدہ نماز ہے قبل مؤکدہ سنوں کا اہتمام جائز ہے۔ نیز صبح کی سنیں خاص تاکید کی حامل ہیں نبی مطاق آئیں ہی نبی مطاق آئے نے انہیں سفر وحصر حتی کہ نماز فجر چھوٹ جائے کی صورت میں بھی ترک نہیں کیا اور قضا کرتے وقت انہیں بھی اداکیا ہے۔

# ٠١٠ .... بَابُ إِسْقَاطِ فَرُضِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا عَالِمَ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا عائضه عورت سے حض كے دنوں ميں نماز كے ساقط ہونے كابيان

وَالدَّالِيْ لِ عَلَى أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلاة فِيْ قَوْلِهِ ﴿ قُلُ لِّعِبَادِى الَّذِيْنَ الْمَنُوا يُقِينُهُوا الصَّلاة ﴾ وَ فِي قَوْلِهِ ﴿ قُلُ لِّعِبَادِى الَّذِيْ الْمَنُوا يُقِينُهُوا الصَّلاة ﴾ عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِيْنِ لاَ عَلَى جَمِيْعِهِم، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلاة عَلَى الْحَايْضِ كَمَا هُو عَلَى غَيْرِهَا . وَهٰذَا مِنَ الصَّلاة عَلَى الْحَايْضِ كَمَا هُو عَلَى غَيْرِهَا . وَهٰذَا مِنَ الْحَايْضِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَاعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاة وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَاعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاة وَرَاتِلٌ عَن الْمَرْأَة أَيَّامَ حَيْضِهَا .

اوراس بات کی دلیل کابیان که الله تعالی نے اپنے ان فرامین میں سب لوگوں پر نماز فرض نہیں کی بلکه پھے مومنوں پر فرض کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ قُلُ لِيعِبَ اَدِى اللَّهِ يُدُوا يُقِينُهُ وا الصَّلَاقَ ﴾ (ابراهیم: ۳۱) ''(اے نبی) میرے مومن بندو سے کہدو یجے کہ وہ نماز قائم کریں۔'اور فرمایا: ﴿ وَأَقِیْهُ وَا الصَّلَاقَ ﴾ ''اور نماز قائم کرو۔'' کیونکہ اگر

تمام مومنوں پر نماز فرض ہوتی تو دوسر ہوگوں کی طرح حائضہ عورت پر بھی نماز فرض ہوتی ، اور بیمسکلہ اس قتم سے ہے جے اللہ تعالی نے مجمل بیان فرمایا ہے اور نبی کریم مطبق اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اس کے بیان کی ذمہ داری دی ہے۔ چنانچہ آپ نے خبر دی ہے کہ نمازعورت سے اس کے ایام چیش میں ساقط ہوجاتی ہے۔''

١٠٠٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ

الدَّرَاوَرْدِيّ- عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيْهِ .....

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ، ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ . فَقَالَتِ امْراً ةٌ جَزْلَةٌ: وَبِمَ ذَاكَ ؟ قَالَ: بِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيْرَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَـقْل وَدِيْن أَغْلَبَ لِذَوِى الْأَلْبَابِ وَذَوِى الرَّأْيِ مِنْكُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا نُقْصَانُ عُـقُوْلِنَا وَدِيْنِنَا ؟ قَالَ: شَهَادَةُ امْرَأْتَيْنِ مِنْكُنَّ بشَهَادَ ةِ رَجُل. وَنُقْصَانُ دِيْنِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَمْكُتُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلاَثَ أَوِ الْأَرْبَعَ لا

" حضرت ابو ہریرہ و فاللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مشالیاً نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے وعظ ونصیحت فرمائی، پھر فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! بےشک تم جہنم والوں کی اکثریت ہو تو ایک فصیح و بلیغ عورت نے عرض کی: اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بکثرت لعن طعن کرنا اورائے خاوند کی ناشکری کرنا۔ (پھر فرمایا) میں نے کم عقل، ناقص دین والیاں ہونے کے باوجود عقل ودانش اور اہل رائے برزیادہ غالبتم سے زیادہ کسی کونہیں دیکھا۔ایک عورت نے سوال کیا: ہماری کم عقلی اور دین میں نقص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تم میں سے دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر ہے ( یہ م عقلی کی دلیل ہے) اور تمہارے دین کا نقصان حیض ہے،تم میں سے ایک عورت تین یا چاردن (حیض کی وجہ سے ) نماز نہیں پڑھتی۔"

ف السيرية الله المسامة والماسي كه حالت حيض مين حائضه عورت بإنماز اور روزه واجب تبين اوراس مسئله بر اجماع منقول ہے۔ (نیل الاوطار: ١/ ٣٠١)

ا ١٣ .... بَابُ ذِكُرِ نَفُي إِيْجَابِ قَضَاءِ الصَّلاَةِ عَنِ الكَّالْحَاثِضِ بَعُدَ طُهُرِهَا مِنْ حَيْضِهَا حیض والی عورت کے پاک ہونے کے بعد، نماز کی قضاء نہ دینے کے وجوب کا بیان

١٠٠١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ـ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قِلابَّةَ وَ يَزِيْدَ الرِّشْكِ ....

<sup>(</sup>١٠٠٠) سنن ترمذي، كتاب الإيمان، باب في استكمال الايمان والزيادة والنقصان، حديث: ٢٦١٣.

<sup>(</sup>١٠٠١) صحبح مسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض، حديث: ٣٣٥\_ من طريق حماد بهذا الاسناد، سنن ابی داود: ۲۶۲ر سنن ترمذی: ۱۳۵ سنن نسائی: ۳۸۲ مسند احمد: ۲۲ /۳۲ من طریق ایوب به، صحیح بخاری، کتاب الحيض: ٣٢١\_ سنن ابن ماجه: ٦٣١.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

203

عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِى الْحَائِضُ لِلصَّلاةِ ؟ فَقَالَتْ: أَحُرُوريَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَتْ تَحِيْضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ. قَالَتْ: وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

''حضرت معاذہ وظافتھاروایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ و اللجائے یوچھا: کیا حائضہ عورت نماز کی قضاد نے گی؟ تو انہوں نے فرمایا: کیا تم حروریہ (خارجید) ہو؟ (عہدرسالت میں) وہ حیض سے ہوتی تھی تو اسے قضاء دینے كالحكم نبيس ديا جاتا تقار معاذه كهتى بين كهسيده عائشه زاللي نے بدہمی بتایا کہ انہوں نے رسول مشن کیا سے اس بارے میں

فعوائد :....ا يتمام مسلمانون كااس مسئله براجهاع بي كه حائضه اورنفاس والى عورت برحيض ونفاس كي حالت میں نماز اور روزہ واجب نہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ ان پر نماز کی قضا واجب نہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ ان يرروزول كي قضا واجب ہے۔ (شرح النووى: ٤/ ٢٥)

۲۔ حروریہ، حروراء بستی کی طرف نسبت ہے۔ کوفہ کے قریب واقع ہے۔خوارج کا پہلا اجتماع اس بستی میں منعقد ہوا تھا اس اعتبار سے خوارج کی نسبت حروراء کی طرف کی جاتی ہے۔خوارج حائصہ عورت پرنماز کی قضا لازم قرار دیتے ہیں کیکن مذکورہ حدیث ان کے موقف کی تر دید کرتی ہے اور اجماع سے بیعیاں ہے کہ حائضہ عورت حالت حیض میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضانہیں دیے گی۔

> ٣١٢ .... بَابُ أَمُو الصِّبْيَانِ بِالصَّلاَةِ وَضَرْبِهِمُ عَلَى تَرْكِهَا قَبْلَ الْبُلُوع كَي يَعُتَادُّوُا بِهَا.

> بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے انہیں نماز کا عادی بنانے کے لیے، نماز کا حکم دینے اورنہ پڑھنے پر انہیں مارنے کا بیان

١٠٠٢ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ - وَهٰذَا حَدِيْثُ عَلِي - ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَمَّه ....

عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الرَّبَيْعِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلِّمُوْا الصَّبِيَّ الصَّلاَّةَ ابْنَ سَبْع

" حضرت عبدالملك بن الرئيج اينے والد گرامي اور وه ان ك '' بیچے کوسات سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور دس سال کی عمر

(١٠٠٢) استناده حسن، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء متى يومر الصبي بالصلاة، حديث: ٤٠٧\_ من طريق على بن حجر بهذا الاستاد، سنن ابي داود: ٤٩٤\_ سنن الدارمي: ١٤٣١\_ مستد احمد: ٣/٤٠٤. صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 204

میں (نماز نہ پڑھنے پر)اس کی پٹائی کرو۔''

سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنُ عَشْرِ.

٣١٣.... بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ أَمُرِ الصَّبْيَان بِالصَّلاَةِ قَبُلَ الْبُلُوُع عَلَى غَيْرِ الْإِيْجَابِ اس مدیث کے ذکر کا بیان جواس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو بلوغت سے

پہلے نماز کا حکم دینا واجب نہیں ہے

١٠٠٣ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، قَالاَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ......

> عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَ الِبِ بِمَجْنُوْنَةِ بَنِيْ فُلاَن قَدْ زَنَتْ، أَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا. فَرَدَّهَا عَلِيٌّ. وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَرْجُمُ هٰذِه ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَوَ مَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ،

> عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ، وَعَنِ

الـنَّـائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَن الصَّبِيِّ حَتَّى

يَحْتَلِمَ. قَالَ: صَدَقْتُ. فَخَلْي عَنْهَا.

طالب فلان قبیلے کی ایک پاگل عورت کے پاس سے گزرے جبكه اس نے زناكا ارتكاب كياتھا اور حضرت عمر خالفن نے اسے سنگسار کرنے کا حکم وے دیا تھا۔ حضرت علی ڈی نے اسے

''حضرت ابن عباس زنافئها بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی

واپس لوٹا دیا اور حضرت عمر زخالٹنزسے عرض کی: اے امیر المومنين! آپ اے رجم كريں كے؟ انہوں نے فرمايا: بال، تو

حضرت على نے كہا: كيا آپ كورسول الله ﷺ كا يرفرمان ياد نہیں کہ آپ نے فرمایا: تین قتم کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا

ہے (وہ شریعت کے مللّف نہیں ہیں۔)امجنون جس کی عقل مغلوب ہو گئ ہو۔۲۔ سویا ہواشخص حتیٰ کہ بیدار ہو جائے ۔۳۔

بچه یبهاں تک که بالغ ہو جائے۔تو حضرت عمر رٹی نفخہ نے فرمایا:تم

نے سچ کہا ہے۔ پھراس عورت کوآ زاد کر دیا۔

ف وائد استار بیرحدیث بچوں کی تربیت میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ سات سال کے بیچے کو با قاعدگی ہے نماز کی تلقین کی جائے تو دس سال کی عمر تک لامحالہ وہ پختہ نمازی بن جائے گا، پھرنماز میں پچھے کمی ہوتو دس سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پرتادیبی کارروائی اسے سدھار دے گی۔

۔ دس سال کی عمر میں بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی لیکن اس عمر میں ترک نماز پر بچوں کو مارنا اور انہیں تختی سے نماز کا اہتمام کرانا والدین کی ذمہ داری اور فرض ہے۔ نیز بچوں پرنماز اس وقت فرض ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہوں۔

<sup>(</sup>۲۰۰۳) استناده صنحینخ، ستن ابی داؤد، کتاب الحدود، باب فی المجنون یسرق او یصیب حدا، حدیث: ۲۰۱۰ سنن کبری بسائي: ٢٠١٢ من طريق ابن وهب بهذا الإسناد، صحيح بخاري قبل: ٩٨١٥ تعليق.

### جُمَّاعُ أَبُوَابِ الصَّلاَةِ عَلَى الْبُسُطِ بچھونوں ( قالین، چٹائی وغیرہ) پر نماز کی ادائیگی کے ابواب کا مجموعہ

٣١٣.... بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيرِ. بڑی چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان

١٠٠٤ ـ أَنَّا أَبُّـوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُّوْ بَكْرٍ ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَغْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ .....

" حضرت ابوسعید خدری و الله سے روایت ہے کہ رسول الله نے ( تھجور کے بتوں سے بن ہوئی ایک) بڑی چٹائی پر نماز ادا

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الـلُّـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى

٣١٥ .... بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْبسَاطِ، إنْ كَانَ زَمْعَةُ يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ. بچھونوں پرنماز پڑھنے کا بیان ، اگر زمعہ راوی کی روایت قابل حجت ہو

١٠٠٥ ـ أَخْبَوْنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا أَبُوْ عَامِرٍ، ثَنَا زَمْعَةُ، ح وَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ، أَخْبَرَنَا أَبُّو أَحْمَدَ، أَنَا زَمْعَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرَمَةَ ....

''حضرت ابن عباس فالغنياے روايت ہے كه نبي كريم طفيقاتيا نے بچھونے ( دری، چٹائی، فرش اور قالین) پر نماز ادا فرمائی ہے۔ جناب نصر بن علی نے اپنی روایت میں کہا: حضرت ابن عباس وظافهان بھی بچھونے پر نماز ادا کی۔ اور فرمایا: رسول الله طفيقية في مجمون يرنماز يرهى بامم الوبكر والله كت

عَن ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ . وَقَالَ نَصْرٌ فِيْ حَدِيْثِهِ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى بِسَاطٍ. وَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِسَاطٍ . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فِي الْقَلْبِ مِنْ زَمْعَةَ .

(١٠٠٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، حديث: ١٩٥٩ سنن ابن ماجه: ١٠٢٩ ـ مسند احمد: ٣/ ١٠ ـ من (١٠٠٤) طريق ابي معاوية بهذا الاسناد، سنن ترمذي: ٣٣٢.

<sup>(</sup>١٠٠٥) صحيح، مسند احمد: ١/ ٢٣٢، ٢٧٣. من طريق زمعة بهذا الاسناد، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب الصلاة على الخمرة، حديث: ٧٠٠٠ ـ من طريق زمعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ﷺ.

ہیں:'' زمعہ راوی کے متعلق میرے دل میں عدم اطمینان ہے۔''

فوائد : .... صحت نماز کے لیے نماز کی جگداور چٹائی، دری اور صف کا پاک ہونا بشرط ہے۔ نیز ہر یاک چیز مثلاً چٹائی، دری اورصف وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ چٹائی وغیرہ نمازی کونمازے غافل نہ کرتی ہو۔ ٣١٧.... بَابُ الصَّلاَةِ عَلٰى الْفَرَاءِ الْمَدُبُوعَةِ

دباغت شدہ ریکے ہوئے چڑے پرنماز پڑھنے کا بیان

١٠٠٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ وَ بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ ، قَالاَ ، ثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، ثَنَا يُوْنُسُ

بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ عَوْن عَنْ أَبِيهِ .... عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْحَصِيْرِ وَ الْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: أَبُوْ عَوْنَ هٰذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ.

"حضرت مغيره بن شعبه ولالله سے روايت ہے كه نبي كريم الشَيَالَةِ چَاكُي اور دباغت شده چمڑے پر نماز پڑھ کيتے تھے۔'' امام ابوبكر والله فرماتے ہيں:'' ابوعون كا نام، محمد بن عبيدالله القفي ہے۔''

#### ٢ ١٨.... بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى النُّحُمُرَةِ حچوٹی چٹائی پرنماز پڑھنے کا بیان

١٠٠٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا جَرِيْرٌ ، ح وَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَخْيى عَنْ شُعْبَةً، ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثَنَا أَبُوْدَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ....

عَنْ مَيْهُ وْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. هٰذَا حَدِيْتُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ. وَقَالَ

يُوسُفُ: يُصَلِّي عَلَى خُمْرَةٍ لَهُ قَدْ بُسِطَتْ

'' نبی اکرم م<u>طشکاتی</u>لم کی زوجه محتر مه حضرت میمونه ونالفها بیان کرتی تھے'' بیسعید بن عبدالرحمان کی روایت ہے اور جناب بوسف كى روايت كے الفاظ يه مين: "رسول من الله الى ايك جھوفى چائى يرنماز يرص تے جے آپ كى نمازگاه ميں بچھا ديا گيا تھا،

(١٠٠٦) استناده ضعيف، يوس بن حارث راوى شعيف ب\_ ييز سند مين انقطاع ب\_ ستن ابى داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير، حديث: ٢٥٩\_ من طريق ابي احمد ألزبيري بهذا الاسناد، مسند احمد: ٤/٤٠٢.

(١٠٠٧) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة على الخمرة، حديث: ٣٨١ سنن نسائي: ٧٣٩ مسند احمد: ٦/ ٣٣٥ -من طريق شعبة بهذا الاسناد، صحيح، كتاب الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلي، حذيث: ٥١٣\_ سنن ابي داود: ٢٥٦\_ سنن ابن ماجه: ۱۰۲۸،۹۵۸.

فِيْ مَسْجِدِهِ وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا

سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثَوْبِي وَأَنَا حَائِضٌ.

جبکہ میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی، جب آ ب عجدہ کرتے تو آپ کے کیڑے میرے کیڑوں سے لگ جاتے حالاتکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔''

١٠٠٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِيْ قِلابَةَ .....

عَنْ أُمَّ كُلْتُوْمٍ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى "حضرت ام كلثوم بنت سلمه وظافيها على دوايت ب كه نبي كريم ططيَّ مَيْنِ أَجُولُ جِنَّا كَي رِنْمَازِ بِرْ صِيَّ تِصْهِ۔ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

فواند : .... الخُمْرة المجورك بتول كى بن موكى دهارى دار چاكى - نيزيدا عاديث دليل ميس كم مجورك بتول کی بنی ہوئی دھاری دار چٹائی پرنماز پڑھنا جائز ہے۔

١٨ ٣١٨ .... بَابُ الصَّلاَةِ فِي النَّعُلَيُنِ، وَالُخِيَارِ لِلْمُصَلِّيقِ بَيُنَ الصَّلاَةِ فِيهُمَا وَبَيُنَ خَلُعِهِمَا وَوَضُعِهِمَا بَيْنَ رِجُلَيْهِ ، كَى لاَ يُؤُذِى بِهِمَا غَيْرَهَ.

جوتے پہن کرنماز پڑھنے کا بیان ،نمازی کواختیار ہے کہ وہ جوتے پہن کرنماز پڑھ لے یاانہیں اتار کرپڑھ لے اور اپنے دونوں قدموں کے درمیان جوتوں کور کھ لے تا کہان سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو ١٠٠٩ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرِ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنَا عِيَاضٌ عَبْدِاللهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ .....

عَنْ أَبِيهُ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ﴿ وَمَرْتِ ابُو بِرِيهِ وَالنَّذَ بِهِ رَوايت بِ كه رسول الله الطَّفَالَيْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَرَمَايا: 'جبتم مين كوكَ فَخْص نماز را هاتوات عابي فَلْيَلْبِسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، كه النِّ جوت بهن لے يا انہيں اتاركر اپنى ثاملوں ك درمیان رکھ لے، اور ان کے ساتھ دوسروں کو تکلیف نہ دے۔''

وَلاَ يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ.

١٠١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع - ثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، حَ وَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مُسْلَمَةَ وَثَنَا يَعْقُوْبُ أَيْضًا، ثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ ـ وَهُو أَبُّوْ مَسْلَمَةً ـ ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيّ ،

<sup>(</sup>۱۰۰۸) اسناده صحیح، رقم: ۳۰۲/۳ عن ام سلمه.

<sup>(</sup>١٠٠٩) استناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في اين توضع النعل اذا حلعت في الصلاة، حديث: ١٤٣٢ ـ من طريق المقبري بهذا لاسناد ـ وانظر: ١٠١٦.

ثَنَا شُعْنَةُ .....

عَنْ أَبِى مُسْلَمَةَ ، قَالَ: قُلْتُ لِلَّانَسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ: نَعَمْ .

''حضرت ابوسلمہ فالنفؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک فالنفؤ سے بوچھا: کیا نبی کریم طفی ایک جوتے پہن کر نماز پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔''

فوائد: .....ا بیاهادیث دلیل بین که جوتوں اور موزوں سمیت نماز بڑھنا جائز ہے بشرطیکدان پرنجاست نہ گی ہواورا گرنجاست گی ہوتو جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھنا درست نہیں۔ (شرح النووی: ٥/ ٤٢)

۲۔ جوتا اتارنا ہوتو اس کے مختلف مقام ہیں۔ اگر بائیں جانب نمازی نہ ہوتو جوتا بائیں جانب اتارا جائے اور اگر
 بائیں جانب نمازی ہوتو جوتا دونوں یاؤں کے درمیان رکھنامشروع ہے۔

١٠١١ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرُ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا يُونُسُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً ......

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ. وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ارْفَعِیْ عَنَا حَصِیْسرَكِ هٰذَا فَقَدْ خَشِیْتُ أَن يَكُوْنَ يُفْتِنُ النَّاسَ.

'' حضرت عائشہ و وائت ہے روایت ہے کہ رسول الله و ال

١٠١٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ .........

عَنِّ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلْمَ مَالِكِ، عَلْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى النَّهُ مُرَةِ وَ يَسْجُدُ

"جناب ابن شہاب الزهرى والله فرماتے ہيں: ميں نے مسلسل يہ بات سى بے كه رسول الله طلق آن نے چھوٹی چٹائی پرنماند ادا فرمائی ہے اور حضرت انس بن مالك والتي سے روایت كرتے ہيں كه انہوں نے فرمایا: رسول الله طلق آن چھوٹی چٹائی پرنماز برها كرتے تھے۔"

<sup>( .</sup> ٤١ ) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، حديث: ٣٨٦\_ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب جواز الصلاة في النعلين، حديث: ٥٥٥\_ سنن ترمذي: ٠٠٤ ، سن نسالي: ٧٧٦\_ مسئد احمد: ٢/ ١٨٩.

<sup>(</sup>١٠١١) استاده صحيح، مستد احمد: ٦/ ٢٤٨ عن عثمان بهذا الاستاد.

<sup>(</sup>١٠١٢) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣/٣،١ \_ صحيح ابن حباك: ٦٢٧٢٠٤٥١ \_ من طريق اخرعن انس نحود.

١٠١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ، أَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع .....

عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ لاَ يَدَعُهَا فِيقِ سَفَرِ وَلاَ حَضَرٍ . هُكَذَا، حَدَّثَنَا بِهِ الْمُخَرَّمِيُّ مَرْفُوْعاً، فَإِنْ كَانَ حَـفِـظَ فِيْ هٰذَا الْإِسْنَادِ وَ رَفَعَهُ، فَهَذَا خَبَرٌ غَرِيْبٌ. كَلْلِكَ خَبَرُ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس غَرِيْبٌ .

"حضرت عبدالله بن عمر بناتيه بيان كرتے بيں كه رسول الله عضية على جائى ير نماز يرها كرتے تھ، آپ اس سفروحضر میں اینے ساتھ رکھتے تھے۔'' اس طرح جناب مخری نے ہمیں یہ حدیث مرفوع بیان کی ہے اگر چدانہوں نے اس حدیث کی سند کو یا در کھا ہے اور اسے مرفوع بیان کیا ہے مگر سے حدیث غریب ہے اس طرح جناب زہری کی حضرت انس سے روایت بھی غریب ہے۔

**فوائد**: .....اس حدیث کی وضاحت حدیث عدد اکے ممن میں بیان ہوئی ہے۔

٣١٩ .... بَابُ وَضُع الْمُصَلِّي نَعُلَيْهِ عَنْ يَساَرِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا، إِذَا لَمْ يَكُنُ عَنْ يَسارِهِ مُصَلِّي، فَيَكُونُ نَعَلاَّهُ عَنُ يَمِيْنِ وَالْمُصَلِّي عَنُ يَسَارِهِ.

اس بات کا بیان که نماز جب جوتے اتار ہے تو انہیں اپنی بائیں جانب رکھے جبکہ اس کی بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو، ( کیونکہ ) اس طرح اس کے جوتے اس کی بائیں جانب کھڑے نمازی کی دائیں طرف ہوجائیں گے

١٠١٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَقِرَأَتُهُ عَلَى بُنْدَارٍ ـ وَهٰذَا حَدِيْثُ الدَّوْرَقِيِّ - نَا يَحْلِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَاضِعًا نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

''حضرت عبدالله بن سائب را الله عند الله عند الله المرم الطُّيَّا اللَّهُ عَلَى عَلَى واللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُو ر کھ کرنماز پڑھی۔''

١٠١٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ

<sup>(</sup>١٠١٣) اسناده صحيح، مسند احمد: ٢ / ٩٢ مختصرا من طريق أخر.

<sup>(</sup>١٠١٤) اسناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث: ٦٤٨ ـ سنن نسائي: ٧٧٧ ـ سنن ابن ماجه:

١٤٣١ \_ مسند احمد: ٣/ ١٠٠٠ ـ من طريق يحيي بهذا الاسناد.

'' حضرت عبدالله بن سائب والنيئة بيان كرتے ميں كه فتح مكمه

والے سال میں رسول الله طفظ علیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو

آپ نے فتح مکہ والے دن نماز ادافرمائی، آپ نے اپنے

جوتے اتار کراپنی بائیں جانب رکھ لیے۔''

صحیح ابن خزیمه....2 بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ بْنِ سُفْيَانَ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ

الْفَتْح فَصَلَّى يَوْمَ الْفَتْح فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ .

٣٢٠.... بَابٌ ذِكْرِ الزَّجُرِ عَنُ وَضُعِ الْمُصَلِّى نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ عَنُ يَسَارِهِ مُصَلِّى، يَكُوُنُ النَّعَلاَنِ عَنُ يَمِيْنِ الْمُصَلِّيُ عَنُ يَسَارِهِ

جب نمازی کی بائیں جانب کوئی نمازی موجود ہوتو نمازی کا اپنی بائیں جانب جوتے رکھنامنع ہے، کیونکہ اس طرح جوتے اس کی بائیں جانب کھڑے نمازی کی دائیں جانب ہوجائیں گے

١٠١٦ ـِأَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ح وَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الـدُّوْرَقِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ

> يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ، إِلَّا أَنْ لاَ يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَخَدٌ وَ لِيَضَعْهُمَا بَيْنَ

رِجْلَيْهِ . وَقَالَ الدُّورَقِيُّ: وَلاَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَن لَا يَكُونَ ، وَلَمَ يَذْكُرِ

'' حضرت ابو ہر رہ وہ رہائنہ' سے روایت ہے کہ رسول اللہ طشخطیا نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تودہ اپنے جوتے اپنی دائیں جانب اور اپنی بالمیں جانب نہ رکھے، مگر سے اس کی بائیں جانب کوئی نمازی موجود نہ ہو ( تو پھر رکھ لے ) اور اسے چاہیے کہ انہیں اپنی دونوں ٹاتگوں کے درمیان رکھ لے'' جناب الدورتی کی روایت میں سے الفاظ ہیں:''اور وہ اني بأمي جانب الني جوت ندر كالأبيرك الرجانب كولى

نہ ہو، 'اور انہوں نے دائیں جانب کا تذر فہیں کیا۔

**فوائد**: ....ان احادیث کی وضاحت حدیث ۱۰۰۹ کے تحت ملاحظہ کریں۔

<sup>(</sup>١٠١٦) استاد حسن، صحيح ابن حيان: ٢١٨٥ ـ من طريق محمد بن بشار، بندار بهذا الاستاد، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باد

المصلى اذا خلع نعليه اين يضعهما، حديث: ٢٥٤.

### ٣٢١ .... بَابُ الْمُصَلِّيُ يُصَلِّيُ فِي نَعُلَيْهِ وَقَدُ أَصَابَهُمَا قَذُرٌ لَا يَعُلَمُ بِهِ اس بات کابیان که نمازی اینے جوتوں میں نماز پڑھتا ہے جبکہ انہیں گندگی لگی ہوتی ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا

وَالـدَّلِيْـلِ عَلَى أَنَّ الْمَصَلِّى إِذَا صَلَّى فِي نَعْلِ وَتَوْبِ طَاهِرٍ عِنْدَهُ، ثُمَّ بَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّعْلَ أَوِ الثَّوْبَ كَانَ غَيْرَ طَاهِرِ، أَنَّ مَا مَضي مِنْ صَلاَتِهِ جَائِزٌ عَنْهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتَهُ، إِذِ الْمَرْءُ إِنَّمَا أُمِرَ أَن يُّصَلِّيَ فِيْ ثَوْبِ طَاهِرِ عِنْدَهُ ، لا فِي الْمَغِيْبِ عِنْدَ اللهِ .

اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ جب نمازی نے اپنے خیال کے مطابق پاک صاف جوتوں اور کیڑوں میں نماز پڑھی پھر اسے علم ہوا کہاس کے جوتے یا کپڑے یاک نہیں تھے تو اس کی ادا شدہ نماز درست ہوگی ، اس کا اعادہ واجب نہیں ہے۔ کونکہ نمازی کواینے نزدیک پاک صاف کپڑوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ اللہ کے علم غیب کے مطابق پاک صاف کیڑوں میں (کیونکہ غیب کاعلم بندے کونہیں ہے۔)

١٠١٧ ـ أَنْـاَ أَبُـوْ طَـاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثَنَا يَزِيْدُ ـ وَهُوَ ابْنُ هَارُوْنَ ـ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا أَبُوْ الْوَلِيْدِ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي أَيْضًا، ثَنَا أَبُوْ النُّعْمَان، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبُو نُعَامَةَ عَنْ أَبَى نَضْرَة .....

> صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُم، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ ؟ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِيْ فَأَخْبَرَنِيْ إِنَّ بِهِمَا خَبُّ ا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبُ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثْ، فَلْيَمْسَحْهُمَا بِ الْأَرْضِ، تُمَّ لِيصَلِّيَ فِيْهَا. هٰذَا حَدِيْثُ يَـزِيْـدَ بْنِ هَارُوْنَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تُعَرِّت ابوسعيد خدري وَاللهِ عَلَيْ روايت ہے كه رسول دیے، تو صحابہ کرام نے بھی اینے جوتے اتار دیے، پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: تم نے اینے جوتے کیوں اتار دیے؟ توانہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے ہیں تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ نے قرمایا بے شک جبرائیل علیا میرے یاس تشریف لائے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہے(اس لیے میں نے اتار دیے) اس لیے جبتم میں ہے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اپنے جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، ۔

(١٠١٧) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣/ ٢٠\_ سنن الدارمي: ١٣٧٨\_ مسند عبد بن حميد: ٨٨٠ من طريق حماد بهذا الاسناد، وقد تقدم برقم: ٧٨٦. 212 میں کی کے ابواب کی ادا لیگی کے ابواب

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔2

فِيق حَدِيْثِ أَبِي الْوَلِيْدِ، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذْرًا أَوْ أَذًى .

اگر انہیں گندگی لکی ہوتو انہیں زمین کے ساتھ رگڑ کر صاف کر لے پھر ان میں نماز پڑھ لے۔'' یہ بزید بن ہارون کی روایت ہے، جبکہ ابوالولید کی روایت میں ہے:'' بے شک جرائیل عَالِیٰلًانے مجھے بتایا تھا کہ ان میں گندگی یا پلیدگی لگی ہوئی ہے۔''

**فوائد**:....مکرر ۷۸٦

نمازى كووضولو شن كاشك موجائ تواسا بنى نماز جارى ركضاور نماز نه تورث كريم كابيان إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِيْهَا، وَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ يَقِيْنَ الطَّهَارَةِ لاَ يَزُوْلُ إِلَّا بِيَقِيْنِ حَدَثِ. وَأَنَّ الصَّلاةَ لاَ يَفْسُدُ بِالشَّكِ فِي الْحَدَثِ حَتَّى يَسْتَبْقِنَ الْمُصَلَّى بِالْحَدَثِ.

جب کہ اسے خیال گزرے کہ اس کا وضوٹوٹ گیا ہے، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ طہارت کا یقین وضوٹوٹے کے بھین کے ساتھ بی کہ است کی دلیل کا بیان کہ طہارت کا یقین ہوجائے بھین کے ساتھ بی گئی ہوگا، اور نماز وضوٹوٹے کا یقین ہوجائے بھین کے ساتھ باطل نہیں ہوگا حتی کہ نمازی کو وضوٹوٹے کا یقین ہوجائے میں کہ ۱۰۱۸ ۔ آنًا آبُوْ طاهِر، نَا آبُوْ بَکْر، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا سُفْیَانُ، نَا الزُّهْرِیُّ، أَخْبَرَنِیْ عَبَّادُ بْنُ تَحِیْم عَنْ عَمِّهِ ...........

عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الرَّجْلِ يَجِدُ الشَّهَ وَهُ وَ فَسَل الصَّلاَةِ. فَقَالَ: لا يَنْصَرِفُ حَتْى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

"حضرت عبدالله بن زید رفاته بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفی آئے اس آدی کے متعلق سوال کیا جونماز کی حالت میں پچھ محسوں کرتا ہے تو آپ نے فرمایا:" اس وقت تک نماز نہ تو ڑے جب تک آواز نہ تن لے یا بونہ پائے۔"

**فوائد**:.....مکرر ۲۶، ۲۵، ۲۵ـ

٣٣٣ .... بَابُ الْأَمُو بِالْإِنُصِرَافِ مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا أَحُدَثَ الْمُصَلِّىُ فِيُهَا، وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَى السَّلاَةِ إِذَا أَحُدَثَ الْمُصَلِّىُ فِيُهَا، وَوَضْعِ الْيَدِ عَلَى اللَّهُ وَاعِفٌ لاَ مُحُدِثٌ حَدَثاً مِنُ دُبُوٍ.

جب نمازی کا وضوٹوٹ جائے تو نمازختم کر دینے کے حکم کا بیان ، اور ناک پر ہاتھ رکھنے کا بیان تا کہ دیگر نمازی خیال کریں کہ اس کی مکسیر پھوٹ پڑی ہے، نہ کہ اس کی ہوا خارج ہوگئ ہے۔ ۱۰۱۹ ۔ أَنَ أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا حَفْصُ بْنُ عَمْرِ وِ الْبُرْ يَانِيُّ ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ عَنْ هِشَامِ بْنِ

<sup>(</sup>۱،۱۸) اسناده صحیح، تقدم تخریحه برقم: ۲۰.

عُرْوَةَ عَنْ أَنْسٍ.....

عَنْ عَائِشَةً عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلْي أَنْفِهِ وَ الصَّلاَةِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلْي أَنْفِهِ وَ النَّهِ وَ النَّهُ وَالْمَ

" حضرت عائشہ و النہ میں کریم ملطے آتے ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: " جب تم میں سے کسی شخص کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ اپنی ناک پررکھے اور نماز سے نکل جائے۔"

فوائد: .....دوران نماز وضوٹو ننے کی صورت میں بے دضوفض ناک پر ہاتھ رکھے، بیام استخباب کے لیے ہے۔ خطابی کہتے ہیں: آپ مشے آئے نے ایسے فحض کو ناک پر ہاتھ رکھنے کا تھم اس لیے دیا تاکہ وہ حاضرین کو بیہ باور کرائے کہ اس کی تکسیر چھوٹی ہے نیز اس طریقہ میں ستر پوشی کے ادب، فتیج چیز کو چھپانے اوراحسن تو ربیہ اختیار کرنے کا بیان ہے اور اس کی تکسیر پھوٹی ہے نیز اس طریقہ میں ستر پوشی کے ادب، فتیج کے استعال اور لوگوں کے طعن و شنیع سے محفوظ رہنے کے احسن اس عمل میں دیا اور جھوٹ شامل نہیں ہے۔ بلکہ اس میں حیا کے استعال اور لوگوں کے طعن و شنیع سے محفوظ رہنے کے احسن طریقہ کا بیان ہے۔ (عون المعبود: ٤/٧)

**\*\*\*\*\*** 

<sup>(</sup>١٠١٩) صبحيح، صحيح ابن حبان: ٢٣٣٥\_ من طريق حفص بهذا الاسناد، سنن ابي داود، كتاب الصلاة باب استئذان المحدث للامام، حديث: ١١١٤ عنن ابن ماجه: ١٢٢٢.

### جُمَّاعُ اَبُوَابِ السَّهُوِ فِي الصَّلاَةِ نماز میں بھول چوک کے ابواب کا مجموعہ

### ٣٢٧ .... بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّىٰ يَشُكُ فِى صَلاَتِهِ اس نمازى كابيان جے اپنی نماز میں شک ہوجاتا ہے

وَ الْأَمْرِ بِأَن يَسْجُدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتْقَصِّى، قَدْ يَحْسِبُ كَثِيْرٌ مِّمَن لَّا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُخْتَصَرَ وَ الْمُتَقَصَّى مِنَ الْأَخْبَارِ، أَنَّ الشَّاكَ فِيْ صَلاَتِهِ جَائِزٌ بِهِ أَن يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ عَلَى الشَّكِّ بَعْدَ أَن يَسْجُدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ.

ایک مخضر غیر مفصل روایت کے ساتھ اسے دو سہو (بھول چوک ) کے سجدے کرنے کے حکم کا بیان، بہت سارے لوگ جو مفسر اور مجمل میں فرق نہیں کر سکتے اور خضر اور مفصل روایات کو سجھتے ہیں، وہ خیال کریں گے کہ اپنی نماز میں شک کرنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ دو سہو کے بجدے کرنے کے بعد شک کی حالت ہی میں نماز سے فارغ ہوسکتا ہے۔ والے کے لیے جائز ہے کہ وہ دو سہو کے بجدے کرنے کے بعد شک کی حالت ہی میں نماز سے فارغ ہوسکتا ہے۔ مسجیْد ڈ: تُنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكُرِ، نَا سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَحْذُو وْمِیٌ وَ عَلِیٌ بْنُ خَشْرَمْ، قَالَ سَعِیْدٌ: ثَنَا أَبُوْ عَلَیْ، نَا أَبُوْ عَاصِم، مَعَیْدٌ: ثَنَا ابْنُ جُریْنِی ابْنُ شِهَابِ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا ابْنُ أَبِی ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ الْبُنُ أَبِی ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ الزُّهُ الْبُنُ أَبِی فِنْبِ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ الزُّهُ وَیْکُ الْبُنُ أَبِی فِنْبِ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ الزَّهْرِیِّ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ الزُّهُ مِیْ کَنَا ابْنُ أَبِی فِنْبِ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ الزُّی فَالِیْ الْبُنُ أَبِی فِنْ الْمُحْدِیْ الزَّهْرِیِّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنِ الزَّهْرِیِّ عَنْ الزُّنُ أَبِی فِنْ الزَّهُ الْمُنْ أَبِی فِیْدُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُنْ أَبِی فِیْ الزَّهُ الْمُنْ أَبِیْ وَنْبِ عَنِ الزَّهُ الْمُنْ أَبِی فِیْ الْمُنْ الْمُنْ أَبِیْ وَاللَّهُ الْمُنْ أَنْ الْمُنْ أَبِیْ الْمُنْ الْمُنْ أَبِیْ وَالْمُنْ الْمُنْ أَبِیْ وَالْمُ الْمُنْ أَبِیْ وَالْمُنْ الْمُنْ أَبُنُ الْمُنْ أَبُنُ الْمُنَا الْمُنْ أَبِی فِیْ الْمُنْ الْمُنْ أَلِیْ الْمُنْ الْمُ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِيْ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِيق صَلاَتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ حَتَّى لاَ

"حضرت ابو ہریرہ زلائق روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ملتے ایک انہ کے اس کے باس آتا نے فرمایا:" بشک شیطان تم میں سے کسی شخص کے باس آتا ہے جبکہ وہ اس کی نماز کوخلط ملط

يَـدْرِيْ كَـمْ صَـلّـى، فَمَنْ وَجَدَمِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَسْجُ دُسَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَـَالِـسٌ. وَهٰكَذَا مَعْنٰي خَبَرِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِيْ كَمْ صَلْى ثَلاَتًا أَوْ أَرْبَعًا. فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ .

١٠٢١ ـ وَ فِيْ خَبَرٍ عِيَاضٍ .....

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلِّي فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ.

١٠٢٢ ـ وَ فِـىْ خَبَـرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُعَاوِيَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَكَّ فِيْ صَلاَ تِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَ هُوَ جَالِسٌ. خَرَّجْتُ هٰذِهِ ٱلْأُخْبَارَ بِأَسَانِيْدِهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ . وَهٰذِهِ اللَّفْظَةُ مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُتْقَصَّاةٍ.

كرديتا ہے، حتى كداسے پية نہيں چلتا كداس نے كتني ركعتيں پڑھی ہیں۔تو جس تخص کوالیی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔'' جناب کیکیٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمروكي روايت كامفهوم بھي اسي طرح كا ہے كه حضرت ابو مریرہ وفائنی نبی کریم مشین آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایاجتی که نمازی کی بیرحالت ہوجاتی ہے کداسے پند ہی نہیں چلنا کہاس نے گنتی رکعات پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں یا چار؟ تو اسے جاہیے کہ (تشہد میں) بیٹھے بیٹھے دوسجدے کر لے۔''

" حضرت ابوسعيد خدري والنفيز نبي اكرم منظفاً الله سے بيان كرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جب وہ (نمازی) بھول جائے اور اےمعلوم نہ ہو کہاس نے کتنی نماز پڑھی ہے تو وہ دو تجدے کر لے جبکہ وہ (تشہد میں) بیٹھا ہوا ہو۔''

" حضرت عبدالله بن جعفر اور حضرت معاويد ولله الله كل نبي كريم السَّيَا اللهِ سے روايت ميں ہے: جسے اپنی نماز ميں شك ہو جائے تو اسے جاہے کہ وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر ﴿ لِينَ (صاحب كتاب كابيان ہے كم) ميں في بداحاديث ان کی اسانید کے ساتھ کتاب الكبير ميں بيان کی ہيں۔ اور بيد الفاظمخضرغيرمفصل ہں۔

> ٣٢٥.... بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّى فِي الْمُصَلِّى شَلْثَ فِي صَلاَتِهِ وَ الْأَمُرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ مِمَّا يَشُلْتُ فِيهِ الْمُصَلِّي اپنی نماز میں شک کرنے والے کے متعلق تفصیلی روایت کا بیان

<sup>(</sup>١٠٢١) سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب من قال يتم على اكثر ظنه، حديث: ١٠٢٩، سنن ترمذي: ٣٩٦ـ سنن ابن ماجه: ١٢٠٤. (١٠٢٢) صحيح، سنن نسائي، كتاب السهو، باب ما يفعل من نسى شيئا، من صلاته، حديث: ١٢٦١\_ مسند احمد: ١٠٠/٤ من حديث معاوية كَاللَّهُ واما حديث عبدالله بن جعفر كَالله سياتي برقم: ١٠٣٣.

### صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 216

اورجتنی رکعات میں نمازی کوشک ہوان میں کم پر بنیادر کھنے حکم کا بیان

وَالدَّلِيْـل عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكُّ صَلَاتَهُ بِسَجْدَتَي السَّهُو بَعْدَماً يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ، فَيُتَمَّمُ صَلاَتَهُ عَلَى يَقِيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرَّى.

اوراس بات کی دلیل کابیان کہ نبی کریم منظ کیا نے اپنی نماز میں شک کرنے والے کو کم از کم رکعات پر بناء کرنے کے بعد دو نہو کے تجدے کرنے کا حکم دیا ہے۔لہذا وہ یقین پراپی نمازمکمل کر لے جبکہ اسے غورکرنے پر بھی صبح تعداد معلوم نہ ہو

١٠٢٣ - أَنَىا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُ، قَالَا: ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ....

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيُلْعِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَـلَى الْيَقِيْنِ. فَإِن اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَـافِـكَةً وَالسَّـجْدَتَانِ. وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاتِهِ، وَالسَّجْدَتَان تُرْغِمَان أَنْفَ الشَّيْطَان.

''حضرت ابو سعید خدری فراننیهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ فَيْمَ نِه فرمايا: "جبتم ميں سے کسی کواپنی نماز ميں شک ہو جائے تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے۔ پھراگر اسے نماز مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو وہ دو (سہو کے) سجدے کر لے۔ اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو اس کی وہ رکعت اور دو سجدے نقل ہوں گے، اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو بیر رکعت اس کی نماز کمل کر دے گی اور دو سجدے شیطان کو ذکیل و رسوا کرنے کا باعث ہوں گے۔

فوائد .....ا جے نماز کی رکعات میں شک ہوا ہے اقل عدد پر بنا رکھنی جا ہیے۔عبدالرمن بن عوف فالنمؤ سے روايت ب كررول الله الله عَلَيْ عَلَيْ فِي مِايا: إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِا وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِذَا لَـمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا صَلَّى أُم أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاثًا، ثُمَّ يَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم سَجْدَتَيْنِ. جب کی شخص کونماز میں شک ہواوراہے معلوم نہ ہو کہ اس نے ایک رکعت ادا کی ہے یا دو، تو وہ اسے ایک رکعت قرار دے، جباہے پتانہ چلے کہاں نے دورکعت نماز پڑھی ہے یا تین رکعت، تو وہ اسے دورکعت شار کرے اور جب معلوم

<sup>(</sup>١٠٢٣) استناده حسن، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب اذا شك في الثنتين ..... حديث: ١٠٢٤ و سنن ابن ماجه: ١٢١٠ من طريق محمد بن العلاء بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٥٧١\_ سنن نسالي: ١٢٣٩\_ مسند احمد: ٣/ ٧٢ ، ٨٤ .

نہ ہو کہ اس نے تین رکعت نماز پڑھی ہے یا جار رکعت تو وہ اسے تین رکعت شار کرے، پھرنماز سے فراغت کے بعد اور سلام سے قبل ووتحدے کرے۔ (مسند احمد: ۱/ ۹۰)، ابن ماجه: ۲۰۹، الصحیحة: ۱۳٥٦، صحیح) ۲۔ سہوکے دو سجد بے نماز میں ہونے والی کی بیشی پوری کر دیتے ہیں۔ نیز پیمل شیطان کی ذلت ورسوائی کا بھی باعث ّے کیونکہ شک اوراختلاط کے ذریعے شیطان نمازی کی نماز میں کمی کرنا چاہتا ہے۔لیکن جب سہو کے دوسجدوں کے ذریعے اس کی نماز میں کی کا ازالہ ہو جاتا ہے، تو بیمل شیطان کی رسوائی اور ذلت کا باعث بنتا ہے۔

س۔ اگر چوتھی رکعت میں شک واقع ہو کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی تو اسے تیسری رکعت بنا دیں گے اور اگر وہ چوتھی رکعت ہوتو سہو کے دوسجدے شیطان کی ذلت کا باعث بنتے ہیں۔

٣٢٧ .... بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَاتَيُنِ السَّجُدَتَيُنِ اللَّتَيُنِ يَسُجُدُهُمَا الشَّاكُ فِي صَلاتِهِ اس بات کا بیان کہ بید دوسجد ہے جنہیں اپنی نماز میں شک کرنے والا ادا کرے گا

إِذَا بَنْ ي عَلَى الْيَقِيْنِ فَيَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلامِ وَلا بَعْدَ السَّلامِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَي السَّهْوِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَحْوَالِ تَكُونَانَ بَعْدَ السَّلاَمِ.

جب وہ اپنے یقین پر بنا کرے گا تو یہ دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرے گا بعد میں نہیں۔اس شخص کے دعوے کے برخلاف جو کہتا ہے کہ بجور سہو ہر حالت میں سلام چھیرنے کے بعد ہول گے

١٠٢٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِي، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمَدَنِيُ، قَالَ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، ح وَثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا شُعَيْبٌ ـ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ـ تَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَدَّمَ دِبْنِ عَجْلانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، حِ وَثَنَا يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُوْنَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ القَأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِيْ هِشَّامٌ ـ وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ ـ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُم، وَهٰذَا حَدِيْثُ الرَّبِيْعِ وَهُوَ أَحْسَنُهُمْ سِيَاقاً لِلْحَدِيْثِ. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ

عَنْ أَبِيق سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: عَن رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ وَمَعْرِت الوسعيد خدرى وَالنَّهُ رسول الله طَيْفَاتِهَ ﴾ ووايت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ كَرْتِ بِينَ كُهُ آبِ فِي مِلْيَا: ' جبتم مِين عكى شخص كو این نمازیس شک ہوجائے اوراسے پت نہ طلے کداس نے کتنی رکعات برهی بین، ایک، دو، تین یا چار برهی بین؟ تو وه اتی رکعات مکمل کر لے جن میں اسے شک ہو، پھروہ تشہد میں بیٹھے

أَحَـ دُكُـهُ فِيْ صَلاتِهِ فَلَمْ يَدُر كَمْ صَلَّى وَاحِـدَةً أَم اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُتَمِّمْ مَا شَكَّ فِيْهِ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ

(١٠٢٤) انظر الحديث السابق.

جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ نَاقِصَةً فَقَدْ أَتَى مَهُ اللَّهُ مَاقِصَةً فَقَدْ أَتَى مَهُ اللَّهُ مُالِكُ اللَّهُ مُالاً وَإِنْ كَانَ أَتَهُ صَلاتَهُ فَالرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافَلَةٌ.

بیٹے دوسجدے کر لے، چنانچہ اگر اس کی نماز نامکمل تھی تو اس نے اب پوری کر لی اور دوسجدے شیطان کی ذات وخواری کا سبب ہوں گے، اور اگر اس نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی تو ( میہ زائد ) رکعت اور دوسجدے اس کے لیے فٹل ہوں گے۔''

> ١٠٢٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، تَنَابِهِ الرَّبِيعُ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ كِتَابِهِ، وَقَالَ: فَلْيَبْنِ عَلْى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ السَّلاَمِ. وَقَالَ أَبُوْ مُوْسِي وَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوْنُسُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِيْ ثَلاَ ثَا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ. ثُمَّ بَاقِي حَدِيثِهِمْ مِثْلُ حَدِيْتِ الرَّبِيْعِ. قَالَ لَنَا أَبُوْ بَكْرٍ: فِي هٰذَا الْخَبِرِ عِنْدِي دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُهُ غَائِباً عَنْهُ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَ أَوْصَلَهَا إِلَى أَهْلِ سُهْمَانَ الصَّدَقَةِ نَاوِيًا أَنْ كَانَ مَالُهُ سَالِمًا فَهِيَ زَكَا تُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَهْ لَكِ أَفَهُ وَ تَطَوُّعٌ، ثُمَّ بَانَ عِنْدَهُ وَصَحَّ، أَنَّ مَالَهُ كَانَ سَالِمًا، أَنَّ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى أَهْلِ سُهْمَانَ الصَّدَقَةِ كَانَ جَائِزًا عَنْهُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوْضَةِ فِيْ مَالِهِ الْغَاتِب، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ عَنِ الْمُصَلِّيُ هٰذِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِيُ صَلَّاهاً بِإِحْدَى اثْنَيْنِ، إِنْ كَانَتْ صَلَا تُهُ

الم صاحب فرماتے ہیں: امام رہیے نے ہمیں ایک مرتبدایی كتاب سے بيان كرتے ہوئے فرمايا: للبذاوہ يقين پر بناكرے، پھرسلام پھیرنے سے پہلے دوسجدے کرے اور جناب ابومویٰ، دورقی اور بونس نے اپنی روایت میں کہا: جب تم میں سے کسی شخص کواپی نماز میں شک ہو جائے ، پھراسے پیتہ نہ چلے کہا<sup>س</sup> نے تین رکعات پڑھی ہیں یا جار، تو اسے ایک رکعت پڑھ لینی چاہیے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرلے۔ 'ان کی باقی روایت جناب رہیج کی روایت کی طرح ہی ہے۔امام ابو بکر والله نے فرمایا:" اس حدیث میں میرے نزدیک اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار شخص کا مال جب اس کے پاس موجود نہ ہو ( تجارت وغیرہ کی غرض ہے کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہو) پھروہ اس کی زکوۃ نکال کرصد تے کے حق داروں کو پہنچادے اور اس کی نیت بیہ ہو کہ اگر اس کا مال صحیح سلامت ہوا تو بیاس کی زکو ۃ ہے اور اگر اس کا مال ہلاک و تباہ ہو چکا ہوا تو سیفل صدقہ ہے، پھرا ہے سیج اطلاع مل گئی کہ اس کا مال صحیح سلامت ہے تو اس کا وہ مال جواُس نے اپنے غیر موجود مال کی فرض زکو ۃ کے طور پر صدقه و زکو ة کے حق داروں کو پہنچایا تھا وہ جائز اور درست ہو گا۔ کیونکہ نبی کریم مصفی آن نے نمازی کی ایک رکعت کو جائز قرار دیا ہے۔ جو اُس نے دوطرح کی نیت سے ادا کی تھی ۔ کہ اگر

الَّتِى صَلَّاهَا ثَلاَثاً، فَهٰذِهِ الرَّكْعَةُ رَابِعَةُ

الَّتِيْ هِيَ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَا تُهُ تَامَّةً فَهٰذِهِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةٌ، فَقَدْ أَجْزَءَ تْ عَنْهُ

هٰذِهِ الرَّكْعَةُ مِنَ الَفِرَيْضَةِ. وَهُوَ إِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى أَنَّهَا فَرِيْضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ.

اس کی ادا شدہ نماز تین رکعات ہوئی تو یہ اس کی چوتھی فرض رکعت ہوگی، اور اگر اس کی نماز کممل ہو چیکی تھی تو یہ رکعت نفل ہو گ۔ اور اس کی یہ رکعت فرض نماز سے کفایت کر جائے گ حالانکہ اس نے یہ رکعت فرض یانفل کی نیت سے ادا کی تھی۔'

فوائد :.....ا نماز میں شک واقع ہونے کی صورت میں سہو کے سجدے سلام سے قبل کرنے چاہئیں یا سلام کے بعد، اس بارے علاء کا اختلاف ہے۔ دونوں طرح کر سکتان ہے کیونکہ رسول اللہ طفی آیا ہے دونوں صور تیں ثابت ہیں۔

(فقه السنه: ١/ ٢١٣)

- ۲۔ لیکن سہو کے سجدوں کی ادائیگی کی افضل صورت یہ ہے کہ جہاں نبی منظی اللہ نے سہو کے سجدے سلام سے قبل کیے ہیں، وہاں سجدے سلام سے پہلے کیے جا کیں اور جہاں سجدے سلام کے بعد کیے جیں وہاں سلام کے بعد کیے جا کیں۔ (فقه السنه: ۱/ ۲۱۳)

ا كثر عرب علماء كاليبي موقف ہے۔ شخ محمد بن صالح شيمين والله كالبھي يہي موقف ہے۔

(ويكھيے:غسل، وضو اور نماز كا طريقه)

٣٢٧ .... بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِيُنِ رُكُوْعِ هٰذِهِ الرَّكُعَةِ وَسُجُودِهَا الَّتِى يُصَلِّيُهَا لِيَعَا الَّتِي يُصَلِّيهَا لِيَعَا اللَّتِي يُصَلِّيهَا لِيَعَامِ صَلا تِهِ أَوْ نَافِلَتِهِ.

١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِى أُويْسٍ ، حَدَّثِنِى أَبِي ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثِنِى أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى أُويْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى أُويْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .........

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>(</sup>١٠٢٥) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٠٢٦) استناده صحيح، مستدرك حاكم: ١/ ٢٦٠ ٢٦١ من طريق ايوب بن اسماعيل بهذا الاسناد، سنن كبرى بيهقى: ٢/ ٣٣٣.

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 2

عَنْ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلا َ يَـدْرِيْ كَمْ صَلِّي، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا وَيَسْجُدُ سَـجْدَتَيْنِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَجَدْتُ هٰ ذَا الْخَبَرَ فِي مَوْضِع الْخَرَ فِي كِتَابِ أَيُّوْبَ مَوْقُوفًا . قَالَ أَبُّوْ بَكْرٍ: عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ أَنْحُوْ عَاصِمٍ وَ وَأَقِدٍ وَ هُوَ أَكْبَرُهُمْ . قَالَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيَّ يَـفُولُ: عَاصِمٌ وَعُمَرُ وَ زَيْدٌ وَ وَاقِـدٌ وَ أَبُوْ بَكْرِ وَ فَرْقَدٌ هٰؤُلاَءِ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ وَ عَـاصِـمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَالَ لَنَا الدَّارِمِيُّ هٰذَا فِي عَقِبِ خَبَرِهِ .

" حضرت عبدالله خالفيز سے روایت ہے که رسول الله طنتے ملیز نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور اسے بیہ پنہ نہ یلے کہاس نے کتنی نماز پڑھی ہے، تین رکعات یا جار؟ تواہے واہے کہ ایک رکعت بڑھ لے، اس کے رکوع و ہجود خوب سنوار کرادا کرے اور ( آخر میں ) دوسجدے کر لے۔''محمد بن کیجیٰ بیان کرتے ہیں: اس نے بیروایت الوب کی کتاب میں ایک اورجگه برموقوف بھی دیکھی ہے۔''امام ابوبکر فرماتے ہیں:''عمر بن محمد، وہ زید بن عبدالله بن عمر بن خطاب والنو کا بیٹا ہے اور عاصم اور واقد كا برا بهائي ہے۔ ' وہ فرمائے ہيں: 'میں نے احمہ بن سعید الدارمی والله کوفرماتے ہوئے سنا: عاصم، عمر، زید، واقد، ابو بكر اور فرقد بيرب بهائي بين - اور عاصم وه محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن خطاب كا بيا ہے، امام ابوبكر فرماتے ہیں: 'امام درامی نے ہمیں یہ بات اپنی روایت کے بعد بیان

فوائد : ..... بیصدیث دلیل ہے کہ نماز میں شک واقع ہونے کی صورت میں چھوٹے عدد پر بنار کھی جائے، یہی یقین صورت ہے، پھرچھوٹے عدویر بنا کے بعد اگلی رکعت اچھے طریقے سے اداکی جائے ، اس کے قیام اور رکوع و جود میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔

١٠٢٧ ـ وَالَّذِيْ حَدَّثَنَاهُ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرِ بْنِ حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْعُمَرِيُّ .....

"جناب حبيب بن اني ثابت بيان كرتے ميں كداس دوران كه حجاج خطبه دے رہا تھا اور حضرت ابن عمر وُنائِتَها بھی موجود تھے اوران کے ساتھ ان کے دو بیٹے ان کی دائیں اور بائیں جانب بیٹے تھے، جب جاج نے کہا: ابن الزبیر نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو جھکا دیا ہے، اللہ اس کے دل کو اوندھا کرے۔

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ ، قَالَ: بَيْنَا الْحَجَّاجُ يَخْطُبُ وَ ابْنُ عُمَرَ شَاهِدٌ وَمَعَهُ ابْنَان لَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْاخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، إِذْ قَالَ الْحَجَّاجُ: ابْنُ الزُّبَيْرِ نَكَّسَ كِتَابَ اللَّهِ نَكَّسَ اللَّهُ قَلْبَهُ، قَالَ: وَ ابْنُ

(١٠٢٧) اسناده ضعيف، حبيب بن الى ثابت راوي ماس سيد مصنف ابن ابي شيبة: ٣٠٦٤٨.

عُمَرَ مُسْتَقْبِلُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ ذَاكَ لَيْسِيدِهِ. قَالَ: فَسَكَتَ الْمَحَجَّاجُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا وَكُلَّ الْمَحَجَّاجُ. ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ، وَإِيَّاكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ أَنْ تَعْقِلَ. فَحَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضْحَكُ. فَحُكَاهُ عَنْ فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضْحَكُ. فَحُكَاهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَبِيْبٍ، قَالَ: ثُمَّ وَتُبَ فَأَجْلَسَهُ ابْنَاهُ. فَقَالَ: دَعُونِيْ فَإِنِّيْ تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَقُولُ لَهُ: كَذَنْ تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَقُولُ لَهُ: كَذَنْ تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَقُولُ لَهُ: كَذَنْ تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا

حبیب نے کہا: اور حفرت ابن عمر اس کی طرف متوجہ تھے چنانچ دھرت ابن عمر نے فرمایا: یہ کام تیرے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ راوی نے کہا: حجاج خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا: جہاج خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا: ہے، اللہ تعالی نے ہمیں اور ہرمسلمان کوعلم عطاکیا ہے، اے بوڑھے تم بھی عقل سے کام لو۔ تو حضرت ابن عمر نے ہنا شروع کر دیا۔ پھر یہ قصہ عاصم کے واسطے سے حبیب سے ہنا شروع کر دیا۔ پھر سے قصہ عاصم کے واسطے سے حبیب سے بیان کیا تو کہا: پھر حضرت ابن عمر شاہی (حجاج کی طرف) اچھلے بیان کیا تو کہا: پھر حضرت ابن عمر شاہوں نے فرمایا: مجھے جھوڑ دو ان کے بیٹوں نے امیل فضیلت والی بات تو اسے کہی نہیں کہ تو (

حجاج ) حجموٹا ہے۔

٣٨٨.... بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّى يَشُلُّ فِي صَلاَ تِهِ وَلَهُ تَحَرِّىُ، وَ الْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّىُ إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَى أَحْدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ، وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنَّهِ أَنَهُ قَدْ صَلَّى مَا الْقَلُبُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ اسْمَازَى كَابِيان جَيَا بِي نَمَازِين أَمْيَلُ الْمَيْتُى كَا) شَك موجاتا ہے جبکہ وہ تحقیق وجبتو کی طاقت رکھتا ہے، اس نمازی کابیان جی نماز میں (کمی بیش کا) شک موجاتا ہے جبکہ وہ تحقیق پر بنیادر کھنے کے حکم کابیان جبکہ اس کا دل کسی ایک عدد کی طرف زیادہ مائل ہو۔اوراس کا عالی عدد کی طرف ایس کا دل زیادہ مائل ہے وہ اتنی نماز اداکر چکا ہے۔

١٠٢٨ - قَالَ الْأُسْتَا ذُالْ إِمَامُ أَبُوْ عُشْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّابُوْنِیِّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، نَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، نَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، نَا أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالاً، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالاً، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى وَ يَعْقُوبُ اللَّوْرَقِيُّ، قَالاً، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا مَنْصُوْرٌ، ح وَثَنَا أَبُو مُوسَى، اللَّوْرَقِيُّ، قَالاً، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثَنَا مَنْصُوْرٌ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسَى، اللَّا وَمُوسَى أَيْضًا نَحُوهُ عَنْ اللَّهُ مُوسَى أَيْضًا، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا نَحْوَهُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرُاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةً .........

<sup>(</sup>۱۰۲۸) صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حیث کان، حدیث: ۲۰۱ و صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب السهو فی الصلاة، حدیث: ۲۱۲ و مسند الحمیدی: ۱۳۱۳ مسند الحمیدی: ۹۲ و مسند الحمیدی: ۹۲ و مسند الحمیدی: ۹۲ و مسند احمد: ۹۲ ایمانی جرید بهذا الاسناد.

222 میں جول چوک کے ابواب

''حضرت عبدالله بن مسعود فالغيز بيان كرتے بين كه رسول الله ﷺ يَنْ إن جميل نمازير هائي تواس نمازيس كيها ضافه كرديا یا اس میں کچھ کی کر دی، پھر آپ ہماری طرف اپنے چبرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوئے ہم نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کچھ تبدیلی ہوگئی ہے؟ آپ نے پوچھا: وہ كيا (تبديلي) ٢٠ تو هم نے آپ كوآپ كيمل كے متعلق بتا دیا۔ لہذا آپ نے اپنا یاؤں موڑا اور قبلدرخ ہوکر دو تجدے کیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کرآپ نے فرمایا: اگر نماز میں کوئی تبدیلی ہوتی تو میں تہمیں بتا دیتا لیکن میں ایک انسان ہوں، میں بھی تہاری طرح بھول جاتا ہوں،اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرادیا کرو۔ اورتم میں سے جس شخص کوبھی اپنی نماز میں ( کی بیش ) کا شک ہوتو وہ درست (تعداد رکعات) کے متعلق غوروفکر کرے پھراس کے مطابق نماز مکمل کر لے، پھرسلام بھیر لے اور دو سجدے کر لے۔ "بیابوموی کی عبدالرحان سے روایت ہے۔ ابوموئی کہتے ہیں: جناب ابن مہدی نے فرمایا: میں نے امام سفیان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے بدروایت منصور سے سی تھی مگر مجھے یادنہیں ہے۔ جناب احمد بن عبدہ نے اپنی روایت میں "النے حسری" (تحقیق وجتو) کے الفاظ بیان نہیں کیے۔اور کہا:" تم میں سے جس شخص سے اپنی نماز میں بھول ہوجائے اور اسے پتہ نہ چلئے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ لی ہے۔ تو وہ سلام پھیرنے کے بعد سہو کے دو سجدے کر لے۔ امام ابوبكر والله كہتے ہيں: اس حديث ميں اس بات كى دليل ہے كم نمازی جب محقیق وجتجو پر بنیاد کر کے (نماز مکمل کرے گا) تو سہو کے دوسجدے سلام پھیرنے کے بعد کرے گا اور یہی میرا موقف ہے۔ اور جب كم ترين عدد يربنا كرے كا توسموك دو

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ فِي الصَّلاَ وَأَوْنَفَصَ مِنْهَا، ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْنَا بِـوَجْهِـهِ فَـقُـلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، حَدَثَ فِي الصَّلاَحَةِ شَـى عُ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِيْ صَنَعَ، فَتُنِي رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنْبَأُ تُكُمْ، وَلٰكِنِّي بَشَرٌ أَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِرُونِنَي، وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَٰلِكَ لِلصَّوَابِ فَلْيُرِحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن . هٰذَا حَدِيْثُ أَبِي مُوْسَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ. قَالَ أَبُوْ مُوْسَى، قَالَ ابْنُ مَهْ دِيّ: فَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَنْصُوْرٍ ، وَ لَا أَحْفَظُهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ: التَّحَرِّي، وَقَالَ: فَأَيُّكُمْ سَهَا فِي صَلاَ تِهِ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلِّي فَلْيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجَدَتَي السُّهُو . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فِيْ هٰذَا الْخَبَرَ إِذَا بَنْي عَلَى التَّحَرِّي سَجَدَ سَجْدَتَى السِّهُو بَعْدَ السَّلاَم. وَهٰ كَذَا أَقُولُ. وَإِذَا بَنٰي عَلَى الْأَقَلِّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ قَبْلَ السَّلاَمِ، عَلَى خَبَر أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ. وَلاَ يَجُوْزُ عَلَى أَصْلِيْ دَفْع أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالْاخَرِ بَلْ

يَجِبُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ خَبَرِ فِيْ مَوْضِعِهِ. وَالتَّحَرِّى هُوَ أَن يَّكُوْنَ قَلْبُ الْمُصَلِّى إِلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ مَسْأَلَةٌ عَيْرُ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّيْ، فَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ كِلاَ الْخَبَرَيْنِ فِيْمَا رُوىَ فِيْهِ.

سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری وہائی کی روایت میں ہے۔ میرے نزدیک ایک روایت کو دوسری کے ساتھ رد کرنا اصلاً درست اور جائز نہیں ہے بلکہ ہر روایت پر اس کے مقام پر عمل کرنا واجب ہے۔ "التحدری" (تحقیق وجبو) یہ ہے کہ نمازی کا دل کسی ایک عدد کی طرف زیادہ مائل ہو جبکہ کم سے کم عدد پر بنیاد رکھنے کا مسئلے سے مختلف ہے۔ لہذا دونوں روایتوں پر اس طرح عمل کرنا واجب ہے جیسے وہ بیان کی گئی ہیں۔

فسوانسد: اسال حدیث سے ابوحنیفہ ہلائی اہل کوفہ اور اہل الرائے نے استدلال کیا ہے کہ جے نمازییں رکعات کی تعداد کے بارے شک ہو وہ درست عدد کی تعین کے بارے میں کوشش کرے اور غالب طن پر بنا رکھے اور اس پر بیدلازم نہیں کہ وہ چھوٹے عدد پر انحصار کرے اور زائد نماز کا اہتمام کرے۔ بظاہر بید حدیث ان کے موقف کی دلیل ہے۔ (شرح النووی: ۱۰/۵)

لیکن شافعی اورجمہورعلاء کا موقف ہے کہ جب نماز میں شک واقع ہوکہ نمازی نے تین یا چار رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ یقنی امر پر بنار کھے اور بینی امر اقل عدد ہے، پھر وہ باقی نماز پڑھنے کے بعد بجدہ سہوکرے۔ نیز اس مسلد کی وضاحت عدیث ۱۰۲۰ کے تحت بیان ہوئی ہے، جس کی رو سے جمہور علاء کا موقف رائج ہے۔ (شرح النووی: ۱۰۸۰) حدیث ۲۰۱۸ کے تحت بیان ہوئی ہے، جس کی رو سے جمہور علاء کا موقف رائج ہے۔ (شرح النووی: ۱۰۸۰) ۲۹ سنتولی السنتولی المُحسِل مِنَ الرَّکُعَتَیْنِ قَبْلَ الْمُجُلُوسِ سَاهِیًا، وَالْمَضَى فِی الصَّلاَةِ إِذَا استَولی الْمُحسِل مَن الرَّکُعَتَیْنِ قَائِمًا، وَ إِیْجَابِ سَجُدَتَی السَّهُو عَلٰی فَاعِلْم.

نمازی کا دورکعتوں کے بعد بیٹھنے سے قبل بھول کر قیام کرنے کا بیان ،اور جب نمازی سیدھا کھڑا ہو جائے تو وہ نماز جاری رکھے،ایسے شخص پر سہو کے دوسجدے کرنے واجب ہیں۔

(۱۰۲۹) سنس ابس مناجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، حدت: ١٢٠٦ مسند احمد: ٥/٥٣٥ مسند الحميدى: ٩٠٣ من طريق سفيان بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الاذان، بب من لم ير التشهد الاول و اجبا، حديث: ٨٢٩ صحيح مسلم: ٥٧٠ سنن ابى داود: ١٠٣٤ سنن ترمذى: ٣٩١ منن نسائى: ١٢٢٣.

224 A PROPERTY.

> عَن ابْن بُحَيْنَةَ: وَ هٰذَا حَدِيْثُ عَبْدِالْجَبَّارِ ـ حَـدِيْتُ النزُّهْرِيِّ - قَالَ: صَلْى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرَ، فَلَمَّا كَأَنَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسُ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ.

" حضرت ابن بحسينه فالنَّهُ بيان كرتے بين كه رسول الله منظمية نے ہمیں نماز برطائی، ہمارا خیال ہے كدوہ عصر كى نماز تھی، پھر جب آپ دوسری رکعت میں تھے تو آپ کھڑے ہوگے اور (تشہد کے لیے) نہ بیٹھے (اور کھڑے ہو گئے) پھر جب سلام پھیرنے سے قبل (تشہد بیٹے ہوئے تھے) تو آپ نے بیٹھے بیٹھے سہو کے دوسجدے کیے۔"

١٠٣٠ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثَنَا عَمِّي، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَاذِم

عَنِ الضَّبَحَاكِ ـ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ـ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةً مِنَ الصَّلَوَ اتِ فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَسُبَّحَ بِهِ ، فَمَ ضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ وَلَمْ يَبْقِ إِلَّا التَّسْلِيْهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ.

" حضرت عبدالله بن بحسينه وَالنُّونُ فرمات بين كه رسول الله ﷺ مَن مَا رُول میں سے ایک نماز پڑھائی تو آپ دوسری رکعت میں (تشہد بیٹے بغیر) کھڑے ہو گئے تو آپ کو سجان الله كهه كريادولايا كيا مكرآب نے (اپنى نماز) جارى ركى حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو گئے اور صرف سلام باقی رہ گیا، لہذا آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے دوسجدے کیے۔''

•٣٣٠... بَابُ ذِكُر الْبَيَانِ أَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ الثِّنُتِيُنِ فَاسْتَوٰى قَائِمًا، ثُمَّ ذُكِّرَ بِتَسْبِيْحِ أَنَّهُ نَاسِ لِلْجُلُوسِ، أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضِيَّ فِي صَلاَتِهِ، تَرُكَ الرُّكُوعِ إِلَى الْجُلُوسِ، وَعَلَيْهِ سَجَدَتَا السَّهُو قَبُلَ السَّلاَمِ.

اس بات کا بیان که نمازی جب دورکعتوں کے بعد سیدھا کھڑا ہوجائے، پھراسے "سُبْحَانَ اللّٰهِ" کہہ کر متنبہ کیا جائے کہ وہ تشہد کے لیے بیٹھنا بھول گیا ہے تو اسے اپنی نماز جاری رکھنی چا ہیے اور دوبارہ (اٹھنے کے بعد ) نہ بیٹھے، اور سلام پھیرنے سے پہلے اسے دوسجدے کرنے چاہئیں۔

١٠٣١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، ح وَتَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن هُرْمُزَ ......

<sup>(</sup>١٠٣٠) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٠٣١) سنس ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فيمن قام من اثنتين ساهيا، حديث: ١٢٠٧ ـ من طريق يزيد بن هاروك بهذا الإسناد، مسند احمد: ٥/ ٥٤٣ مسند الحميدي: ٤٠٩ و انظر ما تقدم برقم: ١٠٢٩.

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثة . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ فِيْ حَدِيْتِه: فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّى وَلَمْ يَرْجِعْ . قَالَ بِهِ ، فَلَمْ يَ وَلَمْ يَرْجِعْ . قَالَ الْفَضْلُ: فَسَبَّحُوْا بِه ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ . الْفَضْلُ: فَسَبَّحُوْا بِه ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ .

١٠٣٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالًا، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً،

نَّنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ قَيْسِ

عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِى وَقَاصِ: أَنَّهُ نَهَضَ فِى السَّخُوا بِهِ، فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَحُوا بِهِ، فَاسْتَتَمَّ، ثُمَّ سَجَدَ سَبِحُدَتِي السَّهُو حِيْنَ انْصَرَفَ. ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي أَجْلِسُ. إِنَّمَا صَنَعْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُ وَسَلَّمَ يَعْفُ بَعْفُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْفِ ابْنِ مَنِيعٍ . قَالَ يَعْفِ ابْنِ مَنِيعٍ . قَالَ اللهُ عَلَيْهِ الْإَوْهِمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"خصرت سعد بن ابی وقاص بناٹیڈسے مروی ہے کہ وہ دو رکعتوں میں (تشہد بیٹھنے کی بجائے) کھڑے ہو گئے تو مقتد یوں نے سجان اللہ کہہ کر انہیں متوجہ کیا۔ تو انہوں نے نماز مکمل کی پھر نماز ختم کرتے وقت دو سجدے کر لیے، اور فر مایا: تمہارا کیا خیال تفاکہ میں بیٹھ جاؤں گا، بلا شبہ میں نے اس طرح کیا ہے جیسے میں نے رسول اللہ منطق آیا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ابن مین نے رسول اللہ منطق آیا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ابن مین خدیث کے الفاظ ہیں۔ امام ابو بکر کہتے ہیں: میرا خیال منیع کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام ابو بکر کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ ابو معاویہ کواس سند میں وہم ہوا ہے۔

فوائد : الماه المراب وليل بي كارامام دوسرى ركعت بين تشهد بينها بهول جائ اورتيسرى ركعت من تشهد بينها بهول جائ اورتيسرى ركعت عن تشهد بينها بهول جا ورتيسرى ركعت كي برابر كمرًا بون سے بل بهول كا احساس نه بوتو نمازيوں كى يا دبانى كے باوجود بينها ناجائز ہا اوراگر كمل كمرًا مونے سے قبل يا دا جا ي تو بينها مشروع ہے مغيره بن شعبه في الله علي الله ي بينها مشروع ہے مغيره بن شعبه في الله علي الله ي بينها مقلا ي بينها أن يستوى قائم الإمام في الرّ كُعتين في في الرّ كُعتين في في الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله كي الله كرائى كرائى

<sup>(</sup>۱۰۳۱) اسناده صحیح، مستدرك حاكم: ۳۲۲، ۳۲۲، سنن كبرى بيهقى: ۲ ۴٤٤.

<sup>(</sup>١٠٣٢) ابو داؤد: ١٠٣٦، صحيح الجامع الصغير ٧٢١ صحيح.

عميج ابن خزيمه ...... 2 26

جائے تو وہ بیٹے جائے اور اگر وہ برابر کھڑا ہو چکا ہوتو (تشہد کے لیے) نہ بیٹے اور سہو کے دو سجدے کرے۔''

۲۔ تشہداول چھوٹنے کی صورت میں سہوئے دوسجدے لازم آتے ہیں۔اس سے تشہد کی کی کا ازالہ ہوجاتا ہے۔

سو۔ اگر امام دورکعتوں کے بعد سیدھا کھڑا ہو چکا ہوتو نمازیوں کی یادد ہانی کے باوجود اسے تیسری رکعت جاری رکھنی عاہیے اور تشہد کے لیے واپس تشہد میں نہیں بیٹھنا جا ہیے۔ بلکہ امام کی اتباع میں مقتدی بھی کھڑے ہو کرتیسری رکعت شروع کر دیں۔

غلطی پرامام کوتنبیہ کے لیے مردحصرات سُب حَانَ الله کہیں اس کے علاوہ تنبیہ کے لیے کوئی اور کلمہ مشروع نہیں ہے۔

٣٣١.... بَابُ الْأَمُرِ بِسَجُدَتَى السَّهُوِ إِذَا نَسِىَ الْمُصَلِّى شَيْئًا مِنُ صَلاَتِهِ. سہو کے دوسجدوں کا بیان جب نمازی اپنی نماز سے کچھ بھول جائے۔

١٠٣٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِع أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ......

تو بیٹے بیٹے دوسجدے کر لے۔'' جناب ابوموی نے حضرت

عبدالله بن جعفر والفي العربي شاكردكا نام عقبه بن محمد بن حارث بي

بیان کیا ہے۔ امام ابو بر فرماتے ہیں: اس شخ (عقبه بن محم)

کے نام میں ابن جرت کے اصحاب کا اختلاف ہے۔ تجاج بن محمد

اورعبدالرزاق نے ( اس كا نام ) عقبه بن محمد بيان كيا ہے-

میرے علم کے مطابق یہی صحیح ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ: عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَن النَّبِي ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو شخص اپنی نماز سے کوئی چیز بھول جائے قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ

سَجْدَتَيْن وَهُ وَجَالِسٌ. هٰكَذَا قَالَ أَبُوْ مُـوْسْي: عَـنْ عُـقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الْحَارِثِ. قَالَ أَبُوْ بِكْرِ: وَ هٰذَا الشَّيْخُ يَخْتَلِفُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي اسْمِهِ. قَالَ حَجَّاجُ

بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ السَّرَّزَّاقِ: عَنْ عُنْهَ بْنِ

مُحَمَّدٍ. وَهٰذَا الصَّحِيثُ حَسْبَ عِلْمِيْ.

٣٣٢.... بَابُ التَّسُلِيُمِ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ سَاهِيًا فِي الظُّهُوِ اَوِالْعَصُوِ اَوِ الْعِشَاءِ وَإِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى مَا قَدُ صَلَّى الْمُصَلِّى قَبُلَ تَسُلِيُمِهِ فِي الرَّكْعَتُينِ سَاهِيًا. وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ السَّلامَ سَاهِيًا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ لاَ تُفْسِدُ الصَّلاَةَ.

نماز ظہر،عصر اورعشاء میں دورکعتوں کے بعد بھول کرسلام پھیرنے کا بیان، دورکعتوں کے بعد بھول کرسلام

(١٠٣٣) استباده ضعيف، سنن نسائي، كتاب السهو، باب التحري، حديث: ١٢٥١\_ مسند احمد: ٧٠٤١\_ من طريق روح بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ١٠٣٣. چھرنے سے قبل نمازی جتنی نمازیرہ ھے چکا تھااس پر بناء کرنا جائز ہے۔اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے بھول کرسلام پھیرنا نماز کو فاسدنہیں کرتا۔

١٠٣٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ- وَ

هٰذَا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلاَءِ ـ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع ....

عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "حضرت ابن عمر فالنهاس روایت ہے کہ نبی اکرم طفی اللہ نے نماز پڑھائی اور بھول گئے تو آپ نے دور کعتوں کے بعد سلام مچير ديا۔ وواليدين نے آپ سے عرض كيا: "كيا نماز كم موگئ بے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: نه نماز کم مولی ہے اور نہ میں بھولا ہول۔ پھر آپ نے (صحابہ کرام سے) یوچھا: کیا ایسے ہی ہوا ہے جیسے ذوالیدین کہدر ما ہے؟ ( صحابہ كرام نے عرض كى: جى بال) تو آپ كھڑے ہوئے اور (باقى ) نماز بردهی پھر دوسجدے کیے۔امام ابو بکر کہتے ہیں:'' بیروایت ابو اسامہ سے صرف ابوکریب اوربشر بن خالد ہی بیان کرتے ہیں۔

وَسَـلَّمَ صَلَّى فَسَهَا، فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْن، فَـقَـالَ لَـهُ ذُوالْيَـدَيْن: أَقْصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيْتَ ؟ فَعَالَ: مَا قُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَمَا نَسِيْتُ فَقَالَ: أَكَمَا يَقُوْلُ ذُوْ الْيَدَيْنِ ؟ فَقَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذَا خَبَرُ مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ غَيْرُ أَبِي كُرَيْبِ وَهٰذَا، يَعْنِيْ بِشْرَ بْنَ خَالِدٍ.

٣٣٣.... بَابُ إِيْجَابِ سَجَدُتَى السَّهُو عَلَى الْمُسْلِمِ قَبُلَ الْفَرَاعْ مِنَ الصَّلاَةِ سَاهِيًا، وَالدَّلِيُلِ أَنَّ هَاتَيُنِ السَّجُدَتَيُنِ إِنَّمَا يَسُجُدُهُمَا الْمُصَلِّي بَعْدَ السَّلاَم لا قَبُلُ.

نماز ممل ہونے سے پہلے بھول کرسلام پھیرنے والے پرسہو کے دوسجدے کرنے واجب ہیں۔اوراس بات کی دلیل کابیان که نمازی بیدو سجدے سلام پھیرنے کے بعد کرے گا، سیلے نہیں۔

١٠٣٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِر، نَا أَبُوْ بِكُر، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيْ لَبِيْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، ح وَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - ثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وَتَمَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ ، ثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا حُسَيْنٌ \_ يَعْنِي ابْنَ الْحَسَن ، ثَنَا ابْنُ عَوْن ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، حِ وَتَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْن

<sup>(</sup>١٠٣٤) استباده صحيح، سنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث: ١٠١٧ \_ سنن ابن ماجه: ١٢١٣ ـ من طريق محمد بن العلاء بهذا الاسناد، مسند احمد: ٢/ ٣٧٪

سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ، ح وَتَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلَمَةَ ـ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ـ عَنْ مُحَمَّدِ .........

> عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلِّي بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدُى صَلاَّ تَى الْعَشِيِّ، صَلِّي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَّى خَشَبَةً مَعْرُوْضَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ بِيَدَيْهِ عَلَيْهَا، كَأَنَّهُ غَضْمَانٌ . قَالَ: وَخَرَجَتِ السَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالُوْا: قُصِرَتِ الصَّلاَّةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرِ وَ عُمَرُ، فَهَابَاهُ أَن يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْم رَجُلُ فِيْ يَدَيْهِ طُولٌ فَكَانَ يُسَمِّى ذَا الْيَدَيْن، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله أَنْسِتُ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَـةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَسَ وَلَمْ تَقْصُر الصَّلاَءةُ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأَسُمهَ وَكَبَّرَ. قَالَ: فَكَانَ رُبَّمَا قَالُوْا لَهُ: ثُمَّ سَلَّمَ، فَيَقُولُ: نُبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ . هٰذَا حَدِيْثُ الصَّنْعَانِيِّ .

" حضرت ابو جريره والتنويان كرتے بين كه رسول الله عظیم نے ہمیں سہ بہر کی دو نمازوں میں سے ایک نماز یر هائی، آپ نے دور کعتیں ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا۔ پھرآ ب مجد ( کے قبلے) میں آڑی ترچی پڑی ہوئی لکڑی کے یاس تشریف لائے اور اس پر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ فيك لكائى \_ كوياكمآب يخت ناراض مون \_ راوى كمت مين: ( اسی دوران میں ) جلد باز لوگ معجد کے دروازوں سے نکل گئے۔ اور (آپس میں ) کہنے لگے: نماز کم ہو گئ ہے۔ حالانکہ لوگوں میں حضرت ابوبکر اور عمر پڑائنہا بھی موجود تھے مگر وہ بھی آپ سے بات کرنے سے ڈر گئے۔ لوگوں میں ایک لمج باتھوں والا آ دی بھی تھا، جسے ذوالیدین کہا جاتا تھا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا: ندمیں بھولا ہول اور ندنماز کم ہوئی ہے۔ پھرآ ب نے لوگوں سے بوچھا: کیا ذوالیدین ٹھیک کہدرہا ہے۔ سحابہ نے عرض کی: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: آپ تشریف لائے اور چھوڑی ہوئی نماز اداکی، پھرسلام چھیرا، پھر الله اكبر كهه كرايخ سجدول جيسايااس سے طویل محدہ كيا۔ پھر آپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہد کر اپنے تجدول جیما مجدہ یا اس سے بھی طویل مجدہ کیا۔ پھر آپ نے اپنا سرمبارک اشایا اور الله اکبر کہا۔ (ابن عون ) راوی کہتے ہیں۔ بیا اوقات شاگردوں نے ( ابن سیرین سے ) کہا: ''پھرآپ

(١٠٣٥) صبحيح بخاري، كتاب الاذان، باب هل ياخذ الامام اذا شك، حديث: ٧١٥، ٢٨٢\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٥٧٣\_ سنن ابي داود: ١٠١٤\_ مسند الحميدي: ١٨٤\_ وقد تقدم برقم: ٨٦٠. نے سلام پھیرا" تو (ابن سیرین نے) فر مایا: مجھے حضرت عمران بن حصین خالتی سے خبر ملی ہے کہ انہوں نے (اپنی روایت میں) فر مایا: پھر آپ نے سلام پھیرا۔" (یہ الفاظ حضرت ابو ہریہ خلائیہ کی فدکورہ بالاروایت میں نہیں ہیں اس لیے ابن سیرین نے شاگردوں کے استفسار پر حضرت عمران سے یہ الفاظ بیان کے) یہ جناب صنعانی کی روایت کے الفاظ ہیں۔

١٠٣٦ ـ وَأَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِيْ عُمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي قُتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ .......

"حضرت ابو برريه فالنفذ بى اكرم الشيكية سے مذكوره بالا حديث کیمٹل روایت بیان کرتے ہیں۔ یعنی "آپ نے سہو کے دو تحدے کیے جس دن سلام چھرنے کے بعد ذوالیدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا (اور نماز میں کمی کی اطلاع دی تھی ) امام ابوبكر والفيه فرمات بين: ابن سيرين كي حضرت أبو مريره والنائد ہے بیرحدیث اس شخص کی غفلت پر دلالت کرتی ہے جس کا خیال ہے کہ بیقصہ نبی اکرم مستوری کے نماز میں کلام کرنے ک ممانعت سے پہلے کا ہے اور جو شخص علمی سوجھ بوجھ رکھتا ہواور اس نے نبی اکرم مشکور کے فرامین اور اس حدیث کے راویوں کے الفاظ میں غور وفکر کیا ہو وہ جان لیتا ہے کہ یہ بات کہنے والے کی جہالت پر بنی ہے۔ جناب ابن سیرین کی حضرت ابو ہریرہ والتیزے مروی حدیث میں یہ الفاظ بین: "رسول انس بالشير نے اپني سند كے ساتھ يه روايت بني الى احمد كے آزاد کردہ غلام جناب ابو مفیان کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ فیان کے ہان کی ہے۔اس میں "صلی بنا" کی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. يَعْنِي أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْ و يَوْمَ جَاءَهُ ذُوالْيَدَيْن بَعْدَ التَّسْلِيْم . قَالَ أَبُّوْ بَكْر : خَبَرُ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَءَ دَالٌّ عَلَى إغْفَال مَنْ زَعَمَ أَنَّ هٰ ذِهِ الْقصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ نَهْى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلامِ فِي الصَّلوٰةِ وَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَتَدَبَّرَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَنْفَاظَ رُوَا فِي هَلَا الْخَبَرِ، عَلِمَ أَنَّ هٰذَا الْقَوْلَ جَهْلٌ مِنْ قَائِلِهِ . فِيْ خَبَر ابْن سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهٰكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنُس عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ مَوْ لَى بَنِي أَبِيْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٠٣٦) استاده صحيح، سنن نسالي، كتاب السهو، ياب ذكر الاختلاف على ابي هريرة في السحدتين: حديث: ١٢٣٥.



بجائے "صلی لنا" کے الفاظ بین (مطلب ایک بی ہے کہ رسول الله طَشْيَطَيْنَ نِے ہمیں نماز پڑھائی۔)''

١٠٣٧ - أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكًا

حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ …

"نی ابی احد کے آزاد کردہ غلام جناب ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ فیالٹند کو فرماتے ہوئے سا: کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو ذوالیدین نے کھڑے ہو کرعرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے بي؟ تورسول الله مص الله عن فرمايا: اليي كوئي بات نهيس مولى-تواس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول اس میں سے پچھ بات تو يقيينا بوئي ہے، للبذا رسول الله طفي الوكول كى طرف متوجه ہوئے اور یوچھا: کیا ذوالیدین سی کہدرہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض كى: جي بان! پس رسول الله عظيمة إلى في الله عليه نماز مكمل كى، بھرآپ نے سلام پھیرنے کے بعد (تشہد میں) بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیے۔''

مَوْلٰي لِبَنِيْ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَـ قُـوْلُ: صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ نَسِيْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ ذٰلِكَ لَهُ يَكُنْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى النَّاس فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْن ؟ فَقَالُوْا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الـصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ.

فهاند :.....ا انبیاء مِیْظِهٔ پرعبادات وافعال میں نسیان طاری ہوسکتا ہے۔ کیکن انبیاء مِیْظِهٔ اس حالت پر برقرار نہیں رہتے، (بلکدان پر سے نسیان کا ازالہ کردیا جاتا ہے۔)

۲۔ اکیلا تخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو مجمع عام کے سامنے پیش آتی ہے، تو اس کے ثبوت کے لیے دیگر حاضرین سے بوچھا جائے اوراس صورت میں دوسرے لوگوں سے بوچھے بغیرا کیلے مخص کی بات قبول نہیں کی جائے گا۔

سوں (ان احادیث میں)سہو کے دوسجدوں کا اثبات ہے۔ ہرسجدہ کے لیے تکبیر کہی جائے گی۔ بیسجدے نماز کے سجدوں ک مثل ہیں کیونکہ مطلق سجدوں کا بیان ہوا ہے اگر بیام معمول سے مختلف ہوتے تو اس کی ضرور وضاحت کردی جاتی سہو کے سجدوں کے بعد تشہد غیرمشروع ہے۔اور نماز میں زیادتی کی صورت میں سجدہ سہوسلام پھیرنے کے

<sup>(</sup>١٠٣٧) مؤطا امام مالك: ١/ ٩٤ ومن طريقه صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٩٩/ ٥٧٣ منن نسائي: ١٢٢٧\_ مسند احمد: ٢/ ٤٤٧ مصنف عبدالرزاق: ٣٤٤٨.

"امام ابوبكر فرمات بين: اسى طرح يدروايت ابان بن يزيد

العطار نے بچی بن ابی کثیر کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ کی

حضرت ابو مرره فالنيئ سے روايت بيان كى ہے۔ "كم نبي كريم

مُصْلِينًا نِي انبيس مماز برهائي-" چر بورا قصه بيان كيا- امام

ابوبكر والنيه فرماتے ہيں: حضرت ابو ہرمرہ وظائمتہ بنا رہے ہیں كه

وہ اس نماز میں نبی کریم مشکونے کے ساتھ حاضر تھے، جس میں

یہ قصہ ہے۔ لہذا ذوالیدین کا یہ قصد نماز میں ہی اکرم

طفي الم كام كومنع كرنے سے بہلے كاكسے موسكا ہے؟ جبكه

حضرت ابن مسعود والله تا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ملک

حبشہ ہے واپسی پر نبی ملئے آیا کو (حالت نماز میں) سلام کیا تو

آپ نے انہیں بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے نیا تھم وے دیا ہے کہ

نمازی نماز کے دوران میں بات چیت نہ کیا کریں۔ اور سر

< مین حبشہ سے حضرت ابن مسعود زخالفنا کی والیسی جنگ بدر سے

بہلے ہوئی تھی کیونکہ حضرت ابن مسعود زمالنی نے جنگ بدر میں

شرکت کی تھی اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ انہوں نے

اس دن ابوجهل بن مشام كوقل كيا تها-" ميس في بيقصه كتاب

الجہاد میں بیان کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ فاللہ: جنگ بدر کے

کئی سال بعد مدینه منوره تشریف لائے ہیں۔ جب وہ مدینه

آئے تھے تو اس وقت نبی کریم طفی آنے (غزوہ خیبر کے لیے)

خيبرين تھے۔ اور آپ نے مدينه منوره ميں حضرت سباع بن

عرفطه غفاری والنیز کواپنا قائم مقام بنایا تھا۔'

بعدمشروع ہے۔ (شرح النووی: ٥/ ٧٠)

١٠٣٨ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَهٰكَذَا رَوَاهُ آبَانُ بْنُ

يَرِيْدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرِ عَنْ

أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْلِي نَا مُسْلِمُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ ،

ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَأَبُوْ هُرَيْرَةَ

يُخْبِرُ أَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّتِيْ فِيْهَا هٰذِهِ الْقِصَّةُ

فَكَيْفَ تَكُوْنُ قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ هَٰذِهِ قَبْلَ

نَهْي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ؟ وَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يُخْبِرُ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَهُ عِنْدَ

رُجُوْعِ وِمِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ لَمَا سَلَّمَ عَلَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ مِمَّا

أَحْدَثَ اللُّهُ أَنْ لا يَتَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ.

وَرُجُوعُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ

كَانَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، إِذِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ قَدْ كَانَ

شَهِدَ بَدْرً ، وَادَّعٰى أَنَّهُ قَتَلَ أَبَّا جَهْلِ بْنَ

هشَّام يَوْمَئِذِ، ، قَدْ أَمْلَيْتُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فِي ا

كِتَابِ الْحِهَادِ. وَأَبُّوْ هُرَيْرَةَ إِنَّمَا قَدِمَ

الْمَدِيْنَةَ بَعْدَ بَدْرِ بِسِنِيْنَ، قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ

١٠٣٩ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، أَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى، نَا خُتَيْمُ بْنُ

(١٠٣٨) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ١٠٠/ ٥٧٣ مسند احمد: ٢٣/٢ ع. من طريق يحيي بن ابي كثير بهذا الاسناد وانظر الحديث السابق: ١٠٣٥.

(١٠٣٩) اسناده صحيح، مسند احمد: ٢/ ٣٤٥ من طريق خثيم بهذا الاسناد، صحيح ابن حبان: ٢١١٢.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ سَبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ.

"جناب عراک بن ما لک حضرت ابو ہریرہ و فاتند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:" میں اس وقت مدینہ منورہ جبکہ نبی کریم مشیقی نظیم نیس عضد اور آپ نے مدینہ منورہ میں حضرت سباع بن عرفطہ والنین کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ (مصنف کہتے ہیں) میں نے بیروایت اس کے علاوہ مقام پر بھی بیان کی۔ جبکہ حضرت ابو ہریرہ والنین کی نجیر میں نبی کریم مشیقی کی خیبر میں نبی کریم مشیقی کی خدمت اقدی میں حاضری کے متعلق کتاب الجہاد میں میں نے روایت بیان کی ہے۔"

١٠٤٠ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، سَمِعْتُ

عَرَاكِ بُنِ مَالَكِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ هَرَيْرَةَ: قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ سَبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ. قَدْ خَرَّجْتُ هٰذَا الْحَبَرَ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِع، وَخَرَّجْتُ الْحَبَرَ فِي غَيْرِ هٰذَا الْمَوْضِع، وَخَرَّجْتُ فَدُوْمَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخَيْبَرَ فِي كِتَابَ الْجَهَادِنَ

بَ بِيرَ عِي مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سَنُواتٍ، ثَنَاهُ بُنْدَارٌ، نَا يَحْدَى بِنْ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنِ أَبِي يَحْدَى بِنْ سَعِيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بَنِ أَبِي خَيْلِ بَنِ أَبِي خَيْلِ بَنِ أَبِي خَيْلِ فَمَ النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَيْبَرَ وَبَعْدَهُ، وَهُوَ يَخْبِرُ أَنَّهُ شَهِدَ هٰذِهِ الصَّلاةَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ يَزْعُمْ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ مَا لِنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ يَزْعُمْ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ مَسَلِّى مَسْمُ فَمَنْ يَزْعُمْ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ مَسَلِّمَ فَمَنْ يَزْعُمْ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ

"حضرت ابو ہریرہ شائنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تین سال نی اکرم مشیکی آنی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فیالنی نبی کریم مطبقاتین کی صحبت میں جنگ خیبر اور اس کے بعد کے عرصے میں رہے ہیں۔ اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بینماز نبی اکرم مشیکی کے ساتھ ادا کی تھی، لبذا جو شخص بد دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت ابن مسعود بنائند کی حدیث ذ اليدين كے قصے كى ناسخ ہے، اگر بيخض علم ميں غوروفكر کرے،ضد چھوڑ دے اور اپنی عقل ہی کواہمیت و بڑائی نہ دے تو وہ اس دعوے کے ناممکن ہونے کو جان لے گا۔ کیونکہ بیہ بات ناممکن ہے کہ مناخر حکم منسوخ ہوا اور متقدم حکم ناخخ ہو۔ اور ذوالیدین کا قصہ نبی اکرم مطنط اللے کا نماز میں گفتگو سے منع كرنے كے كئي سال بعد كاہے، چنانچة متاخر تكم منسوخ اور متقدم عم ناسخ کیے ہوسکٹا ہے۔ جبکہ ذوالیدین کے قصے کونی کریم ہے ہے نماز میں بات جیت کے منع قرار دینے کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ۔ اور بدمسلداس جنس کے ساتھ تعلق بھی

(١٠٤٠) صحيح بحاري. كتاب الساقب، باب علامات النوة في الإسلام، حديث: ٣٥٩١. مسند احسد: ٢/٥٧٥.

نہیں رکھتا، کیونکہ (جس کلام سے منع کیا گیا وہ) جائز کلام تھا جے نمازی عمداً نماز میں کرتا اور اسے یقینی علم ہوتا ہے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے۔تو بیرکلام منسوخ ہو گیا اور نمازیوں کوروک دیا گیا ہے کہ وہ عمدا نماز کے دوران میں کلام کریں جبکہ پہلے ان کے لیے یہ حائز تھا۔ یہ ہیں کہان کے لیے نماز میں بھول چوک کی صورت میں گفتگو کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، جبکہ انہیں بیہ معلوم نه ہو کہ وہ حالت نماز میں ہیں، پھر پہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کیا کسی عقل مند شخص، جومعمولی سی علمی سوچھ بوجھ رکھتا ہو، کے لیے بہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالی نے نمازی کو بات چیت کرنے ہے منع کیا ہے جبکہ اسے علم ہی نہ ہو کہ وہ نماز کی حالت میں ہے، یا وہ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو حالت نماز میں بات چیت کرنے سے منع کیا ہے حالانکداسے علم ہی نہ ہو کہ الله تعالی نے نماز میں گفتگو ہے منع کیا ہے۔ بے شک نمازی کو جب علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں کلام کرنامنع کر دیا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نماز میں کلام ند کرے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی زلائیڈ نے ( نماز کے دوران میں ) ٹفتگو کی حالانکہ انہیں علم نہیں تھا کہ نماز میں گفتگو کرنا ممنوع ہے۔ لبذا انہوں نے نبی کریم سے اللے ایک چھے نماز ادا کرتے ہوئے جھینک مارنے والے کوجواب ویا (اسے یکٹر حکمُكَ اللّٰهُ كہا) اور نمازیوں نے انہیں گھورنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا: بائے میری ماں مجھے روئے تم مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ چنانچہ جب انہوں نے دوران نماز میں بیکلام کی حالانکہ انہیں بیمعلوم نہ تھا کہ نماز کی حالت میں ایبا کلام کرنا منع ہے تو رسول الله على الله المبين سكهايا كه نماز مين لوگول سے جم كلاى ممنوع اور ناجائز ہے۔ گرآپ نے اسے اس نماز کو دوبارہ

الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْعِنَادَ وَلَمْ يُكَابِرْ عَقْلُهُ عَلِمَ اسْتِحَالَةَ هٰذِهِ الدَّعْوٰى . إذْ مُحَالٌ أَن يَّكُوْنَ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوْخًا وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا، وَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ نَهْى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ بسِنِيْنَ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوْخًا وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا، عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِيْ الْيَدَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَهْىِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكَلامَ فِي الصَّلاةِ بِسَبِيل، وَلَيْسَ هُـٰذَا مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ، إِذِ الْكَلاَمُ فِي الصَّلاَ ةِ، عَلَى الْعَمَدِ مِنَ الْمُصَلِّيْ مُبَاحٌ وَالْمُصَلِّىٰ عَالِمٌ مُسْتَيْقِنٌ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ، فَنُسِخَ ذٰلِكَ وَزُجِرُوا أَنْ يَّتَعَمَّدُوا الْكَلامَ فِي الصَّلاةِ عَلى مَا كَانَ قَدْ أُبِيْحَ لَهُمْ قَبْلُ، لِاَ أَنَّهُ كَانَ أَبِيحَ لَهُمْ أَن يَّتَكَلَّمُوْا فِي الصَّلاَةِ سَاهِيْنَ نَاسِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُمْ فِي الصَّلا وَ فَنُسِخَ ذٰلِكَ . وَهَلْ يَجُوزُ نِلْمُرَكِّبِ فِيْهِ الْعَقْلُ ، يَفْهَمُ أَدُنْي شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَعُولَ: زَجَرَ اللهُ الْمَرْءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ، أَن يَّتَكَلَّمَ أَوْ يَقُوْلَ: نَهَى اللَّهُ الْمَرْءَ أَن يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَجَرَ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَ ةِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَن لاَ يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ الْكَلامَ فِي الصَّلاَمةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاحٍ. وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ

ر معنے کا حکم نہیں ویا جس میں انہوں نے بدکلام کی تھی۔ جبکہ ذوالیدین کے قصے میں نبی کریم مشیکاتی نے اس بنا پر کلام کی تھی کہ آپ کے خیال میں آپ مکمل فرض نماز ادا کر چکے تھے اور حالت نماز میں نہیں تھے۔ اور ذوالیدین نے آپ سے گفتگو کی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ اس پر کچھ فرضی نماز ابھی باتی ہے۔ کیونکہ اس کے نزد یک بیمکن تھا کہ فرض نماز پہلے کی طرح دو کعت کر دی گئی ہوجیسا کہ ابتدائے اسلام میں تھا۔ کیاتم اسے یہ کہتے ہوئے نہیں بنتے کہ وہ نبی کریم مشیکاتی ہے عرض کرتا ہے:" کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی کریم السيكانية في اس جواب ديا كدند مين جولا مول اور ندنماز كم ہوئی ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ پر پچھ نمازباتی ہے۔ لہذا آپ نے صحابہ کرام سے تحقیق کی اور ان سے یو چھا: کیا معاملہ اس طرح ہے جیسے ذوالیدین کہدرہا ہے؟ پھر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی اس نماز کی دور کعتیں باقی رہ گئی ہیں تو آپ نے انہیں ادا کیا۔ چنانچہ اس واقعہ میں رسول الله طفي مَلِيَّة كو جب علم ويقين ہو گيا كه آپ كى كچھ نماز باتی رہ گئ ہے تو پھر آپ نے مزید گفتگونہیں کی ۔ البته صحابہ كرام كى گفتگوآپ مشيئي كے سوال كے جواب ميں تقى، جب آپ نے ان سے بوچھا کہ کیا معاملہ اسی طرح ہے جس طرح ذواليدين كهه رما ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: جي مال! (آپ کے سوال پر)ان کا جواب دینا فرض تھا اگر چہوہ نماز کی حالت میں ہی ہوں، اور انہیں اپنے نماز کی حالت میں ہونے کا پوراعلم ویفین بھی ہو، کیونکہ الله تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم کی بنا پراینے نبی مصطفیٰ اور دیگر لوگوں میں فرق رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے نمازیوں پر رسول اللہ منظی ایک کی

الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ إِنَّمَا تَكَلَّمَ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ الْكَلامَ فِي الصَّلاَءةِ مَحْظُورٌ"، فَقَالَ فِي الصَّلاَءَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا شَمَّتَ الْعَاطِسَ وَرَمَاهُ الْقَوْمُ بِـأَبْصَارِهِمْ: وَاتَكُلَ أُمَّيَاهُ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى ؟ فَلَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ بِهٰذَا الْكَلامِ وَهُ وَ لاَ يَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْكَلاَمَ مَحْظُورٌ فِي الصَّلاةِ عَلَّهُ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَلامَ النَّاسِ فِي الصَّلاَةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ جَائِنٍ، وَلَمْ يَاْمُرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلاةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيْهَا بِهٰذَا الْكَلاَمِ . وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ إِنَّامَا تَكَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ فِيْ غَيْرِ الصَّلاَةِ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أَدْى فَرْضَ الصَّلاقِ بِكَمَالِهِ . وَذُوْ الْيَدَيْنِ كَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمِ أَنَّهُ. قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ الْفَرْضِ، إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُ أَن يَّكُوْنَ الْفَرْضُ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ فِي الْإِبْتِذَاءَ. أَ لا تَسْمَعُهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيْتَ ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ، وَهُ وَعِنْدَ نَفْسِه فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُسْتَيْقِنِ أَنَّهُ قَدْ بَقِىَ عَلَيْهِ بَعْضُ تِـلْكَ الـصَّلاَةِ، فَاسْتَثْبَتَ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ

TO THE STREET OF THE STREET OF

آواز پرلبیک کہنا واجب قرار دیا ہے اگر چہوہ نماز ہی پڑھ رہے مول دارشاد بارى تعالى عد ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المُّنُوا استَجينبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْمِينُكُمْ ﴾ (الانفال: ٤٤) "اے ایمان والو! تم الله اوراس کے رسول کا كبنا مانو جب وه تهبين اس (امر) كي طرف بلائين جوتهبين زندگی بخشا ہے۔ ' نبی کریم مشکوری نے حضرت ابی بن کعب اور ابوسعید بن معلی و الله سے فرمایا جبکہ آپ نے ان دونوں کو الگ الگ بلایا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے نماز سے فارغ ہونے تک آپ کی بکار کا جواب نہیں دیا تھا: کیاتم نے وہ تکم نہیں ساجو مجھ پر ناز آگیا گیا ہے۔ یا آپ نے اس متم کے الفاظ فرمائ ـ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمْ ﴾ (الانفال: ٢٤) ''اے ایمان والو! الله اور اس کے رسول کی بات مانو جب وہ تہیں اس (بات ) کے لیے بلائیں جو تہیں زندگی بخشی ہے۔'' میں نے بید دواحادیث اس جگہ کے علاوہ دوسرے مقام یر بھی بیان کی ہیں۔ ذوالیدین والے دن نبی کے صحابہ کرام ر فٹائلین کے کلام میں اور ذوالیدین کی گفتگو میں جس انداز سے انہوں نے گفتگو کی اور ان کے بعد والے لوگوں کی کلام میں بعض احکام کا فرق ہے۔ نبی کریم مطبقہ آیا کے ( اس دنیا ہے تشریف لے جانے کے ) بعد کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہوہ ذواليدين كى طرح كلام كرے جيما كدانہوں نے ابتدا ميں كلام کیا۔ کیونکہ نبی کریم طفاعیل کے بعد ہرنمازی جب ظہریا عصر کی دورکعتوں کے بعد سلام پھیرے گا تواہے بخو بی علم ویقین ہوگا کہ ابھی اس کی نماز سے دو رکھتیں باقی ہیں، کیونکہ نبی اکرم النظامية ك بعد وى كاسلسله منقطع مو چكا ب، اور بينامكن ب

لَهُمْ أَكْمَا يَقُولُ ذُوْ الْيَدَيْنِ ؟ فَلَمَّا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَـدْ بَقِىَ عَلَيْهَ رَكْعَتَان مِنْ تِلْكَ الصَّلاَةِ قَضَاهُمَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَيَقِيْنِهِ بِأَنَّهُ قَدْ بَقِىَ عَلَيْهِ بَعْضُ تِلْكَ الْصَّلاَةِ، فَأَمَّا أَصْحَابُهُ الَّذِيْنَ أَجَابُوْهُ وَقَالُوْ الِلنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُمْ: أَكَمَا يَـقُـوْلُ ذُوْ الْيَـدَيْنِ قَـالُوْا نَعَمْ فَهٰذَا كَـانَ الْجَوَابُ الْمَفْرُوضُ عَلَيْهِمْ أَن يُجِيبُونُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلاَةِ عَالِمِيْنَ مُسْتَيْقِ نِيْنَ أَنَّهُمْ فِيْ نَفْسِ فَرْضِ الصَّلاةِ. إِذِاللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَّقَ بَيْنَ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِه بَكَرَمِه لَهُ وَفَصْلِه، بأَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ أَن يُجِيبُوْهُ وَإِنْ كَانُواْ فِي الصَّلاَةِ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوْا اسْتَجِينُهُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دِعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمُ ﴾ وَقَدْ قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَ لِلَّهِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّي لَمَّا دَعَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْانْفِرَادِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الصَّلاةِ: أَلَمْ تَسْمَعْ فِيْمَا أُنْزِلَ عَلَى أَوْ نَحْوَ هٰذِهِ اللَّفْظَةِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنْوُا اسْتَجِيْبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولَ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِينُكُمْ ﴾ قَدْ خَرَّجْتُ هٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِيْ غَيْرِ هَلْذَا الْمَوْضِعِ، فَبَيْنَ أَصْحَابِ 236 مديح ابن خزيمه ---2

کہ نبی کریم مشکر کے بعد فرض نماز میں کمی واقع ہو۔ لہذا ہر بات كرنے والا جانتا ہے كەظهراور عصركى جار جار ركعات فرض ہیں۔ جب وہ دورکعتوں کے بعد کلام کرے گا۔ اور دورکعتیں ابھی باقی ہوں گی تو اسے مکمل یقین ہوگا کہ اس کا میہ بات چیت کرنااس کے لیے حرام اور منع ہے۔ اور وہ فرض نماز مکمل کرنے سے پہلے بات چت کر رہا ہے، جب نی کریم منتی وزانے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو ذوالیدین کومعلوم نہیں تھا اور نہ اسے یہ یقین تھا کہ اس کی مجھے نماز ابھی باقی ہے اسے میر بھی معلوم نہیں تھا کہ اس حال میں گفتگو کرنا اس کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ اس کے نز دیک ہمکن تھا کہ اس وقت نماز کا فریضہ ابتدائے اسلام کی طرح دورکعت فرض کی طرف لوث گیا ہوگا، نبی کریم طفی میں کے ساتھ اس کی گفتگواس بات کی واضح ولیل ہے۔ کیاتم نے سانہیں کہ وہ رسول اکرم ﷺ آنے سے کہدرہا ہے ( کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ جبکہ نی کریم مِنْ اللهِ عَلَىٰ كَ ذُوالْمِد بن كو مِهِ جواب دينے (نه ميں بھولا ہول اور نہ نماز کم ہوئی ہے') کے بعد صحابہ کرام کی گفتگو کی وجہ اور علت میں بیان کر چکا ہوں۔اور میں نے بیان کیا ہے کہ صحابہ کرام پر واجب تھا كەدە نبى كرىم كلينكائي كى آوازىر جواب دىت اگرچە وہ حالت نماز ہی میں ہوتے۔ آج بیفرض ساقط ہو چکا ہے۔ سی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گفتگو کر کے کسی کو جواب دے جبکہ وہ نماز بڑھ رہا ہو۔ لہذا جس شخص نے بھی وحی منقطع ہونے کے بعد، کسی نمازی کو، جس نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ہو، کہا کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اس پر اس نماز کو دہرانا واجب ہے جبکداسے علم ہو کہ بینماز عار رکعت ہے دو رکعت نہیں۔اس طرح ہر وہ مخض

السَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ كِلاَمِهِمُ الَّـذِيْ تَكَلَّمُوا بِهِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ، وَكَلامِ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِيْ تَكُلَّمَ بِهَا ، وَبَيْنَ مَنْ بَعْدَهُمْ فَرُقٌ فِي بَعْضِ الْأَحْبِكَام، أَمَّا كَلامُ ذِي الْيَدَيْنِ فِي الْإِبْتِدَاءِ فَغَيْسُ جَاتِزِ لِمَنْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَّتَكَلَّمَ بِمِثْلِ كَلاَم ذِي الْيَدَيْنِ، إِذْ كُلُّ مُصَلِّ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْن مِنَ الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ ، يَعْلَمُ وَيَسْتَيُ قِنُ أَنَّهُ قَدْبَقِي عَلَيْهِ رَكْعَتَانَ مِنْ صَلاتِهِ، إِذِ الْوَحْيُ مُنْقَطِعٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَالٌ أَن يُنْتَقَصَ مِنَ الْفَرْضِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلُّ مُتَكَلِّم يَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعْا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْإِنْفِرَادِ، إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ مَا قَدْ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَبَقِيَتْ عَـلَيْـهِ رَكْعَتَـان عَـالِمٌ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّ كَلامَهُ ذٰلِكَ مَحْظُوْرٌ عَلَيْهِ مَنْهِيٌ عَنْهُ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ قَبْلَ إِثْمَامِهِ فَرْضَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ ذُوْ الْيَدَيْنِ لَـمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمْ مِنَ الرِّكَعَتَيْنِ عَالِمٌ وَلاَ مُسْتَيْقِنٌ بِأَلَّهُ قَـدُ بُهِمي عَـلَيْهِ بَعْضُ الصَّلاَّةِ، وَلاَ كَانَ عَالِمَا أَنَّ الْكَلاَمَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ إِذْ كَان جَاتِزٌ عِنْدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْوَقْتِ أَن يَكُوْنَ فَرْضُ تِلْكَ

العَسلاَ ةِ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ. وَقَوْلُهُ فِي ا مُخَاطَبَتِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دالٌّ عَلَى هٰذَا أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُوْلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَّةُ أَمْ نُسِينت، وَقَدْ بَيَّنْتُ الْعِلَّةَ الَّتِيْ لَهَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذِي الْيَدَيْنِ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ . وَأَعْلَمْتُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ كَانَ أَن يُجيبُوْا النَّبِيّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانُوْ افِي الصَّلا وَ، وَهٰذَا الْفَرْضُ الْيَوْمَ سَاقِطٌ غَيْرُ جَائِز لِـمُسْلِم أَنَّ يُجِيْبَ أَحَدًا ـ وَهُوَ فِي الصَّلاَ وَ- بنُطْق، فُكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ انْقِطَاع الْوَحْي فَقَالَ لِمُصَلِّ قَدْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْن: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيْتَ ؟ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إعَادَةُ تِلْكَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلاةِ أَرْبَعٌ لا رَكْعَتَيْنِ وَكَذَاكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلاَةِ بِكَمَالِهِ ، فَتَكَلَّمَ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ مِنْهَا فِيْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَمَا سَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنٍ ، وَكَذَاكَ يَحِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَجَابَ إِنْسَاناً وَهُو فِي الصَّلا وَإِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلاةِ،

إِذِاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِبَشَرِ أَنْ يُجِيْبَ

جس نے گفتگو کی جبہ اسے یقین تھا کہ اس نے مکمل فریضہ ابھی ادانہیں کیا۔ پھر اس نے دو رکعتوں سے سلام پھیرنے سے پہلے یا دو رکعتوں سے سلام پھیرنے کے بعد بات بیت کی، اور ہردہ مخص جس نے نماز کی حالت میں کسی انسان سے گفتگو کی تو اس پراس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سی مخص کے لیے نماز کی حالت میں کسی دوسر ہے شخص کو جواب دینا جائز نہیں کیا، سوائے نبی کریم مطابع نے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ دینا جائز نہیں کیا، سوائے نبی کریم مطابع نے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ میں نے طویل مسکلہ ممل بیان کیا ہے، اور اس مسکلہ میں اپنے میں اپنے میں ۔ نہوں نے اس مسکلہ میں جواب دینے کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ میں ۔ انہوں نے اس مسکلہ میں جو ناممکن دلائل اور غیر معقول جیں۔ انہوں نے اس مسکلہ میں جو ناممکن دلائل اور غیر معقول بیات کی بیس میں ان کی بیس میں ان کی بیس میں ان کی قباحت کو بیان کر دوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو فیق عنایت فرمائی۔

فِي الصَّلاَ قِ أَحَدًا فِي الصَّلاَةِ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى السَّلاَةِ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ خَصَّهُ اللهُ بِهَا. وَهٰ ذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيْ لَةٌ قَدْ خَرَّ جْتُهَا بِيطُ وْلِهَا مَعَ ذِكْرِ احْتِجَاجِ بَعْضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى أَصْحَابِنَا فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَبِينَ قُبْحَ مَا احْتَجُوْا عَلَى أَصْحَابِنَا فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَأَبِينَ قُبْحَ مَا احْتَجُوْا عَلَى أَصْحَابِنَا فِيْ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ، هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُحَالَ، وَمَا يُشْبِهُ هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُحَالَ، وَمَا يُشْبِهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ف انسد: بهول کر کلام کرنے والے کی نماز اور ایس خص کی نماز جوخود کو خارج از نماز سمجھے کلام کرنے سے باطل نہیں ہوتی ، جمہور علائے سلف وخلف کا یہی موقف ہے اور ابن عباس، عبدالله بن زبیر، عروہ ، عطاء، حسن بھری شعمی ، قادہ، اوزاعی، مالک، شافعی، احمد اور جمع محدثین اسی موقف کے قائل ہیں۔لیکن ابوحنیفہ مراشیہ احناف اور توری کہتے ہیں کہ دوران نماز بھول کراور جہالت سے گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے،ان کی دلیل ابن مسعود اور زید بن ارقم سے مروی روایات ہیں۔ (جن میں مطلق بیان ہے کہ نماز میں بات چیت کرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے ) پھران کا خیال ہے کہ ذوالیدین کے قصہ والی روایت ابن مسعود اور زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے، کیونکہ بقول ان کے ذ والیدین غزوہ بدر کے دن شہید ہوئے تھے اور نماز کا مذکورہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے اور حدیث ابو ہریرہ کے بارے ہیرائے زنی کرتے ہیں کہ ابو ہررہ وہ اللہ کا بیاصدیث بیان کرنا جوغزوہ بدر کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے تھے وہ تنتیخ حديث مين محل نهيس، كيونكه صحابي بسا اوقات اليها واقعه بيان كرتاجس مين وه شريك نه هوا هو باين طور كه وه اليها واقعه نبی مشک اور محالی سے سنتا ہے۔ علاء نے ان کے اعتراضات اور دعویٰ تنسیخ روایت ابی ہریرہ کے کئی جوابات دیئے ہیں جن میں بہترین جواب ابوعمر ابن عبدالبر کا ہے وہ کہتے ہیں احناف کا بید دعویٰ ہے کہ حدیث الی ہریرہ ، حدیث ابن مسعود زالین کی وجہ سے منسوخ ہے، باطل ہے۔ کیونکہ جمیع محدثین واہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث ابن مسعود خالفًا كا قصد مكه مين ججرت حبشه سے رجوع پر ججرت مدينه سے قبل پيش آيا ہے اور حديث الى جريره والله مين ذ والیدین کا واقعہ مدینہ میں پیش آیا تھا اور ابو ہریرہ ڈٹاٹنئہ سات ہجری کوغز وہ خیبر کے سال مشرف بداسلام ہوئے تھے۔ (لہذا متقدم حدیث متاخر حدیث کی ناسخ کیسے ہوسکتی ہے) پھر حدیث زید بن ارقم میں یہ وضاحت نہیں کہ یہ حدیث حدیث ابی ہریرہ زبالی سے پہلے کی ہے یا بعد کی اور محقیق وقد قیق سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حدیث زید حدیث ابی ہریرہ زبالین ے پہلے کی ہے۔ (شرح النووی: ٥/٧٠)

### ۳۳۲ .... بَابُ ذِكُرِ خَبَرٍ رُوِىَ فِي قِصَّةِ ذِى الْيَدَيُنِ ذواليدين كے قصے ميں مروى اس حديث كابيان

أَدْرَجَ لَفْظَهُ الزُّهْرِىُ فِى مَتْنِ الْحَدِيْثِ، فَتَوَهَّمَ مَن لَّمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا نَتْفًا أَنَّ أَبَا هُرَيْ فِي الْخِرِ الْخِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْحَدِيْثِ إِلَّا نَتْفًا أَنَّ أَبَا هُرَيْ فِي الْخِرِ الْخَبَرِ، وَ تَوَهَّمَ أَيْضًا هٰذَا الْخَبَرَ الَّذِيْ زَادَ فِيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ يَوْمَ ذِي زَادَ فِيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَكْنِ بَعْدَمَا أَتَمَ صَلَاتَهُ.

جس کے متن میں امام زهری نے اپنے الفاظ درج کردیے ہیں، تو جس شخص کوعلمی مہارت حاصل نہیں اوراس نے بہت کم روایات کھی ہیں! اسے یہ وہم ہوگیا کہ یہ الفاظ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو کے ہیں جنہیں امام زهری نے حدیث کے آخر میں بیان کیا تھا۔ اسے یہ بھی وہم ہوا ہے کہ یہ روایت جس میں امام زہری نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے یہ نبی کریم طفی آتے ہے ان کیا تھا۔ اسے یہ بھی وہم ہوا ہے کہ یہ روایت جس میں امام زہری نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے یہ نبی کریم طفی آتے ہے گئی کریم طفی آتے ہے نہ کریم طفی آتے ہے کہ نبی کریم طفی آتے ہے دن اپنی نماز کھمل کرنے کے بعد محدے کے تھے۔

٠٤٠ ـ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

وَ أَبِى سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَسَسَ

عَنْ أَبِى هُ رَيْرَة ، قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ مِنْ خُزَاعَة حَلِيْفٌ لِبَنِى لَهُ ذُو الشَّمَالَيْنِ مِنْ خُزَاعَة حَلِيْفٌ لِبَنِى زُهْ رَة ، أَقُصِرَتِ الصَّلاَة أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُولَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّه عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّه النَّاسِ ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا: نَعَمْ! فَأَنَّمَ مَا بَقِي مِنْ صَلاتِهِ ، وَلَمْ يَسْجُدْ سَجُدْتَى السَّهُو حِيْنَ يَقَنَهُ النَّاسُ .

'' حضرت ابوہریہ وہ اللہ علیہ ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ آئے۔
نے دو رکعتوں کے بعد سلام چھر دیا تو بن زہرہ کے حلیف خزامہ کے ایک شخص ذوالشمالین نے آپ سے عرض کی: اب اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ طیفے آئے ہوگ کی جس بات نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ طیفے آئے ہوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو پوچھا: کیا ذوالیدین سے کہ درہا ہے۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں۔ تو آپ نے اپنی باتی نماز ممل کی اور سہو کے دو سجد نہیں کیے حتی کہ لوگوں نے ابتی باتی نماز ممل کی اور سہو کے دو سجد نہیں کیے حتی کہ لوگوں نے آپ کو یقین دلایا۔ (کہ آپ واقعی بھول گئے تھے۔)''

١٠٤١-ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا مُجَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ، نَا يُوسُفَ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِني .....

<sup>(</sup>١٠٤٠) م ضعيف، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث: ١٠١٢ من طريق محمد بن يحيي بهذا الاسناد، مسند ابي يعلى: ٥٨٦٠.

<sup>(</sup>١٠٤١) مؤطا امام مالك: ١/ ٩٥\_ انظر الحديث السابق.

الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِیْ سَعِیْدُ بْنُ الْمُسَیِّبِ وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَ عُبَیْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَاهُرَیْرَةَ وَانْتَهٰی حَدِیْثُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَتَمَّ مَا

''امام زہری کہتے ہیں کہ عبید الله بن عبدالله بن عتبہ نے مجھے یہ قصہ بیان کیا ہے لیکن اس میں حضرت ابو ہر رہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور ان کی روایت ان الفاظ پرختم ہوگئ ہے: تو آپ نے این بقیہ نماز مکمل کی۔'

بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ.

١٠٤٢ - وَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، نَا أَبُوْ صَالِح، حَدَّثَنِى اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَالَ: هَشَّام، وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ..............

أَيَا هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ إِلَيْهُ الظُّهْرَ أَو الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا، فَ قَـالَ لَـهُ ذُوالشُّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدٍ عَمْرِو بْنِ نَـضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ، وَهُوَ حَلِيْفُ بَنِيْ زُهْرَةَ: أَقْصِرَ تِ الصَّلاَّةُ أَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ ، قَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ، فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَتَمَّ الصَّلاةَ. وَلَمْ يُحَدِّثْنِيْ أَحَدٌّ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ تِلْكَ الصَّلاَةَ، وَذٰلِكَ فِيْمَا نَرْى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّاسَ يَقَّنُواْ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَيْقَنَ.

" حضرت ابوبريره وفائنه بيان كرتے بين كه رسول الله مشكرة نے ظہریا عصر کی نماز پڑھائی ،ان دو میں ہے کسی ایک نماز میں آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا تو بنی زہرہ کے حلیف ذوالشمالين بن عبد عمرو بن نصله الخزاعي في آب سے عرض كى: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئ ہے یا آپ بھول گئے میں؟ رسول الله م الله ملائي منظمة في الله عن الله من ا ہوئی ہے۔ ذوالشمالین نے عرض کی اس میں سے پچھ ضرور ہوا ہے، پس رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا: کیا ذوالیدین درست کهدر با ہے؟ انہوں نے عرض ك! جي بان، اے الله كرسول: تورسول الله الطفاقية كرے ہوئے اور نماز مکمل کی۔'' امام زہری کہتے ہیں: (ابن میتب، ابو سلمہ، ابوبکر بن عبدالرحمٰن اور عبیداللّٰہ ) ان میں ہے کسی نے بھی مجھے یہ بیان نہیں کیا کہ رسول الله عظیمین نے اس نماز ( کے تشہد) میں بیٹھے بیٹھے دو تحدے کیے تھے۔ ہمارے خیال میں بيراس ليه تقا كدلوگول نے رسول الله مطفق الله كو ( نماز ميس

(١٠٤٢) استناده صحيح، سنن الدارمي: ٩٧٪ ١٤ من طريق ابي صالح بهذا الاسناد، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، حديث: ١٠١٣ ـ سنن بسائي: ١٢٣٢ ، ٢٣٢ ١٢٨. معول جانے کا) یقین دلایاحتی کہ آپ کو یقین ہوگیا ( تو آپ نے حدے کے۔) واللہ اعلم

١٠٤٣ - تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا أَبُوْ سَعِيْدِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِى سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ سَسَسَ

"خضرت ابو ہریرہ ڈلٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشکھیانے نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، جناب محمد بن کیلی نے بھی ابوصالح کی طرح حدیث بیان کی ہے مگر انہوں نے حدیث کے آخر میں امام زہری کا کلام ذکر نہیں کیا۔"

١٠٤٤ - تَنَا مُحَمَّدٌ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم، نَا سسس

"جناب عبدالرحمان بن عمره بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری ہے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جواپی نماز میں بھول کر گفتگو کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: مجھے سعید بن میں سبب، ابو سلمہ اور عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رفیائیڈ بیان کرتے ہیں پھر ذوالیدین کے قصے میں مذکورہ ان کی حدیث کی طرح حدیث بمان کی۔"

عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَمْرِو، قَالَ: سَأَلْتُ السَرُّهُ الرَّهْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ ال

فوائد :.....ا۔ ان احادیث میں امام زہری کو وہم ہوا ہے کہ انہوں نے ذوالیدین کے ساتھ ذوالشمالین کوختلط کر دیا ہے، حالانکہ واقعہ میں ذوالیدین خرباق کا بیان ہے، ذوالشمالین ایک دوسرے صحابی ہیں وہ غزوہ بدر میں شہید ہوگئے تھے، یہاں وہ مقصود نہیں ہیں، لہذا یہاں ذوالیدین سے ذوالشمالین مراد لینا اور اس سے اس حدیث کومنسوخ قرار دینے کی سعی لا حاصل اور فضول ہے۔

۲۔ سٹس الحق عظیم آبادی لکھتے ہیں: ذوالشمالین ذوالیدین کے سوا اور صحابی ہیں، زہری کو وہم ہوا اور انہوں ذوالیدین اور ذوالشمالین کو ایک ہی شخص بنا ڈالا۔ تاہم علاء نے ان کے اس وہم کی وضاحت کی ہے، چنانچہ ابن عبدالبر مِراشیہ بیان کرتے ہیں کہ ذوالیدین ذوالشمالین کے علاوہ صحابی ہیں اور ذوالیدین وہ ہیں جن کا ذکر سجدہ سہو کے باب میں

<sup>(</sup>١٠٤٣) صحيح ابن حبان: ٢٦٨٤ ـ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٠٤٤) تقدم تخريجه برقم: ١٠٤٠.

آیا ہے،ان کا نام خرباق ہے، جبکہ ذوالشمالین کا نام عمیر بن عمرو ہے۔ (عود المعبود: ۳/ ۲۱۵)

١٠٤٥ ـ ثَنَا مُحَمَّدٌ نَا اَبُو صَالِح عَنِ اللَّيْثِ عَنِ اَبْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَسَعِيْدِ

بْنِ الْمُسَيّبِ وَآبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ....

عَنْ أَسِيْ هُوَيْ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ لَمْ " " حضرت ابو جريره و اللَّهُ عَلَيْهُ فَ كَ رسول الله عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ فَ يَسْ جُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيٰى يَفُولُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بَعْدَ ذِكْرِهِ

هٰذِهِ الْاَسَانِيْدِ.

محمد بن میچی کوسنا وہ ان روایات کی اسانید کتاب العلل میں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ان اسانید کے درمیان بیہ اسانید بھی ہیں (جو درج ذیل ہیں۔)''

ذوالیدین والے دن (سہو کے) سجدے نہیں کیے۔ میں نے

١٠٤٦ ـ وَثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ .....

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ وَ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ .

"امام صاحب این استاد محمد بن یجی کی سند سے ابوبکر بن سلیمان کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ فرائٹیز سے روایت بیان

١٠٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَفِيْمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَحَدَّثَنِيْ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابِ.....ابْن شِهَابِ

عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، " "جناب الوبكر بن سليمان بَكَ غَنِي ( مجھے يروايت پنجی ہے ) قَال بَلَغَنِيْ.

کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں۔''

١٠٤٨ ـ وَثَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا، قَالَ، وَتَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ .....

أَبَ بِكُو بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ " " بناب الوبكر بن سليمان بيان كرت بي كم أبين خرمل ہے كه بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: بِهِذَا الْحَبَرِ . ورسول الله عَنْ الله عَنْ مَايا-"

١٠٤٩ ـ تَنَا مُحَمَّدُ، نَا أَبُو الْيَمَانُ، قَالَ، أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، .....

<sup>(</sup>١٠٤٥) اسناده صحيح. سنن ابي داؤد: كتاب الصلاة، باب السهو في السحدتين، حديث: ١٠١٣، ١٠١٣، ١٢٣١.

<sup>(</sup>١٠٤٦) فيه اضطراب شديد، سنن نسائي، كتاب السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا، حديث: ١٢٣١\_ مسند احمد:

٢/ ٢٧١\_ من طريق عبدالرزاق، مصنف: ٣٤٤١ بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>١٠٤٧) فيه اضطراب شديد، مؤطا امام مالك: ١/ ٩٤ مطولا.

<sup>(</sup>١٠٤٩) انظر الحديث السابق. (۱۰٤۸) تقدم تخريجه برقم: ۱۰٤٥.

"جناب ابوبكر بن سليمان بن ابي حمد بيان كرتے بيل كه نبي اكرم مطابقية اپني نماز ميں بھول گئے۔"

أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيُّ سَهَا فِيْ صَلاتِهِ .

٠٥٠ ـ وَثَنَا مُحَمَّدٌ، نَا مُطَرِّفٌ، وَقَرَأْنُهُ عَلَى ابْنِ نَافِع عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن: مِثْلَ ذٰلِكَ.

"جناب ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن میتب اس کی مثل روایت کرتے ہیں۔"

١٠٥١ ـ ثَنَا مُحَمَّدٌ وَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ بْنِ سَعْدِ، نَهَ أَبِيْ عَنْ صَالِح، قَالَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ هَٰذَا الْخَبَرَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيق هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيْهِ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ............

سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيِي يَقُوْلُ: وَهٰذِهِ الْأَسَانِيْدُ عِنْدَنَا مَحْفُوْظَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا حَدِيْتَ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ فَإِنَّهُ يَتَخَالَجُ فِي النَّفْسِ مِنْهُ أَن يَّكُونَ } مُرْسَلًا لِرِوَايَةِ مَالِكٍ وَ شُعَيْبٍ وَ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ. وَقَدْ عَارَضَهُمْ مَعْمَرٌ فَذَكَرَ فِي الْـحَدِيْثِ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَقَوْلُهُ فِيْ خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الْحِرِ الْحَبَرِ: وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ حِيْنَ لَقَّنَهُ النَّاسُ، إِنَّمَا هُوَ مِسنْ كَلاَمِ الـزُّهْرِيِّ، لاَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةً. أَلا تَرِي مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ لَمْ يَذْكُرْ هٰذِهِ اللَّفْظَةَ فِيْ قِصَّتِهِ . وَلَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ وَلاَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَمْرِو وَلاَ أَحَدُّ مِّمَّنْ

امام صاحب اینے استاد محمد بن سیجیٰ سے حضرت ابو ہر رہ و فالنیوٰ کی حدیث بیان کرتے ہیں: (امام صاحب فرمانتے ہیں) میں نے محمد بن یجیٰ کوفر ماتے ہوئے سنا،حضرت ابو ہر ریرہ وٹائٹنز سے بہتمام اسانید ہمارے نزدیک محفوظ وثابت ہیں سوائے ابو بکر بن سلیمان بن ابی حمد کی روایت کے۔ اس کے بارے میں میرے دل میں خدشہ ہے کہ سے مالک، شعیب اور صالح بن کیبان کی روایت سے مرسل ہوگی کیونکہ معمر نے ان کے برخلاف حديث كى سند ميس حضرت ابو برريه وزائنية كا واسطه بيان كيا ہے۔ (واللہ اعلم) امام ابوبكر براتشه فرماتے ہيں: محمد بن كثير کی اوزاعی سے روایت (۱۰۴۰) کے آخر میں یہ الفاظ''اور آپ نے سہو کے دو سجدے نہ کیے جب آپ کولوگوں نے یاد دہانی کرائی'' یہ حضرت ابو ہر رہے وخالٹیڈ کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ ہے امام زہری کا کلام ہے۔ کیا آپ نے دیکھانہیں کہ محمد بن یوسف (روایت نمبر ۱۰۴۱) نے بدالفاظ اس قصے میں بیان نہیں کیے نہ ابن وہب نے بوس کی روایت میں اور نہ ولید بن مسلم

<sup>(</sup>١٠٥٠) مؤطا امام مالك: ١/ ٩٥ بحوه.

<sup>(</sup>١٠٥١) فيه اضطراب شديد، انظر الحديث السابق برقم: ١٠٤٨.

نے عبدالرحمٰن بن عمرو کی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں ( دیکھیں روایت نمبر ۱۰۴۳، ۱۰۴۳) جن راویوں کی روایات میں نے ذکر کی میں ان میں سے کسی نے یہ الفاظ بیان نہیں کے، سوائے ابو صالح کے جولیث کے واسطے سے امام زہری ہوئی سے بیان کرتے ہیں، بےشک ان سے روایت میں بھول ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی روایت میں غلطی کا وہم ڈال دیا ہے۔ چنانجدانہوں نے امام زہری کی آخری کلام حضرت ابو ہر رہ والنائد کے ذکر کے بغیر ہی ذکر کر دی کہ رسول الله طالع نے ذوالیدین (کے واقعہ) والے دن (سہو) کے سجد نے ہیں کیے اور مکمل قصہ ما ذہیں رکھا۔ جبکہ لیث نے پونس سے روایت میں مكمل قصه بيان كيا باور بتايا بكدب شك امام زمرى في فر مایا: اس دن نبی کریم طفیقانی نے سہو کے محدے نہیں کیے اور یہ کدان کے اساتذہ میں ہے کسی نے انہیں بیان نہیں کیا کہ نبی كريم طفي ون عدت كيد تق بنهيس كدانهول نے حضرت ابوہرسرہ رہائنیا سے انہیں بیان کیا ہے کہ نبی كريم طفياً إلى إلى ون تجد في الله عنه عنه بالشبه حضرت ابو ہریرہ وہانت سے متواتر روایات کے ساتھ مروی ہے کہ نبی عَالِمال نے ذوالیدین (کے واقعہ) والے دن سہو کے سجدے کیے تھے۔ان روایات کا انکار نبی کریم ﷺ آئے آئے فرامین کی معرفت ر کھنے والاشخص نہیں کرسکتا۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں: میں شعبہ کی سعد بن ابراہیم کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ فائند سے روایت املاء کرا چکا ہوں، کی بن ابی کثیر کی ابوسلمہ کے واسطے ے حضرت ابو ہریرہ و خالیت سے روایت کے طرق بھی بیان کر چکا ہوں۔اور محمد بن سیرین کی حضرت ابو ہریرہ ڈنائنڈ سے روایت کی اسانید بھی بیان کر چکا ہوں، داؤد بن حصین کی ابوسفیان مولی

ذَكَرْتُ حَدِيثَهُمْ، خَلا أَبِيْ صَالِح عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فَإِنَّهُ، سَهَا فِي الْـخَبَـر وَأَوْهَـمَ الْـخَطَأَ فِيْ رِوَايَتِهِ، فَذَكَرَ الْحِرَ الْكَلام اللَّذِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ا مُحَرَّدًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْن، وَلَمْ يَحْفَظِ الْقِصَّةَ بِتَمَامِهَا، وَ اللَّيْثُ فِيْ خَبَرَهِ عَنْ يُوْنُسَ قَدْ ذَكَرَ الْقِصَّةَ بتَـمَـامِهَـا وَأَعْلَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ إِنَّمَا قَالَ: لَمْ يَسْجُ لِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ، إِنَّهُ لَمْ يُحَدِّثُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ يَوْمَئِذٍ ، لا أَنَّهُمْ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَئِذٍ. وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي لاَ يَدْفَعُهَا عَالِمٌ بِالْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْ وِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ. قَالَ أَبُوْ بَكْر: قَدْ أَمْ لَيْتُ خَبَرَ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَطُرَقَ أَخْبَارِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلْمَةَ عَـنْ أَبِـىْ هُرَيْرَةَ، وَطُرُقَ أَخْبَارِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْـرِيْـنَ عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ، وَخَبَرَ دَاوُدَ بْنِ الْـحُـصَيْنِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ أَحْـمَـدَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ يَوْمَ ذِى الْيَدَيْنِ سَجَدَتَىِ السَّهْوِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هٰذِهِ السَّهْوِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: خَرَّجْتُ طُرُقَ هٰذِهِ الْأَخْبَارِ وَأَلْفَاظَهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ.

ابن الى احمد كے واسطے سے حضرت ابو ہر يره ولائتين كى بيروايت بھى بيان كر چكا ہول كه نبى اكرم الشيئين نے ذواليدين (كے واقعه) والحد دن سہوكے دو تجدے كيے تھے۔ امام ابو بكر فرماتے ہيں: ميں ان روايات كى اسانيد اور الفاظ كتاب "الكبير" ميں

بیان کر چکا ہوں۔

فوائد:....ان تمام روایات میں تخت اضطراب ہے۔جس کی وجہ سے یدروایات نا قابل ججت ہیں۔ ۳۵۸ .... بَابُ ذِکُرِ التَّسُلِیُمِ مِنَ الرَّکُعَتَیْنِ مِنَ الْمَغُرِبِ سَاهِیًا، وَالدَّلِیُلِ عَلَی الْفَرُقِ بَیْنَ الْمَعُربِ سَاهِیًا، وَالدَّلِیُلِ عَلَی الْفَرُقِ بَیْنَ الْمَعُربِ سَاهِیًا، وَالدَّلِیُلِ عَلَی الْفَرُقِ بَیْنَ الْکَلاَمِ فِی الصَّلاَةِ عَامِدًا الْکَلاَمِ فِی الصَّلاَةِ عَامِدًا

نماز مغرب میں بھول کر دورگفتوں کے بعد سلام پھیرنے کا بیان ، اور نماز میں بھول کر کلام کرنے اور عمداً کلام کرنے کے درمیان فرق کی دلیل کا بیان

إِذْ مُخَالِفُ وْنَا مِنَ الْعِرَاقِيَّيْنَ يُتَابِعُوْنَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ السَّلامِ قَبْلَ الْفَرَاعِ مِنَ الصَّلاَةِ عَامِدًا وَبَيْنَ السَّلامِ سَاهِيًا، فَيُوْجِبُوْنَ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَامِدًا إِعَادَةَ الصَّلاَةِ، وَيُبِيْحُوْنَ لِلْمُسَلِّمِ نَاسِيًا فِي الصَّلاَةِ السَّلامِ الصَّلاةِ وَلَيْنِيْحُوْنَ لِلْمُسَلِّمِ نَاسِيًا فِي الصَّلاةِ إِتْمَامَ الصَّلاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى قَبْلَ السَّلامِ .

جَبَد ہمارے خالف اہل عراق بھی نماز کی شخیل سے پہلے بھول کرسلام پھیرنے اور عدا سلام پھیرنے میں فرق پر ہمارے ہمنوا ہیں۔ لہذا وہ عدا سلام پھیرنے والے پر نماز کا اعادہ واجب قرار دیتے ہیں۔ جبکہ بھول کرسلام پھیرنے والے کے ہمنوا ہیں۔ لہذا وہ عدا سلام پھیرنے والے پر نماز کا اعادہ واجب قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز مکمل کرلے اور سلام پھیرنے سے پہلے جتنی رکعات پڑھ چکا تھا اس پر بناء کرلے۔ لئے جائز قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز مکمل کرلے اور سلام پھیرنے سے پہلے جتنی رکعات پڑھ چکا تھا اس پر بناء کرلے۔ ان مُحَدَمَّ دُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ، أَخْبَرَنَا أَبِیْ وَشُعَیْبٌ، قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّیْثُ عَنْ يَزِیْدَ بْنِ أَبِیْ حَبِیْبِ أَنَّ سُویْدَ بْنَ قَیْسِ أَخْبَرَهُ ..............

يَرِيدُ بِنِ بِي جِي عَبِيبٍ مَنْ سَوِيدَ بِنَ مُنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنْ حُدَيْجٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ، وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةٌ.

١٠٥٣ ـ نَا بُنْدَارٌ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، ثَنَا أَبِيْ، قَالَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

أَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ.....

<sup>(</sup>١٠٥٢) استاده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب اذا صلى خمسا، حديث: ١٠٢٣\_ سنن نسائي: ٦٦٥\_ مسند احمد: ١/ ٢٠٤\_ من طريق الليث بهذا الاستاد. (١٠٥٣) صحيح، انظر الحديث السابق.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَرَ بِلاَّأَ، فَأَقَامَ الصَّلاَّةَ، ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ، وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَن الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَقِيْلَ لِيْ: تَعْرِفُهُ ؟ قُلْتُ: لا، إِلَّا أَنْ أَرَاهُ. فَمَرَّ بِيْ رَجُلٌ، فَقُلْتُ: هُوَ هٰذَا، قَالُوْا: هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، هٰذَا حَدِيْثُ بُنْدَار . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذِهِ الْقِصَّةُ غَيْرُ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، لِلآنَّ الْمُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، وَمُخْبِرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ ذُو الْيَدَيْنِ وَالسَّهُو مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّـمَ فِـى قِصَّةِ ذِى الْيَدَيْنِ إِنَّمَا كَانَ فِي الظُّهْرِ أَوِالْعَصْرِ، وَفِيْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ إِنَّمَا كَانَ السَّهْـ وُ فِي الْمَغْرِبِ لَا فِي الظُّهْرِ وَلَا فِي الْعَصْرِ. وَقِصَّةُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قِصَّةُ الْخِرْبَاقِ قِصَّةٌ ثَالِثَةٌ ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ فِيْ خَبَرِ عِمْرَانَ مِنَ الرَّكَعَةِ الثَّالِئَةِ، وَفِيْ قِـصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَفِيْ خَبَرِ عِـمْرَانَ دَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُـجْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْحُجْرَةِ، وَفِي خَبَرِ

''حضرت معاویہ بن حدیج رہائند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طن عَلَيْهِ كم ساته مناز برهي تو آپ بھول كئ اور دو ر کعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ایک آدی نے آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ بھول گئے ہیں اور آپ نے دور کعتوں کے بعد سلام چھر دیا ہے۔ تو آب نے حضرت باال والفید کو تکم دیا تو انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی، پھرآپ نے وہ رکعت کمل کی، اور میں نے لوگوں سے اس آ دی کے بارے میں یوچھا جس نے كہا تھا:" اے اللہ كے رسول! بے شك آپ بھول كئے ہيں" تو محص كها كيا: كيا آب اس بيجانة بين؟ مين ن كها: نبين، مگراہے دیکھ لوں (تو پہچان سکتا ہوں) پھر میرے پاس سے ایک آ دمی گزرا تو میں نے کہا: یہی وہ مخص ہے، تو لوگوں نے کہا: پیطلحہ بن عبیداللہ ہیں۔ بیہ بندار کی حدیث ہے۔امام ابو بکر فرماتے ہیں بہقصہ ذوالیدین کے قصے کے علاوہ ہے۔ کیونکہ اس قصے میں نبی کریم مشکوری کو بھول کی اطلاع دینے والاطلحہ بن عبیداللہ ہے۔ جبکہ اس قص میں نبی کریم کو بتانے والا ذواليدين تفار ذواليدين كے قصے ميں نبي اكرم مطفقين كونماز ظہر یا عصر میں بھول ہوئی تھی اور اس واقعے میں آپ سے بھول مغرب کی نماز میں ہوئی، ظہر اور عصر کی نماز میں نہیں ہوئی۔ حضرت عمران بن حصین کی روایت میں مذکور خرباق کا واقعه تیسرا واقعه ہے۔ کیونکہ حضرت عمران کی روایت میں تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرنے کا ذکر ہے۔جبکہ ذوالیدین کے واقع میں دوسری رکعت کے بعد سلام چھرنے کا ذکر ہے، حضرت عمران کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم مطبق آیا (نماز کے بعد ) این حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تھے پھر آپ حجرہ

أَبِىْ هُرَيْرَةَ، قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ، فَكُلُّ هٰذِهِ أَدِلَّةٌ أَنَّ هٰذِهِ الْقِصَصَ هِى ثَلاَثُ قِصَصٍ، سَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ، وَسَهَا مَرَّةٌ أُخْرى فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَسَهَا مَرَّةٌ ثَالِئَةً فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَعْرِبِ، فَتَكَلَّمَ فِى الْمَرَّاتِ الثَّلاَثِ، ثُمَّ أَتَمَ صَلاتَهُ.

ے باہر تشریف لائے، اور حضرت الوہریہ و فائید کی روایت میں ہے کہ نی عَالیدا مسجد (کے قبلے) میں آڑی رکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ طیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام دلائل اس بات کے ساتھ طیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام دلائل اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ تینوں الگ الگ واقعات ہیں۔ایک دفعہ نبی کریم طینے آئے ہم بھولے تو آپ نے دور کعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، ایک اور مرتبہ بھولے تو آپ نے تیسری رکعت کے بعد سلام پھیرا، تیسری بار بھولے تو مغرب کی دوسری رکعت کے بعد بعد سلام پھیرا، تیسری بار بھولے تو مغرب کی دوسری رکعت کے بعد بعد سلام پھیردیا۔ تینوں مرتبہ آپ نے کلام کی، پھراپنی بقیہ نماز کھیا کی ، نہرا پی بقیہ نماز کھیا کی ، نہرا پی بقیہ نماز

**ضوائیہ**:..... یے نماز میں بھولنے کا ایک دوسرا واقعہ ہے، جو نماز مغرب میں پیش آیا تھا، نیز سہو کے ازالہ کے لیے سہو کے دُوسجدےمشر وع ہیں۔

٣٣٦ .... بَابُ ذِكْرِ الْجُلُوسِ فِي الثَّالِثَةِ، وَالتَّسْلِيْمِ مِنْهَا سَلهِيًا فِي الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ مَا نَظَهُرِ ، وَالتَّسْلِيْمِ مِنْهَا سَلهِيًا فِي الظُّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ مَا نَظَهِرَ ، عَصريا عشاء كى تيسرى ركعت ميں بھول كة تشهد بيشخ اور سلام پھيرنے كابيان

وَالسَّدَلِيْلِ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ سَاهِيًا فِي الثَّالِثَةِ إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلامِ وَهُوَ غَيْرُ ذَاكِرٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ صَلاتِهِ أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلاَةِ، وَهٰذَا الْقَوْلُ خِلافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ

اوراس شخص کی غفلت کی دلیل کابیان جو کہتا ہے کہ تیسری رکعت کے بعد بھول کے سلام پھیرنے والاشخص جب سلام کے بعد گفتگو کر لے جبکہ اس کی جھی نماز باقی ہے، توالیے شخص پراس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات سنت نبوی کی کھی خلاف ہے۔

<sup>(</sup>١٠٥٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديثُ: ٤٧٥\_ سنن ابي داود: ١٠١٨\_ سنن نسالي: ١٣٣٢\_ سنن ابن ماجه: ١٢١٥\_ مسند احمد: ٤/٧٧٤\_ من طرق عن حالد الخداء بهذا الاسناد.

عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ثَلاَثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَلَخَلَ اللهِ مَسْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيْطُ الْهَدَيْنِ فَنَادَاهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، أَقُصِرَتِ الْسَلَّا أَهُ ؟ فَخَررَجَ مُغْضِبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ ، السَّلاةَ التَّيْ فَسَأَلَ، فَأَخْبِرَ ، فَصَلّى تِلْكَ الصَّلاةَ التَّيْ فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ ، فَصَلّى تِلْكَ الصَّلاةَ التَّيْ عَلَى السَّلاةَ التَّيْ مَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ كَانَ تَسْرَكَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَبَدَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ الاخْرُونَ: ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ الاَخْرُونَ: ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ الْأَخْرُونَ: ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، وَقَالَ الْأَخْرُونَ: ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَ سَلَمَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَ سَلَمَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَّ سَبَعَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَبَعَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَّ سَلَمَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَ سَلَمَ . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَمَ سَلَمَ .

"دهزت عمران بن حسین بن النیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی اللہ اللہ علی اللہ کے رسول! کہا اللہ کے رسول! کیا ہاتھوں والے شخص نے آپ کو پکارا کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہوگئ ہے؟ تو آپ غصے کے ساتھ اپنی چادر کو گھیٹے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ نے (حقیقت حال) دریافت کی ۔ تو آپ کو بتایا گیا (کہ ایک رکعت رہ گئی ہے) آپ نے چھوڑی ہوئی نماز اداکی پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا۔ یہ بندار کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جبکہ دوسرے راویوں نے یہ بندار کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جبکہ دوسرے راویوں نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں: "پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر دو تجدے کے، پھر سلام پھیرا، پھر دو تجدے کے، پھر سلام پھیرا۔"

ف والبیدین کی موجودگی میں نبی طلنے و مرتبہ موہ ہوا تھا۔ ذوالبیدین کی موجودگی میں نبی طلنے و کا تیسرا واقعہ ہوہوا تھا۔

۲ سہو کے دو سجد ب سلام سے قبل اور بعد دونوں صورتیں جائز ہیں، کیونکہ گذشتہ روایات میں ظہریا عصر میں بھولنے کی صورت میں آپ مشیکی آپ نے نماز سے سلام کے بعد سجو دِسہو کیے تھے اور اس حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ مشیکی آپ نے سہو کے سجدہ قبل از سلام کیے تھے لہٰذا یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔

# ۳۳۷ .... بَابُ ذِكُرِ المُصَلِّى يُصَلِّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَاهِيًا اللهُ الل

وَالْأَمْرِ بِسَجْدَتَىِ السَّهْوِ إِذَا صَلَّى خَمْسًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِيْفَ إِلَيْهَا سَادِسَةً ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى ضِدًّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْعِرَاقِيِّيْنَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِى الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ أَضَافَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً ، مَنْ زَعَمَ مِنَ الْعِرَاقِيِّيْنَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِى الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ إِعَادَهُ الصَّلاةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ فِى الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ إِعَادَهُ الصَّلاةِ ، زَعَمُوا وَهُ لَذَا القُولُ رَأَى مِنْهُمْ خِلاَفُ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِعَةِ مِنْ أَن يَكُونَ جَلَسَ فِيْهَا أَوَلَمْ بِعِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّابِعَةِ مِنْ أَن يَكُونَ جَلَسَ فِيْهَا أَوَلَمْ بِعِلْمُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَلَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً كَمَا يَعُمُوا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْلِسُ فِى الرَّابِعَةِ مِنْ أَن يَكُونَ المَّافَةِ مَلَى اللهُ عَلَى كُلَ عَلَى اللهُ عَلَى كُلَّ مَعُونُ التَّسَهُّدِ فَلَمْ يُضِفْ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَةً كَمَا وَعُمُوا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْلِسْ فِى الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَلَمْ يُغِدْ صَلَاتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا فَقَوْلُهُمْ عَلَى كُلً

حَالٍ خِلَافُ مُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْتَدِلُّوْا لِمُخَالَفَتِهِمْ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ الثَّابِتَةَ بِسُنَّةِ تُـخَـالِـفُهَا، لاَ بِرِوَايَةٍ صَحِيْحَةٍ وَلاَ وَاهِيَةٍ، وَهٰذَا مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ أَن يُخَالِفَ سُنَّةَ النَّبِي عَلَيْ بِرَأْي نَفْسِهِ أَوْ بِرَأْي مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اور سہو کے دوسجدے کرنے کے حکم کا بیان جبکہ وہ یانچ رکعات پڑھ لے، اسے ان کے ساتھ چھٹی رکعت ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ان عراقی علاء کے موقف کے برخلاف دلیل کا بیان جویہ کہتے ہیں کہاگر وہ چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھ گیا تو اسے یانچویں کے ساتھ چھٹی رکعت ملانے کے بعد سہو کے دوسجدے کرنے جاہئیں۔اور اگروہ چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار کے برابرنہیں بیٹھا تو اے نماز دہرانی پڑے گی، بیان کا خیال ہے۔ بیقول ان کی ایسی رائے ہے، جو سنت نبوی ﷺ آخ س کی اتباع کا الله تعالی نے حکم دیا ہے، کے خلاف ہے۔ کیونکہ نبی کریم ملطی آفیز یا تو چوتھی رکعت میں بیٹھے ہوں گے یا تشہد کی مقدار کے برابز نہیں بیٹھے، لہذا اگر آپ اس میں تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھے تھے تو آپ نے پانچویں رکعت کے ساتھ چھٹی کا اضافہ نہیں کیا، جیسا کہ ان حضرات کا خیال ہے ( کہ کرنا چاہیے ) اوراگر آپ چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار کے برابرنہیں بیٹھے تھے تو آپ نے اپنی پوری نماز دہرائی بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا یہ قول ہر حال میں سنت نبوی ملے میں کے خلاف ہے اور انہوں نے نبی کریم ملے میں کی ثابت وسیح سنت کی مخالفت کرنے کے لیے صحیح سندیاضعیف سند ہے مروی کسی دوسری سنت ہے استدلال نہیں کیا۔اور بیہ ہر عالم برحرام ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے یا نبی کریم میشینی کے بعد کے کسی شخص کی رائے کے ساتھ سنت نبوی کی مخالفت کرے۔

١٠٥٥ - نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدُ الْأَشَجُّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

عَنْ عَسْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لا م قُلْنَا: صَلَّيْتَ بِنَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنَّـمَا أَنَا بِشَرٌّ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ تَحَوَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

ہمیں بانچ رکعات پڑھائیں تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نیا تھم آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، ہم نے عرض کی: آپ نے ہمیں اتنی اتنی رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''بلاشبہ میں ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، لہذا جبتم میں ہے کوئی شخص بھول جائے تو اسے دو سجدے کرنے جامئیں، پھر آپ( قبلہرخ) ہوئے اور دو سجدے کیے۔''

<sup>(</sup>١٠٥٥) سنس ابي داؤد، كتباب المصلاة، باب اذا صلى خمسا، حديث: ١٠٢١ مسند احمد: ١/٢٤٤ من طريق ابن نمير بهذا الاسناد، صحيح مسلم: ٥٧٢/٩٤ سنن ترمذي: ٣٩٣ ـ سنن نسائي: ١٣٣٠ سنن ابن ماجه: ١٢٠٣ ـ من طريق الاعمش به.

١٠٠٥٦ ـ نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْلِي عَنْ شُعْبَةً ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوْسَى وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالاً، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمُ، حِ وَثَنَا بَنْدَارُ، نَا مُحَمَّدٌ، نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، نَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، حِ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِكْرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ كِلاَهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّمَ. هٰذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْن بَكْرٍ.

" حضرت عبدالله فالله نام أكرم الشيئية سے روايت كرتے ہيں كه آپ نے ظہر كى پانچ ركعتيں پڑھا ديں تو لوگول ميں سے ایک شخص نے کہا: کیا نماز میں اضافہ کردیا گیا ہے؟ آپ نے يوجها: وه كيا (اضافه) ہے؟ انہوں نے عرض كى آپ نے یا نج رکعات بر هائی ہیں۔ چنانچہ آپ نے سلام پھیرنے کے بعد دوسجدے کیے۔ پی محمد بن بکر کی حدیث ہے۔''

١٠٥٧ ـ تَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ وَ مُغِيْرَةُ عَنْ

إِنْ اهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّي خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: لا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتُسْ.

'' حضرت عبدالله روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفی آنے یا کی رکعات بڑھا دیں تو آپ سے دریافت کیا گیا: کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، پھر آپ نے (حقیقت حال معلوم ہونے پر) دوسجدے کیے۔''

**ف واند** :..... بیاحادیث مالک، شافعی، احمد اور جمهورعلاء کے موقف کی دلیل ہیں کہ جو محض بھول کرنماز کی ایک رکعت زائد پڑھ لے، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اگر سلام پھیرنے کے بعد علم ہو کہ اس نے زائد رکعت پڑھی ہے، تب بھی اس کی نماز صحیح متصور ہوگی اور اگر سلام پھیرنے کے بعد جلدعلم ہو جائے تو وہ سہو کے دو سجدے کرے گا اور اگر طویل عرصہ ہو چکا ہوتو ہمارے نزدیک راج یہ ہے کہ وہ مہو کے سجدے نہیں کرے گا۔ (شرح النووی: ٥٩٣٥) ۲۔ نماز میں بھول کراضانے کی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد سہو کے سجدے مشخب ہیں۔

<sup>(</sup>١٠٥٦) انظر الحديث السابق والأتي.

<sup>(</sup>١٠٥٧) سنن نسائي، كتاب السهو، باب ما يفعل من صلى خمسا، حديث: ١٢٥٩، ١٢٥٥.

## ۴۳۸ .... بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِيُ سَجُدَتَيِ السَّهُو بَعُدَ الْكَلاَمِ سَاهِيًا بَعُول كَرُنْتُكُو الْكَلاَمِ سَاهِيًا بَعُول كَرُنْتُكُو رَلِين كَ بِعِدسهو كَ دوسجدول مِين سنت نبوى كابيان

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ قَدْ سَهَا فِيْ صَلاَ تِهِ فَتَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلاَمِ سَاهِيًا ، أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّهُ لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيمِ نَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيمِ نَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيمِ نَ وَالا جَبِ سَلام بَعِيمِ نَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيمُ لَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بَعِل مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمَ مُو عَمَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

١٠٥٨ - نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، نَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

 عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهُو بَعْدَ السَّهُو بَعْدَ السَّلامَ وَالْكَلامَ.

١٠٥٩ - نَا أَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ وَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَة .......

عَنْ عَبْدِ اللّهِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ الْكَلامِ . قَالَ أَبُوبَكُونِ إِنْ كَانَ أَرَادَ ابْنُ مَسْعُوْدِ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ الْكَلامِ ، قَوْلَهُ لَمَّا صَلَّى الظُّهُ رَخَمْسًا ، فَقَالَ: أَزِيْدَ فِي صَلَّى الظُّهُ رَخَمْسًا ، فَقَالَ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاةِ ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ فَهٰذَا الْكَلامُ مِنَ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى كَلاَمِهِ فِيْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ . وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الْكَلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ كَلامِهِ فِيْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ . وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الْكَلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ كَلامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ كَانَ أَرَادَ النَّكَلامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ كَالْكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ كَانَ أَرَادَ الْكَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(١٠٥٨) صحيح مسلم، كتباب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٩٥/ ٧٧٢ سنن نسائي: ١٣٣٠ ـ من طريق حفص بهذا الاسناد.

(١٠٥٩) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٩٥/ ٧٧٢\_ سنن ترمذي: ٣٩٣\_ مسند احمد: ١/٥٦ ع. من طريق ابي معاوية بهذا الاسناد. عناز میں بھول چوک کے ابواب A 1000

> فَزَادَ أَوْ نَـقَـصَ، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ. فَإِنَّ هٰذِهِ لَفْظَةٌ قَبِداخْتَلَفَ الرُّواةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا الْأَعْمَشُ فِيْ خَبَرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ أَبُّوْ بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ فِي ا خَبَرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَـنْ عَبْـدِ اللهِ ذَكَرَ أَنَّ هٰذَا الْكَلاَمَ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ سَجْدَتَى السَّهْوِ. وَأَمَّا مَنْصُورُ بِنُ الْمُعْتَمِر وَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُمَا ذَكَرَا فِيْ خَبَرِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَىنْ عَسْدِ اللَّهِ أَنَّ هٰذَا الْكَلاَمَ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ سَجْدَتَى السَّهْوِ. فَلَمْ يَثْبُتْ بِخَبَرٍ لاَ مُحَالِفَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ وَهُوَ عَالِمٌ ذَاكِرٌ بِأَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَي السُّهْوِ، وَقَدْ ثَبَّتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ سَاهِيًا بَعْدَ السَّلام، وَهُوَ لِا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا سَهْوًا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ كَلاَمِهِ سَاهيًا.

رہے ہیں ) اور اگر حضرت ابن مسعود کی مراد وہ کلام ہے جو دوسری روایت میں آئی ہے جبآب نے نماز پڑھائی اوراس میں اضافہ کر دیایا کی کر دی تھی،جس پر آپ سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: '' بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو' تو ان الفاظ کے بارے میں راویوں کا اختلاف ہے کہ نبی کریم مشے کیا نے سے گفتگو کب فر مائی۔ ابو بمرنہ شلی اپنی سند سے حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیا گفتگو سہو کے دوسجدے کرنے سے پہلے فر مائی۔ جبکہ منصور بن معتمر اورحسن بن عبیدالله دونوں این سند سے حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آب نے یہ کلام سہو کے دوسجدے کرنے کے بعد فرمائی۔ چنانچے کسی ایسی روایت سے جس روایت کی مخالف روایت موجود نہ ہو، یہ بات نابت نہیں ہوتی کہ نبی کریم کھنے کیا نے یہ کلام اس حال میں فر مائی کہ آپ کو بخو بی علم تھا اور آپ کو یا د تھا کہ آپ پرسہو کے دو حدے واجب ہیں۔ جبکہ یہ بات ثابت ہے کہ نی کریم الشَّيِّةِ فِي اللهِ عَلَيْهِ مِن عَلَى اللهِ میں آپ کومعلوم نہیں تھا کہ آپ بھول چکے ہیں اور آپ پر مہو کے دو سجدے واجب ہیں، پھر آپ نے بھول کر کلام کر لینے کے بعد مہو کے دو سجدے کے۔''

**فوائد** :.....نماز میں زا کدرکعت پڑھنے کے بعدنسیان کاعلم ہوتو یاد آنے پرسہو کے دوسجدے کرنا مسنون ہے اور اس دوران ہونے والی گفتگواور بات چیت صحت نماز کے لیے نقصان دہ نہیں۔ ۳۳۹ ..... بَابُ السَّلاَمِ بَعُدَ سَجُدَتَى السَّهُو إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّيُ بَعُدَ السَّلاَمِ. سہو کے دو مجدے کرنے کے بعد سلام پھیرنے کا بیان جَبَد نمازی نے یہ دو محدے (نمازے) سلام پھیرنے کے بعد کیے ہوں

1 • ٦ • ١ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَّامٍ ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَـنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَـنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ فِي سَجْدَتَى الْوَهْمِ .

''امام صاحب نے اپنے استاد محمد بن ہشام کی سند سے حضرت عمران بن حصین خلائفہ سے روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم ملط کی آئے ہے۔ (تفصیل روایت:۵۲ اے تحت گزر چکی ہے۔)''

### **فوائد**:....مکرر ۲۰۵٤\_

١٠٦١ ـ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ....

"جناب ابراہیم بن سوید بیان کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ رالشہ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ نے ہمیں ظہر کی یانچ رکعات پڑھا دیں ،سلام پھیرنے کے بعد الظُّهْرَ فَصَلِّي خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا لوگوں نے کہا اے ابوشبل! آپ نے پانچ رکعات پڑھا دی أَبَا شِبْلِ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّامَا فَعَلْتُ ہیں۔ انہوں نے کہا: ہر گزنہیں، میں نے ایسے نہیں کیا، لوگوں قَالُوْا بَلِي قَالَ فَكُنْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا نے کہا: کیوں نہیں (آپ نے یانچ رکعات ہی بڑھائی ہیں) غُلامٌ فَ قُلْتُ يَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِيْ میں (ابراہیم بن سوید) لوگوں کے ایک طرف بین اور ابھی وَٱنْتَ آيْضًا يَا آعْوَرُ تَقُولُ ذَٰلِكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ كم عمر بچة تقاريس نے كہا: كيون نہيں، آپ نے يانچ ركعات فَٱقْبَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ ر سائی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا: اے اعور ( کانے ) تو بھی عَبْدُاللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ خَمْسًا يهي بات كهدر ہا ہے۔ ميں نے عرض كى: جي ہاں! تو وہ قبله رخ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَسْوَسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَــاَّنَـكُــمْ؟ قَالُواْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ زِيْدَ فِي ہوئے اور دوسجدے کے پھر سلام پھیر دیا۔ پھر فرمایا: حضرت عبدالله وللنفذ نے فرمایا: ہمیں رسول الله طفی مین نے یا کی الصَّلُو \_قِ؟ قَالَ لَا قَالُو ا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ رکعات پڑھا دیں، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپس میں آ ہتہ آ ہتہ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ قَالَ إِنَّمَا آنَا يَشَرُ أَنْسُى كَمَا تَنْسَوْ نَ .

<sup>(</sup>۱۰٦٠) تقدم تخريجه برقم: ۱۰۵۶.

<sup>(</sup>١٠٦١) سنن ابي داود، كتاب الصلاة باب اذا صلى خمسا، حديث: ١٠٢٢ من طريق يوسف بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة، حديث: ٩٠/ ٥٧٢ من طريق جرير بهذا الاسناد وقد تقدم: ١٠٢٨.

آپ نے پوچھا جمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: اے الله كے رسول منتَ عَلِيماً! كيا نماز ميں اضافه كر ديا گيا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں ۔ تو انہوں نے عرض کی: بے شک آب نے یا کی رکعات بر معائی ہیں تو آپ نے ( قبلہ رخ ) مز کر دو سجدے کیے پھر سلام پھیر دیا، پھر فرمایا: بے شک میں ایک انسان ہوں میں بھی تمہاری طرح بھول جاتا ہوں ۔''

**فواند**: ....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۱۰۵۵ کے تحت بیان ہو کی ہے۔

•٣٣.... بَابُ التَّشَهُّدِ بَعُدَ سَجُدَتَي السَّهُو إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّي بَعُدَ السَّلامِ.

سہو کے دوسجدوں کے بعدتشہد کا بیان جبکہ نمازی نے بیدوسجد ہے سلام پھیرنے کے بعد کیے ہول ١٠٦٢ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي وَ أَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابِ الْحُصَرِيُّ الْبَصْرِيُّ وَ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيْدَ الْبَحْرَانِيُّ، قَالُوْا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الانْصَارِيُّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدٍ الْجَلَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَّبَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ...

وَسَلَّمَ. وَهٰذَا لَفُظُ حَدِيْثِ أَبِي حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بِهِ بِالْبُصْرَةِ . وَثَنَا بِهِ بِبَغْدَادَ مَرَّةً ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ صَيلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّي بِهِمْ، فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْ وِ بَعْدَ السَّلامَ وَالْكَلامَ. فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَسَجَلَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَـلَـمَ. وَقَـالَ سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ النَّبِيَّ

عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ " "حضرت عمران بن حصين والله على دوايت ہے كه نبى عَــكَيْدِهِ وَسَــلَّـمَ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَي إلسَّهُو ﴿ كَرِيمُ الشَّكَاتَةُ نِهِ كَا دُوسِدُول مِين تشهدكيا اورسلام پھيرا-'' یہ ابو حاتم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے ہمیں بدرو ایت بصره میں بیان کی ۔ دوسری مرتبہ بغداد میں یہ روایت بیان کی تویہ الفاظ بتائے کہ حضرت (عمران ) نے کہا: نی اكرم والصيرة في أنبين نماز يرهائي آب بعول ك آب في سلام پھیرنے اور کلام کر لینے کے بعد سہوکے دو تجدے کیے۔ جبكه جناب محد بن يجيل نے اس طرح روايت بيان كى كه نبى اکرم منظیقیا نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ اپنی نماز میں بھول گئے، آپ نے دوسجدے کیے، پھرتشہد کیا، پھرسلام پھیرا جناب سعید بن محمد نے اپنی روایت میں کہا: " نبی اکرم منظیمایا کے

<sup>(</sup>١٠٦٢) شاذ، ال مين مجده مهوك بعدتشهدك الفاظ شاذي من سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب سحدتي السهو فيهما تشهد و تسليم، حدیث: ۱۰۳۹ منن ترمذی: ۳۹۰.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو، ثُمَّ تَشَهَدَّ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ بَكُر: لَمْ أَخْرُجْ لَفْظَ غَيْرَ الْعَبَّاسِ.

انہیں نماز بڑھائی تو سہو کے دو سجدے کیے پھر تشہد بیٹھے اور سلام پھیرا۔ امام ابو بکر واللہ فرماتے ہیں: " میں نے عباس بن یزید کے سواکسی کی روایت کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

١٣٣.... بَابُ ذِكُرِ تَسُمِيَةِ سَجُدَتَى السَّهُو الْمُرْغِمَتُيْنِ، إِذْ هُمَا تُرُغِمَان الشَّيُطَانَ. سہو کے دوسجدوں کو مُرْغِ مَعَیْن ( دو ذلیل ورسوا کرنے والے ) کا نام دینے کا بیان ، کیونکہ بیدوسجدے شیطان کو ذکیل ورسوا کرتے ہیں۔

١٠٦٣ - أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، أَخْبَرَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرَ مَةَ .....

> عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَى السَّهُو الْمُرْغِمَتَيْن .

" حضرت ابن عباس فاللها سے روایت سے کہ نبی کریم مطالقات نے سہو کے دوسحدوں کو مُسرُ غِسَمَتُ نِین ( دو ذکیل ورسوا کرنے

والے) کا نام دیاہے۔

**فوائد**:....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۱۰۲۳ میں بیان ہوئی ہے۔

٣٣٣.... بَابُ ذِكُر الدَّلِيُل عَلَى أَنَّ الْمَسْبُوْقَ بِرَكُعَةٍ أَوْ ثَلاَثٍ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ سَجُدَتَا السَّهُوِ بجُلُوسِهِ فِي الأَولٰي وَالثَّالِثَةِ اقْتِدَاءً بإمَامِهِ

اس بات کی دلیل کابیان کہ جس شخص کی ایک رکعت یا تین رکعات ( امام کے ساتھ ) جھوٹ جائیں توامام کی افتذاء کرتے ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں اس کے بیٹھنے سے اس پرسہو کے دوسجدے واجب نہیں ہوتے۔

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ وِتْرًا مِنْ صَلاةِ الْإِمَامِ تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ، وَهَاتَان الِسَّجْدَتَان لَوْ يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّيْ كَانَتَا سَجْدَتَي الْعَمْدِ لاَ السَّهْوِلِلاَنَّ الْمُدْرِكَ وِثْرًا مِنْ صَلاَةِ الْإِمَامِ يَتَعَمَّدُ الْجُلُوْسَ فِي الْأُولٰي وَالثَّالِثَةِ ، إِذْ هُوَ مَأْمُوْرٌ بِالْإِقْتِدَاءِ بِإِمَامِهِ ، جَالِسٌ فِي الْمَوَضِع الَّـذِيْ أُمِـرَ بِالْجُلُوْسِ فِيْهِ فَكَيْفَ يَكُوْنُ سَاهِيَّا مَنْ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ وَتَعَمَّدَ لِلْفِعْلِ ؟ وَإِذَا بَطَلَ أَن يَكُوْنَ سَاهِيًا اسْتَحَالَ أَن يَّكُوْنَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ ا صَّلاَةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ ، فَمَا أَدْزَكْتُمْ فَصَلُّواْ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُواْ أَوْ فَأَتِمُواْ .

<sup>(</sup>١٠٦٣) صمحيح، صمحيح ابس حبال: ٢٦٤٥ من طريق ابن حزيمة بهذا لاسناد، سنن ابي داود، كتاب الصلاة باب اذا شك في الثنتين والثلاث، حديث: ١٠٣٥، من طريق محمد بن عبدالعزيز بهذا لااسناد.

اس شخص کے موقف کے برخلاف جو کہتا ہے کہ امام کے ساتھ طاق رکعات (ایک یا تین) یانے والے پر سہو کے دو تجدے واجب ہو جاتے ہیں۔ اوریہ دو تجدے اگر نمازی کرے گا تویہ ہو کے تجدے نہیں ہوں گے بلکہ عمداً ہوں گے کیونکہ وہ امام کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہے جہاں اسے بیٹھنے کا حکم دیا گیا تھا،لہذا وہ خض بھو لنے والا کیسے قرار پائے گا جس نے اپنے اوپر واجب کام عمداً نہ کیا ہو؟ اور جب بیہ بات باطل ہوگئی کہ وہ بھولنے والا تھا تو پھر پیر ناممکن ہے کہاس پرسہو کے دوسجدے واجب ہوں، نبی کریم ملٹے آیٹا کے اس فرمان کی وجہ ہے:'' جب تم نماز کے لیے آئ تو سکون و وقار کے ساتھ آ ؤ، جونماز تہمیں مل جائے وہ پڑھ لوا در جوتم سے چھوٹ جائے اسے مکمل کرلو۔'' ١٠٦٤ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بِنُ أَيُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، نَا أَيُّوْبُ، حِ وَثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَّامٍ، نَا

إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ....

عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُئِلَ هَلْ أُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِيْ بَكْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ! كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُوْلِهِ، وَقَالاَ: ثُمَّ رَكِبْنَا، فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ قَـدْ تَـقَـدَّمَ عَبْـدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَـلَّى بهمْ رَكْعَةً وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ ، فَذَهَبْتُ أُوْذِنُهُ فَنَهَانِيْ ، فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ أَدْرَكْنَا الَّتِيعُ سَبَقَتْنَا. وَقَالَ مُؤَمِّلٌ: وَقَضَيْنَا الَّتِيْ

''جناب عمرو بن وہب بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت مغیرہ بن شعبہ وہالنی کی خدمت میں حاضر تھے تو ان سے یو جھا گیا: کیا اس امت میں سے حضرت ابو بکر زائشہ کے علاوہ بھی کسی شخص نے نبی کریم سی ای کی امامت کرائی ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہاں، ہم نبی مشخ آیا کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پھر کمل حدیث بیان کی ۔ امام صاحب کے دونوں اساتذہ کرام یہ بیان کرتے ہیں:'' پھر ہم سوار ہوئے ( اور واپس آئے ) تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف لوگوں کو امامت کرار ہے تھے، ایک رکعت پڑھا کیے تھے اور دوسری رکعت پڑھارہے تھے میں نے انہیں ( نبی کریم کی آ مدکی ) اطلاع دینی جابی تو آپ نے مجھے منع کر دیا۔ تو ہم نے جو رکعت ( ان کے ساتھ ) یا لی وہ ادا کر لی اور جو فوت ہو گئی تھی وہ کمل کر لی ۔ جناب مؤمل کی روایت میں ہے:'' جورکعت رہ گئ تھی ہم نے وہ مکمل کر لی۔''

١٠٦٥ - نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، نَا إِسْمَاعِيْلُ ، نَا الْعَلاَّءُ عَنْ أَبِيْهِ

<sup>(</sup>١٠٦٤) اسناده صحيح، مسند احمد: ٤/٤٤/٤ ـ سنن كبري نسائي: ١٦٨ ـ من طريق اسماعيلي بن علية بهذا الاسناد، سنن نسائي، كتاب الطهارة، باب كيف المسح على العمامة، حديث: ٩٠٩\_ من طريق آخر عن ابن سيرين به.

<sup>(</sup>١٠٦٥) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة، حديث: ٢٠٢\_ س طريق على بن حجر بهذا الاسناد، جزء القرآءة للبخاري: ١٨٥\_ مستند احمد: ٢/ ٢٣٧\_ في طريق العلاء به، مسند ابي يعلى: ٦٤٩٧\_ صحيح بخاري: ٣٦٣٦ من طريق اخر عن ابي هريرة رَكَطُكُنَّة .

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا ثُوَّبَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ تَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ تَلْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَطَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ السَّكِيْنَةُ ، فَهُو فِيْ صَلاةٍ .

"حضرت ابوہریہ زیائی سے روایت ہے کہ رسول الله ملتے آیا نے فرمایا: "جب نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو تم نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو تم نماز کے لئے اقامت کہددی جائے تو تم نماز کے لئے دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کے لئے آؤ، جونماز تہمیں مل جائے وہ پڑھ لواور جوتم سے فوت ہو جائے اسے کمل کرلو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہوجاتا ہے۔"

فوائد: .....ا جو تحض نماز باجماعت میں تا خیر نے شامل ہووہ وہی حالت اختیار کرے گا، جوامام کی ہوگی اس کے لیے اسی صورت میں امام کی اقتداء واجب ہے۔

- ۲۔ نماز میں تاخیر سے شامل ہونے والا امام کے ساتھ جنٹنی رکعات پالے وہ اس پہلی رکعات ہیں اور جونماز جھوٹ چکی ہے وہ اس کی آخری رکعات ہول گی۔
- س۔ نماز باجماعت میں دوسری رکعت یا چوتھی رکعت میں شامل ہونے والا امام کی اقتداء میں پہلی اور تیسری رکعت کے بعد تشہد کرے گا، یہ امام کی اقتداء کی فرضیت کی وجہ ہے ہے اور اس صورت میں اس پرسہو کے سجدے لازم نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بھول کریا لاعلمی کی وجہ سے ایسانہیں کر رہا بلکہ امام کی اقتداء میں یے مل کر رہا ہے۔

## جَمَّاعُ أَبُوابِ ذِكْرِ الُوتُرِ وَمَا فِيْهِ مِنَ السُّنَنِ نمازِ وتر اوراس میں سنتوں کے ابواب کا مجموعہ

٣٣٣ .... بَابُ ذِكْرِ الْأَحْبَادِ الْمَنْصُوصَةِ وَ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الُوِتُرَ لَيْسَ بِفَرُضٍ ان احادیث کابیان جواس بات کی صریح نص اور دلیل بیں کہ نمازِ ورّ فرض نہیں ہے

لاَ عَـلْى مَـا زَعَـمَ مَـن لَـمْ يَـفْهَـمِ الْعَدَد، وَلاَ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَضِيْلَةِ، فَزَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ فَـرِيْـضَةٌ، فَـلَمَّا سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْفَرْضِ مِنَ الصَّلاَةِ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلاَةِ خَمْسٌ، فَقِيْلَ لَهُ: وَالْوِتْرُ، فَقَالَ: فَرِيْضَةٌ، فَقَالَ السَّائِلُ: أَنْتَ لاَ تُحْسِنُ الْعَدَد

اس شخص کے برخلاف جو (فرض نمازوں کے )عدد کو سمجھ نہیں سکا اور نہ فرض وفضیلت میں فرق کر سکا ہے لہذا اس کا خیال ہے کہ وتر فرض ہے۔ پھر جب اس سے فرض نمازوں کی تعداد پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ فرض نمازیں پانچ ہیں، اس سے پوچھا گیا: اور وتر نماز؟ تو اس نے کہا: فرض ہے۔ پس سائل نے کہا: آپ کو حساب کرنا اچھی طرح نہیں آتا۔

آوَلِ الْكِتَابِ خَبرَ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ فِي اللّهِ أَلَيْتُ فِي الْكِتَابِ خَبرَ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ فِي مَسْأَلَةِ اللّهِ اللهِ عَبيْدِ اللهِ فِي النّبِيّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَالَ هَلْ عَلَيْ عَيْرُهَا قَالَ لا إلا اللهُ عَلَيْهِ فَاعَدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَا الله عَلَيْ عَيْرُهَا قَالَ لا إلا الله الله عَلَيْهِ فَاعَدُ السّمَ النّبِي المُصْطَفَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّبِي المُصْطَفَى صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ انَ مَا زَادَ مِنَ الصّلوةِ عَلَى النّحُمْسِ

"امام ابوبکر فرماتے ہیں: میں کتاب کے شروع میں، نبی اکرم مشخطیّن سے ایک اعرابی کا اسلام کے متعلق سوال اور نبی کریم مشخطیّن کا اسے جواب، حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ کی روایت املا کراچکا ہوں، آپ نے فرمایا:" دن اور رات میں پانچ نمازین فرض ہیں۔ اس نے دریافت کیا: ان کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگریہ کہم نقل نماز پڑھو۔ تو نبی مصطفیٰ مشخصی شریع نے فرمایا: نہیں، مگریہ کہم نقل نماز جوز اکد ہوگی وہ نقل ہوگی۔"

﴾ ١٠٦٧ - اَ نَسا يَسعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ عَبَّلُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالُوْا،

<sup>(</sup>١٠٦٦) تقدم تخريجه برقم: ٣٠٦.

ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، نَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ، قَالَ.....

عَلِى : أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمَ، وَلاَ كَصَلاَ يَكُمُ الْمُكُنُوْبَةِ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْمُصُرْانِ أَوْتِرُوْا، فَإِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْمُصَرِّدَرَ. غَيْرَ أَنَّ الْأَشَعَ لَمْ يَذْكُون : يَا أَهْلَ الْوَتْرَ. غَيْرَ أَنَّ الْأَشَعَ لَمْ يَذْكُون : يَا أَهْلَ الْقُرْانِ أَوْتِرُوْا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ هِشَام: عَنْ الْقُرْانِ أَوْتِرُوْا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَيْسَ إِسْحَاق. وَثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ الْمَحْمَدُ أَبِي إِسْحَاق اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاق اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نَحْوَ حَدِيْثِ الدَّوْرَقِيِّ فِيْ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ.

''حضرت علی خالینی بیان کرتے ہیں:'' بے شک و تر واجب نہیں ہے۔ اور نہ تمہاری فرض نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن رسول اللہ طاق آن! و تر ادا اللہ طاق آن! و تر ادا کیا ہے۔ پھر فر مایا: اے اہل قر آن! و تر ادا کیا کرو، پس بے شک اللہ تعالی و تر ہے اور و تر (عدد) کو پسند کیا کرو، پس بے شک اللہ تعالی و تر ہے اور و تر (عدد) کو پسند کرتا ہے۔ جناب عبداللہ بن سعید الاقی نے یہ الفاظ بیان نہیں کے:''اب اہل قرآن! و تر ادا کیا کرو۔''جناب سعید بن عبدالرجمان نے سفیان کے واسطے سے ابواسحاق سے سند ومتن کے لحاظ سے الدور تی کی حدیث کی طرح روایت بیان کی ہے۔''

١٠٦٨ - ثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ ، نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي -

جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ....

'' جناب عبدالرحمان بن ابی عمرہ النجاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت بڑائیڈ سے ور کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: بہت عمدہ اور اچھا کام ہے۔ نبی کریم طبطت آیا اور آپ کے بعد مسلمانوں نے اس پرعمل کیا ہے، اور آپ کے بعد مسلمانوں نے اس پرعمل کیا ہے، اور یہ واجب نہیں ہے۔ امام ابو بحر کہتے ہیں میں نے کتاب الکبیر میں نبی کریم طبطت آیا ہے وہ فرامین بیان کیے ہیں جن میں آپ نے تایا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ پراور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازی فرض کی ہیں۔ تو ان روایات نے دن رات میں پانچ نمازی فرض کی ہیں۔ تو ان روایات نے والا شخص، ان پر دن اور رات میں چھنمازی واجب قرار دیتا ہے۔ اور یہ بات نبی طبطت آئے نے فرامین کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کے عالم اور جابل جو بجھتے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے۔ مسلمانوں کے عالم اور جابل جو بچھتے ہیں، اس کے بھی خلاف مسلمانوں کے عالم اور جابل جو بچھتے ہیں، اس کے بھی خلاف

(١٠٦٨) اسناده حسن، مستدرك حاكم: ١/ ٣٠٠/ سنن كبرى بيهقى: ٢/ ٢٦ ٤ من طريق عبدالله بن حمراك بهذا الاسناد.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخِلاَفُ مَا يَفْهَ مُهُ الْمُسْلِمُوْنُ عَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ، وَخِلاَفُ مَا وَخِلاَفُ مَا وَخِلاَفُ مَا تَفْهَمُهُ النِّسَاءُ فِي الْخُدُورِ، وَخِلاَفُ مَا تَفْهَمُهُ النِّسَاءُ فِي الْخُدُورِ، وَالْعَبِيْدُ وَالْإِمَاءُ، وَالْعَبِيْدُ وَالْإِمَاءُ، إِذْ جَمِيْعُهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ إِذْ جَمِيْعُهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلاَةِ خَمْسٌ، لا سِتٌ.

ہے۔ پردہ نشین خواتین نے پردہ میں جو سمجھا، بچوں نے مکتب و مدرسہ میں جو سمجھا اور جو غلاموں اور لونڈیوں نے سمجھا اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں پانچ میں، چھنہیں۔''

فوائد :.....ا براحادیث دلیل بین که وتر نماز سنت موکده ہے واجب نہیں ۔ چنانچ سید سابق کہتے ہیں: وتر نماز سنت موکده ہے اور رسول الله مطابق کیتے ہیں کے اہتمام کی ترغیب دی ہے۔ (فقه السنة: ١٨٠/١)

۲۔ اور ابوطنیفہ نے جو وتر کے وجوب کا موقف اختیار کیا ہے کمزور ہے، ابن منذر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس موقف برکسی نے ابوطنیفہ کی موافقت کی جو۔ (فقه السنة: ۱/۱۸۱)

سو جمہورعلاء کا ندب ہے کہ وتر سنت ہے، واجب نہیں۔ (نیل الاوطار: ٣٤/٣)

اس بارے میں جمہورعلاء کا موقف راجح ہے۔

١٠٦٩ ـ ثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُوْ مَعْمَرِ .....

عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّا حَنِيْفَةَ أَوْ سُئِلَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: فَرِيْفَةَ أَوْ سُئِلَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: فَرِيْضَةٌ، فَقُلْتُ - أَوْ فَقِيْلَ لَهُ -: فَكَمِ الْفَرْضُ ؟ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ. فَقِيْلَ لَهُ: فَصَمَا تَقُوْلُ فِي الْوِتْرِ ؟ قَالَ: فَرِيْضَةٌ. فَقُلْتُ الْمَا تَقُولُ لَهُ: أَنْتَ لاَ تُحْسِنُ الْحِسَابَ.

"جناب عبدالوارث بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے بوچھا یا امام ابو حنیفہ سے وتر کے بارے میں بوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: وتر فرض ہے۔ تو میں نے کہا یا ان سے کہا گیا: فرض نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: پانچ نمازیں ہیں۔ تو ان سے کہا گیا: آپ وتر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: فرض ہے۔ تو میں نے کہا گیا: آپ کو حساب کرنانہیں آتا۔"

فوائد : ..... بیروایت بھی دلیل ہے کہ وتر سنت مؤکرہ ہے اور وتر کے وجوب کے قائل امام ابوصنیفہ اس کے وجوب کے قائل امام ابوصنیفہ اس کے وجوب کی کوئی واضح اور پڑتہ دلیل نہیں رکھتے تھے۔

٣٣٣.... بَابُ ذِكْرِ دَلِيْلٍ أَنَّ الُوِتُرَ لَيُسَ بِفَرُضٍ. اس بات كى دليل كابيان كه وتر فرض نهيں ہے

١٠٧٠ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيْلَ - نَا يَعْقُوْبُ، ح وَتَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ عُثْمَانَ الْعَجَلِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللهِ \_ يَعْنِي ابْنَ مُوْسَى \_ نَا يَعْقُوْبُ \_ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ

الْقُمِيُّ۔ عَنْ عِيْسٰي بْنِ جَارِيَةَ .....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَصَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى رَمَى ضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتِ وَالْوِتْرَ، فَلَمَّا كَانَ

مِنَ الْقَابِلَةِ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَن يَّخُرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ،

حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَم، فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَجَوْنَا أَنْ تَـخُرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّ بِنَا،

فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ.

فوائد :..... بیحدیث بھی وتر کے مسنون ہونے کی دلیل ہے کیونکد اگر وتر واجب ہوتے تو نبی منظے آیا کو قیام اللیل باجاعت اداکرنے سے گریز کی کیا ضرورت تھی۔

٣٣٥ .... بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي الْوِتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ إِذِ اللَّهُ يُحِبُّهُ. وَرَى رَغِيب اور استجاب كابيان كونكه الله تعالى اسے پندكرنا ب-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: عَن رَّسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ '' تصرت ابو بريه فِي تَفْرَ رسول الله طَيْنَ فَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَى وَرَبِهِ اورور (عدد) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى وَرَبِهِ اورور (عدد)

(١٠٧٠) استناده حسن، "عليكم الوتر" كي بجائح "عليكم صلاة الليل" كالفاظ محفوظ بين - صحيح ابن حبان: ٢٤٠٦ مسند ابي يعلى ٢١٠٠ كتاب الوتر للمروزي: ١٩٧،١٩٦ من طريق يعقوب بهذا الاسناد.

(۱۰۷۶) مستند احمد: ۲، ۲۹۰ سنن الدارمي: ۱۵۸۰ من طريق هشام بهذا الاسناد، مصنف عبدالرزاق: ۹۸۰۲ مصنف ابن ابي شيبة: ٦٨٦٤ صحيح بخاري: ٦٤١٠ وصحيح مسلم: ٢٦٧٧ من طريق آخر نحوه.

#### کو پیند کرتاہے۔''

فوائد : ....اس سےمعلوم ہوتا ہے ورز فرض نہیں ہے کیونکداگر ورز فرض ہوتا تو اللہ تعالی اس کی فرضیت کی کوئی واضح دليل اتارتابه

> ٣٣٢.... بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوْصَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَنَّ الُوتُرَ رَكُعَةً.

نبی اکرم ﷺ نین کے منصوص روایات کا بیان کہ وتر ایک رکعت ہے۔

١٠٧٢ - نَمَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، ح وَثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَـمْرِو عَـنْ طَـاوَّسِ سَـمِـعَـهُ مِـن ابْن عُمَرَ وَ ابْن أَبِيْ لَبِيْدِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَن ابْن عُمَرَ، ح وَثَنَا الْـمَـخْـزُوْمِـيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُّسِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حِ وَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيْمٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَمْرِو عَـنْ طَـاوُّسٍ عَـنِ ابْـنِ عُـمَرَ، ح وَثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، قَالاَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ وَقَالَ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع وَ مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَّامٍ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ قَالُواْ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ مُـؤَمِّلٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ الْاخَرُوْنُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَتَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيلي، نَـا عُبَيْـدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَثَنَا عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِيْنَارِ سَمِعَ ابْنَ عُمَّرَ، حِ وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا خَالِدٌ وَثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدٌ، حِ وَثَنَا الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ.......

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا: عَنِ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَّةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ

" " حضرت عبدالله بن عمر والثنائة نبي كريم منت الله سے روايت كرتے میں کہ آپ نے فرمایا: رات کی نماز دو دورکعت ہے، پھر جب محمهیں صبح ہونے کا خوف ہوتو ایک رکعت وتر ادا کرلو۔" امام

<sup>(</sup>١٠٧٢) صحيح بخاري، كتاب الوتر، باب ماجاء في الوتر، حديث: ٩٩٠، ١١٣٧ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنني مثنني، حديث: ٧٤٩ سنن ابي داود: ١٣٢٦ ـ سنن ترمذي: ٤٣٧ ـ سنن نسائي: ١٦٦٩ ـ سنن ابن ماجه: ١٣١٩\_مسنداحمد: ٢/٥.

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔2 263

> بِرَكْعَةٍ، هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِخَبَرِ الرُّهْرِيِّ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هٰ إِهِ الْأَخْبَ إِر فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الرَّدِّ عَـلى مَـنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ جَـائِـزِ إِلَّا لِـخَائِفِ الْصُّبْحِ، وَأَعْلَمْتُ فِيْ ذٰلِكَ الْمَوْضِعِ مَا بَانَ لِذَوِى الْفَهْمِ وَالتَّمْييْزِ جَهْلَ قَائِل هٰذِهِ الْمَقَالَةِ .

ابوبكر بالله فرمات مين: مين نے ان روايات كى اسانيداس مسئلہ میں بیان کی ہیں جو میں نے اس شخص کے رو میں املاء کروائی ہیں جو خیال کرتا ہے کہ ایک رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جمعے ہو جانے کا ڈر ہو۔ اور میں نے اس مقام پر بیان کیا ہے،جس سے اہل فہم وتمیز کے لیے سے مقالہ کہنے والے کی جہالت خوب واضح ہوگئ ہے۔''

١٠٧٣ ـ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ....

عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ، قُلْتُ لِلْإِبْن عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِ مَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ.

'' جناب انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر والله سے عرض کی ۔ نماز فجر سے پہلے کی دور کعتوں کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، کیا میں ان میں طویل قراءت کر لوں ؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله مطفع الله رات کی نماز دو دو رکعات ادا فرماتے تھے ادر ایک رکعت وتر پڑھتے تھے۔''

١٠٧٤ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ الْيَمَامِيُّ، ثَنَا بِشْرٌ ـ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ .......

عَن الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْزُوْمِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤْتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْصِل؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَخْشِي أَن يَّقُوْلَ النَّاسُ: إِنَّهَا الْبُتَيْسِرَاءُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَسُنَّةَ اللَّهِ

وَرَسُوْلِهِ تُرِيْدُ؟ هٰذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ.

"جناب مطلب بن عبدالله مخزومی بیان کرتے ہیں که حضرت ابن عمر بنافتها ایک رکعت وتر بره حت تھے۔ تو ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے وتر کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے اسے تھم دیا کہ وتر علیحدہ پڑھا کرو۔ (ایک رکعت الگ پڑھو) اس شخص نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں گے: یہ دم کی ( ناقص ) نماز ہے۔ تو حضرت ابن عمر مِنْافَتُهَا نے فرمایا: کیاتم الله اوراس کے رسول کی سنت (جاننا) جا ہے

ہو؟ بیاللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔"

(١٠٧٣) ابن ماجه، كتباب اقيامة البصلوات، باب ماجاء في الوتر بركعة، حديث: ١١٧٤ منن كبري نسائي: ٤٣٧ ـ من طريق احمد بن عبدة بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، حديث: ٩٩٥، صحيح مسلم: ٧٤٩/١٥٧ ـ سنن

(١٠٧٤) اسناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الوتر بركعة، حديث: ١١٧٦.

١٠٧٥ - نَا مُحَدَّمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ الْيَمَامِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلاكِ - عَنْ

شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ نَـزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتِ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، صَلْى رَكْعَتَيْنِ رَكَعْتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحَدَةٍ، ثُمَّ صَلِّي رَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ. قَدْ خَرَّجْتُ هٰذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ .

رسول الله مشکر آیا کو دیکھا،آپ نے اپنی سواری بٹھائی، پھر ینچ اترے، تو دس رکعات اداکیس اور ایک وتر پڑھا، آپ نے رو دور کعتیں اداکیں پھرایک رکعت وتر اداکیا پھرآپ نے نماز فجر دورکعتیں (سنتیں)ادا کیں، پھرہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔'' میں نے ریکمل باب کتاب الکبیر میں بیان کیا ہے۔

**ف اند**:.....نماز وترایک، تین، پانچ،سات،نو، گیاره اور تیره رکعات مشروع ہے،اس میں ہے کسی ایک عدد کے انتخاب واہتمام سے نماز وتر ادا ہو جاتی ہے، پھرایک سے زائد وتر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور اورمعمول برصورت میر ہے کہ رات کے نوافل دو دو رکعت ادا کیے جائیں اور آخر میں ایک وتر پڑھا جائے۔ یول رات کی نماز وتر ہو جاتی ہے، نیز وتر کے مختلف طریقے منقول ہیں۔جن کی وضاحت آئندہ روایات میں ہوگی۔

٣٣٧.... بَابُ إِبَاحَةِ الُوتُر بِخَمُس رَكَعَاتٍ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الْوِتُرِ إِذَا أُوتَرَ بِخَمُسِ رَكَعَاتٍ، وَهٰذَا مِنِ انْحَتِلاَفِ الْمُبَاحِ.

یا نج رکعات و تریاطنا جائز ہے، جب (نمازی) یا نج رکعات و تر اداکرے گاتو (تشہد میں) بیٹھنے کی کیفیت کا بیان اور پیرجائز اختلاف کی قتم سے ہے۔

١٠٧٦ ـ نَـا بُـنْـ دَارٌ ، نَا يَحْلِي ، نَا هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَبِيْ عَاثِشَةَ ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبِ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيْهِ .....

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ " ' 'حضرت عائشه وَالنَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِمْ وَسَــلَّــمَ كَــانَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَ ﴿ رَاتَ كُو تَيْرِهِ رَكَعَاتُ نَمَازَ بِرُسِطّ يَحْدَآبٍ بِإِنِّجُ رَكَعَاتُ وَرّ رَكْعَةً ، كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ - يَعْنِى بِرُحة ، ان ك ورميان ميں سلام نہيں پھرتے تھ، آخرى

<sup>(</sup>١٠٧٥) اسناده صحيح، صحيح ابن حباك: ٢٦٢٠ كتاب الوتر للمروزي: ٢٠١٣ من طريق يحيي بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>١٠٧٦) صحبح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، حديث: ٧٣٧\_ من طريق محمد بن العلاء بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ١٣٣٨ ـ سنن نسائي: ١٧١٨ ـ سنن ابن ماحه: ١٣٥٩ ـ مسند احمد: ٦/ ٥٠ ـ الحميدي:

رَكَعَاتٍ - لاَ يُسَلِّمُ فِيْهِنَّ ، فَيَجْلِسُ فِي الْاخِرَةِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ. هٰذَا حَدِيْثُ أَبِي أُسَامَةَ. وَقَالَ بُنْدَارٌ: وَيُوْتِرُ مِنْهُنَّ بِخَمْسِ، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ الْخِرِهِنَّ.

رکعت میں (تشہد) بیٹے، پھرسلام پھیرتے۔'' یہ ابواسامہ کی حدیث ہے۔ جناب بندار کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ''اور آ بان میں سے یا فی رکعات وتر ادا کرتے ،اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے۔''

٣٣٨.... بَابُ ذِكُر الْحَبَر الْمُفَسِّر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَكُنُ يَجُلِسُ إِلَّا فِي الُخَامِسَةِ إِذَا أُوْتَرَ بِخَمُسٍ.

اس حدیث کابیان جو یہ تفیر کرتی ہے کہ نبی کریم مظیناتی ہب یا نچ رکعات وز ادا کرتے تو آپ صرف یانچویں رکعت میں (تشہد) بیٹھتے۔

١٠٧٧ ـ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَّامٍ، أَخْبَرَنِيْ أَبِي

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ " ' حضرت عائشه وْلِأَنْهَا ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مِشْظَةَ آرات كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، ﴿ كَ وقت تيره ركعات نماز يرْحِت شحى ان مين سے يائح يُوْتِدُ مِنْهَا بِخُمْسِ، لا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءِ ﴿ ركعات ورْ رِرْضة، ان يانچوں ركعات ميں صرف يانچوي ركعت مين (تشهد) بينطة -"

مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ.

ف اسد: .....ا بیا حادیث دلیل بین که ایک سلام کے ساتھ یا نج و تر پڑھنا جائز ہیں ۔ نیز تیرہ رکعت وتر نماز پڑھنے کی دوصورتیں ہیں: (۱) تیرہ رکعت وتر پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے دس نوافل ادا کیے جا کیں پھرا کب وتر اور آخر میں دورکعت نماز پڑھی جائے۔

 ۲۔ دوسراطریقدان روایات میں ندکور ہے کہ آٹھ نوافل دو دورکعت کر کے پڑھے جائیں اور آخر میں پانچ وتر اکٹھے ایک سلام کے ساتھ ادا کیے جائیں۔

٣٣٩.... بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتُرِ بِسَبُع رِكَعَاتٍ أَوُ بِتِسُع وَصِفَةِ الْجُلُوسِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبُع أَوُ بِتِسُع. سات اور نور کعات وتر پڑھنا جائز ہے جب سات یا نور کعات وتر پڑھے گا تو (تشہد کے کیے) بیھنے گی کیفت کا بیان ۔

١٠٧٨ - نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، نَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُرُوْبَةَ، حِ وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ، ح وَثَنَا هَارُوْنُ بِنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَّامٍ، حَدَّثِنِيْ أَبِيْ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ۖ

(١٠٧٧) انظر الحديث النسابق.

عَنْ سَعْدِ بْنِ هشَّام، . وَهٰذَا حَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ـ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَأَتَى الْمَدِيْنَةَ لِيَبِيْعَ بِهَا عِقَارًا لَـهُ بِهَا، فَيَجْعَلُهُ فِي السَّلاَح وَالْكُرَاعِ وَيُحَاهِدُ الرُّوْمَ حَتَّى يَـمُوْتَ، فَلَقِيَ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ أَرَادُوْا ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ وَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَلاَ أُنْبِّئُكَ بِأَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ! قَالَ: عَائِشَةُ ، إِيْتِهَا فَاسْأَلْهَا ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِيْ بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيْم بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نُهِيتُهَا أَنْ تَقُوْلَ فِيْ هَاتَيْنِ الشِّيْعَتَيْنِ شَيْئاً، فَأَبَتْ فِيْهِمَا إِلَّا مُضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَحَكِيْمٌ، فَعَرَفَتُهُ، قَالَ: نَعَمْ اللَّهُ قَالَ: بَلَى ا قَالَتْ: مَنْ هٰذَا مَعَكَ ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَّامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَّامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِ، قَالَ: فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ

"حضرت سعد بن مشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اینی بیوی کوطلاق دے دی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تا کہ مدینہ منورہ میں اپنی زمین اور باغ کوفروخت کر دیں، اس سے اسلحہ اورگھوڑے ( سامان جنگ ) خرید کررومیوں کے ساتھ جیاد میں شریک ہوجائیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے۔ تو وہ اپنی قوم کے ایک گروہ سے ملے تو انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی قوم یمی خواہش کی تھی تو نبی کریم مشکری نے فرمایا تھا: '' کیا تمہارے لیے میری ذات مبارک میں نمونہ موجود نہیں ہے؟'' لہذا آپ نے انہیں اس ارادے ہے منع کر دیا۔ چنانچے حضرت سعد نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنے بر (لوگوں کو) گواہ بنایا۔ پھروہ ہمارے پاس واپس تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت ابن عماس ڈاٹھ سے ملے تھے اور ان سے وتر کے بارے میں یوچھا تھا۔تو انہوں نے فرمایا تھا:''کیا میں تہہیں رسول الله طشی ایل کے وتر کے مارے میں اہل زمین میں سب سے زیادہ جاننے والے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا: جی ضرور بتا کیں۔ انہوں نے فرمایا: وہ عائشہ و انتہا ہیں۔ ان کے پاس جاؤاوران سے پوچھو۔ پھرواپس آ کر مجھےان کا جواب بتانا۔ لہذا میں حضرت حکیم بن افلح کے یاس آیا اور انہیں حفرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ تو انہوں نے کہا: میں ان کی خدمت میں نہیں جاؤل گا۔ میں نے ان سے ان دو جماعتوں ( حضرت علی اور حضرت معاویہ کے گروہوں ) کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے

(۱۰۷۸) صحیح مسلم، کتباب صلاة المسافرین، باب جامع صلاة اللیل، حدیث: ۷۶۱\_ سنن ابی داؤد: ۱۳۶۳\_ سنن نسائی: ۱۳۱٦\_ مسند احمد: ۲/ ۵۳\_ من طرق عن سعید بن ابی عروبة بهذا الاسناد، سنن الدارمی: ۱۶۸۲.

وَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ . فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْـمُـؤْمِنِيْـنَ أَنْبِئِيْـنِيْ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ لِمَا شَاءَ أَن يَّبْعَثَهُ مِنَ اللَّهِلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُثُمَّ يُصَلِّى ثَمَان رَكَعَاتِ لاَ يَجْلِسُ فِيْهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُوْ - زَادَ هَارُوْنُ فِي حَدِيثِهِ فِيْ هٰذَا الْمَوْضِع -ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّى التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ فَيَحْمِدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّى عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَيُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. وَقَالَ بُنْدَارٌ وَ هَارُونُ جَمِيْعًا: فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ الـلُّـحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْع، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَى . قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ فِيْ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ عَدِيٍّ: عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ: وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا . وَقَالَ بُنْدَارٌ : قُلْتُ لِيَحْلِي : إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ: تَسْلِيْمَةً ، فَقَالَ: هٰكَذَا حِفْظِيْ عَنْ سَعِيْدٍ، وَكَذَا قَالَ هَارُوْنُ فِيْ حَدِيْثِ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، كَمَا قَالَ يَحْلِي. وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ هِشَّامِ عَنْ قَتَادَةَ فِي هٰذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا.

رو کا تھا مگر انہوں نے انکار کیا اور (ان کی صلح کے لیے) چلی گئیں۔ تو میں نے انہیں قتم دے کر (اپنے ساتھ جانے پر) خدمت میں پنچے تو انہوں نے پوچھا: کیا حکیم (آیا) ہے؟ اور انہوں نے بچان لیا تھا۔حضرت حکیم نے کہا: جی ہاں! یا کہا: کیوں نہیں ( علیم ہی آیا ہے) انہوں نے بوچھا: تہارے ساتھ کون ہے؟ کہا: برسعد بن مشام ہے۔ انہوں نے پوچھا: ہشام کون؟ جواب دیا کہ ہشام بن عامر تو حضرت عائشہ نے ( عامر کے لیے) دعائے رحمت کی اور فرمایا: عامر بہت اچھے آ دی تھے۔ میں نے کہا:اے ام المومنین! مجھے رسول الله مشاکلیاتے ور كمتعلق بناي - انهول في فرمايا: "جم آب ك لي آپ کی مسواک اور وضو کا یانی تیار رکھتے تھے۔ رات کواللہ تعالی آپ کواٹھا دیتے جب اللہ تعالیٰ آپ کواٹھانا چاہتے تو آپ مسواک کرتے، وضوکرتے، پھر آپ آٹھ رکعات نماز پڑھتے، صرف آ مُحوي ركعت مين بيضة ، المذا آب بيضة ، الله تعالى كا ذكر كرتے، اور دعائيں مانكتے ـ اس جلّه بارون نے اپنی روایت میں بیاضافہ بیان کیا ہے کہ پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور سلام نه چيرت - چرآپ نويل رکعت پر هت ، پهرتشهد بیٹے، اینے رب کی حمدو ثنا بیان کرتے، نبی پر دروو بھیجتے پھر آپ سلام پھیرتے تو ہمیں ( اس کی آ واز ) سناتے ۔ پھر آپ بیٹھ کر دورکعتیں ادا کرتے، اے میرے بیارے بیٹے! تو اس طرح په گياره رکعات موگئين -'' جناب بندار اور بارون دونوں نے بدالفاظ بیان کیے ہیں: پھر جب آپ عمر رسیدہ ہو گئے اور آپ کاجسم مبارک فربہ ہوگیا تو آپ نے سات رکعات وز ادا كير اورسلام چيرنے كے بعد بينه كر دو ركعات اداكيس -

میرے پیادے بیٹے! تو یہ نورکعات ہوگئیں۔ جناب بندار نے
اپنی سند سے حضرت قادہ سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ 'اور
آپ ایک سلام پھیرتے جو ہمیں ساتے۔' جناب بندار کہتے
ہیں: میں نے یحیٰ سے کہا: دیگر راوی 'تسلیمته' ایک سلام ،
روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت سعید سے
اسی طرح یاد کیا ہے۔ جناب ہارون نے بھی اپنی سند سے
جناب سعید سے یہ الفاظ روایت کیے۔'' پھرآ پ سلام پھیرتے
تو ہمیں سنادیتے۔'' جیسا کہ جناب یکیٰ کی روایت میں ہے
اور عبدالصمد نے اپنی سند سے حضرت قادہ سے اس روایت
میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں: ''پھرآ پ ایک سلام پھیرتے اور
ہمیں سنادیتے۔''

١٠٧٩ \_ كَذْلِكَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا هِشَّامٌ، حِ وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَهْلِ الرَّمَلِيُّ، نَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، نَا عَمَّارَةُ بْنُ زَادَانَ، ثَنَا ثَابِتٌ ..........

عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ، وَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِالرَّحْمٰنِ وَالْوَاقِعَةِ. قَالَ أَنَسٌ: وَنَحْنُ نَقْراً بِالسُّورِ الْقِصَارِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتُهُ، وَ ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وَنَحْوهِماً.

'' حضرت انس رخاشی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مستظامی نو رکعات ور اداکرتے تھے، پھر جب آپ کی عمر شریف زیادہ ہو گئی اور جسم مبارک بھاری ہوگیا تو آپ نے سات رکعات ور پڑھنے شروع کر دیے۔ اور آپ دو رکعات بیٹھ کر اداکرتے، ان میں سورہ رحمٰن اور سورہ واقعہ کی تلادت کرتے۔ حضرت انس رخاشی فرماتے ہیں: اور ہم چھوٹی سورتیں جیسے ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ ﴾ اور ﴿قُلْ یَا آئیکا الْکَافِرُونَ ﴾ اور ان جیسی سورتیں پڑھتے ہیں۔''

فوائد: سسسات اورنو وتر پڑھنا مسنون فعل ہے، نیز سات وتر نو اور گیارہ وتر پڑھنے کا افضل طریقہ دو دورورکعت نماز پڑھنے کے بعد آخر میں ایک وتر پڑھنا ہے پھرنو وتر اکتھے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹھ رکعتیں بلاتشہد اداکی جا کیں، آٹھویں رکعت کے بعد تشہد کیا جائے اور سلام پھیرے بغیر اٹھ کرنویں رکعت اداکی جائے۔ وتر کا فدکورہ جا کیں، آٹھویں دکعت اداکی جائے۔ وتر کا فدکورہ (۱۷۹) اسنادہ ضعیف، عمارة بن زاذان کئیر الحطاراوی ھے، سنن کیری بیھفی: ۳/۳۔ من طریق عمارة بھذا الاسناد.

پیطریقہ بھی مشروع وجائز ہے اور سات وتر انتہے پڑھنے کی صورت میں ساتویں رکعت کے آخر میں تشہد اور سلام پھیرنا طریقہ ہے۔

٣٥٠ .... بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتُرِ أَوَّلَ اللَّيُلِ إِنْ أَحَبَّ الْمُصَلِّى أَوْ وَسَطَهُ أَوُ الْحِرَهُ، إِذِ اللَّيُلُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كُلُّهُ وَقُتُ الْوِتُرِ.

اگر نمازی ابتدائی رات، درمیانی رات یا رات کے آخری پہروتر پڑھنا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز سے لے کرطلوع فجر تک ساری رات نماز وتر کا وقت ہے۔

١٠٨٠ - نَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ - وَهُوَ ابْنُ

ضَمْ ةَـ…

عَـنْ عَـلِـيٌّ قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأُوْسَطِهِ وَالْخِرِهِ.

'' حضرت علی خانفیو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے آیا نے رات کے ہر مصے میں ور بڑھے ہیں، ابتدائی رات میں بھی، درمیانی رات میں بھی اور رات کے آخری حصے میں بھی ادا کیے

١٠٨١ - نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ أَنَّ ..... "حضرت عبدالله بن قیس بیان کرتے ہیں که انہوں نے نبی كريم ملطي ين زوجه محترمه حفرت عائشه وخالفياس بوجها كه رسول الله ططاع آن وتر کیسے ادا کرتے تھے، آخری رات یا رات کے شروع میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ ہر ھے میں یڑھ لیا کرتے تھے۔ مجھی رات کے شروع میں پڑھ لیتے ، اور مجھی رات کے آخری حصے میں ادا کر لیتے، تو میں نے کہا: ب تعریفیں اس الله کے لیے ہیں جس نے اس معاملہ میں

عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ ، اخِرَ اللَّيْلِ أَوْ أَوَّلَهُ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبُّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ الْخِرِهِ، فَقُلْتُ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

وسعت وگنجائش رکھی ہے۔''

<sup>(</sup>١٠٨٠) صحيح، صحيح سنن ابي داود: ١٢٨٩ ـ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الوتر الحر الليل، - لميث: ١١٨٦ من طريق بندار، محمد بن بشار بهذا الاسناد، مسند احمد: ١/ ١٣٧ مسند عبد بن حميد: ٧٢.

<sup>(</sup>۱۰۸۱) صحیح، سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب فی وقت الوتر، حدیث: ۱۶۳۷ ـ سنن ترمذی: ۲۹۲۶ ـ بطوله، مسند احمد: ٣/ ٧٣، ٧٤. من طريق معاوية نهذا الاسناد.

فوائد: ..... بیاحادیث دلیل ہیں کہ وتر کا وقت شروع ہونے پر رات کے تمام اوقات میں وتر پڑھنا جائزہ،
پر وتر کے اول وقت کے بارے علماء کا اختلاف ہے اور شافعی اور اصحاب شافعی کے نزدیک نماز وتر کا وقت عشاء کی نماز
کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ (شرح النووی: ٣٦/٦)
۱۵۲ .... بَابُ الْأَمُو بِالُوتُو مِنُ الْجِو اللَّيُلِ بِذِي حُو خَبَوٍ مُخْتَصَوِ
غَيْرٍ مُتُقَصِّی وَمُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّوِ
رات کے آخری جھے میں وتر پڑھنے کے حکم کا بیان ، ایک مختر غیر مفصل اور
مجمل غیر مفسر حدیث کے ذکر کے ساتھ

١٠٨٢ - نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنِيق نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، حِ وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ الزَّعْ فَرَانِي بَنُ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثَنَا حَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع .........

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: اجْعَلُوْ الْ " " حضرت ابن عمر فَالْهَا نِي كريم عَلَيْكَالَيْ اللهِ وَاليت كرتے ہيں الْخِرَ صَلاَ يَكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُرًّا . " كرآپ نے فرمایا: تم رات كواپی آخری نماز وركو بناؤ - " الْخِرَ صَلاَ يَكُمْ بِاللَّيْلِ وِتُرًّا .

### فوائد: ..... سلف نے اس حدیث میں دوجگہوں پر اختلاف کیا ہے:

(۱) نماز وتر کے بعد بیٹھ کر دورکعت ادا کرنے کے جواز میں۔

(۲) جب کوئی شخص رات کے اول حصہ میں وتر پڑھ لے پھروہ رات کے کسی حصہ میں نوافل ادا کرنا چاہے تو اسے پہلا وتر ہی کافی ہوگا یا وہ وتر کو جفت بنا کرنوافل ادا کرے گا پھروہ دوسرے وتر کامختاج ہوگا یانہیں۔

پہلے اعتراض کا جواب سیح مسلم میں منقول روایت میں ہے کہ نبی مشیّقَ آنا کماز وتر کے بعد بیٹھ کر دو رکعت نفل ادا کرتے تھے، نووی ڈائشے نے اس حدیث کواس بات پرمحمول کیا ہے کہ وتر کے بعدنفل ادا کرنا اور بیٹھ کرنوافل پڑھنا جائز ہے۔ اور دوسرے اشکال کے بارے میں اکثر علماء کا موقف ہے کہ اول رات کو وتر پڑھنے والا بعد میں جفت تعداد میں نوافل آذا کرے اور وہ پہلے وتر کوتو ڑے گانہیں۔ (عون المعبود: ۳/ ۳۷۱)

٣٥٢.... بَابُ ذِكُرِ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتُرِ قَبُلَ النَّوُمِ بِلَفُظٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مَفَسَّرٍ ايک مجمل غيرمفسرروايت كرماتھ سونے سے پہلے وتر پڑھنے كی وصیت كا بيان قَـدْ يَسْبِـقُ عِـلْـمِـىْ إِلٰـى وَهْـمِ مَنْ لاَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ وَالْخَبَرِ الْمُتْقَصِّى، وَلاَ يَسْتَلِالُ

(۱۰۸۷) صحیح بخاری، کتاب الوتر، باب لیجعل آخر صلاته و ترا، حدیث: ۹۹۸\_صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب صلاة اللیل مثنی مثنی، حدیث: ۷۵۱/۱۵۱\_ سنن ابی داود: ۱۶۳۸\_ سنن مسند احمد: ۲۰۲/۲\_ من طریق یحیی بهذا الاسناد، سنن نسائی: ۱٦٨٣. بِ الْمُ فَسَّرِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى الْمُجْمَلِ مِنْهَا، إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْخِرَ صَلاَ ةِ اللَّيْلِ وِتْرًا يُضَادُّ، أَمْرَهُ وَوَصِيَّتُهُ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

میرے علم کے مطابق جو شخص مختصر اور مفصل روایات میں فرق نہیں کرسکتا اور نہ مجمل روایت کے مقابلے میں مفسر سے استدلال كرتا ہے اسے بيروہم ہو جائے گا كه نبي كريم ﷺ كابيرفرمان "رات كى آخرى نماز وتر كو بناؤ" سونے سے سلے وتر ادا کرنے کے آپ کے حکم اور وصیت کے خلاف ہے۔ <sup>•</sup>

١٠٨٣ - نَمَا عَمِلِيٌّ بْسُنُ حُمْ جُرِمُ السَّعْدِيُّ ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - نَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ

حَرْمَلَةَ \_ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ....

عَـنْ أَبِيْ ذَرِّ، قَالَ: أَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا، أَوْصَانِيْ بصَلا وَ الضُّحٰي، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْم، وَبِـصَـوْمِ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: أَخْبَارُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ، خَرَّجْتُهَا فِي غَيْرٍ هٰذَا الْمَوْضِع.

'' حضرت ابوذ ر خالئیدٔ بیان کرتے ہیں کہ میرے حبیب طبیعاً آیا نے مجھے تین کاموں کی وصیت فرمائی تھی، میں انہیں تبھی نہیں چھوڑوں گا،ان شاءاللہ۔آپ نے مجھے حاشت کی نماز بڑھنے کی وصیت فرمائی ،سونے سے پہلے ور ادا کرنے اور ہرمہینے میں تین روزے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ امام ابوبکر براللہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ کی بیہ حدیث کہ مجھے نبی اکرم مِشْفِیکَا آ نے تین ہاتوں کی وصیت فرمائی۔'' میں نے اسے ایک دوسری

حگه بهان کر چکا ہوں۔''

٣٥٣.... بَابُ ذِكُرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفُظَتِيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّتَيُنِ ذَكُرُتُهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ

گذشته دوابواب میں مٰرکورمجمل روایات کی تفسیر کرنے والی حدیث کا بیان

وَالـدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ أَخْذًا بِالْوَثِيْقَةِ وَالْحَزْمِ، تَخَوُّفاً أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ الْمَرْقُ الْخِرَ اللَّيْلِ فَيُوْتِرُ الْخِرَهُ وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ الْخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَى قِيَامِ الْخِرِ اللَّيْلِ، مَعَ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ مِنْ الْحِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ الْحِرَ اللَّيْلِ.

اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم طبیع کیا نے سونے ہے پہلے وز پڑھنے کا حکم حزم واحتیاط کے لیے دیا ہے اس ڈر ہے کہ کہیں نمازی آخری رات جاگ نہ سکے اور وتر نہ پڑھ سکے، اور بے شک آپ نے آخری رات وتر پڑھنے کا علم اس

<sup>(</sup>١٠٨٣) استباده صحيح، سنن نسائي، كتاب الصيام، باب صوم ثلاثة ايام من الشهر، حديث: ٢٤٠٦\_ من طريق على بن حجر بهذا الاسناد، مسند احمد: ٥/ ١٧٣.

شخص کو دیا ہے جو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس بات کی دلیل کے ساتھ کہ رات کے ہ خری حصے میں وتریر هنااس شخص کے لیے افضل ہے جورات کے آخری پہر میں بیدار ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ ١٠٨٤ - نَا أَبُوْ يَحْلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ ....

> عَـنْ أَبِـيْ قَتَـادَ ةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ: مَتَّى تُوْتِرُ؟ قَالَ: أُوْتِهِ أُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. فَقَالَ لِعُمَرَ مَتَّى تُوْتِرُ ؟ قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أُوْتِرُ. قَالَ: فَقَالَ لِأَبِي بَكْرِ: أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ أَوْ بِالْوَثِيْقَةِ. وَقَالَ لِعُمَرَ: أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذَا عِنْدَ أَصْحُابِنَا عَنْ حَمَّادٍ مُرْسَلٌ لَيْسَ فِيْهِ أَبُوْ قَتَادَةً .

" حضرت ابوقادہ و فائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منت این نے حضرت ابوبكر والنياس يوجها: وتركب براهة مو؟ انهول في جواب دیا کہ میں سونے سے پہلے وزیرے لیتا ہوں۔ پھرآب نے حضرت عمر خالفۂ سے بوچھا:تم وتر کب اداکرتے ہو؟ انہول نے بتایا کہ میں سوجاتا ہوں پھر (بیدار ہوکر) وتر پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم منتی و حضرت ابوبکر و الله است فرمایا: تم نے احتیاط اور پختہ کام اختیار کیا ہے۔اور حضرت عمر ڈٹاٹیؤ سے کہا،تم نے مضبوط اور قوت والا کام کیا ہے۔ امام ابوبکر کہتے ہیں: یہ روایت ہمارے اصحاب کے نزدیک حماد کی سندے مرسل ہے، اس میں حضرت ابوقیادہ ڈٹائنۂ کا واسطہ مٰدکور نہیں ہے۔''

١٠٨٥ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي وَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ ـ هُوَ الْمَكِّيُّ ـ نَا

يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرِ: مَتَّى تُوْتِرُ ؟ قَالَ: أُوْتِرُ ثُمَّ أَنَامُ. قَالَ: بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ. وَسَأَلَ عُمَرَ فَقَالَ: مَتَّى تُوْتِرُ ؟ فَقَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أَقُومُ

مِنَ اللَّيْلِ فَأُوْتِرُ . قَالَ: فِعْلِيْ فَعَلْتَ . وَقَالَ

" حضرت ابن عمر فطفها سے روایت ہے کہ نبی اکرم منتظ کیا نے حضرت ابوبكر رالين سے يو چھا: تم وتركب اداكرتے مو؟ انهول نے جواب دیا کہ میں وتر ادا کرتا ہوں پھرسوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے احتیاط والا کام اختیار کیا ہے۔ اور حضرت عمر والله سے يو چها: تم وتر كب يرصة مو؟ انهول في عرض كى:

<sup>(</sup>١٠٨٤) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الوتر، باب في الوتر قبل النوم، حديث: ١٤٣٤ - من طريق يحيي بهذا الاستاد، مستدرك حاكم: ١/١١.

<sup>(</sup>١٠٨٥) حسن صحيح، صحيح سنن ابن ماجه: ١٢٠٢ سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الوتر، اول الليل حديث: ٢٠٢، صحيح ابن حبان: ٢٤٣٧ ـ من طريق محمد بن عباد بهذا الاسناد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى فِيْ قِصَّةِ عُمَرَ، قَالَ: فِعْلَ الْقَوِيِّ فَعَلَ: فِعْلَ الْقَوِيِّ فَعَلَتَ.

میں سوتا ہوں پھر رات کو ( اٹھ کر ) نماز پڑھتا ہوں تو ور بھی ادا کرلیتا ہوں ۔ آپ نے فرمایا: تم نے میراعمل اختیار کیا ہے۔ جناب محمد بن بچیٰ نے حضرت عمر کے قصے میں بیالفاظ بیان کیے ہیں: تم طاقتورآ دمی کا کام کرتے ہو۔'

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَسْتَيْقِظَ مِنْ الحِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ أَوِّلِهِ وَلْيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمَعَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَيْقِظَ فِي الجَرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ الحِرِه، يَسْتَيْقِظَ فِي الحِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ الحِرِه، فَإِنَّ صَلاَءَ الحِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ فَلْلِكَ فَإِنَّ صَلاَءَ الحِدِيثُ عِيْسَى. وَفِيْ حَدِيثِ قَلْلِكَ جَرِيْرٍ وَ أَبِي عَوانَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِي مَحْدُونَ النَّيِي مَكْدُ النَّيِي مَعْوانَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّيِي صَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

" حضرت جابر بن عبدالله فرالله بایان کرتے بیں که رسول الله مطبع آیا نے فرمایا: تم میں ہے جس شخص کو بید ڈر ہو کہ وہ دات کے شروع کے آخری جھے میں بیدار نہیں ہو سکے گا تو وہ رات کے شروع میں وتر پڑھ لے اور سوجائے ، اور تم میں جس شخص کو رات کے آخری جھے میں بیدا ہونے کا طمع ہوتو وہ آخری بیم میں وتر ادا کرے جھے میں بیدا ہونے کا طمع ہوتو وہ آخری جھے کی نماز میں فرشت کرے۔ بے شک رات کے آخری جھے کی نماز میں فرشت حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ افضل ہے۔ یہ جناب عیسیٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "میں حاصر ہوتے ہیں۔ اور یہ افضل ہے۔ یہ جناب عیسیٰ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: "میں نے نی کریم میلئے ہیں آئے ان ا

فوائد ..... یا حادیث دلیل ہیں کہ جو مخص رات کے پچھلے پہر بیدار ہونے پر قادر ہوائ کے لیے رات کے پچھلے پہر بیدار ہونے سے اصلی ہے اول جھے میں وتر پچھلے پہر وتر پڑھنا افضل ہے اور جو مخص پچھلے پہر بیدار ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے رات کے اول جھے میں وتر پڑھنا افضل ہے اس بارے مطلق روایات کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے گا۔ اس رخصت کے باوجود رات کے پچھلے پہر نماز وتر ادا کرنا افضل ہے کیونکہ اس وقت رحمت کے فرضتے حاضر ہوتے ہیں اور بینماز وتر کا افضل وقت ہے۔

(نووی: ۲/ ۳٤)

<sup>(</sup>١٠٨٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب من خاف ان لا يقوم من آخر الليل، حديث: ٧٥٥ سنن ترمذى: ٥٥٥ سنن ابى ماجه: ١١٨٧ مسند احمد: ٣١٥ م. م. صريق الاعمش بهذا الاسناد.

٣٥٣.... بَابُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِالْوِتُرِ إِذِ الْوِتْرُ وَقُتُهُ اللَّيْلُ، لَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلاَ بَعُضُ النَّهَارِ أَيُضًا.

طلوع فجر سے پہلے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرنے کے حکم کا بیان کیونکہ وتر نماز کا وقت رات ہے، دن اور رات یا دن کا میچھ حصہ اس کا وقت نہیں ہے۔

١٠٨٧ - ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع بِخَبَرِ غَرِيْبِ " " حضرت ابن عمر ظَافِيْ سے روايت ہے كه نبى اكرم التَّفَاقَيْل ف فرمایا: صبح ہونے سے پہلے پہلے وز پڑھ لیا کرد۔''

غَرِيْبٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَـنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

١٠٨٨ - تَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالاَ: ثَنَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ، ثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيْقِ.....

> عَـنِ ابْنِ عُـمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوْا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ. وَ قَالَ أَحْمَدُ: بَادِرْ .

" حضرت ابن عمر وناتي سے روایت ہے که رسول الله طفی الله علیہ الله علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا فرمایا: صبح ہونے سے پہلے وتر رہے میں جلدی کیا کرو۔' جناب احمد کی روایت میں (واحد کا صیغرآیا) ہے کہ''تو جلدی

١٠٨٩ ـ ثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي نَضْرَةً ..... ''حضرت ابو سعید خدری نطانیہ سے مردی ہے کہ نبی اكرم والطينية نف فرمايا: تم صبح كرنے سے پہلے وز براھ ليا كرو-" جناب ابونضرہ عونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری والنیز نے انہیں بتایا: "انہوں نے نبی کریم مطفی این سے وز ك متعلق يوجها توآب فرمايا: صبح مون سے پہلے وز راح

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُـصْبِحُوْا. ثَنَا أَبُوْمُوْسٰى، ثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ، نَا عَـلِـيُّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيِي، قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُوْ نَضْرَةَ الْعَوْفِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ

<sup>(</sup>١٠٨٧) اسناد صحيح، سنن ترمذي، كتاب الوتر، باب ماجاء في مبادرة الصبح بالوتر، حديث: ٤٦٧ ـ من طريق احمد بن منيع بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ١٤٣٦ \_ مسند احمد: ٢/ ٣٧\_ وانظر الحديث: اللاتي.

<sup>(</sup>١٠٨٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثني مثني، حديث: ٧٥٠ ـ مسند احمد: ٢٨/٣٠.

<sup>(</sup>١٠٨٩) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، مثنى مثنى، حديث: ٧٥٤\_ من طريق عبدالاعلى بهذا الاسناد، سنن ترمذی: ۲۸ ۶، سنن این ماجه: ۱۱۸۹ \_ مسند احمد: ۲/۲۷ \_ سنن نسائی: ۱۹۸۴. ۱/ ۱۰۸۹ \_ صحیح، مسند احمد: ۳/ ٣٥ من طريق ابي عامر بهذا الاسناد وانظر الحديث السابق.

الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّهُمْ سَأَلُوْا النَّبِيَّ صَلَّى لِيَا كُرُو-'' السَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْح.

ف واف : .....ان احادیث میں طلوع فجر سے قبل وتر ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے کیونکہ وتر کا وقتِ ادا نماز عشاء کے بعد سے لے کرطلوع فجر تک ہے، پھرطلوع فجر کے بعد وتر پڑھنا اگر چہ جائز ہے لیکن یہ وقتِ قضا ہے لہذا نماز وِتر وتر کے وقتِ ادا میں پڑھنامستحب ہے۔

# ۳۵۵ .... بَابُ الرُّ خُصَةِ فِي الْوِتُو رَاكِبًا فِي السَّفَوِ سَاحًا فِي السَّفَوِ صَاحِرً مِن السَّفَوِ سَفر سفر كالت مِن وتر سواري يريرُ هنا جائز ہے

وَفِيْهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَتْ بِفَرِيْضَةِ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُوْتِرُ عَلَيْهَا .

اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ وتر فرض نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم مشکھیا شاری پر بیٹھ کرفرض نماز ادانہیں کرتے تھے، جبکہ اس حالت میں وتر پڑھ لیتے تھے۔

١٠٩٠ - تَنَا يُونَٰ سُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، ح وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَ هُمْ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ ......

عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ " " حَضَرتَ عبدالله بن عمر وَ الله على كرت بي كه رسول الله عن عبدالله عن عمر وَ الله عن عَمر وَ الله عن الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا الْمَحْتُوبَةَ . طرف بهى بوتا اليكن آپ فرض نما زسوارى پرنہيں پر صفت تھے۔ " وَيُورْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَحْتُوبَةَ . طرف بهى بوتا اليكن آپ فرض نما زسوارى پرنہيں پر صفت تھے۔ "

ف وائد: .....ا سواری پر نوافل و ور ادا کرنا جائز ہے کیکن فرض نماز کے لیے سواری سے انز کر زمین پر ادا کرنا لازم ہے۔

٢ ور پڑھنامسنون بيں واجب نہيں كونكه ني مطابق إلى فرض نماز سوارى پراوانبيں كرتے تھے۔
 ١٦ ور پڑھنامسنون بيں واجب نہيں كونكه ني مطابق في فرض نماز سوارى پراوانبيں كرتے تھے۔
 ١٤ النّائيم عَنِ الْوِتُو أَوِ النّائِسى لَهُ يُصْبِحُ أَن يُوتِورَ.

اس خف كابيان جووتر سے سويارہ جائے يا بھول جائے اور وتر پڑھنے سے پہلے انسے منج ہوجائے۔ ١٠٩١ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ

( ١٠٩٠) صبحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب حواز صلاة النافلة على الدابة، حديث: ٣٩/ ٧٠٠ من طريق ابن وهب بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب التقصير، باب ينزل للمكتوبة، حديث: ١٠٩٨ عليق من طريق الليث عن يونس بهذا الاسناد، مسند احمد: ٧/٢.

جُرَيْجٍ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ السِّمَادِيُّ، ثَنَا مَنْصُوْرٍ السِّمَادِيُّ، ثَنَا مَنْصُوْرِ السِّمَادِيُّ، ثَنَا مُوسْى، ثَنَا نَافِعٌ السِّمَادُ بْنُ مُوسْى، ثَنَا نَافِعٌ أَنْ اللَّهُ السِّمَادُ بْنُ مُوسْى، ثَنَا نَافِعٌ أَنَّ

ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ الْحِرَ صَلاَ تِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلْالِكَ، فَإِذَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلْالِكَ، فَإِذَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلْالِكَ، فَإِذَا كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ قَبْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ. هٰذَا حَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ قَبْلَ اللهُ جُرِ. هٰذَا حَدِيثُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ النَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْتِرُوْا قَبْلَ النَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا لَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلَا لَلْكُوالِهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَالَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَوْلَا لَلْكُولُولُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ الللللّهُ

"دعفرت ابن عمر والتي ابن كرتے سے كه جو شخص رات كو نماز رئے سے اور بنائے كيونكه رسول برا ھے تو اسے چاہيے كه اپنى آخرى نماز وتر بنائے كيونكه رسول الله طبيع آنے اس كا حكم ديا ہے، پھر جب فجر ہو جائے تو پھر رات كى ہر نماز اور وتر كا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بے شك رسول الله طبيع آنے نے فرمایا: وتركى نماز فجر سے پہلے ہے۔ به جناب محمد بن يجى قطعى كى روايت ہے۔ دوسرے راويوں نے به كہا ہے: "بے شك رسول الله طبيع آنے فرمایا: فجر سے پہلے وتر برحور،" اور الرمادى نے كہا: " (طلوع فجر ہوگئى ) تو رات كى براحور،" اور الرمادى نے كہا: " (طلوع فجر ہوگئى ) تو رات كى نماز اور وتركا وقت ختم ہوگيا۔"

٩٢ . ۗ ١ - تَكَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ هِشَّامِ الدَّسْتُوَاثِيٍّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ ..........

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِثْرَ لَهُ.

"حضرت ابوسعید بنائی سے مروی ہے که رسول الله من الله من الله علی الله من الله

فوائد: ..... بیاحادیث دلیل بین که نماز وتر کا وقت طلوع فجر سے قبل تک ہے طلوع فجر کے بعد نماز وتر کا وقت ختم ہوجاتا ہے البتہ نیند یا بھول کی وجہ سے جس کا وتر چھوٹ جائے وہ طلوع آفاب کے بعد بھی وتر پڑھ سکتا ہے چنا نچہ ابوسعید فالٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظے کی آئے آئے من نام عن و تو وہ او نسیسکہ فلیصلِه إذا ذكر . جو شخص ابسعید فالٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظے کی آئے وتر ادا کر لے۔ (صحیح المحامع: ۲۰۱۲)

<sup>(</sup>۱۰۹۱) استناده صحیح، سنن ترمذی، کتاب الوتر، باب ماجاء فی مبادرة الوتر، حدیث: ۶۶۹ ـ مسند احمد: ۲/۰۰۱ ـ من طریق عبدالرزاق بهذا الاسناد، مستدرك حاكم: ۲/۲ ۳.

<sup>(</sup>١٩٢) استاده صحيح، صحيح ابن حيان: ٢٤٠٦\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، مستدرك حاكم: ١/ ٣٠١- ٣٠٢ سنن كبرى بيهقى: ٢/ ٤٧٨.

### ٣٥٧ .... بَابُ ذِكُرِ خَبَرٍ رُوِىَ فِى وِتُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الْفَجُرِ مُجْمَلٌ غَيْرُ مُفَسَّرِ

نبی اکرم طشیکیا سے فجر کے بعد وتر پڑھنے کے متعلق مروی مجمل غیرمفسر روایت کا بیان

أَوْهَمَ بَعْضَ مَن لَمْ يَتَبَحَرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَسْتَذِلُّ بِالْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ المُفَسَّرِ عَلَى الْخَبَرِ الثَّانِيْ. الْمُجْمَلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ.

اس روایت سے تم علم اور مجمل کے مقابلے میں مفسر روایت سے دلیک لینے کے قاعدے کاعلم نہ رکھنے والے شخص کو وہم میں مبتلا کر دیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فخر ثانی کے طلوع کے بعد وتر ادا کیے ہیں۔

١٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلانِيُّ، نَا أَيُّوْبُ بْنُ سُوَيْدِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي

حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ... عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدَ الْعَبَّاسَ ذَوْدًا مِنَ الْإِبِلِ، فَبَعَثَنِيْ إِلَيْهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ فِيْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَسَّدْتُ الْوِسَادَةَ الَّتِيْ تَوَسَّدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ غَيْرَ كَبِيْرِ أَوْ غَيْرَ كَثِيْرِ، ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْـوُضُوْءَ، وَأَقَلَّ هِرَاقَةَ الْمَاءِ، ثُمَّ افْتَنَحَ الصَّلاةَ، فَقُمْتُ فَتَوضَّأْتُ، فَقُمْتُ عَـنْ يَسَـارِهِ، وَأَخْلَفَ بِيَدِه، فَأَخَذَ بِأَذُنِيْ فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَجَعَلَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَتْ مَيْمُوْنَةُ حَائِضًا، فَقَامَتْ فَتَوَضَّأَتْ، ثُمَّ قَعَدَتْ خَلْفَهُ تَلْكُرُ اللَّهَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"حضرت عبدالله بن عباس والله بيان كرت بين كه رسول اللّٰه طَنْعَالِيمْ نِے حضرت عباس ذِلْتُهُوْ ہے چنداونٹ دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں عشاء کے بعد بھیجا، آ پ حضرت میمونه بنت حارث رخانٹیکا کے گھر تشریف فرما تھے۔ پس رسول الله طنع الله علي الله علي الله الله علي ماسول الله مِشْعَاتِهٰ کے تکیے کو تکمیہ بنا لیا( اور لیٹ گیا) آپ تھوڑی دیر سوئے کچرآپ اٹھ گئے، آپ نے وضو کیا تو مکمل وضو کیا اور یانی کم بہایا، پھرآپ نے نماز شروع کر دی، چنانچہ ہیں بھی اٹھ گیا اور وضوکیا پھر میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے اینے ہاتھ مبارک سے ( مجھے) پیچھے کیا اور مجھے میرے کان ہے کپڑ کر اپنی دائیں جانب کھڑا کرلیا، پھر آپ نے ہر دو رکعت کے بعد سلام کھیرنا شروع کر دیا اور حضرت میموند نطانتها عائضة تحين، تو انہوں نے اٹھ كر وضوكيا، وہ آپ كے بيچھے بيٹھ كر الله تعالى كا ذكر كرنے لكيس - تو نبي كريم الشيفية نے انہيں فرمان: 'جمهين تمهارے شيطان نے اٹھا ديا ہے؟ انہوں نے

(۱۰۹۳) اسناده صعیف، عتب بن الی حکیم کشر الخطأ راوی ہے۔ای طرح ایوب بن سوید بھی۔

أَشَيْطَانُكِ أَقَامَكِ ؟ قَالَتْ: بِأَبِي وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ ، وَلِي شَيْطَانٌ ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي بَعَشَنِيْ بِالْحَقِّ وَلِي ، غَيْرَ أَنَّ اللّهَ أَعَانَينِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلَمَّا انْفَجَرَ الْفَجُرُ قَامَ فَسَأُوْتَرَ بِرِكْعَةٍ ، ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ، ثُمَّ اضطجعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى أَتَاهُ بِلالٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلاةِ .

عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان
کیا میرا شیطان بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس
نے مجھے حق دے کر بھجا ہے، ہاں میرا بھی شیطان ہے، مگر اللہ
تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے تو میں اس
کے شر سے محفوظ ہوں۔ پھر جب فجر طلوع ہوگئ تو آپ نے
اکھ کر ایک رکعت و تر ادا کیا۔ پھر آپ نے فجر کی دور کعتیں ادا
کیں، پھر آپ اپنے دائیں پہلو پر لیٹ گئے حتی کہ حضرت
بلال رہائی نے آگر آپ کونماز فجر کی اطلاع کی ( تو آپ اٹھ

٣٥٨ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَوْتَرَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهَا عِنْدَهُ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجُوِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَكُونُ بَعُدَ طُلُوعِه لَيُلٌ لاَ نَهَارُ اللهُ عَلَيْكُونُ بَعُدَ طُلُوعِه لَيُلٌ لاَ نَهَارُ اللهُ عَلَيْكُونُ بَعُدَ طُلُوعِ اللهُ عَلَيْكُونُ بَعُد اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّالِيْ النَّهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

دوسری فجر کے طلوع کے بعد ور ادانہیں کیے تھے کہ جس کے طلوع بعد دن پڑھ جاتا ہے۔اس دلیل کے بیان کے ساتھ کہ نبی کریم مشخصی نے نے ور سے فارغ ہونے کے (فوراً) بعد فجر کی دورکعت (سنت) ادانہیں کی تھیں بلکہ آپ ور سے فارغ ہونے کے بعد ہوتی ہے ادراس وقت فارغ ہونے کے بعد ہوتی ہے ادراس وقت رات نہیں ہوتی۔

١٠٩٤ - نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُوْرِ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ - يَعْنِي ابْنَ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرِ، نَا عِكْرَمَةُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُوْمِيُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ .......

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِي ﴿ وَصَرِت ابْنَ عَبِاسِ فِلْ إِنَّهِ بِيانَ كُرتْ بِين كه مين ايْ خاله

<sup>(</sup>۱۰۹۶) اسناده ضعیف، سند شریم عماوین منصور راوی ضعیف بهدسنس اسی داود، کتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبی علی حدیث: ۱۳۳ منتصراً حداً، مسند احمد: ۱/ ۳۲۹.

(حضرت میموند وخالیجا) کے ہاں گیا۔ پھر حدیث کا میجھ حصہ بيان كيا \_ اور فرمايا: پهررسول الله طني الله متحدكي طرف تشريف لے گئے اور اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں بھی آ پ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ کچھ دریکھبرے رہے پھر جب آپ کویقین ہوگیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا حابتا ہوں توآپ نے مجھے میری پیشانی سے پکڑ کر کھینجاحتی کہ مجھے اپنی وائیں طرف کھڑا کرلیا۔ پس رسول الله عصصی نے اپنی رات کی نماز دو دورکعت کر کے اداکی ، پھر جب پہلی فخرطلوع ہوئی تو رسول الله طِشْفَا لَهُمْ نَهِ كُور مِن اللهِ مِشْفَات يردهين، بر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور ایک رکعت وتر پڑھا۔ اور س نویں رکعت تھی ۔ پھررسول الله طفی کیا رک گئے حتی کہ فجر خوب روشن ہوگی ۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور فجر کی دوسنتیں ادا حضرت بلال فالله آئے۔آ کے ممل حدیث بیان کی ۔ امام ابوبكر مرافعه فرمات بين: ميس نے حضرت ابن عباس فالحوا كى حدیث کے الفاظ کتاب الکبیز میں بیان کیے ہیں۔ امام ابوبکر فرماتے ہیں:حضرت سعید بن جبیر کی اس روایت میں اس بات ک دلیل ہے کہ نبی کریم مشکھ آیا نے پہلی فجر کے طلوع ہونے کے بعد اور دوسری فجر کے طلوع سے پہلے وتر ادا کیے ہیں۔ اس طرح فجرکی دواقسام ہیں۔ پہلی فجر رات کے وقت طلوع ہوتی ہے (ابھی رات کا کھ حصہ باتی ہوتا ہے) اور دوسری فجر وہ ہے جس کے طلوع ہونے کے بعد دن طلوع ہو جاتا ہے وہ مسکه جومیں نے اپنے اصحاب پر اعتراض کرنے والے بعض علاء کے رد میں املاء کرایا تھا کہ ایک رکعت وتر پڑھنا جا تزنہیں ہے میں نے اس مسلم میں نبی کریم مطبق کیا سے مروی تین

فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيْثِ، وَقَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله على إلى الْمَسْجِدِ فَقَامَ يُصَلَّىٰ فِيْهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَبِثَ يَسِيْرًا حَتَّى إِذَا عَلِمَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ أَنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُصَلِّي بِصَلاَ تِهِ، فَأَخَذَ بِنَاصِيَتِيْ فَجَرَّنِيْ حَتَّى جَعَلَنِي عَلَى يَمِينِه، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عِينَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ يُسَلَّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن وَأَوْتَر بِوَاحِدَةٍ. وَهِيَ التَّاسِعَةُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْسَكَ حَتْي أَضَاءَ الْفَجْرُ جِدًّا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ جَنْبُهُ فَنَامَ، ثَمَّ جَاءَ بِلالٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ . قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَ اظَ خَبَرِ ابْسِنِ عَبَّاسِ فِي كِتَبَابِ الْكَبِيْرِ ، قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَفِيْ خَبَرِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى إِنَّا مَا أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الشَّانِيْ، وَالْفَجْرُ هُمَا فَجْرَان، فَالْأَوَّلُ طُ لُوْعُهُ بِلَيْلِ وَالْاخِرُ هُوَ الَّذِي يَكُوْنُ بَعْدَ طُلُوْعِهِ نَهَارٌ ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِيْ كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا عَلَى بَعْضِ مَنِ اعْتِرَضَ عَلَى أَصْحَابِنَا أَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ جَائِزٍ، الْأَخْبَارُ الَّتِيْ رَوَيْتُ عَنِ النَّبِي عِلْيَا فِي

الْوِتْ وِبِثَلاَثٍ وَبَيَّنْتُ عِلَى لَهَا فِي ذَٰلِكَ الْمَوْ فِضِع . قَالَ أَبُوْ بِكُو: وَلَسْتُ أَحْفَظُ خَبَرا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فِي الْقُنُوْتِ فِي الْمُسْأَلَةِ الْمِسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ خَبَرِ أَبِي بُنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي فِي فِي الْمُسْأَلَةِ خَبَرِ أَبِي بُنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ فِي فِي فِي فِي الْوِتْرِ وَبَيَّنْتُ أَسَانِيْدَهَا ، وَقَدْ خُبَرِ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ وَبَيَّنْتُ أَسَانِيْدَهَا ، وَأَعْلَمْتُ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ ذِكْرَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَبَيَّنْتُ أَسَانِيْدَهَا ، وَأَعْلَمْتُ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ ذِكْرَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَبَيَّنْتُ أَسَانِيْدَهَا ، وَأَعْلَمْتُ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ أَبِي فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ . وَقَدْ أَبِي أَبِي الْمِوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي فَي الْمُوتِ الْوِتْرِ . وَقَدْ وَكَمَا الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي فَي الْمُوتِ الْوِتْرِ . الْفَتْوِ . الْمَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي قَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَى الْمُوتُ وَ الْمَوْرَاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي الْمُوتُ وَلَا الْوَتْرِ . الْمُؤْلِقِ الْوِتْرِ . الْوَتْرِ . الْمُؤْلُهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ الْمُؤْلِدِ . . وَقَدْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي عَلِي أَنَّ النَّبِي عَلَى الْمَوْرِ وَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي أَنَّ النَّبِي .

رکعات ور کے متعلق روایات اوران کی علتوں کواس جگداملاء کر ادیا تھا۔ امام ابو بکر رافلہ فرماتے ہیں کہ: قنوت ور کے بارے میں مجھے نبی اکرم طفیۃ آئے ہے ثابت کوئی حدیث یا دنہیں ہے۔ میں نے اس مسلہ میں حضرت ابی بن کعب رفائی کی نبی کریم طفیۃ آئے ہے۔ میں نے اس مسلہ میں حضرت ابی بن کعب رفائی کی نبی علت اور اس کی اسانید بیان کر دی ہیں۔ اور میں نے اس جگہ بیان کر دیا ہے کہ حضرت ابی رفائی کی حدیث میں قنوت کا ذکر صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ تین رکعات ور کے متعلق ابی روایت ابی روایت ابی حدیث بین علی رفائی ابی مریم کی روایت ابی حواراء کے واسطے سے حضرت حسن بن علی رفائی سے مروی ہے کہ نبی اکرم طفیۃ آئے ہے نہیں وروں میں پڑھنے مروی ہے کہ نبی اکرم طفیۃ آئے ہے نہیں وروں میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی۔ '

"حضرت حسن بن علی فراٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول
الله طفی آئے اس کے میں جنہیں میں قنوت
(ور ) میں پڑھتا ہوں۔ (امام صاحب ایک اور سند سے مذکورہ
بالا روایت بیان کرتے ہیں ) حضرت حسن بن علی فراٹھ بیان
کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آئے نے مجھے چند دعائیہ کلمات
سکھائے جنہیں میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں۔ (وہ کلمات بہ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٌّ ، قَالَ: عَلَمَنِیْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَلِمَاتِ اللّهُ مَ لَیْهِ وَسَلَّمَ کَلِمَاتِ اَقُولُهُ مَنَّ فِیْ قُنُوتِ الْوِتْر: اللّهُمَّ اهْدِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ ، وَعَافِنِیْ فِیْمَنْ عَافَیْتَ ، وَتَوَیْنَ فِیْمَنْ عَافَیْتَ ، وَتَوَیْنَ فِیْمَا وَتَوَیْدَ فَیْمَا وَتَوَیْدَ فَیْمَا وَتَوَیْدَ فَیْمَا وَتَحَیْدَ ، وَبَارِكُ لِیْ فِیْمَا وَتَحَیْدَ ، وَبَارِكُ لِیْ فِیْمَا وَتَحَیْدَ فَانَّكَ ، وَبَارِكُ لِیْ فِیْمَا وَتَحَیْدَ ، وَقِیْمَا وَتَحَیْدَ فَانَکَ

<sup>(</sup>۱۰۹۰) اسناده صحیح، سنن الدارمی: ۱۰۹۲\_ من طریق اسرائیل بهذا الاسناد، سنن ابی داود، کتاب الوتر، باب القنوت فی الوتر، حدیث: ۱۱۲۸\_ سنن ابن ماجه: ۱۱۷۸\_ مسند احمد: ۲۰۰/۱، ۲۰۰/۱، ۱۰۹۰/۱ صحیح، مسند احمد: ۱۹۹/۱. صنن اسائی: ۱۷۶۸\_ سنن ابن ماجه: ۱۱۷۸\_ مسند احمد: ۱۹۹/۱.

A 080

وَلاَ الْوِتْرَ .

تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ غَيْرَ أَنَّ يُوسُفَ قَالَ: إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، لَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: إِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: إِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: إِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ. ثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَوْ لَا يَوْسُفُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيْنُ إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَيِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَيِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَيِي مَنْ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَيِي مَرْيَدِ بْنِ أَيِي عَنْ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَرْيَدِ بْنِ أَيِي عَنْ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَرْيَدِ بْنِ أَيِي عَنْ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَرْيَدِ بْنِ أَيِي مَرْيَدِ بْنِ أَيِي عَنْ الْحَمَنِ بْنِ عَلَى الْحَوْرَاءِ عَنِ الْحَمَنِ بْنِ عَلَى مَنْ اللهِ بْنُ الْحَمَنِ بْنِ أَيِي عَلَى اللهِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَيِي عَلَى اللهِ بْنُ الْحَمَنِ بْنِ أَيْ يَوْلُهُ مَنْ اللهِ عَنْ الْحَمَنِ بْنِ أَيْ وَلَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَبْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى اللهُ اللهُ الْمُعَلِى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

مِينِ)الـلُّهُ مَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبِارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْ طَيْتَ ، وَقِنِّيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا َ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . (اكالله! مجصال الوَّول مين بدايت نصیب فرماجنہیں تو نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ اور مجھے ان لوگوں میں عافیت وسلامتی عنایت فرما جن کو تو نے عافیت وسلامتی عنایت فرمائی ہے۔ اور مجھے ان لوگوں میں دوست بنا لے جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے۔ اور مجھے خیر وبرکت عطا فرمااس میں جوتونے مجھے عطا کیا ہے، اور مجھے اس فیصلے کے شر سے بیا لے جو تو نے کیا ہے بلاشبہ تو ہی فیصله کرتا ہے اور تيرے خلاف فيصله نهيں كيا جاتا۔ اور بے شك جسے تو دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہوسکتا۔ اے ہمارے رب! تو بہت بابرکت اور بلند و بالا ذات ہے۔'' یہ وکیج کی روایت ہے۔ گر یوسف نے واؤ کے إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ روايت كيا ہے اور ابن رافع فاءنے بغیریہ جملہ (إِنَّكَ تَـقُ ضِسى وَ لاَ يُسقُّضٰ عَلَيْكَ) اورواوَ كِ بغيريد جمله (إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ) روایت کیا ہے۔ اس حدیث کوامام شعبہ نے برید بن ابی مریم ہے دعا کے قصے میں روایت کیا ہے مگر قنوت اور وتر کا تذکرہ نہیں کیا۔''

١٠٩٦ - نَا بُنْ دَارٌ ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ، نَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مَرْيَمَ ، وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ ، نَا شُعْبَةُ ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسٰى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، ثَنا .... شُعْبَةُ عَنْ بُريد بن الى مريم سے اور وہ ابوحوارء سے روایت شُعْبَةُ عَنْ بُريد بن الى مريم سے اور وہ ابوحوارء سے روایت الْحَوْرَاءِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ: کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت صن بن علی رُفائِیْنَا الْحَدَوْرَاءِ ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيّ: کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: میں نے حضرت صن بن علی رُفائِیْنا

<sup>(</sup>۱،۹٦) استاده صحیح، مسند احمد: ۲۰۰/۱.

282 A 2000

> عَلاَمَ تَذْكُرُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ: كَانَ يُعَلِّمُنَا هٰذَا الدُّعَاءَ: اللُّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ وَكِيْعِ فِي الدُّعَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلَا الْوِتْرَ. وَ شُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِيْ إِسْحَاقَ وَ أَبُوْ إِسْحَاقَ لاَ يَعْلَمُ أَسَمِعَ هٰذَا الْخُبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ، اللُّهُمَّ إِلَّا أَن يَكُونَ كَمَا يَدَّعِيْ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مَنْ رَوْي عَنهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيْهِ مِمَّنْ رَوْى عَنْهُ، وَلَوْ تَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِيْ مُخَالَفَةُ خَبَرَ النَّبِيِّ عِنْدِيْ وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا.

> ١٠٩٧ ـ وَقَـدْ رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

ت يوچها: آپ نے رسول الله طفي الله سے كون كى دعا يادكى ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: آپ ہمیں بددعا سکھایا کرتے تھے: اللُّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وعاك بارے ميں وكيع كى حدیث کی طرح بان کیا، اور قنوت اور وتر کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا (یعنی پہنیں کہا کہ یہ دعا ہم قنوت وتر میں پڑھتے تھے) اور امام شعبہ بنس بن الى اسحاق جيسے بے شار راويوں سے حفظ میں پختہ اور مضبوط ہیں۔ جبکہ ابواسحاق کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے یہ روایت برید سےسی ہے یا اس سے تدلیس کی ہے۔البتہ بیمکن ہے کہ جس طرح ہمارے بعض علماء كرام كا دعوى ب كرم روه روايت جو يوس أي والدكراى ابواسحاق کے مشارکخ سے بیان کرتا ہے وہ روایت بیس نے اینے والد ابو اسحاق کے ساتھ اس کے مشائخ سے سی ہے اور اگر نبی اکرم طنی این کریم طنی این است موجائے کہ نبی کریم طنی این نے قنوت ور کا تھم دیا ہے یا آپ نے ور وں میں دعائے قنوت پڑھی ہے تو میرے نزدیک نبی مرم مشیکی آنے کی حدیث کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔لیکن اس خدیث کے ثابت ہونے کا مجھے علم نہیں ہے۔"

**غواند** :..... ندکوره احادیث دلیل بین که قنوت وتر مین مذکوره دعا کا اهتما م شروع ہے اورعشره ، ابوحنیفه برالله اور شافعیہ بیش کا بھی یہی موقف ہے کہ تمام سال قنوت وتر کا اہتمام شروع ہے۔ (نیل الاوطار: ٣/ ٤٨)

٢- قنوت وتر ركوع سے قبل ہے، ابن ابی شیبہ، علقمہ سے روایت كرتے ہیں، وہ بیان كرتے ہيں: ابن مسعود وفالله سمیت اصحاب نبی وتر میں رکوع سے قبل قنوت کرتے تھے۔ابن تر کمانی نے الجوهرائقی ،اس سند کومسلم کی شرط پر اور ابن حجر نے الدرایة میں اسے حسن قرار دیا ہے، بعض اہل علم مثلاً سفیان توری، ابن مبارک، ایحق، اور احناف کا بھی بي مذبب ب- (تحفة الاحوذي: ٢/ ٣٨٥)

"امام زبری نے حضرت سعید بن میتب اور ابوسلم بن عبد الرحمان الْمُسَيِّبِ وَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ كواسط ي حضرت ابو مريره رَفْنَ عُنْ ي روايت كى ب كه بى

أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا أَن يَّدْعُوْ لِقَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَّدْعُو عَلى قَوْمٍ أَوْ يَدْعُو لِقَوْمٍ قَنَتَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ . ثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، قَالاً، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَدْ رَوَى الْعَلاَّءُ بْنُ صَالِح - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ - صَلاَ تَهُ عَنْ زُبَيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ قَالَ: سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ. ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نَا الْعَلاَّءُ بْنُ صَالِحٍ. وَهٰذَا الشَّيْخُ الْعَلاَّءُ بْنُ صَالِحٍ وَهِمَ فِيْ هٰذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ: فِي الْوِتْرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَجْرِ لاَ فِي الْوِتْرِ ، فَلَعَلَّهُ إِنْمَحْى مِنْ كِتَابِهِ مَا بَيْنَ الْفَاءِ وَالْجِيْمِ فَصَارَتِ الْفَاءُ شِبْهَ الْوَاوِ، وَالْجِيْمُ رُبَ مَا كَانَتْ صَغِيْرَةً تُشْبِهُ التَّاءَ، فَلَعَلَّهُ لَمَّا رَأْى أَهْلَ بَسَلَدِهِ يَفْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ وَعُلَمَاؤُهُمْ لاَ يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ تَوَهَّمَ أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ. نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَبَيْدٍ الْيَـمَامِيِّ، قَالَ:سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

مرم مشکیل کسی قوم کے حق میں دعا یا کسی قوم کے خلاف بددعا کرنے کے علاوہ قنوت نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آ کسی قوم کے حق میں دعا کرنا جاہتے یا کسی قوم کے خلاف بددعا کرنا چاہتے تو آپ نماز فجر کی دوسری رکعت ( کے رکوع) ہے سراٹھانے کے بعد قنوت کرتے۔'' اہل کوفہ کے بزرگ علاء بن صالح نے زبید کے واسطے سے عبدالرحمان بن الی لیلی کی سند سے نبی مَالِنا کی نماز کے متعلق روایت بیان کی ہے۔ جناب زبید کہتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمان بن ابی لیل ہے قنوت وتر کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب فالفون نے بیان فرمایا کہ بیہ جاری اور ثابت سنت ہے۔ یہ بزرگ علاء بن صالح کو اس لفظ "فی الوتر" (وترول میں قنوت ) میں وہم ہوا ہے۔ بے شک بیلفظ'' فی الفجر" (نماز فجر میں قنوت) ہے۔ "فسی الموتر" (وتروں میں قنوت) نہیں ہے۔ شاید کہ ان کی کتاب سے فاء اور جیم کے درمیان حرف كچهمث كيا مو\_اور فاء داؤبن كئ مو\_ادرجيم حجهوني س كصي تمي تو وہ تاء کے مشابہ ہوگئ، (اور لفظ فجر،، سے وتر بن گیا) اور بیہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے شہر والوں کو وتروں میں قنوت کرتے دیکھا ہواور ان کے علاء نماز فجر میں قنوت نہیں کرتے تحے تو انہیں یہ وہم ہوگیا ہو کہ حضرت براء بن عازب رہائن کی روایت قنوت وتر کے بارے میں ہے۔ ( حالانکہ وہ قنوت فجر کے بارے میں ہے) امام سفیان توری واللہ نے زبید الیمای سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں: ''میں نے عبدالرجمان بن الی کیلی سے نماز فجر میں قنوت کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے

(۱۰۹۷) كتباب الوتىر للمروزى: ۲۲۸\_ وقياد تبقيام برقيم: ٦١٩. ١/ ١٠٩٧م مصنف ابن ابي شببة: ٧٠٠٨\_ تهذيب الأثار للطبري: ٦٢٨. ٢/ ١٠٩٧. نماز و تر اورسنتوں کے ابواب

سْنَ أَسِيْ لَيْلِي عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ . فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِاتَتَيْن مِثْلَ الْعَلاَءِ بْن صَالِح فَخَبَّرُ أَنَّ سُؤَالَ زُبَيْدِ بُنِ أَبِيْ لَيْلِي إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْـقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ لا فِي الْوِتْرِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُـنَّةٌ مَـاضِيَةٌ وَلَـمْ يَذْكُرْ أَيْضًا الْبَرَاءَ. وَقَدْ رَوَى الشَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ - هُمَا إِمَامَا أَهْل زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيْثِ - عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلِي عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ .

فرمایا: یه جاری اور ثابت سنت ہے۔ "لہٰذا امام سفیان توری جلشہ جوعلاء بن صالح جیسے دوسوراوبوں سے بڑھ کر حفظ و اتقان والے ہیں۔ انہوں نے بی خبر دی ہے کہ زبید نے عبدالرحمان بن ابی کیلی سے نماز فجر میں قنوت کے بارے میں سوال کیا تھا،وتروں میں قنوت کے بارے میں نہیں کیا تھا۔تو انہوں نے زبیدکو بتایا که (نماز فجر میں قنوت) جاری اور ثابت سنت ہے۔ اور انہوں نے اپنی روایت میں حضرت براء وظائفیہ کا تذکرہ بھی نہیں کیا ۔ امام سفیان توری اور امام شعبہ براللہ نے، جواپنے وقت کے حدیث کے دوامام ہیں ، انہوں نے عمرو بن مرہ کے واسطے سے عبدالرحمان بن الی لیلیٰ سے اور وہ حضرت براء ڈاٹھۂ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طفی می نے نماز فجر میں قنوت کیا ہے۔

١٠٩٨ ـ ثَـنَـاهُ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلِي .....

عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " مضرت براء فالنَّذ سے روایت ہے کہ نی اکرم طفی آیا نے نماز قَنَتَ فِي الْفَجْرِ.

فجر میں قنوت کیا۔''

١٠٩٩ ـ ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ لَيْلي،

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ. نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، نَـا شُـعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنْبَأَهُ،

"حضرت براء بن عازب رائنی سے کہ رسول الله طَيْنَ عَلَيْهِ نَمَاز مغرب اور نماز صبح میں قنوت کرتے تھے۔ امام شعبہ، عمرو بن مرہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: میں نے ابن انی کیلی کو حضرت براء بن عازب سے بیان کرتے

(١٠٩٨) مسند احمد: ٤/ ٣٠٠ من طريق و كيع بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، حديث: ٣٠٦/ ٣٧٨\_ سنن نسالي: ١٠٧٧.

(١٠٩٩) صحيح مسلم، كتاب المساجله، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، حديث: ٥٠٥/ ٦٧٨. وانظر الحديث

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ لَيْلَى يُحَدَّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَ قُنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَعْرِبِ. فَهٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ عَلٰى مَا رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ. وَأَعْلَى خَبَرٍ يُحْفَظُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ عَنْ أَبُيً خَبَرٍ يُحْفَظُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ عَنْ أَبُيً بَنِ كَعْبِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَنِ كَعْبِ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ رَمَضَانَ .

ہوئے سنا کہ نی کریم مشکھ آنے صبح اور مغرب میں دعائے قنوت

کرتے تھے ۔ للبذا حضرت براء بن عازب زائش کی نبی اکرم
مشکھ آنے ہے مروی روایت کے یہ الفاظ صبح ہیں۔ علاء بن صالح
کی روایت کے الفاظ درست نہیں ہیں اور قنوت وتر کے متعلق
اعلیٰ ترین روایت جو محفوظ و ثابت ہے وہ حضرت عمر بن خطاب
رہائی ہے دور میں حضرت ابی بن کعب زبائش سے موقوف بیان کی
گئی ہے کہ وہ (صحابہ کرام) نصف رمضان المبارک کے بعد
قنوت وتر کیا کرتے تھے۔"

### فوائد:....ان احادیث کی وضاحت حدیث ۲۱۲، ۲۱۹ کے تحت بیان ہوئی ہے۔

١١٠٠ - نَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

أُخْبَرَنِيْ.....

عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْمَقَارِيِّ وَكَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَانَّ عُمْدَ اللهِ عُمْرَ خَرَجَ لَيْلَةً فِى رَمَضَانَ فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ السَّحِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يَالْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يَالْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يَالْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يَالْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يَالْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِقُونَ يَاللهِ يُعَلَى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّى الرَّعُلُ وَاللهِ إِنِّى أَظُلَى الْمَسْطِيدِ لَكَانَ أَمْشَلُ ، ثُمَّ عَزَمَ عُمْرُ عَلَى فَوْمَ لَهُمْ فِي اللهِ ، وَأَمَر أَبُى بُن كَعْبِ أَن يَقُومَ لَهُمْ فِي لَكُ الْ يَقُومَ لَهُمْ فِي

(۱۱۰۰) سنن کبری بیهقی: ۲/ ۹۳٪.

''حضرت عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں عبدالرجمان بن عبدقاری، عبداللہ بن ارقم کے ساتھ بیت المال کے گورز تھے۔ (وہ بیان کرتے ہیں کہ) حضرت عمر بن خطاب زلائی رمضان المبارک کی ایک رات گھر ہے باہر تشریف لائے تو عبدالرجمان بن عبدالقاری بھی ان کے ساتھ چل دیے۔ انہوں نے معجد کا ایک چکرلگایا جبکہ اہل مسجد مختلف گروہوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ اہل مسجد مختلف گروہوں کی شکل میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی شخص کے ساتھ پچھ لوگ بل کرنماز ادا کررہے تھے، چنانچہ حضرت عمر بنائی نے فرایا: لوگ مل کرنماز ادا کررہے تھے، چنانچہ حضرت عمر بنائی نے نہاں سب کرایک بی قاری کے ساتھ جمع کردیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، پھر حضرت بی قاری کے ساتھ جمع کردیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، پھر حضرت بی قاری کے ساتھ جمع کردیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، پھر حضرت بی قاری کے ساتھ جمع کردیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، پھر حضرت

رَمَضَانَ. فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ وَالنَّاسُ. يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هِيَ، وَالَّتِيْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ - يُرِيْدُ الْحِرَ اللَّيْلِ - فَكَانَ النَّاسُ يَـفُومُونَ أَوَّلَهُ، وَكَانُوْا يَلْعَنُونَ الْكَفَرَ ةَ فِي النِّصْفِ: اللَّهُمَّ قَاتِل الْكَفَرَةَ الَّـذِيْـنَ يَـصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَلاَ يُـوْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَّتِهِمْ، وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْتِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِلَّهَ الْحَقِّ، ثُمَّ يُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُوْ لِلْمُسْلِمِيْنَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَ: وَكَانَ يَــقُـوْلُ إِذَا فَسرَعَ مِسن لَعْنَةِ الْكَفَرَةِ وَصَلاَتِهِ عَلَى النَّبِيِّ، وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصِلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْ فِدُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَـذَابَكَ الْحِدّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا.

عمر خالف نے اس بات کا پختہ ارادہ فرمایا ۔ اور حضرت الی بن كعب بطانين كوتينمويا كهوه أنهيس رمضان المبارك ميس نفل نماز بر هایا کریں۔ پھر ایک روز حضرت عمر رہائٹنان کے یاس تشریف لائے جبکہ وہ اینے قاری کے ساتھ ( نفل ) نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا: یہ نیا کام کتنا اچھا ہے، رات کے جس جھے سے تم سو جاؤ گے وہ اس جھے سے افضل ہے جس میں تم نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ کی مرادرات کا آخری حصد تھا۔ تو لوگ ابتدائی رات میں قیام کرتے تھے، اور نصف رمضان المبارك كے بعد كفار ير ( ان الفاظ ميں ) لعنت بيمجة تھے۔ ( وعائة تنوت يرُحة تح ) الله الله قَاتِل الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَـصُــدُّوْنَ عَـنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَلاَ يُـؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ إِنَّهَ الْحَقِّ. "'ا الله! ان كافرول كوتباه وبرباد کر دے، جو تیرے راہتے سے روکتے ہیں، اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اور تیرے وعدے پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے اتحاد کو یارہ یارہ کر دے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، اے معبود برحق! ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے۔'' پھر ( قاری اور امام ) نبی کریم مشکور کی درورد بھیجا اور ملمانوں کے لیے حسب استطاعت خیرو بھلائی کی دعائیں ما تکتا پھرمومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا۔راوی کا بیان ہے کہ امام جب کفار پر لعنت سیجنے ہے، نبی طفی آیا پر درود پڑھنے اور مومن مردول اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا كرنے سے فارغ ہوتا توبيد عامي ما تكتا: اللّٰهُم إيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى

وَنَحْفِذُ، وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَايَكَ الْجِدُّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ " إلَا اللهِ! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے لیے بی نماز پر سے اور سخدے کرتے ہیں اور تیری طرف ہی جبتجو اور حدوجید كرتے ہيں، اے ہمارے رب ہم تيرى رحت كى اميدكرتے ہیں اور تیرے سخت عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب تیرے دشمنوں برمسلط ہو کر رہے گا، پھرامام''اللّٰہ اکبر'' کھہ کرسحدے کے لیے جھک ماتا۔"

فواند :.....نمازتراوی میں رمضان کے آخری پندرہ دنوں میں ندکورہ دعا کا اہتمام کرنامسنون و جائز ہے، کین اس سے بداستدلال کرنا کہ دعائے قنوت صرف رمضان کے آخری پندرہ دنوں میں ثابت ہے باطل ہے۔

بعض لوگ حضرت عمر رہائنے کے قول "نعم البدعة" سے بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر بدعت کا لغوی معنی مراد ہے اصطلاحی نہیں۔ کیونکہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے بھی۳ دن تک تر اور کے کی نماز کروائی تھی ۔لیکن بعد میں فرض ہو جانے کے ڈر کی وجہ ہے جماعت ترک کر دی تھی اور جو کام نبی م<u>شک</u>ریم نے کیا ہو وہ بدعت نہیں ہوتا بلکہ سنت ہوتا ہے۔

٣٥٩.... بَابُ الزَّجُر أَن يُّوْتِرَ الْمُصَلِّىُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ إِذِ الْمُوْتِرُو مَرَّتَيْنِ تَصِيْرُ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ شَفْعًا لا وتُرًا

ایک رات میں نمازی کودوبار وتریڑھنے کی ممانعت کا بیان کیونکہ دو بار وتریڑھنے والے کی رات کی نماز جفت ہو جائے گی ، وتر نہیں رہے گی۔

١٠١ - نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ..

مِـنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسٰي عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، حَتَّى بَقِيَ

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ . قَالَ: زَارَنَا أَبِي فِي يَوْمِ " " تصرت قيس بن طلق بيان كرت بي كه رمضان المبارك میں ایک دن میرے والدمحرم ہمیں ملنے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے شام ہمارے باس کی اور روزہ افطا کیا، اور اس رات ہمیں قیام کرایا اور ہمیں وتر بھی پڑھائے ، پھروہ اپنی

<sup>(</sup>۱۱۰۱) استباده حسن، سنين ابني داود، كتباب الوتر، باب في نقض الوتر، حديث: ۱۱۰۱ ـ سنن ترمذي: ٤٧٠ ـ سنن نسائي : ١٦٨٠ عسند احمد: ٤/ ٢٣ عن طريق ملازم بهذا الاسناد.

الْـوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ و تْرَان فِيْ لَيْلَةٍ .

مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی،حتی کہ وتر باقی رہ گیا، پھراینے ساتھیوں میں سے ایک کو آ گے کر کے فرمایا " تم این ساتھیوں کو وتر پڑھا دؤ " کیونکہ میں نے رسول الله طفي مين كوفر مات ہوئے سنا ہے: '' ايك رات ميں دومرتبہ وتر پڑھنا درست نہیں ہے۔''

**فواند** :..... بیرحدیث دلیل ہے کہ ایک رات میں دو وتر پڑھنا جائز نہیں ،اس کامفہوم یہ ہے کہ جو تحض رات کے اول جھے میں وتر نماز ادا کرے، پھروہ پچھلے بہر مزید نوافل اداکرنا جاہے تو وہ وتر اول کو جفت نہیں کرے گا اور نوافل کے آخر میں مزیدو ترنہیں پڑھے گا۔ بلکہ وتر اول کے بعد جتنے نوافل پڑھنا جاہے جفت عدد میں پڑھتا جائے ،مشروع ہے اور وتر اول ہی اصل وتر شار ہوگا، نیز بیر حدیث دلیل ہے کہ وتر کے بعدرات کے نوافل بڑھنا جائز ہے۔ جمہور علاء کا یہی موقف ہے۔

#### ٢٠ ٣٠... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الصَّلاَةِ بَعُدَ الُوتُر وتر کے بعد نماز ( نفل ) پڑھنے کی رخصت کا بیان

١١٠٢ - نَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ، نَا هِشَّامٌ، ح وَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا هِشَّامُ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَحْلِي .....

> صَلاَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ ثَلاَثَ عَشَرَ رَكْعَةً ، يُصَلِّي ثَمَان رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوْتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْ عَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصلِّي رَكْعَتَيْن بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ. هَذَا لَفُظُ حَدِيْثِ أَبِيْ مُـوْسٰي . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِيْ حَدِيْثِه: وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ كَبَّرَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن

عَنْ أَسِى سَلَمَةً ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ " " حضرت ابوسلم والني بيان كرت بين كه مين في حضرت عائشہ واللهاسے رسول الله عظیمانی کی نماز کی کیفیت موجھی تو انہوں نے فرمایا: '' آپ تیرہ رکعات پڑھتے تھے، آپ آٹھ رکعات نفل پڑھتے کھروتر ادا کرتے ، کھرآ پ بیٹھ کر دور کعات ادا کرتے، جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے، اور دو رکعات (صبح کی نماز کی ) اذان اور اقامت کے درمیان برصے ۔'' بدابومویٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب الدور تی نے اپنی حدیث میں پرالفاظ بیان کے: "اور آپ ایک رکعت وز پڑھتے، پھر جب آپ سلام

(١١٠٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ، حديث: ١٢٦/ ٧٣٨\_ من طريق محمد بن المثني بهذا الاسناد، سنن نسائي: ١٧٨٢\_ سنن أبي داود: ١٣٤٠\_ سنن ابن ماجه: ١٩٦٦\_ مسند احمد: ٦/ ١٨٨.

جَالِسًا، وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ.

پھیرتے، تو اللہ اکبر کہہ کر دور کعات بیٹھے بیٹھے ادا کرتے، اور دو رکعات نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان ادا کرتے۔''

**فدائد**: ..... بیرحدیث دلیل ہے کہ نماز وتر کے بعد بیٹھ کر دورکعت نقل ادا کرنا جائز ہے۔اس کی مزید وضاحت حدیث۱۰۸۲ کے تحت ملاحظہ کریں۔

١١٠٠ - نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، نَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - نَا أَبُوْ مَسْلَمْةَ عَنْ أَبِيْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: زُرْتُ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَحْرِ طَوِيْلٍ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنِّي أُرِيْدُ الصَّلاةَ مَعَهُ أَخَذَ بِيَدِى فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ فَأَوْتَرَ بِتِسْعِ أَوْ سَبْعٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، وَوَضَعَ جَنْبَهُ حَتَّى سَمِعْتُ ضَفِيْزَهُ، ثُمَّ أُقِيْـمَـتِ الـصَّلاّةُ فَانْطَلَقَ فَصَلّٰى . قَالَ أَبُوْ بَـكْـر: هَـاتَان الرَّكْعَتَان اللَّتَان ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَبَّاس فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ يَخْتَمِلُ أَن يَّكُوْنَ أَرَادَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ كَمَا أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُوْنَ أَرَادَ بِهِمَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ صَلاَ ةِ الْفُرِيْضَةِ .

. ''حضرت ابن عباس والله بيان كرتے بين كه ميں اپني خاله حضرت میموند والفوات ملنے گیا تو میں نے نبی اکرم ملتے میل کی رات کی موافقت کی۔ (اس رات آپ بھی حضرت میمونہ کے گھرتشریف فرماتھ )۔ تورسول الله منظفیکیا سے کانی دریا یلے اٹھ گئے، آپ نے اچھی طرح وضوکیا پھرآپ نے کھڑے ہوکرنماز شروع کر دی۔ میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا، اور پھر میں آ کرآ پ کے پہلو میں کھڑا ہوگیا، جب آپ کومعلوم ہوا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے مجھے میرے ہاتھ ہے پکڑ کراپنی وائیں جانب کھڑا کرلیا۔ پھرآ پ نے نو یاسات رکعات ور ادا کیے، پھر آپ نے دو رکعتیں ادا کیں اور لیٹ کر سو گئے حتی کہ میں نے آپ کے خرافے نے۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو آب تشریف لے گئے اور نماز برهائی۔ امام ابوبکر فرماتے ہیں: 'نید دورکعات جوحضرت ابن عباس نوالند نے اس حدیث میں ذکر کی ہیں ممکن ہے آپ کی مراد وہ دو رکعات ہوں۔ جو نبی اکرم مشیر ورکعات ہوں سڑھتے تھے جبیبا کہ حضرت عائشہ وٹائٹھانے خبر دی ہے۔اور بیہ بھی ممکن ہے کہ ان کی مراد وہ دورکعات ہول جو آپ صبح کی

(۱۱۰۳) استاده صحبح. معجم كبير طبراني: ١٢٧٨٠ ـ مصنف ابن ابي شيبة: ١٤١٣.

فرض نمازے پہلے اداکرتے تھے۔''

فواند ....ا يهان نماز وترك بعدى دوركعتون عيمراد فجركي دوسنتين بين -

۲۔ فجری سنوں کے بعد دائیں کروٹ لیٹنامتحب فعل ہے۔

١٣٣ .... بَابُ ذِكُرِ الُقِرَاءَ ةِ فِى الرَّكُعَتَيُنِ اللَّتَيُنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... بَابُ ذِكُرِ الْقِرَاءَ قِ فِى الرَّكُعَتَيُنِ اللَّتَيُنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... يُصَلِّيُهِمَا بَعُدَ الُوِتُرِ

ان دورکعت میں قراءت کا بیان جو نبی اکرم ملٹے این وتر کے بعدادا کرتے تھے۔

١١٠٤ ـِنَا بُنْدَارٌ ، نَا أَبُوْ دَاوُدَ ، نَا أَبُوْ حَرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ .....

عَنْ سَعْدِبْنِ هِشَّامِ الْأَنْصَادِى: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةَ السَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِاللَّهْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ شَحُورُ بِسِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُ وْرُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى وَيُصَلِّى فَيُصَلِّى بَيْنَهُنَ فِى وَيُصَلِّى فَيُ وَيَتَحَدُورَ بِسِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ وَيُصَلِّى فَيُصَلِّى بَيْنَهُنَ فِى وَيُصَلِّى بَيْنَهُنَ فِى اللَّهِ صَلِّى النَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخَذَ اللَّحْم، رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخَذَ اللَّحْم، وَيُحْلَلُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخَذَ اللَّحْم، وَيُحْلَلُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخَذَ اللَّحْم، وَيُصلِلُ يَعْرَأُ فِيهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَخَذَ اللَّحْم، وَيُحْلَلُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأُخِذَ اللَّحْم، وَيُحْلَلُ يَا أَيُّهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأُخِذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأُخِذَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم وَالْحَذَالِسُ يَقْرَأُ فِيهُمَا وَيُولُ يَا أَيُّهَا الْكُهُودُونَ ﴾ وَهُو جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهُ هِمَا فَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَالْكُهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّه اللَّهُ اللَّه وَالَالِكُ وَالَى اللَّه الْكُورُونَ ﴾ وَهُ وَإِذَا وَلُولَا لَكِنْ اللَّه اللَّه اللَّه الْكُورُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه

"جناب سعد بن ہشام انصاری ہے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ونالی ہے نبی کریم طبیع آیا کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا:"رسول اللہ جب عشاء کی نماز کرچے لیتے تو دوہلکی می رکعات ادا کرتے، پھر آپ سوجاتے اور آپ کی مسواک رکھی ہوتی تقی، آپ بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور وضو کرتے اور نماز پڑھے، دومخضر می رکعتیں ادا کرتے، پھر آپ آٹھ کو رکعات قیام کرتے، ان میں برابر قراء ت فرماتے، اور نویں رکعت وتر ادا کرتے، اور دو رکعات ادا کرتے، اس عال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے، پھر جب رسول اللہ طبیع آیا تھے مرسیدہ ہو گئے اور فربہ ہو گئے، تو آپ نے آٹھ رکعات کو چھ کر دیا اور ساتویں رکعت وتر پڑھتے ۔ اور آپ دو رکعات کو چھ کر دیا اور کرتے، ان میں ﴿ قُلْ یَا أَیْهَا الْمُ غِوْنَ ﴾ اور ﴿ إِذَا اِسْ مِنْ فُونَ ﴾ اور ﴿ إِذَا اِسْ کُلُونَ ﴾ اور گئے، تو آپ نے آگھ رکعات کو چھ کر دیا اور کرتے، ان میں ﴿ قُلْ یَا أَیْهَا الْمُغِورُونَ ﴾ اور ﴿ إِذَا اِسْ کُلُونَ ﴾ کی تلاوت فرماتے۔

١١٠٥ - ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَهْلِ الرَّمَلِيُّ، نَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسَّمَاعِيْلَ، نَا عَمَّارَةُ بْنُ زَاذَانَ، نَا ثَابِتٌ .....

<sup>(</sup>١١٠٤) صحيح، صحيح ابن حبان: ٢٦٢٦\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد\_ سنن ابى داود، كتاب التطوع، باب في صلاة الليل، حديث: ٢٥٥١ ـ سنن كبرى نسائي: ١٣٦٤ ـ مسند احمد: ٦ / ٩١.

<sup>(</sup>۱۱۰۵) اسناده ضعیف، عمارة بن زاذان کثیر الخطاراوی ہے۔ سنس کبری بیهقی: ۳/ ۳۳\_ من طریق عمارة بهذا الاسناد، وقد تقدم: ۱۷۷۹.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكْعَاتِ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَتُنَهُّلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأْ بِالرَّحْمٰنِ وَ الْوَاقِعَةِ. قَالَ أَنَسٌ: وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّورِ الْقِصَارِ ﴿ إِذَا زُلْزِلْتِ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ ﴾ وَنَحْوهِمَا.

"دصرت انس و النيئة بيان كرتے بين كه نبى اكرم النيئة أنو ركعات و تر براحة سے چر جب آپ كى عمر زيادہ ہو گئ اور آپ كا جسم مبارك بھارى ہو گيا تو آپ سات ركعات و تر براحنے گئے، اور آپ بيٹر كر دوركعات اداكرتے، ان ميں سورہ رضن اور سورہ واقعہ كى تلاوت كرتے۔ "حضرت انس والنيئة بيان كرتے بيں: " اور ہم چھوٹى چھوتى سورتيں، جسے ﴿إِذَا زُلُوْلَتِ ﴾ اور ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُ وُنَ ﴾ اور ان جيسى سورتيں زُلُوْلَتِ ﴾ اور ﴿قُلُ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُ وُنَ ﴾ اور ان جيسى سورتيں

#### پڑھتے ہیں۔''

٣٦٢ ..... بَابُ ذِكُوِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الصَّلاَّةَ بَعُدَ الُوِتُو مُبَاحَةٌ لِجَمِيْعِ مَنُ يُوِيُدُ الصَّلاَّةَ بَعُدَهُ، اس بات كى دليل كابيان كه وترول كے بعد نماز اداكرنا ہراس خض كے ليے جائز ہے جو وترول كے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہو۔

وَإِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُوْنَا خَاصَّةَ لِلنَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُوْنَ أُمَّتِهِ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ، أَمْرَ نُدْبِ وَفَضِيْلَةٍ، لاَ أَمْرَ إِيْجَابِ وَفَرِيْضَةٍ

اوراس بات کی دلیل کہوہ دورکعات جو نبی اکرم ﷺ آئے اور وں کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ آپ کا خاصہ نہیں تھا کیونکہ نبی کریم ﷺ آنے نہمیں وتروں کے بعد دورکعات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کا بیحکم مندوب اورفضیلت کے لیے ہے، واجب اور فرض کے لیے نہیں ہے۔

عَنْ ثُنُوبَ انَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ. فَقَالَ: إِنَّ هَلَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقْلٌ، فَإِذَا أُوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِن اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ.

"رسول الله طیخ الله کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان بڑا تھے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله طیخ الله کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے فرمایا: بے شک بیسفر مشقت اور تھا دٹ کا باعث ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی شخص وتر پڑھے تو دو رکھتیں (مزید) پڑھ لے۔ پھراگر وہ ( تہجد کے لیے ) بیدار ہو

(١١٠٦) اسناده صحيح لغيره، صحيح ابن حباك: ٢٥٦٨\_ سنن الدارمي: ١٥٩٤\_ من طريق ابن وهب بهذا الإسناد.

نمازِ وتر اور سنتوں کے ابواب

292

صحيح اين خزيمه.....2

گیا (تو بہتر ہے) ورنہ وہی دورکعات اے کافی ہوں گی۔"

فوائد: .....ا مافر كي لياول رات بس نماز وتر اداكرنا افضل بــــ

۲۔ وتر کے بعد نوافل خاصہ رسول نہیں بلکہ تمام امت کے لیے وتر کے بعد نوافل ادا کرنا مباح ہیں۔

سو۔ مسافر شخص رات کے شروع حصے میں وتر پڑنے کے بعد دورکعت نماز ادا کرلے پھر تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو

اسے قیام اللیل کا اجرضرور ملے گا۔





## جُمَّا عُ أَبُوَابِ الرَّكَعَتَيُنِ قَبُلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ نماز فجر سے پہلے کی دورکعات (سنت)اوران میں مٰدکورسنتوں کے ابواب کا مجموعہ

## ٣٢٣ .... بَابُ فَضُل رَكُعَتَى الْفَجُر إذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيُعًا نماز فجر کی دوسنتوں کی فضیلت کا بیان کہ وہ ساری دنیا سے بہتر ہیں

١١٠٧ ـ نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالاَ: ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، نَا سَعِيْدٌ، حِ وَتَنَا بُنْدَارٌ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ وَ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوْا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوَبَةَ وَ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، حِ وَثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عُرُوْبَةَ كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَّامٍ .....

> اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الـدُّنْيَا جَمِيْعًا . وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِيْ رَكْعَتَى الْفَجْرِ: هُمَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا. وَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعْدِ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْر أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسِي، نَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى " " حضرت عائشه وَاللهِ عَلَيْ مِن كدرسول الله وَ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ فخرکی دو رکعات ( سنت ) یوری دنیا سے بہتر ہیں۔ جناب صنعانی نے نماز فجر کی دو رکعتوں کے بارے بیالفاظ روایت کیے ہیں کہ وہ دونوں رکعات ساری دنیا سے بہتر ہیں۔'' جناب صنعانی نے نماز فجر کی دو رکعتوں کے بارے میں یہ الفاظ روایت کیے ہیں کہ وہ دونوں رکعات ساری دنیا سے بہتر ہیں۔ جناب لیجی بن سعید نے این روایت میں کہا:'' نماز فجر کی دورکعات (سنت ) مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔''

ف اند : .....نووی والله کہتے ہیں: فجر کی دوستیں متاع دنیا سے بہتر ہیں، طبی والله کہتے ہیں: اگر دنیا سے مقصود د نیا کے اموال اور زیب وزینت لیا جائے ، تو مفہوم یہ ہوگا کہ ان سب سے فجر کی دوسنتیں بیش قیمت ہیں اور اگر تمام دنیا

<sup>(</sup>١١٠٧) صبحيح مسلم، كتاب صلاة الممسافريين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، حديث: ٧٢٥ ـ سنن ترمذي: ٤١٦ ـ سنن نسائي: ١٧٦٠\_ مسند احمد: ٦/ ٥٠ من طرق عن قتادة بهذا الاسناد.

کو الله کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ تمام دنیا کو الله کی راہ میں خرچ کرنے سے فجر کی دوسنتوں کا ثواب زیادہ ہےاورشاہ ولی الله وہلوی ججۃ الله البالغہ، میں لکھتے ہیں فجر کی سنتیں دنیاو مافیہا سے اس لیے بہتر ہیں کہ دنیا اور وهيا كي تعتين فاني اور بے مزه بيں۔ جب كه فجر كي سنتوں كا ثواب دائمي اور برلطف ہے۔ (تحفة الاحو ذي ٢/ ٣٢٣) ٣٦٣.... بَابُ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجُرِ اقْتِدَاءً

بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفٰي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

نبی مصطفیٰ طفی اینے کی پیروی کرتے ہوئے نماز فجر سے پہلے دورکعت ادا کرنے میں جلدی کرنے کا بیان ١١٠٨ ـ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَناَ حَفْصٌ ـ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ـ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ…

> عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلاَ إلى غَنِيْمَةٍ .

"حضرت عائشہ وظافتها بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول مال ( کی تقسیم ) میں اتنی جلدی کرتے نہیں و یکھا۔ جتنی جلدی آپ فجر ہے پہلی دورکعات کی ادائیگی میں کرتے تھے۔''

٣٦٥ .... بَابُ ذِكُر الدَّلِيُل عَلَىٰ اَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتُ بِقَوْلِهَا: ٱلْخَيْرُ النَّوَافِلَ دُوْنَ خَيْر الْفَرِيْضَةِ إِذِاسُمُ الْخَيْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْفَرِيْضَةِ وَالنَّافِلَةِ جَمِيْعًا

اس بات کی دلیل کا بیان کہ حضرت عا کشہ وٹائٹھا نے'' خیر کے کام'' سے نوافل مراد لیے ہیں فرض نہیں کیونگہ لفظ ' خیر' ، فرض اور نقل دونوں پر بولا جاتا ہے۔

١١٠٩ ـ نَمَا يَعْ قُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَ يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ ، قَالُوْا، تَنَا يَحْلِي ـ وَهُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ ـ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .....

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى ﴿ " " حضرت عائشه رَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ الرم الطُّفَاتِيمَ نماز شَدَىْءِ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ مُعَاهَدَةً عَلَى صبح سے پہلے کی دورکعتوں سے زیادہ کسی فال نماز کا اجتمام نہیں

الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ ﴿ كُرْتِے تَّكُ ۖ '' حَكِيْمٍ: قَالَ، أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ .

(١١٠٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفحر، حديث: ٩٥/ ٧٢٤ وليس فيه "ولا الي غنيمة" (١١٠٩) صحيح ابن حبان: ٢٤٤٧ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب تعاهد ركعتي الفجر، حديث: ١٦٩ - صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، حديث: ٩٤ / ٧٢٤ سنن ابي داود: ۱۲۵٤ مسند احمد: ۳/٦٤ من طريق يحيى به.

صميح ابن غزيمه ----- 295

فوائد : ..... پداهادیث دلیل بین که فجرک دورکعتول کی بزی فضیلت ہے کیکن بدواجب نہیں ہیں، جمہورعلاء کا یمی فرہب ہے۔ قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ حسن بھری واللہ فجر کی سنتوں کے وجوب کے قائل ہیں لیکن راجح اور قرین صواب بات بدہے کہ بیرواجب نہیں کیونکہ یہاں علی شبیء من النوافل کے الفاظ اس کے مسنون ہونے کی وليل بين- (شرح النووى: ٦/٤)

٢٢٣.... بَابُ الْأَمُرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِ أَمُرَ نُدُبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا أَمُو فَوُضِ وَإِيْجَابِ اس بات کا بیان که نماز فجر سے پہلے دور کعاًت ادا کرنے کا حکم مندوب اور مستحب ہے فرض و واجب کرنے کے لیے نہیں

١١١٠ - نَا يَعْ قُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا مَرْحُوْمٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ - عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن شَقِيْق ....

''حضرت ابن عمر وَاللَّهُمَا بيان كرتے ہيں كدايك رات ميں رسول عَن ابْن عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ الله ﷺ اورایک اعرابی کے درمیان موجود تھا تو اعرابی نے صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَعْرَابِيٌّ لَيْلَةً، عرض کی: اے اللہ کے رسول! رات کی نماز کا طریقد کیا ہے؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ صَلاَّةُ آپ مشکور نے فرمایا: دو دور کعتیں ہیں۔ پھر جب تمہیں صبح ہو اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ عِنْ اللَّهِ : مَثْنُى مَثْنُى ، فَإِذَا جانے کا ڈر لگے تو ایک رکعت (وتر) پڑھ لو۔ اور صبح کی نماز خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً، وَاسْجُدْ ہے بہلے دورکعات ادا کمرلو۔'' سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ.

فوائد: ..... یہاں فجر کی دور کعتیں ادا کرنے کا تھم استحباب کے لیے ہے نہ کدوجوب کے لیے، لہذا فجر کی سنتیں واجب نہیں ہیں۔

### ٧١٧.... بَابُ وَقُتِ رَكُعَتَى الْفَجُرِ نمازِ فجر کی دورکعات ( سنت ) کے وقت کا بیان

١١١١-نَـا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم....ل

<sup>(</sup>١١١٠) مسند احمد: ٢/ ٤٠\_ من طريق خالد بهذا الاسناد، وانظر ما تقدم برقم: ١٠٧٢.

<sup>(</sup>١١١١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، حديث: ٧٢٣٨٩ ـ سنن نسائي: ١٧٨٠ ـ سنن ابن ماجه: ١١٤٣ ـ سنن الدارمي: ١٤٥٢ ـ من طريق سفيان بهذا الاسناد ، سنن ترمذي: ٤٣٤.

عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَ الْنَبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ.

"حضرت ابن عمر وفائند بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم مشاہلی ا کی زوجہ محتر مہ حضرت هفصه وفائندا نے بتایا کہ نبی اگرم مشاہلی ا فجر کی دور کعات سنت اس وقت ادا کرتے تھے جب فجر روشن

۳۲۸ .... بَابُ اسْتِحُبَابِ تَخْفِیْفِ الرَّکُعَتَیْنِ قَبُلَ الْفَجُوِ اقَتِدَاءً بِالنَّبِیِّ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبِیِّ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّبِیِّ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعِیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاءِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُواللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ ال

إِذِ اتَّبَاعُ السُّنُةِ اَفْضَلُ مِنَ اللابْتِدَاعِ عَلَى مَا يَأْمُرُ الْقُصَّاصُ مِنْ تَطْوِيْلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ-اس بدعت سے افضل ہے جو واعظین قصہ گوحفزات نے نمازِ فجرکی دورکعتوں میں طویل قراءت کرنے کے بارے میں گھڑی ہے

١١١٢ قَالَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ـ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ \_ .....

''جناب انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر شائٹۂ سے عرض کی: بتائے! صبح کی نماز سے پہلے کی دو رکعات میں میں طویل قراءت کرلوں؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله مشاکلیّ صبح کی نماز سے پہلے دورکعات (اس قدر ہلکی) ادا کرتے تھے گویا کہ اذان آ یہ کے کانوں میں پڑرہی ہو۔''

عَنْ أَنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُسَنَ أَنَسِ بُنِ سِيْرِيْنَ ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُسَمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أُطِيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاءَةُ ؟ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ .

١١١٣ - تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِى الثَّقَفِى - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ، يَعُ فَى الثَّقَفِى - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، وَثَنَا أَبُوْ عَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ، ح وَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ جَمِيْعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن ..........

<sup>(</sup>۱۱۱۲) تقدم تخريجه برقم: ۱۰۷۳.

<sup>(</sup>۱۱۱۳) صحیح بخاری، كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، حديث: ۱۱۷۱\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، حديث: ۷۲۱\_ ۱۲۷\_ سنن ابي داود: ۱۲۰٥\_ سنن نسائي: ۹٤٧\_ مسند احمد: ٦/ ٤٠\_ مسند الحميدي: ۱۸۱\_ من طريق يحيي بهذا الاسناد.

عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَيُحَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لاَّ قُولُ: قَرَأَ فِيْهِ مَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؟ وَقَالَ أَبُوْعَمَّارِ فِي حَدِيْتِهِ: حَتّٰى أَقُوْلَ: هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ ؟

"سیده عمره حضرت عائشه برانها سے روایت کرتی ہیں آپ فرمایا كرتى تھيں كەرسول الله ﷺ فَجْر كى دوركعات ادا فرماتے تو انہیں اس قدر بلکا بڑھتے کہ میں کہتی: کیا آپ نے ان دو رکعات میں سورہ فاتحہ بھی بردھی ہے یانہیں؟ ابوعمار کی حدیث میں بالفاظ ہیں: ' حتی کہ میں (دل میں ) کہتی: کیا آپ نے ان دورکعتوں میں کچھ پڑھا بھی ہے یانہیں؟

فواند: ..... پیاحادیث دلیل ہیں کہ فجر کی سنتوں کا وقت طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر کے ساتھ ہی فجر کی سنتیں ادا کرنے اور ان میں تخفیف کرنامتحب عمل ہے۔ مالک، شافعی اور جمہور علاء اسی مذہب کے قائل ہیں تا ہم بعض سلف سے منقول ہے کہ فجر کی سنتوں میں طوالت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے مرادیہ ہے کہ ان میں لمبی قراءت حرام اور تخفیف کے مستحب ہونے کے خلاف نہیں ہے، البتہ کچھ علاء نے مبالغہ آرائی کی اور کہا کہ فجر کی سنتوں میں اصلاً قراءت نہیں ہے۔ طحاوی اور قاضی عیاض نے بید حکایت بیان کی ہے، کیکن بیموقف فاش غلط ہے۔

(شرح النووى: ۲/٦)

٣١٩ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَ قِ ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبُلَ الْفَجُرِ.

نماز فجرے پہلے کی دورکعتوں میں ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُّ ﴾ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكُفِرُونَ ﴾ بره هنامستحب ہے۔

١١١٤ - ثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقُ ، ثَنَا الْجَرِيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقِ .....

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ لا يَدَعُهُمَا، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُوْلُ: نِعْمَةِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَلُّ﴾ وَ ﴿ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾.

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولْ اللهِ صَلَّى " " حضرت عائشه زالتُها فرماتي بين: " رسول الله الطيَّالَيْ ظهر ي پہلے چار رکعات سنت پڑھتے تھے ۔ اور نماز عصر سے پہلے دو ر کعات بڑھتے تھے، انہیں مجھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نیزیہ مجھی بيان كرتى بين كه آپ طفيكان فرمايا كرتے تھے:" وہ بہترين سورتیں جو فجر سے پہلے کی دور کعات میں پڑھی جاتی ہیں ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اور ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ ﴾ ين -

<sup>(</sup>١١١٤) استناده صحبح، ستن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، حديث: ١١٥٠. مسند احمد: ٦/ ٢٣٩ صحيح ابن حباك: ٢٤٥٣ من طريق الجريري بهذا الاسناد.

298 •٧٠.... بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَ ةِ فِي رَكُعَتَى الْفَجُرِ، فِي كُلِّ رَكُعَةٍ مِنْهُمَا بِأَيَةٍ وَاحِدَةٍ سِوٰى فَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنُ زَعَمَ انَّهُ لاَ يُجُزِئُهُ أَن يُتُّورًا فِي رَكُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّع بأَقَلَّ مِنُ ثَلاَثِ ايَاتٍ سِوَى الْفَاتِحَةِ

نمازِ فجر کی دوسنتوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ ایک آبیت کی تلاوت کرنا جائز ہے اس شخص کے دعوے کے برخلاف جو کہتا ہے کہ فل نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ تنین آیات ہے کم تلاوت کافی نہیں ہوگی۔

١١١٥ - ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنِ ابْنِ يَسَارٍ - وَهُوَ سَعِيْدُ بْنُ يَسَار .....

> عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿قُولُوا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنُولَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰي إِبْرُهِيْمَ ﴾ إِلٰي انجِرِ الْآيَةِ وَفِي الْأُخْرِٰي: ﴿قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِيَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾.

'' حضرت ابن عباس وفي ثنها بيان كرتے ہيں كه: رسول الله مِشْيَعَةِ إِلَى اکثر فجر کی دو رکعات (سنت ) میں به آیت ( آخر تک ) اللوت فرمات تص: ﴿ قُولُوا الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَّا أُنْزِلَ إِلْي إِبْرُهِيْمَ ﴾ "(تم كبو: بم الله يرايمان لائے، اوراس برجو ہاری طرف نازل کیا گیا ہے اور جوابراہیم يرنازل كيا كيا" آخرآيت تك (البقره: ١٣٦) اوردوسرى ركعت مين بيرَ يت يرْحة ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِهَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِبُونَ ﴾ ﴿ آل عمران: ٦٤ ﴾ (آپ كهدويجي!اب اہل کتاب الی بات کی طرف آؤ جو جارے اور تمہارے درمیان برابر ہے .....اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔''

فوائد: ..... بیاحادیث شافعیداور جمهورعلاء کے ندجب کی دلیل بیں کدفجر کی سنتوں میں سور و فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کی قراءت مستحب ہے اور ان میں سورہ کا تحہ اور دونوں سورتوں یا دونوں آیتوں کی قراءت مستحب فعل ہے۔ (شرح النووى: ٦/٥)

<sup>(</sup>١١١٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافر بن باب استحباب ركعتي سنة الفحر، حديث: ١٠٠/ ٧٢٧\_ من طريق ابي خالد بهذا الاسناد\_ سنن ابي داود: ١٢٥٩\_ سنن نسائي: ٩٤٥\_ مسند احمد: ١/ ٢٣٠.

١٣٥١... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي أَن يَّصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجُرِ بَعُدَ صَلاَةِ الصَّبُح وَقَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ إِذَا فَاتَتَا قَبُلَ صَلَاةَ الصُّبُح نماز فبحر کی دوسنتیں جب نمازی صبح کی نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو وہ نماز کے بعد اورسورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے

١١١٦ - ثَنَا الرَّبَيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَ نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقِ بِخَبَرِ غَرِيْبِ غَرِيْبِ، قَالاَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ .....

قَيْس بْن عَمْرِو: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﴿ " وَحضرت قيس بن عمرو وَ فَاتَّوَ سِي روايت ہے كه انهول ف رَكَعَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَى الْفَجْرِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. ثَنَا أَبُوْ الحَسَن عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْن سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْس جَلِّ سَعْدِ:أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا هَاتَان الرَّكْعَتَان: فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهُمَا هَاتَان. قَالَ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ عِنْهُ .

صَــلَّى السلّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يكُنْ رُسول الله الله الله الله الله عَلَيْةِ كم ساته صح كى نماز اداكى جبكه انهول نے فجر کی دوسنتیں ادانہیں کی تھیں۔ پھر جب رسول الله طفی میلانے نے سلام پھیرا، تو وہ کھڑے ہوئے اور فجر کی دوسنتیں ادا کیں جبکہ انہیں اس سے روکانہیں۔ جناب سعد کے دادا حضرت قیس ڈھٹنڈ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم طفی آیا کے ساتھ صبح کی نماز ادا کی، پھر انہوں نے اٹھ کر دو رکعات (سنت) بڑھنی عامیں ۔ تو نبی النظامی انے یو چھا: بدور کعتیں کونی ہیں؟ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ فجر کی دوسنتیں ہیں، میں انہیں ادانہیں کر سکا تھا،۔ تو وہ بید دو رکعتیں ہیں پس نبی كريم مِلْ يَكُولُون فِي خاموثي اختيار فرمائي -''

٣٧٣.... بَابُ قَضَاءِ رَكُعَتَى الْفَجُوِ بَعُدَ طُلُوع الشَّمُسِ إِذَا نَسِيَهُمَا الْمَرْءُ جب آدی فجر کی دوستیں بھول جائے تو انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کرنے کا بیان ١١١٠ ـ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ وَ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ

<sup>(</sup>١١١٦) اسناده صحيح، صحيح ابن حبان: ٢٤٦٢ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد مستدرك حاكم: ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ من طريق الربيع به عن قيس بن عمرو سنن ابي داود: ١٢٦٧ ـ سنن ترمذي: ٤٢٢ ـ سنن ابن ماجه: ١٥٥ ١ ـ من طريق سعد بن سعيد به عن قيس جد سعد.

وَه نَا لَفْظُ حَدِيْثِ عَبْدِ الْقُدُّوْسِ - حَدَّثَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي ابْنَ عَاصِم - نَا هَمَّامٌ، نَا قَتَادَةُ عَنِ النَّضْرِ

بْنِ أَنْسٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نُهَيْكٍ

بِي مَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

وسنتم قدان من نسبي رفعتي العَدَّ الشَّمْسُ.

''حضرت ابو ہریرہ رضائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مشیکی آئے نے فرمایا: جوشخص نماز فجر کی دوسنتیں بھول جائے تو وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے۔''

فوائد: .....ا یه احادیث دلیل بین که نماز فجر سے قبل فجر کی سنتیں جھوٹ جا کیں اس کی قضاء کے دووقت بہں۔(۱) فرض نماز کے بعد۔(۲) طلوع آفتاب کے بعد۔

۲۔ فجر کی سنتوں کی قضاء مشروع ہے۔

٣٧٣.... بَابُ قَضَاءِ رَكَعَتَى الْفَجُرِ بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ إِذَا نَامَ الْمَرُءُ عَلَى الشَّمُسِ إِذَا نَامَ الْمَرُءُ عَلَى الشَّمُسِ. عَنُهُمَا فَلَمُ يَسْتَنُقِظُ إِلَّا بَعُدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ.

سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی دوسنوں کو قضا کرنے کا بیان جبکہ نمازی انہیں ادا کرنے سے سویارہ جائے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بیدار ہو

١١١٨ وَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا يَحْلِي ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ ، ثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ ....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان بِرَأْسِ رَاحِلَتِه ، فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِه ، فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ ، فَفَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاء ، فَتَوَضَّأ ، الشَّيْطَانُ ، فَقَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاء ، فَتَوضَا ، فَتَوضَا ، فَتَوضَا ، فَتَوضَا ، فَتَوضَا الصَّلاةُ وَصَلَّى الْغَدَاة .

<sup>(</sup>١١١٧) استناده صحيح، صحيح ابن حبان: ٢٤٦٣ من طريق عبدالقدوس بهذا الاستاد، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في اعادتهما بعد طلوع الشمس، حديث: ٢٣٦-

<sup>(</sup>۱۱۱۸) تقدم تخريجه برقم: ۹۸۸.

فوائد: ..... بیصدیث دلیل ہے کے طلوع آفاب کے بعد بیدار ہونے کی صورت میں جہال فرض نماز کی قضا لازم ہے، وہاں فرض نماز سے قبل فجر کی سنتیں بھی مشروع ہیں، نیز فجر کی سنتیں موکدہ سنتیں ہیں۔ ٣٧٣.... بَابُ الدُّعَاءِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُوِ نماز فجر کی دوسنتوں کے بعد دعا ما تگنے کا بیان

١١١٩ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلانِيُّ، ثَنَا آدَمُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ إِيَاسِ - ثَنَا قَيْسٌ - يَعْنِي ابْنَ الرَّبَيْعِ ـ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ لَيْلِي عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ ......

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ عَبِاسِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ عَبِاسِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ عَبِاسِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا تَنْتُهُ عَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّنِيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّنِيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّ آب کے باس شام کو حاضر ہوا جبکہ آپ میری خالہ حضرت میمونه بنت حارث رفانتها کے گھر تشریف فرما تھے۔ چنانچہ (رات کے وقت ) رسول اللہ ﷺ نے اٹھ کر نماز تہجد پڑھی، پھر جب آب نے فجر کی دوسنیں اداکیں توبیدها مانگی۔ 'اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ ....وَاجْعَلْ لِي نُورًا . "ا الله مين تجوسة تيرى عظيم رحت كاسوال كرتا ہوں کہ جس کے ساتھ تو میرے دل کو ہدایت عطا فرما دے، تو اس کے ساتھ میرے متفرق امور کو جمع فرما دے اور میرے یرا گنده ومنتشر کا موں کو اکٹھا فر ما دے۔ میری مجی کو درست کر دے، اس کے ساتھ میرے دین کی اصلاح فرما دے اور میرے باطنی اعمال کی حفاظت فرما دے، میرے طاہری اعمال کو بلند و بالا فرما دے، اوراس کے ساتھ میرے اعمال کو یا کیزہ بنا دے، اس کے ساتھ میرے چہرے کو روش فرما دے، اور مجھےاس کے ساتھ رشدوہدایت والے کاموں کی توفیقء لما فرما (جن سے تیری رضا وخوشنودی حاصل ہو) مجھے اس کے باتھ ہر برائی سے محفوظ فرما، اے اللہ! مجھے سچا ایمان اور ایساعظیم

عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: بَعَثَنِيَ الْعَبَّاسُ إِلَى " " حضرت ابن عبال رَفَّهُ بيان كرتے بي كه مجھے حضرت مُمْسِيًا وَهُوَ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِيْ. وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِيْ، وَتَلُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتَرُدُّ بِهَا الْغَيّ، وَتُصْلِحُ بِهَا دِيْنِيْ، وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَـمَـلِـيْ، وَتَبْيَضُّ بِهَا وَجْهِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَا رُشْدِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اللُّهُ مَ اعْطِنِي إِيْمَاناً صَادِقًا، وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، وَرَحَمَةً أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْفَوْذَ عِنْدَ الْقَضَاءِ، وَنُزُلَ الشُّهَــذَاءِ، وَعَيْــشَ السُّـعَــذَاءِ، وَمَرَافَقَةَ الْأَنْبِياءِ، وَالنَّاصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ، اللَّهُمَّ

(١١١٩) اسناده ضعيف، محمر بن عبدالرتمن بن الي ليي ضعيف راوي ہے۔ سنن ترمذي، كتاب اللاعوات، باب: ٣٠، منه حديث: ٣٤١٩.

یقین عطا فر ما جس کے بعد کوئی گفر نہ ہو، اور الی عظیم رحمت نصیب فرماجس کے ساتھ میں دنیاو آخرت میں شرف ومنزلت یالوں۔ اے اللہ! میں تھے سے فیلے کے وقت کامیانی، شہدا کا مقام و مرتبه، سعادت مندول کی زندگی، انبیائے کرام کی رفاقت اور دشمنوں پرغلبہ اور مدد کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ! میں تير \_ سامنے اپنی حاجت وضرورت پیش کرتا ہوں اگر جدمیری عقل ناقص ، اورمیراعمل ضعیف و کمزور ہے۔ میں تیری رحمت کا متاج ہوں للبذا میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں، اے معاملات کا فیصله فرمانے والے، اے سینوں کو (ریا کاری جیسے امراض سے ) شفادين والے، توجس طرح سمندرول كو (باہم) ملنے سے روکتا ہے، مجھے بھی جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ اور ہلاکت کی دعا کرنے سے محفوظ فرما۔ اور قبر کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ! جس خیرو بھلائی ( کے سوال تک ) میری عقل نہ پینج سکی، اور میراعمل بھی اس سے کمزور جوا اور میری نیت و ارادہ مجھی اس تک نہ پہنچ سکا اور تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ اس کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہویا وہ خیرو بھلائی جوتو ا بی کسی مخلوق کو عطا کرنے والا ہو، تو میں بھی اس کی رغبت د شوق رکھتا ہوں، اور تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اے جہانوں كويالنے والے اے اللہ! جمیں سیدهی راہ ديكھانے والے ہدایت یافتہ بنا دے، گراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے نہ بنانا، ہمیں اینے دشمنوں کے لیے جنگ ادرایے دوستول کے لیے امن وسلامتی والا بنا۔ ہم تیری محبت کی بنا پرلوگوں سے مجت و پیار کریں، اور تیری دشمنی کی بدولت تیرے دشمنول سے عدوات تھیں۔ اے اللہ! بیمبری دعا ہے اور تو قبول ومنطور فر ما۔ اور بیمیری جدوجہد ہے اور تجھ پر ہی جروسہ ہے۔ اور اللّٰہ

أَنْ زِلْ بِكَ حَساجَتِى ْ وَإِنْ قَسُرَ رَأْيِى، وَضَعُفَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِىَ الْأُمُوْرِ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُوْرِ كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ أَنْ تُجِيْرَنِي مِنْ عَـٰذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعُوَةِ النَّبُوْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِيْ، وَضَعُفَ عَنْهُ عَمْلِيْ، وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِيْ مِنْ خَيْرِ وَعَدَّتُهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ، أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، فَإِنِّي أَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيهِ، وَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ، غَيْرَ ضَالَّيْنَ وَلا مُضِلِّينَ، حَرْبًا لِأَعْدَائِكَ، سَلَمُالِأَوْلِيَائِكَ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ، وَنُعَادِىْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمَّ لهٰذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإستِجَابَةُ - أَو الْإِجَابَةُ ، شَكَّ ابْنُ خَلْفٍ \_، وَهٰ ذَا الْجَهْ دُ، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْل الشَّدِيْدَةِ وَالْأَمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُوْدِ، مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُ وْدِ، الرُّكُع السُّجُوْدِ الْـمُـوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، إِنَّكَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، سُبْحَانَ الَّذِي تُعْطِفُ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لا يَنْبَغِي

التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ الَّذِيْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ فَعَلَّمَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ وَالبَّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ، وَالبَّهُمَّ اجْعَلْ لِى نُوْرًا فِى قَلْبِى، وَنُوْرًا فِى قَلْبِى، وَنُوْرًا فِى قَبْرِى، وَنُورًا فِى شَعْرِى، وَنُورًا فِى بَصَرِى، وَنُورًا فِى سَمْعِى، وَنُورًا فِى بَصَرِى، وَنُورًا فِى بَعَمِى، وَنُورًا فِى بَصَرِى، وَنُورًا فِى بَعَمِى، وَنُورًا فِى بَعَمِى، وَنُورًا فِى بَعَمِى، وَنُورًا فِى يَعَمِى، وَنُورًا فِى يَعَمِى، وَنُورًا فِى يَعَمَى، وَنُورًا فِى يَعَمَّى اللهَيْمَ وَنُورًا مِنْ يَعَمِى، وَنُورًا مِنْ يَعْمَلُونَى، وَنُورًا مِنْ فَعَلْ فِى، وَنُورًا مِنْ فَعْرَا مِنْ تَحْتَى، اللّهُمَّ زِدْنِى فَوْرًا مِنْ تَحْتِى، اللّهُمَّ زِدْنِى فَوْرًا مِنْ تَحْتَى، اللّهُمَّ زِدْنِى فَوْرًا مِنْ تَحْتَى، اللّهُمَّ زِدْنِى فَوْرًا مِنْ تَحْتَى، اللّهُمَّ زِدْنِى فَوْرًا مِنْ تَحْتَى اللّهُ مَا لِى نُورًا مِنْ تَحْرَى اللهُ مُورًا مِنْ تَحْتَى اللّهُ مَا لِى نُورًا مِنْ اللهُ مُورًا مِنْ اللّهُ مُورًا مِنْ اللّهُ مُورَا مِنْ اللّهُ مُورًا مِنْ اللّهُ مُورَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مُورَا مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا لِهُ مُؤْرًا مِنْ اللهُ اللّهُ مُولِى الْمُؤْرَا مُنْ اللّهُ الْمُؤْرَا مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْرَا الْمَالِي الللّهُ الْمُؤْرَا مِنْ اللّهُ الْمُؤْرَا مِنْ اللّهُ الْمُؤْرَا مُؤْرَا مُؤْرِا مَا اللّهُ الْمُؤْرَا مُؤْرَا مُؤْرَا مِنْ اللّهُ الْمُؤْرِا مِنْ اللّهُ الْمُؤْرَا مُؤْرَا مُؤْرَ

کی مدد وحمایت کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت اور برائی ہے بیخے کی ہمت نہیں ہے۔اے اللہ! مضبوط رسی ( دین ) والے، اور درست وسید ھے معاملے والے، میں تجھ سے عذاب کے دن امن کا سوال کرتا ہوں، اور ہیشگی کے دن جنت مانگتا ہوں، این بروردگار کا دیدار کرنے والے مقربین کے ساتھ کثرت سے رکوع و ہجود کرنے والوں اور وعدہ بورا کرنے والوں کے ساتھ، بے شک تو بڑا مہربان اور محبت وشفقت کرنے والا ہے، اور توجو حاہما ہے کرتا ہے۔ یاک ہے وہ ذات جس نے عزت کی حیا در اوڑھی اور اسے اینے لیے خاص فرمایا۔ یاک ہے وہ ذات جس نے عظمت و کبریائی کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ مکرم ہوا۔ یاک ہے وہ ذات کہ جس کے سواکسی کے لے تبیج جائز نہیں ہے۔ وہ ذات یاک ہے جس نے ہر چیز کو شار کیا اور وہ اسے جانتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات فضل وانعام والى ياك ہے وہ ذات قدرت وكرم والى - اے الله! میرے دل میں نور ڈال دے، میری قبر میں نور کر دے، میرے کانوں میں نورڈال دے، میری آتھوں میں نور پیدا کر دے، میرے بالوں میں نور ڈال دے، اور میری جلد میں نور پیدا فرما دے، میرے گوشت میں نورڈ ال دے، میرے خون میں نور پیدا کر دے، میری بڈیوں میں بھی نور، اور میرے سامنے بھی نور، اور میرے پیھے بھی نور، میرے دائیں جانب بھی نور، میرے بائیں جانب بھی نور، میرے اویر بھی ایک نور اور میرے نیچ بھی نور کر دے۔اےاللہ! میرے نور میں) اضافہ فرما، مجھےنورعطا فرما اورمیرے لیےنور ہی نورپیدا فرما دے۔''

## ٣٧٥.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِضْطِجَاعِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُر فجر کی دوسنتوں کے بعد ( دائیں کروٹ کے بل ) لیٹنامستحب ہے

١١٢٠ - ثَنَا بشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ

عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلْي يَمِيْنِهِ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُ رَيْرَةً ، فَقِيْلَ لَهُ: هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا ؟ قَالَ: لاَ. وَلٰكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبَنَّا. فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَبِ اهُ رَيْرَةَ فَقَالَ: مَا ذَنْبِيْ إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا.

'' حضرت ابو ہر سرہ رہان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مِلْشَافِلَةِ مِنْ اللّٰہ مِلْشَافِلَةِ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَنْ فَرمايا: جبتم مين سے كوئى شخص فجرى دوسنتي اداكرت اسے اپنی دائیں کروٹ پر لیٹنا جاہے۔ تو مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ و اللہ: سے کہا: کیا ہم میں سے کسی محف کے لیے مبحد کی طرف چلنا کافی نہیں ہوگا۔حتی کہوہ ( سنتیں پڑھ کر ) لیٹ حائے ۔ حضرت ابن عمر طابعثا تک ان کی یہ بات نینجی تو انہوں نے فرمایا: ابو ہررہ ( ہمیں ) بکثرت احادیث بیان كرتے ہيں تو ان سے عرض كى گئى: وہ جو بات بيان كر رہے ہیں کیا آپ اس کا انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا:نہیں ۔ لیکن انہوں نے ( بکثرت احادیث بیان کرنے میں ) جرأت ہے کام لیا اور ہم بزول ہے رہے، لبذا حضرت ابو ہر رہ وخالئیز کو بیر بات بینچی تو انہوں نے فرمایا: اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں نے (فرامین نبوی) یا در کھے اور وہ بھول گئے ۔''

١١٢١ - تَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمِ الدَّوْرَقِيُّ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ ـ وَهُوَ

أَبُوْمَسْلَمَةَ ـ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .....

عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: زُرْتُ خَانَتِيْ فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَاكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى سَمِعْتُ ضَفِيزَهُ، ثُمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى.

سیرنا ابن عباس ڈائٹنہ کہتے ہیں: میں نے اپنی خالہ سے ملنے گیا اور میں نے رسول اکرم مشتر اللہ کی رات کی موافقت کی (لعنی بدرات آپ کی میری خالہ کے ہاں تھی ) آگے مدیث بان کی اور کہا: رسول الله طنی آیا نے دو رکعت (سنتیں) بڑھیں پھر

<sup>(</sup>١١٢٠) استاده صبحيبح، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في الاضطحاع بعد ركعتي الفجر، حديث: ٢٣٠\_ صحيح ابن حيان: ٢٤٦٨ ـ من طريق بشر بن معاذ بهذا الإسناد، سنن ابي داود: ١٢٦١ ـ مسند احمد: ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>۱۱۲۱) تقدم برقیم: ۱۱،۳

آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خرائے سنے پھر نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز مدھی ''

## ۲۷ س... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي تَرُكِ الْإضْطِجَاعِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُوِ الْإضْطِجَاعِ بَعُدَ رَكُعَتَى الْفَجُو فجركى دوسنتول كے بعدنہ لیٹنے كی رخصت كابیان

وَالدَّلِيْ لِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ أَمْرَ لُدْبٍ وَإِرْشَادٍ، لاَ أَمْرَ فَرْضِ وَإِيْجَابِ، وَالرُّخْصَةِ فِي الْحَدِيْثِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ.

اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ فجر کی دوسنتوں نے بعد نبی اکرم طفی آیا کا لیٹنے کا حکم ندب وارشاد کے لیے ہے فرض وواجب کرنے کے لیے نہیں ہے۔اور فجر کی دوسنتوں کے بعد گفتگو کرنے کی رخصت ہے۔

١١٢٢ - نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن .........

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مَا يُصَلِّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مَا يُقِطَةً حَدَّثَنِى ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ حَتَى يَقُوْمَ لِلصَّلاَةِ .

''حضرت عائشہ مِنْ الله اِلله اِلله عِنْ اَلله عِلْمَا الله عِلْمَا الله عِلْمَا الله عِلْمَا الله عِلْمَا الله دور کعات (سنت) ادا کرتے، پھر اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ بات چیت کر لیتے، اور اگر میں سوئی ہوتی تو آپ نماز کھڑی ہونے تک لیٹ جاتے۔''

#### فوائد:....

ا۔ یہ احادیث دلیل ہیں کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرض نماز کی اقامت سے قبل دائیں کروٹ لیٹنامتحب فعل ہے اور آپ ملتے آیا کا بعض اوقات فجر کی سنتوں کے بعد نہ لیٹنا بیان جواز کے لیے ہے۔

۲۔ دائیں پہلو لیٹنے کی حکمت یہ ہے کہ دل بائیں جانب ہوتا ہے لہذا دائیں کروٹ لیٹنے سے انسان نیند میں غرق نہیں
 ہوتا، بلکہ تھوڑی می استراحت کے بعدوہ فرض نماز کے لیے ہشاش بشاش ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱۱۲۲) مسجم بخارى، كتاب التهجد، باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطحع، حديث: ۱۱۲۱ صحيح مسلم، كتاب سلاد السماوين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي الله حديث: ۷۶۳ مسند الحميدى: ۱۷۵ من طريق سفيان بهذا الاسناد سس بي داود: ۱۲۶۲ سنن ترمدى: ۱۸۸ مسند احمد: ۲/ ۳۰.

#### صحیح ابن فزیمه ۔۔۔۔ 2

٧٤٨ .... بَابُ النَّهِي عَنُ أَنْ يُصَلِّي رَكُعَتَى الْفَجُرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنُ زَعَمَ أَنَّهُمَا تُصَلَّيَان وَ الْإِمَامُ يُصَلِّى الْفَرِيُضَةَ. ا قامت ہونے کے بعد فجر کی دوستیں پڑھنامنع ہے۔اس شخص کے قول کے برخلاف جو کہتا ہے کہ امام کے فرض ادا کرنے کے دوران انہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔

١١٢٣ ـأنَــا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ مُحَــَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، ثَنَا غُنْدَرٌ وَقَالَ الْاخَرَان ـ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَـعْفَرِ، قَالَ بُنْدَارٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ وَرْقَاءَ وَ ـ قَالَ الْاخَرَان: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَرْقَاءَ ـ

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ …

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. ثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً. ثَـنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ يَقُوْلُ عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ عِلَى المِثْلِهِ.

'' حضرت ابو ہریرہ خاتینہ نبی اکرم منتے کیا ہے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایا: ''جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے سوا کوئی نمازنہیں ہوتی ۔''

١١٢٤ - ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ صَالِح بْنِ رُسْتُمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَـن ابْـن عَبَّـاس قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَرَانِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْهِمَا، فَنَهَانِيْ، فَجَذَبَنِيْ، وَقَالَ: تُرِيْدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِـلـصُّبْح أَرْبَعًا؟ قِيْلَ لِأَبِىْ عَامِرٍ - يَعْنِى صَالِحَ بْنَ رُسْتُمَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

" حضرت عبدالله بن عباس بناته بيان كرتے بين كه ( فرض ) نماز کی اقامت ہو گئی اور میں نے دوسنتیں ادانہیں کی تھیں تو آپ نے مجھے دیکھا کہ میں وہ دوسنتیں ادا کر رہا ہوں تو آپ نے مجھے منع کیا اور مجھے کھینچا اور فرمایا: تم صبح کی جار رکعات پر صنا جائے ہو؟ ابو عامر صالح بن رسم سے بوچھا گیا: کیا بہ

(١١٢٣) سنس الدارمي: ١٤٤٨ من طريق عمر و بن على بهذا الاسناد ـ سنن نسائي: ١٦٧ من طويق محمد بن بشار به، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة ..... حديث: ٧١٠ منن ابي داود: ١٢٦٦ مسند احمد: ٢/ ٥٩٥. ١/ ١٢ ٢١ ـ صاحبح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة، حديث: ٦٤/ ٧١٠\_ سنن ترمذي: ٤٢١ ـ سنن ابل ماحد: ١١١١م. ما ما احمد: ٢/ ٥١٧من طريق روح بهذا لاسناد.

(١١٢٤) سنناده ضعيف صالح بن رسم الوعام كثير الخطا اوي ب\_مستند احتمد: ١/ ٢٣٨، ١٥٥. من طريق و كيع بهذا الاستناد، مستدرك حاكم: ٧٠٧/١ منن كبري بر هي، ٢/٤٨٢ . ١١٢٤ ـ السابق.

وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثَنَا أَبُوْ عَمَّادٍ ، نَا النَّضُرُ بَنُ شُمَيْلٍ عَنْ أَبِي مُلَكْيَةَ بَنُ شُمَيْلٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكْيَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَكْيَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَعَنْ مُتَ أُصلَّى وَسُولُ فَعَنْ مَنْ أَصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتَصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتَصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتَصلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتَصلَى

بات نبی اکرم مظیّقاً نِن فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں۔" جناب ابن ابی ملکیہ حضرت ابن عباس فٹائٹا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: (صبح کی) نماز کی اقامت ہوگئ تو ہیں نے کھڑے ہو کر دو منتیں ادا کرنی شروع کر دیں۔ تو رسول اللہ طفی میڈنے مجھے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا: کیا تم صبح کی چار رکعات رہھو گے؟

"د حضرت عبدالله بن سرجس فالتي بيان كرتے بيں كه ايك خف اس وقت آيا جبدرسول الله ملط الله علق كى نماز پڑھارہے تھے ـ تو اس نے (پہلے) دوسنتيں اوا كيں (پھر جماعت كے ساتھ مل گيا) پھر جب رسول الله ملط تي نے اپنی نماز مكمل كی تو فرمایا: " اے فلاں! تم نے كوئى نماز فرض شاركى ہے، جوتم نے ہمارے ساتھ پڑھی ہے يا وہ جوتم نے اكيلے پڑھی ہے؟" بي حماد بن زيدكى حديث كے الفاظ ہيں۔

١١٢٦ ـ ثَنَا عَلِيٌّ بِّنُ حُـجْرِ السَّعْدِيُّ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّادٍ ـ يَعْنِى الْأَنْصَارِيَ ـ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِى نَمِرٍ .........

 بن يحيى الفطعى، نا محمد بن بحر، احبر، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ فِى صَلاَةِ الصَّبْح، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلا تَسَهُ، قَالَ يَا فُلاَنُ أَيْتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِيْ صَلَا صَلاَتُكَ الَّتِيْ صَلَا عَالَيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلا صَلاَتُكَ الَّتِيْ صَلَا اللهِ عَلَيْتِ لِنَفْسِكَ؟ هٰذَا صَلَاتُكَ الْتَيْ فَطُ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ.

عَنْ أَنُس قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بسائي: ٢٦٩ منن ابن ماجه: ١١٥٢ مسئد احمد: ٥/ ٨٢ من طرق عن عاصم يهذا الاستاد. (٢١٢٦) الصحيحة: ٢٥٨٨ .

يُصَلُّوْنَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: أَصَلاتَان مَعًا؟ فَنَهٰى أَن يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ. ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْل، نَا حَـفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ أَنْسَ بِمِثْلِهِ إلى قَوْلِهِ: أَصلَاتَان مَعًا ؟ لَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوْي هٰذَا الْخَبَرَ مَالِكُ بْـنُ أَنْسِ وَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ أَبِيْ نَمِرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً مُرْسَلاً، وَرَوٰى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ شَرِيْكِ كِلاَ الْخَبَرَيْنِ عَنْ أَنْسِ وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةً جَمِيْعًا. حَدَّثَنَا بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْل، ثَنَا حَفْصُ بِنُ عَبِدِ اللَّهِ ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ طَهْمَانَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا مُنْفَرِ دَيْنِ ، خَبَرُ أَنْسِ مُنْفَرِدًا، وَ خَبَرُ ابْنِ سَلَمَةَ مُنْفَرِدًا.

جلدی جلدی دورکعات (سنت) اداکرتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا: کیا دونمازیں اکٹھی اداکرنا چاہتے ہیں؟ لہذا آپ نے معجد ہیں اقامت ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ جناب شریک نے حضرت انس ڈائٹیڈ سے ان الفاظ تک مذکورہ بالا روایت جیسی حدیث بیان کی ہے: کیا دونمازیں اکٹھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ "جناب محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: بیروایت کرنا چاہتے ہیں۔ "جناب محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: بیروایت کام مالک بن انس اور اساعیل بن جعفر نے شریک بن ابی نم کی واسطے سے جناب ابوسلمہ سے مرسل بیان کی ہے اور ابراہیم بن طہمان بن طہمان نے شریک کے واسطے سے بیدونوں حدیثیں حضرت انس اور ابوسلمہ سے بیان کی ہیں۔ جناب ابراہیم بن طہمان نے دونوں حدیثوں کو الگ الگ اسانید سے بیان کیا ہے۔ خطرت انس کی حدیث کو الگ طور پر اور حضرت ابوسلمہ کی حدیث کو الگ طور پر اور حضرت ابوسلمہ کی حدیث بیان کیا ہے۔ "

فوائد: ..... یه احادیث دلیل بین که فرض نمازی اقامت کے بعد نوافل شروع کرنا ممنوع بین،خواہ فجر،ظهراور عصر کی موکدہ سنتیں ہی ہوں۔ شافعی اور جمہور علاء کا بہی ند بہب ہے۔ ابوحنیفہ برالتیہ اور اس کے اصحاب کا موقف ہے کہ جس نے شبح کی سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ اقامت نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے بشر طیکہ دوسری رکعت فوت ہونے کا ڈر نہ ہواور سفیان ثوری بیان کرتے ہیں، اقامت نماز کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنا جائز ہے بشر طیکہ شبح کی پہلی رکعت فوت ہونے کا خوف نہ ہواور علاء کی ایک جماعت کہتی ہے اقامت کے بعد مسجد میں فجر کی سنتیں نہ براہی جائیں، البتہ مسجد کے باہر اقامت کے بعد یہ سنتیں پڑھنا جائز ہیں۔ اس بارے میں جمہور علاء کا موقف رائح اور اقرب الی الصواب ہے۔ اقامت کے بعد یہ سنتیں پڑھنا جائز ہیں۔ اس بارے میں جمہور علاء کا موقف رائح اور اقرب الی الصواب ہے۔ (شرح النو دی: ۱۸ ۲۲ - ۲۲۲)

## جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاةِ التَّطَوُّع بِاللَّيُلِ رات کی نفلی نماز ( تہجد ) کے ابواب کا مجموعہ

٣٧٨.... بَابُ ذِكُرِ خَبَرِ نُسِخَ فَرْضُ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا كَانَ فَرُضًا وَاجبًا. قیام اللیل (نماز تہجد ) کے فرض و واجب ہونے کے بعداس کی فرضیت کے منسوخ ہونے کے بارے میں مروی حدیث کا بیان

١١٢٧ ـ نَـا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ـ وَ قَرَأَ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ ـ نَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ، وَتَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ، ح وَ، ثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، نَا عَبْدَةُ عَـنْ سَعِيْدٍ، حِ وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَّام، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، حِ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى .....

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَّامٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى حَكِيم " "حضرت سعد بن شام بيان كرت بي كمين حضرت كيم بن افلح کے یاس آیا، پھر ہم حضرت عائشہ وظافتها کی خدمت میں گئے، ہم نے اجازت طلب کی تو ہمیں حاضری کی اجازت مل گئی۔ ہم نے عرض کی اے ام الموشین: مجھے رسول الله من بتاكين - اخلاق حسنه ك بارے ميں بتاكيں - تو انہوں نے فرمایا: کیا آپ قرآن مجید کی تلادت نہیں کرتے۔ ان کی مرادالله تعالى كاي فرمان تفا: ( وَإِنَّكَ لَعَلْي خُلُقِ عَظِيمٍ) (القلم: ٤) "يقيناً آپ خلق عظيم پر (كاربند) بين-"انهول نے کہا: کیوں نہیں، ( میں یہ فرمان تلاوت کرتا ہوں ) ام المونين في فرمايا: بلا شبه رسول الله والله الله على كا اخلاق قرآن بى تها\_ پھر میں نے عرض کی: اے ام المونین! مجھے رسول الله طفَّظَوَّا

بْنِ أَفْلَحَ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَهُوَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِي اللُّهُ عَنْهَا، فَاسْتَأْذَنَّا فَأَدْخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ نَبِّئِيْنِيْ عَنْ خُ لُقِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْانَ ؟ - تَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُق عَظِيْم ﴾ - ، قَالَ: بَلْي قَالَتْ: فَإِنَّا خُلُقَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْانُ. فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْـمُـوْمِنِيْـنَ نَبِّـئِيْنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُوْلِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ

<sup>(</sup>١١٢٧) تقدم تخريجه برقم: ١٠٧٨.

تَفْرأُ هٰذِهِ السُّوْرةَ ﴿ يَا أَيُهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ؟ قَالَ، فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّه فَرَضَ الْهَّيْامَ فِيْ أَوَّلِ هٰذِهِ السُّوْرةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ خَاتِمَتُهَا الْشَنَى عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيْفَ فِي الْحِرِ هٰذِهِ السُّوْرةِ، فَصَارَ اللَّهُ السَّرْوةِ، فَصَارَ اللَّهُ السَّوْرةِ، فَصَارَ اللَّهُ السَّرَانُهُ إِللَّهُ وَكَرُوا السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَةِ، ثُمَّ ذَكَرُوا السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُهُ إِلَى السَّرَانُ اللَّهُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُهُ إِلَى السَّرَانُ اللَّهُ الْمَوْلَةِ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ السَّرَانُ اللَّهُ الْمَالَةِ السَّرَانُ اللَّهُ السَّمَاءِ السَّرَانُ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کے قیام (رات کی نماز) کے متعلق خبر دیں۔انہوں نے فرمایا: کیا تم سورۃ المرامل کی علاوت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: جی کرتا ہوں پس انہوں نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں رات کا قیام فرض کیا تھا۔تو اللہ کے بی طیع اللہ تعالی اللہ تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں رات کا قیام فرض کیا تھا۔تو اللہ کی کہان کے قدم سوجھ گئے ۔اور اللہ تعالی نے اس سورت کے آخری حصہ کو آسان میں بارہ مہینے روکے رکھا۔ پھر اللہ تعالی نے اس سورت کے آخر میں تخفیف نازل فرمائی۔لہذا رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نقل ہوگیا۔ پھر انہوں نے بقیہ صدیث بیان فرض ہونے کے بعد نقل ہوگیا۔ پھر انہوں نے بقیہ صدیث بیان کی۔ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: ''تو میں حضرت ابن عباس بنائی کے فرمایا۔'' (امان جی نے ) سے فرمایا۔ ہے۔'' عباس بنائی۔تو انہوں نے فرمایا۔'' (امان جی نے ) سے فرمایا۔ ہے۔''

فوائد: فَانَّ خُلُقَ نَبِى اللَّهِ فَلِنَّ كَانَ الْقُوانُ. كامفہوم آپ طِنْ اَلَّهِ كَانَ اللَّهِ عَلَى مدود پر وتوف، اس كے آ داب اختيار كرنا، اس كى امثال وقص كومعتبر ماننا اس كے بارے ميں تذبر اور الجھ طریقے ہے اس كى اللہ علاوت ہے۔

42 ٢٠٠٠ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْفَرُضَ قَدُ يُنُسَخُ فَيُجُعَلُ الْفَرُضُ تَطَوُّعاً، وَجَائِزٌ أَن يُنُسَخَ التَّطَوُّ عُ ثَانِيًا فَيُفُرضُ الْفَرُضُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ فِى الْإِبْتِدَاءِ فَرُضًا. اس بات كى دليل كابيان كه بهى فرض منسوخ كركِنفل بنا ديا جاتا ہے اور يہ بهى جائز ہے كه دوباره نفل كومنسوخ كركے فرض بنا ديا جائے جيسا كه ابتداء ميں وه فرض تفا۔

١١٢٨ - ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانْ عَائِشَةَ ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنِيْ - يَعْنِي

ابْنَ شِهَابٍ \_ قَالَ . قَالَ عُرْوَةُ، قَالَتْ .....

(۱۱۲۸) صحیح بخاری، کتاب التهجد، باب تحریض النبی الله علی قیام اللیل، حدیث: ۱۱۲۹ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب الترغیب فی قیام رمضان، حدیث: ۲۱۸/ ۲۹۱ سنن ابی داود: ۲۷۲ و سنن نسائی: ۱۲۰۵ مسند احمد: ۲۳۳، ۱۳۹۸ می طرق عن ابن شهاب بهذا الاسناد.

عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلِّي رِجَالٌ بِصَلاتِهِ فَأَصْبَحَ نَاسٌ يَتَحَدَّثُوْنَ بِلْلِكَ، فَلَمَّا كَأَنَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ فَصَلَّى فَصَلُّوا بِصَلاَ تِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُوْنَ الصَّلاةَ فَكُمُنَ رَسُوْلُ اللهِ ، حَتّٰى خَرَجَ لِصَلا وَالْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَ ةَ الْفَجْرِ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِم ، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ شَأْنُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيْتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلاَّةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ الدَّوْرَقِيّ .

" حضرت عائشه و النوايان كرتى جي كدرسول الله السُّنَّايَامَ آرهي رت کے وقت گھر سے معجد تشریف لے گئے اور نماز (تہجد) ادا ک ۔ کچھ لوگوں نے بھی آب کے ساتھ نماز بڑھی، صبح ہوئی تو لوگوں نے اس بارے میں ایک دوسرے کو بتایا پھر جب تیسری رات ہوئی تو بہت سارے لوگ معجد میں جمع ہو گئے، آپ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز اداکی، پھر جب چوتھی رات ہوئی تو سارے لوگ مسجد میں نہ ساسکے، اور رسول الله طفي الله على ان كے ياس تشريف ندلائ ،ان ميں سے چند افراد نماز نماز کہہ کہ آپ کو آوازیں دیتے رہے گر رسول الله طلع الله على إبرتشريف نه لائد يهال تك كه آب نماز فجرے لیے تشریف لائے۔ پھر جب آپ نے نماز فجر مکمل کی تو آب کھڑے ہوئے، لوگوں کی طرف اپنے چرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوئے ، خطبہ پڑھا، الله تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی ، پھر فرمایا: اما بعد! بلاشبه مجھ برتمهاري حالت (آمد) پوشيده نبيس تھي کین مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تم پر رات کی نماز فرض قرار نہ دے دی جائے، پھرتم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ۔ یہ جناب الدورقی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔

فوائد:.... انمازتراوع معجدين باجماعت اداكرنامشروع ب-

۔ ۲۔ اعمال میں کننج وشنیخ مباح ہے اور نبی مطبع آئے بعض افضل اعمال اس لیے ترک کر دیتے تھے کہ وہ امت کے لیے فرض قرار نہ دیا جائے۔ چونکہ اب بیاندیشہ ختم ہو چکاہے،الہٰذااب ایسے اعمال پرعمل کرنے میں بہتری ہے۔

ہ۔ نماز وتر واجب نہیں، بلکہ مسنون ہے۔

٨٠٨ .... بَابُ كَرَاهَةِ تَرُكِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بَعُدَمَا كَانَ الْمَرُؤُ قَدِ اعْتَادَهُ.

آ دمی کارات کی نماز کا عادی ہونے کے بعداسے چھوڑ دینا نا پسندیدہ ہے۔

١١٢٩ - نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، حَدَّثَنِيْ

يَحْيَى بْسُ أَبِى كَثِيْرٍ، ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَلِيْلِ الْمُقْرَئِيُّ، وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْسَلَّحْمِيُّ التَّيْسِيُّ، وَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ الْلَّوْزَاعِي، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثِنِي أَبُوْ سَلْمَةَ بْنُ عَبْدُالرَّحْمْن ..........

"خضرت عبدالله بن عمره بن عاص و التنظيميان كرتے بين كه رسول الله طفي آخ فرمايا: تم فلال شخص كى طرح برگز نه مو جانا، وه رات كو قيام كرتا تها پھراس نے قيام الليل چھوڑ ديا۔ جناب يونس كى رويت ميں يه الفاظ بين: "رسول الله طفي آئي خاب نے فرمايا: اے عبدالله تم (فلال كى طرح) نه مونا۔"

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ فَلَانَ ، كَانَ يَشُو مُ اللّيْلُ . قَالَ يُوْنُسُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَرَكَ قِيَامَ اللّيْلُ . قَالَ يُؤْنُسُ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَظَ: يَا عَبْدُ اللهِ لاَ تَكُنْ .

فسوائسد : .....ا یه حدیث دلیل ہے کہ قیام اللیل واجب نہیں ، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو اس کے تارک کی اتن ندمت نا کافی تھی بلکہ آپ مطابع آیا ہی کے خت ندمت کرتے۔

۲۔ ابن حبان کہتے ہیں: جس شخص میں کوئی عیب ہے، اس کی اس بڈملی سے دوسرے لوگوں کو بچانے کی خاطر اس کا نام لینا جائز ہے۔

۳۔ معمول کی عبادات پر دوام متحب ہے اور اس میں کوتا ہی نہ برتی جائے، نیز اس سے بی بھی ماخوذ ہے کہ عبادت کا سلسلہ مقطع کرنا مکروہ فعل ہے خواہ وہ فرض عبادت نہ ہی ہو۔ (فتح الباری: ۳/ ۶۹)

١٨٨ .... بَابُ كَرَاهَةِ تَرُكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً لاَ فَرُضاً.

قیام الکیل ترک کرنا ناپسندیدہ ہے، اگر چہوہ نفل ہی ہے، فرض نہیں۔

١١٣٠ - نَا أَبُوْ مُوْسَى مُ حَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، نَا مَنْصُوْرٌ، ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ يَعُقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ يُوْسُفُ بْنُ مَوْسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَ يَعُقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللَّوْرَقِيُّ، قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ، ح وَثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، نَا أَبُوْدَاوُدَ، نَا الْأَحْوَصُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَاتِل .........

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَّى " "خضرت عبدالله بن مسعود زالتُهُ الله عروى بي كما ايك خض بي

(۱۱۲۹) صحیح مسلم، كتاب الصیام، باب النهى عن صوم الدهر، حدیث: ۱۱۵۹/۱۰۹ من طریق عمرو بن ابى سلمة بهذا الاسناد، صحیح بخاری، كتاب التهجد، باب ما یكره من ترك قیام النیل، حدیث: ۱۱۵۲ سنن نسائى: ۱۷٦٥ من طریق الاوزاعى به، سنن ابن ماجه: ۱۳۳۱ مسند احمد: ۲/ ۱۷۰.

(۱۱۳۰) صبحیح بنخباری، كتاب بدء الخلق، باب صفة ابلیس و جنوده، حدیث: ۳۲۷\_ صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب الحث علی صلاة اللیل، حدیث: ۷۷۶\_ سنن نسائی: ۲۰۹۹\_ سنن ابن ماجه: ۱۳۳۰\_ مسند احمد: ۱/۳۷۰.

النَّبِيَّ عِنَّا اللهِ مَ قَالَ: إِنَّ فُلاَناً نَامَ الْبَارِحَةَ عَنِ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَذُنِهِ - أَوْ فِيْ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِيْ أُذُنِهِ - أَوْ فِيْ أُذُنِهُ - هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى .

کریم طفی آنے کی اس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی: بے شک فلاں آ دی کل رات نماز سے سویا رہا ہے، تو رسول الله طفی آنے کے فلاں آ دمی کل رات نماز سے سویا رہا ہے، تو رسول الله طفی آنے فرمایا: اس آ دمی کے کان یا دونوں کا نوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے (اس لیے ضح تک نے ہوش سویا رہا ہے ) یہ الوموکیٰ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔''

فوائد : اساس حدیث میں رات کی نماز مقصود یا صبح کی فرض نماز ہے، اس بارے وضاحت نہیں ہے تا ہم صبح ابن حبان ۲۵ ۲۲ میں وضاحت ہے کہ وہ اس شخص سے مراد فرض نماز سے سونے والا ہے۔

۲۔ شیطان پیشاب کے لیے جسم کے حساس حصے کا انتخاب کرتا ہے جس کا اثر ونفوذ جسم کے تمام اعضا تک ہوتا ہے پھر
 وہ یورے وجود پرغلبہ یالیتا ہے، الہٰ ذاضیح کی فرض نماز سے غفلت نہ برتی جائے۔

٣٨٢ .... بَابُ استِحْبَابِ فِيَامِ اللَّيُلِ يَحُلُّ عَقُدَ الشَّيُطَانِ الَّتِي يَعُقِدُهَا عَلَى النَّائِمِ فَيُصْبِحُ لَمُكَّدِ الشَّيُطَانِ عَنْ نَفُسِهِ نَشِيُطًا طَيِّبَ النَّفُس بحَلِّ عُقَدِ الشَّيُطَانِ عَنْ نَفُسِهِ

قیام اللیل مستحب ہے، اس سے شیطان کی وہ گر ہیں کھل جاتی ہیں جووہ سونے والے پرلگا تا ہے، اس سے شیطان کی گر ہیں کھل جانے کی وجہ سے وہ صبح کے وقت چاق وچو بند اور خوش مزاج ہوتا ہے۔ ۱۹۳۱ - شَنَا یَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیُّ وَ عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالاَ: ثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ عَنْ أَنَّ اللهَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ ....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ عِلَى قَالَ: يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأَسِ أَحَدِكُمْ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ رَأَسِ أَحَدِكُمْ ثَلاَثَ عُقَدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْهِ، يَقُوْلُ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَلَدَى الله انْحَلَّتْ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ تَوضَا أَنْحَلَّتْ عُقْدَتَان، فَإِذَا صَلّى انَحْلَتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَعَ عُقْدَتَان، فَإِذَا صَلّى انَحْلَتِ الْعُقَدُ، فَأَصْبَعَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسُ كَسُلانٌ. هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ.

''حضرت ابوہریرہ خانی نی اکرم طفی آیا سے مرفوع روایت
بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: شیطان تم میں ہے کسی شخص
کی گدی پر تین گر ہیں لگا تا ہے جبکہ وہ سویا ہوتا ہے۔ ہر گرہ پر
یہ چھونک دیتا ہے: تیرے لیے رات بڑی طویل ہے۔ چنانچہ
اگر وہ بیدار ہو گیا اور اللہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور
اگر وضو کر لیتا ہے تو دو گر ہیں کھل جاتی ہیں۔ پھر اگر نماز پڑھ
لے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت
ہشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے وگرنہ صبح کے وقت پریشان

<sup>(</sup>١١٣١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الحث على صلاة الليل، حديث: ٧٧٦\_ سنن نسائي: ١٦٠٨\_ مسند احمد:

٢/٣٤٣\_ مسند الحميدي: ٩٦٠\_ من طريق سفيان بهذا الاستاد، صحيح بخاري: ١١٤٢\_ سنن ابي داود: ١٣٠٦.

حال، خراب طبیعت اورست ہوتا ہے۔ یہ جناب الدورتی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔''

۲۔ اس حدیث میں صبح جاگتے وقت بیداری کی مسنون ادعیہ کے اہتمام، وضو کرنے اور نماز ادا کرنے کی ترغیب کا بیان ہے۔

٣٨٣ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ رَكُعَتَيْنِ مِنُ صَلاَ قِ اللَّيُلِ بَعُدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالُوُضُوءِ تَحِلَّانِ الْعُقَدَ كُلَّهَا الَّتِي يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ النَّائِمِ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور وضو کرنے کے بعد رات کے وقت دور کعات پڑھنے سے وہ تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں جو شیطان سونے والے کی گدی پر لگا تا ہے۔

١١٣٢ - نَا عَلِيٌّ بْنُ قُرَّةَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَطَرِ الرِّمَاحُ ، نَا أَبِيْ ، أَخْبَرَنا شُغْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن ........

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلاَثَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَامَ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ثَلاَثَ عُقَدِ، فَإِنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ الله حَلَّتْ عُقْدَ تَان، فَإِنْ عُصَلَى رَكْعَتَيْنِ حَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا، فَحَلُّوْا عُقَدَ الشَّيْطَان وَلَوْ بِرَكْعَتَيْن.

'' حضرت ابو ہریرہ وُلِيَّنَّ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَسْطَقَیْقَ نے فرمایا: بے شک بندہ جب سوجاتا ہے تو شیطان اس پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے۔ پھراگر وہ رات کو بیدار ہوکر الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کر لیتا ہے تو دو گر ہیں کھل جاتی ہیں، پھراگر دو رکعات ادا کر لے تو ساری گر ہیں کھولا کرواگر چہ دو رکعات ہی کے ساتھ ہو۔''

<sup>(</sup>۱۱۳۲) اسناده ضعيف، "فحلوا عقد ....." كااضافر ثابت نيس.

٣٨٨ .... بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ النِّسَاءِ كَعُقُدَةٍ عَلَى قَافِيَةِ الرِّجَال باللَّيْل، وَأَنَّ الْمَوْأَةَ تَحِلُّ عَنُ نَفُسِهَا عُقَدَ الشَّيْطَان بذِكر اللَّهِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ كَالرَّجُل سَوَاءٌ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ شیطان رات کے وقت عورتوں کی گدی برگر ہیں لگا تا ہے،جس طرح وہ مردول کی گدی پر گر ہیں لگا تا ہے اور عورت بھی اینے آپ سے شیطان کی گر ہیں مرد کی طرح الله تعالیٰ کا ذکر کرنے ، وضوکرنے اور نماز پڑھنے سے کھول سکتی ہے۔

١١٣٣ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثٍ، نَا أَبِي، نَا الْأَعْمَشُ ....

قَالَ: سَسِمِعْتُ أَبًا سُفْيَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ " "جناب ابوسفيان بيان كرت بين كه مين في حفرت جابر والنيخ كو فرماتے ہوئے سنا: رسول الله عصَّ آنے فرمایا: ہرمرداورعورت کے سریرری ہے گر ہیں لگائی جاتی ہیں جب وہ سوتا ہے۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللّٰہ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں۔ جناب ابوسفیان حضرت جابر زنائنیڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مطفع فی نے فرمایا: ہر مرد اور عورت جب رات کوسوتا ہے تو اس پرری سے گرہ لگا دی جاتی ہے۔ اویر والی روایت کی طرح حدیث بیان کی اور یہ اضافہ بیان کیا:'' اور وہ صبح کے وقت ملکا پھلکا خوش مزاج ہوتا ہے، اس نے بہت سی خیرو بھلائی حاصل کی ہوتی ہے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں:الجرریہے مرادری ہے۔''

جَابِرًا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَكَر وَلاَ أُنْثِي إِلَّا عَلَي رَأْسِـهِ جَرِيْـرٌ مَعْقُـوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ، فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ. ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا مِنْ ذَكَرِ وَ لاَ أُنْثَى إِلَّا عَلَيْهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ بِاللَّيْلِ، بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَأَصْبَحَ خَفِيْفًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: الْجَرِيْرُ: الْحَبْلُ.

**فوائد**:....مکرر ۱۹۳۱

٣٨٥ ... بَابُ ذِكُرِ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ صَلاَّةَ اللَّيُلِ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعُدَ صَلاَةِ الْفَريُضَةِ اس بات کی دلیل کا بیان که رات کی نماز فرض نماز کے بعد سب نماز وں سے افضل واعلیٰ ہے۔ ١١٣٤ - تَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسِي، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ الْمُنْتَشِرِ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .....

(١١٣٣) اسناده صحيح، صحيح ابن حباك: ٢٥٤٦. من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد، مسند احمد: ٣١٥/٣.

عَىنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفُعُه إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يُوْسُفُ: يَرْفَعُهُ قَالَ: سُئِلَ أَيُّ صَلاَةٍ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ ، وَأَيُّ الصِّيَام أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ الصَّلاَةُ فِي ا جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ.

'حضرت ابو ہریرہ زمانین نبی اکرم مشکھینے سے مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: فرض نماز کے بعد کونی نماز افضل و اعلیٰ ہے اور رمضان المبارک کے بعد کونے روزے انضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کے وسط میں نماز ادا کرنا ہے اور رمضان المبارک کے بعدافضل ترین روزے اللّٰہ کے مہینے محرم کے ہیں۔''

ف وائد : .....تمام علاء كااس بات پراتفاق ہے كەرات كے نوافل دن كے نوافل سے افضل ہيں اوراس ميں ابواسخق مروزی کےموقف کی دلیل ہے کہ رات کی نماز موکدہ سنتوں ہے افضل ہےاور بعض شافعیہ کا موقف ہے کہموکدہ سنتیں رات کی نماز ہے افضل ہیں کیونکہ بیفرض نمازوں کے مشابہ ہیں، لیکن پہلاموقف قوی تر اور راج ہے۔ (شرح النووی: ۸/ ۲۰) ٣٨٧.... بَابُ التَّحُرِيُض عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ إِذْ هُوَ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ وَقُرُبَةٌ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكُفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْأَثُمِ

قیام اللیل کی ترغیب کابیان کیونکہ بیرنیک لوگوں کی عادت ، الله عز وجل کی قربت کے حصول کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے روکتا ہے۔

١١٣٥ ـ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، وَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ، ثَنَا أَبُوْ صَالِحٍ ، حَدَّثِنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ ، ....

الـلَّيْـل فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَّكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمُنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ .

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي: عَن رَّسُولُ اللَّهِ " " وحضرت ابوامامه بابلي فالنُّفَة رسول الله النُّفَايَيْم سے روايت صَـلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ ﴿ كُرِتْ بِينَ كَهُ آبِ نِ فَرَمَايَا: ' دات كوقيام كيا كروكيونكه بيتم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے، تمہارے لیے تمہارے رب کی قربت کے حصول کا ذریعہ، برائیوں کا کفارہ اور گنا ہوں ہے منع کرتا ہے۔''

<sup>(</sup>١١٣٤) صحيح مسلم، كتباب الصيام، باب فضل صوم المحرم، حديث: ١١٦٣ سنن كبري نسائي: ٢٩١٧\_ من طريق جرير يهذا الاسناد، سنن ابن ماجه: ١٧٤٢ مسند احمد: ٣٠٣/٢ سنن الدارمي: ١٧٥٧، ١٤٧٦.

<sup>(</sup>١١٣٥) حسن، سنس ترمـذي، كتـاب الـدعـوات، بـاب: ١١٣\_ حليث: ٢/ ٣٥٤٩\_ من طريق عبدالله بن صالح بهذا الاسناد، صحيح ابن حبان: ٧٤٦٦ مستدرك حاكم: ١/٣٠٨ بيهفي: ٧٠٢/٢.

# ٣٨٧ .... بَابُ قِيَامِ اللَّيُلِ وَإِنُ كَانَ الْمَرُءُ وَجِعًا مَرِيُضًا إِذَا قَلَّرَ عَلَى الْمَرُءُ وَجِعًا مَرِيُضًا إِذَا قَلَّرَ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ الْوَجَعِ وَالْمَرَضِ.

رات کے قیام کا بیان ، اگر چہ آ دمی بیاری اور تکلیف میں مبتلا ہو، جبکہ وہ بیاری اور تکلیف کے باوجود قیام کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔

١١٣٦ - نَا عَلِيٌّ بْنُ سَهْلِ الرَّمَلِيُّ ، نَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ، نَا تَابِتٌ ....

عَنْ أَنْسٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَ مُعْرَت السَّ وَاللَّهُ عَالِنَ كَرَتَ عِيلَ كَه ايك رات رسول عَنْ أَنْسٍ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ قَدْ قَرَأْتُ اللهِ إِنَّ أَثْرَ اللهِ عَلَيْكَ مَعْرَت السَّ وَاللهِ عَلَيْكَ مِعْرَى كَا مُ اللهِ عَلَيْكَ عَلِيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَ

تلاوت کی ہیں۔''

## ٣٨٨ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ اللَّيُلِ قَاعِدًا إِذَا مَرِضَ الْمَرُءُ أَوْ كَسِلَ جب آ دمي بيار ہوجائے ياستی محسوس كرے تورات كى نماز بيٹھ كر پڑھنامستحب ہے۔

١١٣٧ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ خَمِيْرٍ قَالَ:

سَمِعْتُ

عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِى مُوْسَى يَقُوْلُ: قَالَتْ لِیْ عَائِشَةُ: لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَذَرُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلْتى قَاعِدًا. ثَنَا بِهِ عَلِي بُنُ مُسْلِم، وَقَالَ: إِذَا مَلَ أَوْ كَسِلَ. عَلِي بُنُ مُسْلِم، وَقَالَ: إِذَا مَلَ أَوْ كَسِلَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هٰذَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللهِ هُوَ عَلْدَ اللهِ هُوَ عِنْدِي اللّهِ هُوَ عِنْدِي اللّهِ هُو عَنْدِي اللّهِ هُو عَنْدِي اللّهِ هُو عَنْدِي اللّهِ هُو اللّهِ هُو عَنْدِي اللّهِ هُو اللّهِ عَنْدُ اللهِ هُو عَنْدِي اللّهِ اللّهِ هُو اللّهَ اللهِ هُو اللّهِ اللّهِ هُو اللّهِ عَنْدِي اللّهِ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهِ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهِ هُو اللّهُ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهِ هُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ هُو اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"جناب عبدالله بن ابی موی بیان کرتے بیں کہ بھے حضرت عاکشہ بنا فیانے فرمایا: رات کا قیام مت چھوڑنا کیونکہ رسول الله من بیار ہو الله من بیار ہو الله من محسوں کرتے تو بیٹھ کرنماز تجد پڑھ لیتے۔ 'جناب علی بن مسلم نے بیالفاظ کے بین: ' جب آپ تھک جاتے یا ستی محسوں کرتے ( تو بیٹھ کر تبجد ادا کر لیتے ) امام ابوبکر فرماتے بین : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے بیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ عبداللہ سے مراد ہی ہیں فرماتے ہیں : 'میرے نزویک اس شخ میں نا میں میں میں میں نا میں نا میں نے نوی نا میں نے نا میں نا میں

<sup>(</sup>١١٣٦) اسماده ضعيف، مول راوي يء الحفظ (خراب حافظه والا) بـ الضعيفة: ٢٩٩٥، صحيح ابن حبان: ٣١٩

<sup>(</sup>١١٣٧) صبحبيج عبلي شبرط مستقيم الادب التصفيرد للبحاري: ٨٠٠ سنن ابي داود، كتاب النطوع، بات فيام نشل، حدث. ١٣٠٧ ـ من طريق محمد بن بشار بهانا الاسياد، مسيد حمد: ٦٤٩/٦.

وَالشَّـامِيُّوْنَ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيْ قَيْسٍ، رَوٰى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ أَخْبَارًا.

جنهیں مصری اور شامی راوی عبدالله بن الی قیس کہتے ہیں۔ان ہے معاویہ بن صالح نے متعدد روایات بیان کی ہیں۔''

**فوائد** :..... قیام اللیل کا اہتمام متحب فعل ہے، اور اس کا اہتمام کرنے کے بعد حالت صحت و حالت مرض کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا جا ہیے ،حتی کدانسان اگر بیار ہوتو بیٹھ کر اس کا اہتمام کر ہے۔

'' جناب ابوبکر بن عبدالله بن ابی مریم بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبدالله بن ابي قيس نے امہات المومنين سے حديث بيان كى، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اینے نبی کی خاص راہمائی فرمائی تو اس نے امہات المؤمنین سے عرض کی: مجھے بھی وہ راہنمائی کی بات بتا ئیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو بتائی۔ چنانچدانہوں نے فرمایا: 'الله تعالی نے اینے نبی کو قیام اللیل کی را ہنمائی فر مائی تھی۔''

١١٣٨ - وَقَدْ رَوْى أَبُوْ بَكُر بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِيْ مَوْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيْ قَيْسِ، عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهُنَّ حَدَّثْنَهُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى دَلِيْلِ فَقَالَ لَهُنَّ: أُدلُلْنَنِيْ عَلَى مِمَّا دَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ نَبيَّهُ، فَـقُلْنَ إِنَّ اللَّهَ دَلَّ نَبِيَّهُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ. حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، نَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، نَا أَبُو بَكْرٍ ـ يَعْنِي ابْنَ أَبِيْ مَرْيَمَ - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ، \_ قَالَ ابْنُ يَحْلَى ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ قَيْسٍ.

## ٣٨٩.... بَابُ اسُتِحْبَابِ إِيُقَاظِ الْمَرُءِ لِصَلاَةِ اللَّيْل رات کی نماز (تہد) کے لیے آ دمی کو جگانامستحب ہے۔

١١٣٩ - تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ ، نَا يَعْقُوْبُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ - ثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ حَكِيْمُ بْنُ حَكِيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ .....

> رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّهِ وَعَمْلَى فَاطِمَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَنَا: قُوْمَا فَصَلِيَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَلَمَّا مَضْى (۱۱۳۸) ضعیف، ابوبکر بن ابی مریم کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔

عَسلِتَ بْنَ أَبِسَى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: دَخَلَ م ' محضرت على مِن اللهُمَدُ بيان كرتے بيس كه رسول الله عَشَاعَ آيمُ رات کے وقت میرے اور فاطمہ رہائٹھا کے پاس تشریف لائے، اور ہمیں فرمایا: اٹھو! نماز پڑھو۔ پھر آپ اینے گھر تشریف لے گئے، چنانچہ جب رات کا کچھ (مزید حصہ) گزر گیا آپ واپس

(١١٣٩) استاده حسن، ستن نسائي، كتاب قيام الليل، باب الترغيب في قيام الليل، حديث: ١٦١٣ \_ مسند احمد: ١٩١/٠ من طريق يعقوب بهذا الاسناد، صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب تحريض النبي رضي على قبام الليل. حديث: ١١٢٧\_ صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين، باب الحث على قيام البل، حديث: ٧٧٥ عن ابن شهاب به لحوه.

هَوِىٌ مِنَ اللَّيْل رَجَعَ فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسَّا، فَقَالَ: قُوْمًا فَصِلِّيا، قَالَ فَقُمْتُ وَأَنَا أُعْرُكُ عَيْنَى، فَقُلْ تُتَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نُصَلِّى فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نُصَلِّى إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ إِذَا شَاءَ يَبْعَثُنَا بَعَثَنَا، فَوَلَى رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَضُرِبُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، وَهُو يَقُولُ: مَا نُصَلِّى إِلَّا مَا كَتَبَ الله كَنَا، ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْشَ مَا كُثَرَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ مَا خَدَلًا ﴾.

تشریف لائے اور ہماری طرف سے (اٹھنے کی ) کوئی حرکت نہ سی تو فر مایا: اٹھو، نماز پڑھو، حضرت علی کہتے ہیں: میں اٹھ گیا اور اپی آ تکھیں ملتے ملتے میں نے کہا: اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم! ہم تو صرف وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کسی ہے، بےشک ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گاہمیں اٹھا دے گا۔ تو رسول اللہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گاہمیں اٹھا دے گا۔ تو رسول اللہ فرما رہے تھے: ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے فرما رہے تھے: ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کسی ہے۔ اور انسان ہمیشہ سے ہر چیز سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ (الکھف: ۵۲)

١١٤٠ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، نَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى أَبُوْ عُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ - يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ عُلِيً بَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ - كَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ رَافِعِ أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ - كَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ رَافِعِ أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ - كَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ رَافِعِ أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ - كَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ رَافِعِ أَنَ

''سیدناعلی بن ابی طالب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت رسول اکرم مشکھیے میرے اور فاطمہ کے پاس آئے اور فرمایا: تم نماز (تہجد) کیوں نہیں پڑھے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول! یقیناً ہمارے نفس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پس اگر وہ ہمیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا، یہ بات من کر نبی کریم واپس بلیف گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے آپ کو مرت ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سا ہے۔ ﴿ وَ کَانَ الْمِائْسَانُ اَ کُشَرَ شَیْنَ اِسَانَ ہمیشہ ہے ہر چیز سے زیادہ جھکڑنے وال ہے۔ انسان ہمیشہ سے ہر چیز سے زیادہ جھکڑنے وال ہے۔

فواند: .....ا قیام اللیل کی ترغیب دینا جائز ہے اور انسان اپنے قریبی کوائی کا حکم دے سکتا ہے۔ ۲۔ امام وحاکم اپنی رعایا کے دینی و دنیوی مصالح کی تگرانی کرے۔

<sup>(</sup>١١٤٠) اسناده صحيح، وانظر الحديث السابق.

سا۔ جب ناصح کی نصیحت قبول نہ کی جائے یا اسے عذر پیش کیا جائے تو ناصح نصیحت سے باز رہے اور کسی خاص مصلحت کے سوانصیحت برعمل درآ مدکے لیے ختی نہ کرے۔ (شرح النووی: ٦٤/٦)

٠٩٠ .... بَابُ ذِكْرِ أَقَلٌ مَا يُجُزِءُ مِنَ الْقِرَاءَ قِ فِي قِيَامِ اللَّيُلِ قَرَاءت كَى مَ مقدار كابيان جوقيام الليل ميں كافى ہوگى

١١٤١ - نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَحْزُوْمِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَلْقَمَةَ .........

''حضرت ابو معود انصاری خانینهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سینے میں نے فرمایا: جس شخص نے رات کے وقت سورت بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کیس تو وہ اسے کافی ہوجا ئیں گی۔''

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ مَنْ الْحِرِ سُوْرَةِ الْلَهَوَّةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

فواند : المجرّف رات کوسورہ بقرہ کی آخری دوآ بیوں کی تلاوت کرے توبیددوآ بیس اسے قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہیں۔ نیز اس کافی ہو جاتی ہیں۔ نیز اس حدیث میں ان تمام چیزوں سے کافی ہونے کا اخمال ہے۔ (شرح النووی: ۲/ ۹۱)

۲۔ جب بیآیات قیام اللیل سے کافی ہو جاتی ہیں تو قیام اللیل میں ان دوآیات کی قراءت سے بیانسان بطریق اولیٰ قیام اللیل سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔

٣٩١ .... بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ قِرَاءَ قِ مِائَةِ اليَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيُلِ، إِذْ قَارِئُ مِائَةِ اليَةِ فِي السَّافِ اللَّيُلِ، إِذْ قَارِئُ مِائَةٍ اليَةٍ فِي السَّافِ اللَّيْنَ لَعُمَا الْعَافِلِيْنَ

رات کی نماز ( تہجد ) میں سوآیات تلاوت کرنے کی فضیلت کا بیان ، کیونکہ ایک رات میں سوآیات تلاوت کرنے والا غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔

١١٤٢ - تَنَا أَحْ مَدُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح .......

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ " ''حضرت ابو ہريره وَالنَّهُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله عَيْنَا اللّهِ

(۱۱۶۱) صبحیح بخاری، کتاب فضائل القران، باب فی کم یقراً القران، حدیث: ۵۰۵۱ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فیصل الفاتحة، وخواتیم سورة النقرة، حلیث: ۷۰۸ سنن این ماحه: ۱۳۲۸ سنن کبری بسائی: ۷۹۲۹ مسند احمد: ۱۲۱/۶ صند الحمیدی: ۵۲٪

(١١٤٢) استناده صحيح النصحيحة: ٦٤٣ قيام الليل للمروزي، ص: ٦٦ حديث: "افضل الكلام ...." سنن كبري نساني:

مَنْ حَافَظَ عَلَى هُوُّلاءِ الصَّلُوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَدَراً فِي لَيْ لَيْ يَكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَدراً فِي لَيْ لَيْ يَكْتَبْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. وَقَالَ الْغَافِلِيْنَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْكَلامِ أَرْبَعَةٌ، سُبْحَانَ الله ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، وَاللَّه أَكْبَرُ.

نے فرمایا: جس شخص نے ان فرض نمازوں کی حفاظت کی وہ فافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے ایک رات میں سو آیات تلاوت کیں وہ بھی غافلوں میں شار نہیں ہوگا۔ یا اسے فرمانبردار وں میں لکھا جائے گا، اور رسول الله طلق الله طلق آیا نے فرمایا: '' افضل و اعلیٰ کلمات چار ہیں: سجان الله (الله پاک ہے) اور الحمد لله (ممام تعریفیں الله کے لیے ہیں) اور لا الدالا الله الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں) اور الله اکبر (الله سب

#### ہے بڑاہے۔)

٣٩٢ .... بَابُ فَضُلِ قِرَاءِ قِ مِائَتَى اليَةٍ فِي لَيُلَةٍ إِذْ قَارِئُهَا يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلِصِينَ. ايك رات مين دوسوآيات پر هن والافر مانبردار خلصين ايك رات مين دوسوآيات پر هن والافر مانبردار خلصين مين لکه ديا جاتا ہے۔

١١٤٣ - نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْلَى ، نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُنْسَ بْنُ عُقْنَةَ عَنْ الْنُ سُلِّمَانَ عَنْ اَبِيْهُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ ، قَالَ ، قَالَ ..............

بِ مِائَتَى اٰيَةٍ فَإِنَّـهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ بِـمِائَتَـى اٰيَةٍ فَإِنَّـهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ

رات میں دوسوآیات پڑھ کرنماز ادا کی تو وہ مخلص فرمانبر داروں میں لکھا جاتا ہے۔''

> ٣٩٣ .... بَابُ فَصُٰلِ قِرَاءَةِ أَلُفِ ايَةٍ إِنْ صَحَّ الُخَبَرُ فَإِنِّيُ لاَ اَعُرِفُ أَبَا سَوِيَّةَ بِهِ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَرُح.

رات میں ایک ہزار آیات تلاوت کرنے کی فضیلت کا بیان، اگر اس بارے میں مروی روایت صحیح ہو، کیونکہ مجھے ابوسویہ کی تعدیل یا جرح معلوم نہیں ہے۔

١١٤٤ ـ تَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا سَوِيَّةً

الْمُخْلِصِينَ.

<sup>(</sup>۱۱۶۳) استاده ضعیف.

<sup>(</sup>١١٤٤) اسناده حيد، سنن ابي داؤد، كتاب شهر رمضان، باب تحزيب القرآن، حديث: ٣٩٨\_ صحيح ابن حبان: ٢٥٧٢.

"خضرت عبدالله بن عمرو بن عاص وظائفا سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آیا نے فرمایا: "جس شخص نے قیام اللیل میں دس آیات تلاوت کیس وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جس نے سو آیات تلاوت کر کے قیام کیا وہ فرما نبرداروں میں لکھا جاتا ہے اور جس نے ایک ہزار آیات پڑھ کرنماز پڑھی تو وہ عظیم خیرو برکت حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔"

فوائد: .....اس حدیث میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ دس آیات کی تلاوت کرنے والا فافتین میں شارنہیں ہوتا، سوآیات کی تلاوت کرنے والا قافتین کے زمرے میں آتا ہے اور ہزار آیات کی تلاوت کرنے والد قافتین میں نیادہ سے زیادہ اجرو و قواب سے نوازا جاتا ہے، اس لیے قیام اللیل میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ مارک و بہت زیادہ الآخیو. مارک فضل صَلاَةِ اللَّیلُ قَبْلُ السُّدُسِ الآخِو.

رات کے آخری چھٹے تھے سے پہلے نماز تہجد پڑھنے کی نُسْیات کا بیان

١١٤٥ ـ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو مُنْذُ سَبْعِيْنَ سَنَةً يَقُوْلُ: أَخْبَرَنِي

عَمْرُو بْنُ أَوْسِ أَنَّهُ سَمِعَ .....

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَحَبُ السَّبِيِّ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ السَّلِهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ر التي نبي كريم طفي التي آت الله تعالى كوسب سے محبوب نماز داؤد عليه كا كى نماز ہے، وہ آ دهى رات سوتے شے، اور تبائى رات نماز اداكرتے اور رات كا (آخرى) چھنا حصه سو جاتے۔ اور الله تعالى كے نزديك سب سے پنديده روزه داؤد عليه كا روزه ہے۔ وہ ايك دن روزه ركھتے اور ايك دن روزه افطار كرتے تھے۔

فوائد .... قیام اللیل کا افضل طریقه دا وُد مَالِیلاً کا طریقه ب که انسان آدهی رات نیند کرے پھر تہائی رات قیام

<sup>(</sup>۱۱٤٥) صبحیت حجاری، کتاب انتهجد، باب من نام عند السحر، حلیث: ۱۱۳۱، صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب النهی عن صوم الدهر بسن تصرر به، حدیث: ۱۸۲۹ باب النهی عن احدد: ۲۰۱۲ بنس تعبر که، حدیث: ۱۸۹۹ باب النهی عن احدد: ۲۰۰۲ بنس این ماجه: ۱۷۱۲ باب النهی عن احدد: ۲۰۰۲ باب النهی عن الله الاستاد.

کرے، جب الله تعالیٰ آسان دنیا پرتشریف لاتے ہیں اور بیقبولیت کا وقت ہوتا ہے، پھر آخری حصه کرے، نبی مطبقاً اللہ کا بھی اکثریہی معمول تھا۔ (صحیح بعداری: ۱۱۳۳)

# 790 سسبابُ استِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي النَّصْفِ اللَّيْلِ الْاَحِرِ رِجَاءَ الْإِجَابَةِ قَولِت كَ اميد كساتھ رات كآخرى نصف مے ميں دعا مانگنامستحب ہے۔

١١٤٦ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ، قَالَ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَغَرِّ ....

قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ وَ أَبِى سَعِيْدِ الْمَحُدْرِى: أَنَّهُ مَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الله فَي مُهْ لُ مَا شَهِدًا عَلَى رَسُولِ اللهِ مَدْ مُهْ لُ حَتْى يَدْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَيَنْزِلُ فَي فَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ، هَلْ مِنْ تَائِب، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر مِنْ ذَنْبٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، مَنْ مُسْتَغْفِر مِنْ ذَنْبٍ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، حَتَى مَطْلَع الْفَجْرِ؟: قَالَ نَعَمْ.

١١٤٧ - ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْحَوْلاَنِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْجُوْلاَنِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُوْ عَلَىحَةَ هُوَ نَعِيْمُ بْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي أَبُوْ طَلْحَةَ هُوَ نَعِيْمُ بْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي أَبُو عَلَيْحَةً هُو نَعِيْمُ بْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي

أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ.....

عَمْرُو بْنُنُ عَبَسَةً قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِعُكَاظٍ فَلَدَّكَ الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلْ أَيْدِ الْحَدِيْثَ، وَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَهَلْ مِنْ ذَعْوَةٍ أَقْرَبُ مِنْ أُخْرَى أَوْ سَاعَةٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ! إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الرَّبُ مِنَ الْخِرِ، فَإِن مِنَ الْخِرِ، فَإِن

'' حضرت عمرو بن عبسه رخالفید بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مطبع آپ عکاظ الله مطبع آپ عکاظ الله مطبع آپ عکاظ (کے بازار) میں تشریف فرما تھے۔ پھر مکمل حدیث بیان کی ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! کیا کوئی دعا دوسری دعا ہے یا کوئی گھڑی دوسری گھڑی ہے قبولیت میں زیادہ قریب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! بلا شہدرات کے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! بلا شہدرات کے

<sup>(</sup>١١٤٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء، حديث: ١٧٧٨، ١٧٧٨ - من طريق محمد بن بشار بهدا الاسناد، مسند احمد: ٣/ ٣٤ عمل اليوم والليلة للنسائي: ٤٨١.

<sup>(</sup>١١٤٧) اسناده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الدعوات، باب: ١١٨ ـ حديث: ٣٥٧٩ ـ سنن نسائي: ٣٧٣.

تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.

اسْتَطَعْتَ أَن تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي

324

آ خری (نصف) حصے کے وسط میں رب تعالی بندے کے بہت زبادہ قریب ہوتے ہیں لٰہٰذا اگرتم اس گھڑی میں اللہ تعالٰی کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونے کی طاقت رکھوتو ان میں

شامل ہو جاؤ۔''

فوائد: .....ا يتهاكي رات سے لے كرالله تعالى كى رحمت اور لطف وكرم طلوع فجرتك جارى رہتا ہے۔ ۲۔ ان احادیث میں آخری تہائی رات ہے لے کر طلوع فجر تک نماز پڑھنے، دعا کرنے اور استعفار کی ترغیب ہے۔ س۔ (ان احادیث میں) وضاحت ہے کہ رات کے آخر حصہ میں نماز پڑھنا، دعا اور استغفار کرنا اول رات سے افضل ہے۔(شرح النووی: ٦/ ٣٦ ـ ٢٧)

٣٩٧.... بَابُ فَضُلِ إِيُقَاظِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَالْمَرُأَةِ زَوْجَهَا لِصَلاَةِ اللَّيُل نماز تبجد کے لیے خاوند کا اپنی بیوی کواور بیوی کا اپنے خاوند کو جگانے کی فضیلت کا بیان ۔

١١٤٨ ـ نَا أَبُسُوْ قُدَامَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ: ثَنَا يَحْيَى ، قَالَ بُنْدَارِ ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ، وَقَالَ أَبُوْ قُدَامَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِيْ صَالِح .....

وَأَيْـ قَظَ امْرَأَتَهُ ، فَإِنْ آبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْـمَـاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيَّقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبْي نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ .

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ' حضرت ابوہریہ والنَّحَدیبان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ رَحِمَ اللُّهُ وَجُلاً قَمَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلِّي ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ السُّخْصُ يررحم فرمائ جورات كواته كر نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی (تہجد کے لیے) جگا دیتا ہے۔اگروہ انکار کرتی ہے تو اس کے منہ پریانی کے حصینے مارتا ہے اور الله اس عورت بررحم فرمائے جورات کو جاگتی ہے، تو نماز پڑھتی ہےاوراینے خاوند کو بھی جگاتی ہے ۔اگر وہ (اٹھنے ہے ) ا نکار کرے تو اس کے چہرے پر یانی حیشرک دیتی ہے۔( تا کہ

وہ اٹھ جائے)''

فوائد : الله الله كوروس الله الله كالله كالله والمراكو بيداركرنام عن اور حصول رحت الله كاباعث ہے۔ نیز اس طریقہ پرعمل کرنے ہے وہ الذاکرین والذاکرات کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ چنانجہ ابوسعید اور ابو ہرر و فِنْ فَهُ سے روایت ہے کہ رسول اللَّه طِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَ مِلَا: ( (إِذَا أَيْسَقَطُ السَّرَّجُ لُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ

<sup>(</sup>١١٤٨) اسناده صحيح، صحيح ابن حباك: ٧٧ ٧٩\_ من طريق ابن قدامة بهذا الاسناد، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب قيام الليل، حديث: ١٣٠٨ ـ من طريق ابن بشار بهذا الاستاد، سنن نسائي: ١٦١١ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٣٦ ـ مسند احمد: ٢٥٠/٢.

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِیْعًا كُتِبَا فِی الذَّاكِرِیْنَ وَالذَّاكِرَاتِ)) ''جبرات كوانسان اپنی بیوی كو بیدار كرے اوروہ دونوں نماز پڑھیں یا اکٹھے دور كعت نماز پڑھیں تو وہ كثرت سے ذكر كرنے والوں اور كثرت سے ذكر كرنے واليوں میں شاركے جاتے ہیں۔'' (ابو داؤ د: ۱۳۰۹، صحیحہ)

۲۔ زوجین میں سے ایک دوسرے کو نیکی کے کامول کی ترغیب دے، پی<sup>حس</sup>ن معاشرت کا اعلیٰ مقام اور اہم مطلوب ہے۔

. سو۔ نیند سے بیداری کا بہترین حل سوئے شخص پر پانی کے حصینے مارنا ہے اس سے نیند کی سستی اور غفلت کا کممل از الدہو جاتا ہے۔

#### 49م.... بَابُ التَّسَوُّ كِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِصَلاَةِ اللَّيْلِ نماز تہجد كے ليے اٹھ كرمسواك كرنے كابيان-

عَنْ حُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ مَشُوصٌ فَاهُ بِالسَّوَاكِ. وَقَالَ هَارُوْنُ وَ أَبُوْ حُصَيْنِ: إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ.

فوائد:....مکرر ۱۳٦

٣٩٨ .... بَابُ افْتِتَاح صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ تَعِفِيفَتَيْنِ تَجِدِي مَهِا اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ تَجِدِي مَهِارَى ابتداء دوبلكي اور مختصر ركعات عصر في كابيان

(١١٤٩) تقدم تخريجه برقم: ١٣٦.

<sup>(</sup>۱۱۹۰) مسحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب صلاة النبی کی ودعائه باللیل، حدیث: ۷۶۸ سنن ابی داود: ۱۳۲۳ م شمائل ترمذی: ۲۲۸ مسند احمد: ۲/۲۳۲ مسند الحمیدی: ۹۸۰ من طریق سفیان بهذا الاسناد.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

بیں کہ آپ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص رات کے وقت نماز تہد کے لیے اٹھے تو اسے چاہئے کہ اپنی نماز کا آغاز دوہلکی اور مختصر رکعات ہے کرے۔''

فوائد :....قیام اللیل میں شروع کی دور کعتوں میں تخفیف مستحب ہے تا کدوہ بعد والی نماز کے لیے ہشاش بثاش ہوجائے۔ (شرح النووی: ۲/ ۶۰)

# 99 س... بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالنَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ نَعَابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ نَعَالُ كَلَّ مِدوثناء اور دعا ما تَكْنَ كابيان

١١٥١ - ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَـنْ فِيْهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُ كَ حَتٌّ ، وَوَعِدُكَ حَتٌّ ، وَعَذَابُ الْقَدْ حَـقٌّ، وَالْـجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ، وَالْقُبُورُ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَّ بِكَ الْمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَـوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ،

اللّهُ عَدْرُكَ الْحَمْدُ "اللّه! اللّهُ عَدْرُكَ . "الله! اللّه عَدْرُكَ . "الله! سب تعریفین تیرے لیے ہیں، تو آ سانوں، زمین اور جو بچھان میں ہے سب كا نور ہے۔ اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آ سانوں، زمین اور جو بچھان كے اندر ہے، سب كا بگہبان اور قائم ركفے والا ہے، سب تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، تو آ سانوں، زمینوں اور جو بچھان میں ہے، سب كا ما لك ہے، تمام تعریفوں كاحق دارتو ہی ہے، تو حق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، توریق ہے، اور تیری ملاقات حق ہے، تیری وعید وسزاحق ہے، اور عذاب قبر میں حق ہیں، اور حق ہے، قبر یں حق ہیں، اور حق ہے، قبر یں حق ہیں، اور حمد حق اور تی ہیں، اور حمد حق اور تی ہیں، اور تیرین تیں، اور حمد حق اور تی ہیں، اور تیرین تیں، اور حمد حق اور تی ہیں، اور تی ہیں، اے الله! میں تیوا ہی

فر ما نبردار ہوا، میں نے تجھ پر ہی تو کل کیا، اور میں نے تیری

طرف ہی رجوع کیا، اور میں تیری توفیق اور براہن ہی کے

ساتھ (تیرے مخالفین ہے) جھگڑا کرتا ہوں، اور میں تجھ ہی

''حضرت ابن عباس ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مشکھاتیا

جب رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا ہڑھتے:

(۱۱۵۱) صحیح بخاری، كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، حديث: ۱۱۲۰ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي على و ۱۳۵۰ مسند احمد: ۱۳۵۱ مسند النبي على و ۱۳۵۰ مسند احمد: ۱۳۵۱ مسند الحميدي: ۱۳۹۵ مسند الحميدي: ۲۹۵۱ مسند المسندي: ۲۹۵۱ مسند الحميدي: ۲۹۵۱ مسند المسندي: ۲۹۵۱ مسند الحميدي: ۲۹۵۱ مسند المسندي: ۲۹۵۱ مسندي: ۲۹۵ مسندي: ۲۹۵۱ مسندي: ۲۹۵۱ مسندي: ۲۹۵۱ مسندي: ۲۹۵۱ مسندي: ۲۹۵ م

وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ. وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيْمِ: لَا إِلٰهَ إِلَا أَنْتَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ .

سے فیصلہ چاہتا ہوں، لہذا تو میرے اگلے پچھلے گناہ، اور میرے خفیہ اور علانیہ سارے گناہ معاف فرما، تو ہی مقدم کرنے والا اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے۔ تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں، اور نہ تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں، اور نہ تیرے سواکوئی سچا معبود نہیں اور یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: '' تیرے سواکوئی سچا معبود نہیں اور اللّٰہ کی تو فیق و مدد کے ساتھ ہی ساری قوت وطاقت ہے۔''

• ٥٠٠... بَابُ ذِكُوِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَحُمَدُ بِهِٰذَا التَّحُمِيُدِ وَيَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ لِإِفْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيُلِ بَعُدَ التَّكْبِيُرِ لاَ قَبُلُ.

اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم میشنے آئی نماز تہجد کے آغاز کے لیے بیرحمدُوثناءاور دعا تکبیر کہنے کے بعد رہ صنے تھے، تکبیر سے پہلے نہیں۔

١١٥٢ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا بِشُرِ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عِمْرَانُ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنْ

قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ طَاوُّسٍ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ قَالَ بَعْدَمَا لِيَّهُ جُدِ قَالَ بَعْدَمَا لِيَسَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ قَالَ بَعْدَمَا لَيْسَكَبُّرُ: اللهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَيَامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ وَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِ نَّ ، أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ خَقٌ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ خَقٌ ، وَالنَّارُ وَلِيَلْكَ خَقٌ ، اللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَقٌ ، وَعَلَيْكَ تَوكَمُلْتُ ، وَإِلَيْكَ وَيَكُ الْتُهُمْ لَكَ أَمْنُتُ ، وَإِلَيْكَ وَيَكُ الْمَنْتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ مُ فَاكَ أَمْنُتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ الْمَالَمُتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْ اللّهُ الْمَالَمُتُ ، وَإِلْيُكَ خَسَاتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ ، وَإِلْيُكَ خَسَاتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ ، وَإِلَيْكَ خَسَاتُ ، وَإِلَيْكَ مَالَكُ مُ مَالَكُ ، وَإِلَيْكَ مَالَكُ مُ اللّهُ الْمَالَعُولُ وَالْمَلْكُ ، وَإِلَيْكَ مَالَكُ مُ اللّهُ الْمَالَعُلُولُ وَالْمَلْكُ ، وَإِلَيْكَ مَالَكُ مُلْكَ أَلْكَ ، وَإِلَيْكَ مَالَتُهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُلُولُ اللّهُ الْكَالَعُ الْمَالَعُلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُلُهُ اللّهُ الْمَالَعُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ ا

(١١٥٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي على حديث: ٧٦٩ سنن ابي داود: ٧٧٢ من طريق عمران بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق.

خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِنَّ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلْهِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

ہوں، میں تجھ پر جروسہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہوں،
اور میں تیری ہی عدالت سے فیصلہ جا ہتا ہوں اور تیری ہی توفق
سے جھگڑتا ہوں، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے اللہ! میرے
اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، میرے پوشیدہ اور علانیہ گناہوں کو
بخش دے تومیرا اللہ ہے، تیرے سواکوئی سچا النہیں ہے۔''

ا • ٥ .... بَابُ استِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهُ مِنَ الْمَدِينَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ نماز تجدى ابتدا مين حق كاختلافى امور مين الله تعالى سے مدايت وراہنمائى كى دعا مانگنامستحب ہے

وَالدَّلِيْ لِ عَلَى جَهْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ آنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ لِلْعَاطِسِ أَن يَّرُدَّ عَلَى الْمُشَمِّتِ فَيَقُولُ: يَهْ لِي كُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِيْ قَدْ أَكْرَمَهُ اللهُ بِالنُّبُوَّةِ قَدْ سَأَلَ اللهَ الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَهُمْ يَزْعَمُوْنَ آنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ أَن يَسْأَلَ الْمُسْلِمُ الْهِدَايَةَ.

اور مرجہ کے اس شخص کی جہالت کی دلیل جو کہتا ہے کہ چھینک مارنے والا جواب دینے والے کو یہ دعا نہیں دے سکتا،

"یَهْدِیْٹُ مُ اللّٰهُ وَیُصْلِحُ بَالَکُمْ" (اللّٰه آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات درست فرمائے) حالانکہ نبی

کریم طفے آیے جنہیں اللّٰہ تعالیٰ نے نبوت کے بلند مقام پر سرفراز کیا ہے انہوں نے بھی اللّٰہ تعالیٰ ہے حق کے اختلافی مسائل
میں ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ جبکہ بیلوگ وعویٰ کرتے ہیں کہ سلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہدایت کی دعا مائے۔

میں ہدایت کی دعا مانگی ہے۔ جبکہ بیلوگ وعویٰ کرتے ہیں کہ سلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہدایت کی دعا مائے۔

میں میان اَبُوْ مُوسٰسی، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ یُونْسَ، نَا عِکْرَمَةُ ۔ وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ ۔ نَا یَحْیَی بْنُ أَبِیْ كَثِیْدٍ،

عَدَّدَ اللّٰ اللّٰهُ مُوسْسی، ثَنَا عَمْرُ و بْنُ یُونْسَ، نَا عِکْرَمَةُ ۔ وَهُوَ ابْنُ عَمَّادٍ ۔ نَا یَحْیَی بْنُ أَبِیْ كَثِیْدٍ،

أَبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَيِّ شَيْء كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ:

'' حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف مِرافشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ وظافیات پوچھا: رسول الله طفائید جب رات کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو کس دعا کے ساتھ اپنی نماز شروع فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ

<sup>(</sup>۱۲۵۲) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب صلاة النبی ﷺ و دعائه باللِل، حدیث: ، ۱۲۷۰ سنن ابی داود: ۲۲۷۰ من طریق ابی موسی محممد بن المثنی بهذا الاسناد، سنن ترمذی: ۳٤۲۰ سنن نسائی: ۲۲۲۱ سنن ابن ماجه: ۱۳۵۷ مسند احمد: ۲/۲۵۱.

كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، إِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهَا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

جب رات کونماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے: اللّٰہ مَّ رَبَّ جِبْرَ ائیْلَ ..... فَإِنَّكَ تَهْدِیْ مَنْ شروع کرتے: اللّٰہ مَ رَبَّ جِبْرَ ائیْلَ ..... فَإِنَّكَ تَهْدِیْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ. اے الله! جرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار، آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جانے والے، تو اپنے بندول کے درمیان فیصلہ کرےگا، جن امور میں وہ اختلاف کرتے تھے، مجھے ت کے اختلاف کرتے تھے، مجھے ت کے اختلافی امور میں ہدایت عطافر ما، پس بے شک تو جے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت وراہنمائی عطاکرتا ہے۔''

فوائد : قیام اللیل میں آغاز نماز میں ان ادعیہ کا اہتمام مستحب فعل ہے، لہذا تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص ان میں ہے کسی ایک کا انتخاب کرسکتا ہے۔

### ٥٠٢ .... بَابُ فَضُلِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاَ قِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ الْمَارِتِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ الْمازتجد اور ديگرنمازول مين طويل قيام كى فضيلت كابيان

١١٥٤ - ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، حِ وَثَنَا أَبُوْ مُوْسَى وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ، قَالَ........

عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِیْ حَدِیْثِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَفِیْ حَدِیْثِ اللّهُ وَلَیْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالُوْا: فَأَطَالَ حَتَّی الشَّوْرِیِّ، ذَاتَ لَیْلَةٍ - وَقَالُوْا: فَأَطَالَ حَتَّی هَمَمْتُ بِأَمْرٍ سُوْءٍ. قِیْلَ: وَمَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

فوائد: .....ادائمه وكبار شخصيات كاادب واحترام لازم ہے اور ان كے قول وفعل كى مخالفت نه كى جائے ، بشرطيكه وہ حرام نه ہو۔

<sup>(</sup>١١٥٤) صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل، حديث: ١١٣٥ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، حديث: ٧٧٣ ـ سنن ابن ماجه: ١٤١٨ ـ مسند احمد: ١/ ٤٤٠ ـ شمائل ترمذى: ٢٧٨ ـ من طريق الاعمش بهذا الاسناد.

علاء کااس مسئلہ پراتفاق ہے کہ جب مقتدی پرنفل وفرض نماز میں قیام کرنا دشوار ہواور وہ قیام سے عاجز ہوتو وہ بیٹھ سکتا ہے اور ابن مسعود ڈالٹیز محض نبی ملئے آئے کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے نہیں بیٹھے تھے۔

س<sub>ا۔</sub> نوافل میں امام کی اقتداء جائز ہے۔

سم رات کی نماز کولمبا کرنامستحب ہے۔ (شرح النووی: ٦/٦٦)

١١٥٥ - ثَنَا أَبُوْ هَاشِمِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَ يَعْلَى، قَالاَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جَنَادَةَ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَسْطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا أَبُوْ عَلِيِّ الْحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ، قَالَ، وَحَدَّثَنِيْ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ .........

**فوائد** : ..... یہ حدیث دلیل ہے کہ رات کی نماز میں لمباقیام کرنا افضل ہے اور قیام اللیل میں کثرت رکعات اور کثرت رکوع و جود کے بجائے لمباقیام کرنا افضل ہے لہذا رات کی نماز میں کثرت عدد کے بجائے طول قیام کوتر جج دی جائے۔

#### ۵۰۳ .... بَابُ الْجَهُرِ بِانْقِرَاءَ قِ فِي صَلاَقِ اللَّيْلِ نمازتهجد ميں بلندآ واز سے قراءت كرنے كابيان \_

١١٥٦ - ثَـنَـا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا

أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ....

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يَعْرِفُهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ جِئْتُ مِنَ الْسكُسوْفَةِ وَتَسرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُسمْلِى الْسمَصاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. قَالَ: فَعَضِبَ

"حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر بنائید کے پاس آیا جبکہ آپ اسے جانتے تھے تو اس نے عرض کی: اے امیر المومنین! میں کوفہ ہے آیا ہوں اور کوفہ میں ایک ایسے شخص کوچھوڑ کرآیا ہوں جوقر آن مجید زبانی تکھوا تا ہے۔اس پر

<sup>(</sup>١١٥٥) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب افضل الصلاة طول القنوت، حديث: ٧٥٦\_ مسند احمد: ٣/٤/٣\_ صحيح ابن حباد: ١٧٥٥.

<sup>(</sup>۱۱۵۲) استناده صحیح، مستند احتمد: ۱/ ۲۰، ۲۹\_ سنن کبری نسائی: ۱۹۹۸\_ سنن ترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی اثر خصة فی السمر بعد العشاء، حدیث: ۱۲۹ مختصر /.

حضرت عمر خلفند سخت غصے میں آ گئے اور شدید غضبناک ہوے حتی کہ قریب تھا کہ کاوے کے دونوں بہلو غصے سے لبریز ہو جاتے (سخت غضبناک ہوئے) آپ نے فرمایا: تیری بربادی ہو! وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فالنفذ بين ـ تو آ ب كا غصه آ بهشه آ بهشه دور بونا شروع مو گیا اور آپ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا حتی کہ آپ پہلے کی طرح پر سکون ہو گئے پھر فرمایا: تیرا بھلا ہو! مجھے نہیں معلوم کدان کے علاوہ کوئی شخص موجود ہو جو اس کا م کا ان سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ اور میں تہمیں اس بارے میں بتا تا ہوں۔ رسول اللّٰہ طَشَّى اَلَّٰہُ مِنْ اِللّٰہِ عَلَیْہِ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰہِ عَلَیْهِ اللّٰہِ عِلْمَا اِللّٰہِ عَلَیْهِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْهِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْهِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلٰمِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ حضرت ابوبکر خانفنہ کے گھر مسلمانوں کے معاملات میں ہررات مشورہ کیا کرتے تھے۔ایک رات آ پ ان کے گھریات چیت کے لیے موجود تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا پھر رسول اللہ علے تو ہم بھی آب کے ساتھ باہرآ گئے۔اجا تک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سول الله ﷺ کھڑے ہوکراس کی قراءت سننے لگے، ہم ال شخص كو بيجان بى والے تھے كه رسول الله طفيقية نے فرمايا: جس شخص کو بیخوثی ہو کہ وہ قرآن مجید کواس طرح تازہ پڑھے جیسے وہ نازل ہوا تھا تو اسے ابن ام عبد کی قراءت کے مطابق پڑھنا حاہیے۔ پھر اس شخص نے بیٹھ کر دعا مانگنی شروع کر دی، اور رسول الله طَشَالِيم كَهِنِهِ لِلَّهِ: ما تكو، تمهيس وه عطا كيا جائے گا۔ 'آپ نے دومرتبہ یہ بات فرمائی۔ حضرت عمر والنفذ کہتے ہیں کہ میں نے (ول میں) کہا: الله کی قتم! میں صبح ضرور ان کے یاس جا کر انہیں خوش خبری دوں گا۔ چنانچہ میں صبح کے وقت ان کی طرف گیا تا کہ انہیں خوش خبری دوں تو میں نے

عُمَرُ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلُأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَى الرَّحْل، فَقَالَ: مَنْ هُوَ وَيْحَكَ ؟ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ . قَالَ: فَمَا زَالَ يُسَرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ وَيُطْفَأُ حَتَّى عَادَ إلى حَالِهِ الَّتِيْ كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ مَا أَعْلَمُ بَقِيَ أَحَدٌ أَحَقُّ بِلْلِكَ مِنْهُ. وَسَأُحَدُّثُكَ عَنْ ذٰلِكَ. كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَـٰذَٰلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلةِ وَأَنَّا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ قِرَاءَ تَهُ، فَلَمَّا كِذْنَا أَن نَعْرِفَ الرَّجُلَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَن يَقْرَأَ الْقُرْانَ رَطَبًا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ يَدْعُوْ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَلْ تُعْطَهُ، مَرَّتَيْنِ. قَالَ، فَقَالَ عُمَارُ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لِأَغْدُونَ إِلَيْهِ فَلُّبَّشِّرَنَّهُ، قَالَ: فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لِلْبَشِّرَهُ فَوَجَدتُ أَبَا بَكُر قَدْ سَبَقَنِيْ إِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ، وَلاَ وَاللَّهِ مَا سَابَقْتُهُ إِلَى خَيْرِ قَطُّ إِلَّا سَبَقَنِيْ. هٰذَا حَدِيْثُ أَبِيْ مُوْسٰي. غَيْرَ أَنَّهُ

لَـمْ يَقُلْ وَانْتَفَخَ . وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: فَمَا زَالَ يَسْرِى عَنْهُ ، وَقَالَ: وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، وَلَمَا يَقُلْ: لاَ يَزَالُ ، وَقَالَ: يَسْتَمِعُ قِرَاءَ تَهُ ، وَقَالَ: يَسْتَمِعُ قِرَاءَ تَهُ ، وَقَالَ: يَسْتَمِعُ قِرَاءَ تَهُ ، وَقَالَ: لَا غُذُونَ إلَيْهِ .

و یکھا کہ حضرت ابو بر مِناتِیۃ بھے ۔ اللّٰہ کی قتم! بین نے باس بینی کر انہیں خوشجری وے چکے تھے۔ اللّٰہ کی قتم! بین نے جس نیک کام میں بھی حضرت ابو برصدیق بڑائی کا مقابلہ کیا تو وہ بھی ہے سبقت لے گئے۔ ''یہ جناب ابومویٰ کی حدیث ہے گر انہوں نے یہ الفاظ بیان نہیں کیے: اور آپ کی رگیں پھول گئیں۔''جناب ملم بن جنادہ کے الفاظ یہ ہیں: تو آ ہستہ آ ہستہ ان کا غصہ اتر نا شروع ہو گیا۔ اور کہا: آپ عرفات کے میدان میں کھڑے تھے۔ اور یہ لفظ بیان نہیں کیے۔ مسلسل ( نبی میں کھڑے تھے۔ اور یہ لفظ بیان نہیں کیے۔ مسلسل ( نبی میل کھڑے تھے۔ اور یہ لفظ بیان نہیں کے۔ مسلسل ( نبی میل کھڑے تھے اور یہ نفظ بیان نہیں کے۔ مسلسل ( نبی میل کھڑے تھے اور یہ نفظ بیان نہیں کے۔ مسلسل ( نبی میل کھڑے تھے اور یہ نفظ بیان نہیں کے دوت مشورہ کرتے تھے ) اور یہ میٹ قراء ت سننے میلے یہ نست و تو آء تہ آپ غور سے ان کی قراء ت سننے کیا۔ 'دور حضرت عمر نے فرمایا:''' وَاللّٰہ کی قتم! میں ضرور صبح ان کے یاں جاؤں گا۔''

١١٥٧ ـ نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِيْ اللَّيْثُ ، ح وَثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلالٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثَنَا أَبِيْ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلالٍ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ ............

كُرَيْبًا مَوْلَى ابَّنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ، فَقُلْتُ: مَا صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: مَا صَلاَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: كَانَ يَعْرَبُهِ فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ يَعْرَبُهِ فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا.

"حضرت ابن عباس بناتی کے آزاد کردہ غلام کریب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بناتی سے پوچھا: رسول اللہ ملتے آتی کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا: "آپ اپنے کسی حجرہ مبارک میں (نماز میں) قراءت کرتے تو حجرے کے باہرلوگ بن لیتے۔"

**فوائد**: .....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۹ ۱۱۰ کے تحت ملاحظہ کریں۔

<sup>(</sup>۱۱۵۷) اسناده حسن، صحیح ابن حبان: ۲۵۷۲\_ من طریق ابن خزیمة عن سعید بن عبدالله بهذا الاسناد، مسند احمد: ۱/ ۲۷۱\_ سنس ابی داود، کتباب التطوع، باب رفع الصوت بالقراء و فی صلاق اللیل، حدیث: ۱۳۲۷\_ شمائل ترمذی: ۳۲۱\_ من طریق اخر عن ابن عباس ﷺ.

### م • ٥ .... بَابُ التَّرَتُّلِ بِالْقِرَاءَ قِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ نماز تنجد ميں قراءت خوب تشهر تشهر كرخوش الحانى كے ساتھ كرنے كا بيان

١١٥٨- تَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، نَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

مُلَنْكَةً .....

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ قِرَاءَ قِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلاَتِه، وَصَلاَتِه، وَصَلاَتِه، وَصَلاَتِه، كَانَ يُصَلِّع، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلْى، ثُمَّ يُنامُ قَدْرَ مَا صَلْى، ثُمَّ يَنامُ قَدْرَ مَا صَلْى، ثُمَّ يَنامُ قَدْرَ مَا صَلْى عَنْ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلْى عَنْ يَنامُ قَدْرَ مَا صَلْى عَنْ يَنامُ قَدْرَ مَا صَلْى عَنْ يَعْ يَنامُ قَدْرَ مَا صَلْى عَلَى عَنْ يَنامُ وَيْ اللهِ عَنْ يَا عَرْقَا حَرْقًا .

"جناب یعلی بن مملک سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ وفائی سے رسول اللہ مطبقہ آنے کی قراء ت اور آپ کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: تمہیں رسول اللہ مطبقہ آنے کی نماز سے کیا نسبت ۔ (وہ تو بہت عظیم اور اعلیٰ تھی) آپ نماز تہجد پڑھتے پھر نماز کی مقدار کے برابر سوجاتے، پھر آپ سونے کے وقت کے برابر نماز پڑھتے، پھر نماز کی مقدار کے برابر سوجاتے تو تک کے برابر سوجاتے تو تک کے برابر سوجاتے تو تک کے قراء ت کی کیفیت بیان کی تو آپ لیے رسول اللہ مطبقہ آنے اگل ایک ایک حرف کے ساتھ بیان کی ۔

٥٠٥.... بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهُرِ بِبَعُضِ الْقِرَاءَ قِ وَالْمُخَافَتَةِ بِبَعُضِهَا فِي صَلاَ قِ اللَّيْلِ نمازتهجر میں پچھ قراءت بلندآ واز کے ساتھ اور پچھ قراءت آ ہستہ آ واز سے کرنا جائز ہے

١١٥٩ - نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيْسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - ح وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُسِيْطٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُسْيَطٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ

الْوَالِبِيِّ .....

عَنْ أَبِيى هُـرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا وَخَفَضَهُ طَوْرًا، وَكَانَ

' مصرت ابو ہریرہ رہائٹیئے سے روایت ہے کہ وہ جب نماز تہجد اوا کرتے تو بھی آ واز بلند کر لیتے اور بھی آ واز آ ہتد کر لیتے۔اور

<sup>(</sup>١١٥٨) اسناده ضعيف، ال كي سندين يعلى بن مملك مجهول راوي ب\_سنن ابي داود، كتاب الوتر، باب كيف يستحب الترتيل في القراء ق حديث: ١٤٦٦ سنن ترمذي: ٢٩٢٢ سنن نسائي: ١٠٢٣ مسند احمد: ٦/ ٢٩٤ من طريق الليث بهذا الاسناد.

<sup>(</sup>١١٥٩) اسناده ضعيف، زائدة الوعران مجول الحال راوى بــــ سنن ابى داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة فى صلاة الليل، حديث: ١٣٢٨\_ صحيح ابن حبان: ٢٥٩٤.

وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ طشے ہی آیسے ہی کیا کرتے

يَـذْكُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

١١٦٠ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِيمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن

أَبِىْ قَيْسٍ، وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِىٰ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح أَنَّ.......

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسِ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ "جناب عبدالله بن الى قيس بيان كرتے بيس كه انہوں نے عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُول اللَّهِ عاكشه وظافوات رسول الله الشاء المناتزيم كي نماز تبجد مين قراءت كي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، أَكَانَ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبِّمَا أَسَرَّ. فَزَادَ بَحْرٌ فِيْ حَدِيثِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آپ جری قراءت كرتے تھے يا آ ہستہ؟ انہوں نے فرمايا: آپ دونوں طريقوں سے قراءت کرلیا کرتے تھے، بعض اوقات بلند آ واز ہے قراء ت کرتے اور بھی آ ہتہ آ واز سے کرتے۔'' جناب بحربن نصر نے اپنی روایت میں بدالفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: تو میں نے کہا: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کام میں وسعت و گنحائش رکھی ہے۔''

فعواند :.... (یه احادیث دلیل بین که) رات کی نماز مین جهری اورسری قراءت کی دونول صورتین جائز ہے، لیکن اکثر احادیث ولالت کرتی ہیں کہ قیام اللیل میں جہری اورسری قراءت میں میانہ روی اختیار کرنامتحب ہے۔لیکن حدیث عقبہ اور اس کی ہم معنی اجادیث دلیل ہیں کہ رات کی نماز میں سری قراءت افضل ہے کیونکہ یہ واضح ہے کہ خفیہ صدقه علانيه صدقه سے افضل ہے۔ (نيل الاوطار: ٣/ ٦٤)

#### ٣ - ٥٠ ... بَابُ ذِكُرِ صِفَةِ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ ةِ فِي صَلاَةِ اللَّيُل نماز تبجد میں جہری قراءت کرنے کی کیفیت کا بیان

وَاسْتِحْبَابٍ تَرْكِ رَفْع الصَّوْتِ الشَّدْيِدِ بِهَا، وَالْمُخَافَتَة بِهَا، وَابْتِغَاءِ جَهْرِ بَيْنَ الْجَهْرِ الشَّدِيْدِ وَبَيْنَ الْمُخَافَتَةِ، قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلا تِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبيلاً ﴾ وَهٰذِهِ الْايَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِيْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا قَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الصَّلاَّةِ عَلَى الْقِراءَةِ فِيْهَا، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصَّلاَّةِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا لاَكُلُّهَا

<sup>(</sup>١١٦٠) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الوتر، باب في وقت الوتر، حديث: ١٤٣٧\_ سنن ترمذي: ٤٤٩\_ سنن نسائي: ١٦٦٣ مسند احمد: ٦/ ١٤٩، ٧٣ من طرق عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد.

صعیح ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2

وَإِنَّمَا أَعْلَمْتُ هٰذَا لِيُعْلَمَ أَنَّ اسْمَ الْإِيْمَان قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَبِهِ.

اورنہایت بلنداور بالکل آ ہتہ آواز ہے قراءت نہ کرنامتحب ہے۔ نہایت بلند آواز اور بالکل آ ہتہ کے درمیان جہری قراءت كرن كابيان الله تعالى ففرمايا: ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَعِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا ﴾ ''آپ اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھیں، نہ بالکل بہت آواز سے بلکداس کے بین بین راستہ اختیار کریں۔ (سورہ بی اسرائیل: ۱۱۰) یہ آیت ای قتم ہے ہے جسے میں بیان کرچکا ہوں کہ بعض اوقات کسی چیز کے نام کا اطلاق اس کے بعض جھے رہجی ہوجاتا ہے، کیونکہ الله تعالی نے نماز کا اطلاق قراءت پر کیا ہے جبکہ نماز میں قراءت کرنا نماز کا ایک حصہ ہے، کمل نماز نہیں۔ اور میں نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے تا کہ جان لیا جائے کہ ایمان کا اطلاق اس کے بعض اجزاء *ىر بھى ہو*تا ہے۔

١١٦١ - نَا أَبُوْ يَحْلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ، نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ،

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاح ....

"حضرت ابوقادہ فالنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم منتظامیا حضرت ابوبکر ڈٹائنڈ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ پست آواز کے ساتھ نماز (تہجد) پڑھ رہے تھے اور آپ حضرت عمر بٹائٹند کے قریب سے بھی گزرے تو وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب وہ رونوں نبی عَالِيلا کے باس ا کھٹے ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بحر زائنی سے فرمایا: اے ابو بحر میں تیرے یاس سے گزرا تھا اورتم نماز پڑھ رہے تھے اور قراءت آ ہت آ واز ہے کر رہے تھے انہوں نے عرض کی: میں جس ذات کے ساتھ مناجات کر رہاتھا میں نے اسے سنالیا ہے۔ اور اے عمرمیں تیرے پاس ہے گزرا تو تم بہت بلند آ واز سے قراء ت كررے تھے۔انہوں نے عرض كى: اے الله كے رسول! مجھے اس سے تواب کی امید ہے، میں سونے والے کو جگانا ابہتا تھا اور اس پر اجر و ثواب کُ امید رکھتا ہوں۔ آپ نے عشرت

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأَبِيْ بِكْرِ وَهُوَ يُصَلِّيْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ بِعُمَرَ يُصَلِّيق رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ، فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَّإِيقَ بَكْرِ: يَا أَبَا بَكْرِ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ تَخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ . قَسالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ. وَمَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ: قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ احْتَسَبْتُ بِهِ أُوْقِظُ الْـوَسْنَانَ وَاحْتَسِبُ بِهِ، قَالَ، فَقَالَ لِأَبِيْ بَكْرِ: ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. وَقَالَ لعُمرَ: اخْفَضْ مِنْ صَوْتِكَ. قَالَ أَبُوْ نَكْرِ: قَـد حَـرَجتُ فِيْ كِتَابِ ٱلإِمَامَةِ ذِكْرَ نُزُولِ

<sup>(</sup> ١١ ٦١ ) استباده صنحبح، صنحبح الن حسال: ٧٣٠ من طريق الن خريمة بهذا الاستاد، سنن الي داود، كتاب التقد ج المسارقة الصوت بالفراء د في صلاة إلليل، حديث: ١٣٢٩ سنن ترمدي: ٤٤٧.

هٰذِهِ ٱلْآيَةَ ﴿وَلاَ تَجُهَرُ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تُحَافِتُ

بهَا﴾.

ابوبکر کوفر ماہا: تم اپنی آ واز کچھ بلند کرلو۔'' اور حضرت عمر سے فرمایا: '' تم اینی آ واز کچھ آ ہتہ کرلو۔'' امام ابوبکر جانشہ فرماتے ين ين في ال آيت ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلا يَكَ وَلا تُعَافِتُ بهاً ﴾. (الاسراء: ١١٠) كاشان نزول كتاب الامامة مين بیان کیا ہے۔

**فوائد** : ..... بیحدیث دلیل ہے کہ رات کی نماز میں سری اور جہری قراءت میں اعتدال اور میانہ روی متحب فعل

- • ٥ --- بَابُ الزَّجُرِ عَنِ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ ةِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا تَأَذَّى بِالْجَهُرِ بَعُضُ المُصَلِّينَ غَيْرَ الْجَاهر بها

نماز میں بلندآ واز سے قراءت کرنے کی ممانعت کا بیان جبکہ بلندآ واز سے قراءت کرنے ہے آ ہستہ آ واز سے قراءت کرنے والے نمازیوں کو نکلیف پہنچی ہو۔

١٦٦٢ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي وَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن، قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِّيَّةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ .....

> عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اعْتَكَفَ فَسَمِعَهُمْ يَحْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ـ زَادَ عَبْدُالرَّحْمْنِ، وَهُـوَ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ ـ وَقَالاَ: فَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ: أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبُّهُ، فَلاَ يُوْذِيْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلا ـــ يَـرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ الْقِرَاءَةَ. قَالَ

> > مُحَمَّدٌ: أَوَ فِي الصَّلاَةِ.

''حضرت ابوسعید خدری ذالنه بهان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملت کا لیا النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فِي مَحِدِ مِن اعْتَكَافَ كِيا تُوصِحابِ كرام كو بلندآ واز عة قراءت كرتے ہوئے سنا، جبكه آپ اینے قبه نما خیمے میں تشریف فرما تھے۔آپ نے بردہ ہٹایا اور فرمایا: آگاہ رہو، بے شکتم سب اینے رب سے مناجات کر رہے ہو، لہذا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور نہ ایک دوس ہے پر بلند آ واز سے قراء ت کرو۔ جناب محمد بن يجيل كى روايت مين بيالفاظ بين: " يا نماز مين (بلندقراءت نەكروپە)''

فواند: سنماز تبجد میں اگر چه بلند آواز ہے قراءت کرنا جائز ہے۔ کین اتنی اونچی آواز جس ہے دیگر نمازیوں کی نماز وں میں خلل واقع ہو مکروہ ہے اور مستحب صورت جہری اور سری قراءت کی درمیانی راہ ہے۔

<sup>(</sup>١١٦٢) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراء ة في صلاة الليل، حديث: ١٣٣٢\_ سنن كبري نسائي: ٨٠٣٨\_ مسئد احمد: ٣٤/٣.

صحبح ابن خزیمه ۔۔۔ 2 حجود علی این خزیمه ۔۔۔ 2

٥٠٨ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ قِراءَ قِ بَنِيُ إِسُرَائِيلُ وَالزُّمَرِ كُلَّ لَيُلَةٍ اسْتِنَانًا بِالنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هٰذَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهَمَرِهِ فَإِنِّي لاَ اَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلاَ جَوْح بَى اكرم سِطَّةَ فِي كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هٰذَا يَجُوزُ الْإِحْتِجَاجُ بِهَ مَا الرَّيْلُ الْمَالِمُ لَيْ الْم بى اكرم سِطَةً فِي كَا قَدَاء كُرِتْ هُو عَ بِرِرات سوره بَى الرَّائِيلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ به الرَّابُولِبَابِدراوى كى حديث ب وليل ليمَا بِالرَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّةُ

الذَّهِ صَلَى اللَّهُ مُعْرِت عَالَتُهُ فِيْ اِيانَ كُرِقَى أَنِهِ اللهِ عَنَايُرُ ( وَلَ: هَا يُرِيْدُ أَنْ مُسلسل لَهَى ) روزے رکھے جَتی کہ ہم کہتے ہے کہ آپ نامہ نہیں وُلَ: هَا يُرِيْدُ أَنْ كُرنا چاہے ، اور آپ (مسلسل) نافہ کرتے حتی کہ ہم کہتے لَةٍ بَنِيْ إِسْرَائِيْلُ كَنَّ كُراْ بِ روزے ركھنا نهيں چاہتے ۔ اور آپ ہر رات سورہ بنی امرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت کیا کرتے ہے۔ ا

عَائِشَةَ تَعَوُّلُ: كَانَ رَسُوُلُ الذَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُولُ: مَا يُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ: مَا يُرِيْدُ أَنْ يَصُومُ ، وَكَانَ يَقْرَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَالزُّمَرَ .

**فدائد**:.....نماز تنجد میں ہررات سورۂ بی اسرائیل اور سورۂ زمر کی تلاوت جائز ہے۔

٥٠٩ .... بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ بِذِكْرِ خَبَرِ مَجَمَلِ غَيْرِ مَفَسَّرٍ يَحُسِبُ

ايك مجمل غيرمفسرروايت كساته في اكرم شَيَّا فَيْ كَهْ بَحِدَى تَعدادِ رَكِعات كابيان بَعْضُ مَنْ لَهُ يَتَبَعَّدِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلاَفُ بَعْضِ أَخْبَادِ عَائِشَةَ فِىْ عَدَدِ صَلاَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ.

اس سے بعض کم علم لوگوں نے بیگمان کیا ہے کہ بیروایت نبی کریم طبیعین کی تبجد کی نماز کی تعداد کے بارے میں مروی حضرت عائشہ وظافیہا کی حدیث کے مخالف ہے۔

١١٦٤ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ فَالَ: سَمِعْتُ

''حضرت ابن عباس بلی بیان کرتے ہیں که رسول الله ملطی بیان رات کو تیرہ رکعات (نماز تہجد) پڑھتے تھے۔''

الْمِنَ عَبَاسِ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ

و ۱۰۰۰ استناده صبحت من ترمذی، کتاب فصائل انقرآن، باب: ۲۱ حدیث: ۲۹۲۰ محتصراً، سین کبری سیانی: ۷۱۲ - در ۱۲۰۰ محتصراً، سین کبری سیانی: ۷۱۲ - در ۱۲۰ محتصراً، سین کبری سیانی: ۷۱ - در ۱۲ - در ۱۲۰ - در ۱

<sup>(</sup>١١٦٥) وسحم مسلم، كتباب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ودعائه بالليل، حديث: ٧٦٤ من طريق محمد بن بشار بهذا الاسماد، صحيح بخارى، كتاب التهجيد، باب كيف صلاة النبي فَلَيُّ ، حديث: ١١٣٨ ما سنن ترمذى: ٢٤٢ منن كبرى نسائى: مدد مسلم حسد: ١/ ٣٣٨.

عَشْرَةَ رَكْعَةً. حَدَّثَنَاهُ الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْنَ الْمَحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ بِمِثْلِهِ.

فَوَائِد : .....رسول الله طَيْحَافَةُ سے زیادہ سے زیادہ رات کی نماز تیرہ رکعات ثابت ہے۔ پھر تیرہ رکعات ادا کرنے کی دوصور تیں مذکورہ ہے، ایک طریقہ حدیث ۲۱-۱ میں اور دوسرا طریقہ حدیث ۱۱۲۵ میں بیان ہوا ہے۔ ۱۱۲۵ مین ایس سَعِیْدِ اللهُ مَوِیُ عَنْ یَحْیَی بْنُ سَعِیْدِ الْاُ مَوِیُ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیْدِ الْاَنْصَارِیِّ عَنْ شُرَحْبِیْلَ بْنِ سَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَ ..........

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَلْى " خضرت جابر بن عبدالله فَالله عَلَيْ سے روایت ہے کہ رسول بعد آمرہ رکعات اوا کیں۔'' بعْدَ الْعَتَمَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

٥١٥.... بَابُ ذِكُرِ اللَّخِبَرِ الَّذِي قَدُ يُخَيَّلُ إِلَى بَعُضِ مَنُ لَّمُ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِبْرِ البِنِ عَبَّاسٍ هٰذَا الَّذِي ذَكُرُتُهُ.
 اس روایت کا بیان جے بعض کم علم لوگ حضرت ابن عباس کی سابقہ روایت کے خلاف سیجھتے ہیں

١١٦٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ........

عَنْ أَبِّى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ. فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَبْرِهِ عَلَي وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فلَا

''حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عاکشہ والتھا سے رسول الله طشی آیا کی رمضان المبارک میں نماز کی کیفیت کے متعلق بوچھا تو انہوں نے فرمایا:'' رسول الله طشی آیا کی رمضان المبارک اور دیگر مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ چار رکعات ادا کرتے، ان کی خوبصورتی اور طوالت کے متعلق مت بوچھو، پھرآپ چار

(۱۱۶۰) اسناده ضعیف، شرحمیل بن سعد کا آخری عمر میل حافظ فراب بمو گیا تھا۔ مسند احمد: ۳/ ۳۸۰ قیام اللیل للمروزی: ۸۶. (۱۱۶۶) صحیح به بحاری، کتاب النهجد، باب قیام النبی کی باللیل فی رمضان، حدیث: ۱۱۶۷ و صحیح مسلم، کتاب صلاة اللیل و عدد رکعات النبی کی، حدیث: ۷۳۸ سنن ابی داود: ۱۳۱۶ سنن ترمذی: ۴۳۹ سنن نسانی: ۱۳۹۸ مسند احمد: ۳۲/۲۸.

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔2 339

> تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِ نَ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَكَاتًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الـلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِيْ.

رکعات ادا کرتے ، ان کی خوبصورتی اورطوالت کے متعلق مت پوچھو پھر آپ تین رکعات ادا کرتے حضرت عاکشہ و التعمافر ماتی ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وتر پڑھنے ہے سلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:" اے عائشہ! یے شک میری آئکھیں سوتی ہیں اور میرا دلنہیں سوتا۔''

> ٥١١.... بَابُ ذِكُر خَبَر ثَالِثٍ أَخَالُهُ يَسُبقُ إِلَى قَلُب بَعْض مَنُ لَمُ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُصَادُّ الْخَبَرَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا قَبُلُ فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ

اس سلیلے کی تبسری روایت کابیان، میرا خیال ہے کہ تبحرعلمی سےمحروم مخف کے دل میں بیہ بات آئے گی کہ بیروایت گذشتہ دوابواب میں مٰدکورہ روایات کے خلاف ہے

١١٦٧ - تَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرْنَا خَالِدٌ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيْقِ.....

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْكَ ال

يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتِ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ. ﴿ كُوورُ وَلِ سَمِيتَ نُورَكُواتِ (نَمازتَجِد) را صح تها-''

فوائد :....ا يواحاديث وليل بين كه نماز تجد گياره اورنو ركعت بهي مسنون إورآب يا اين كا كثر معمول گهاره رکعت نماز وتر ادا کرنا تھا۔

۲۔ نماز تراویج گیارہ رکعت مسنون ہے اور زیادہ سے زیادہ نماز وتر تیرہ رکعت مسنون ہے۔اس سے زائد نماز وترکی گنجائش نہیں کیونکہ اس سے اضافی عدد کی کوئی واضح نص نہیں ، لہذا نوافل کے بارے جتنی مطلق روایات ہیں ، انہیں رسول طِنْفِيَا اللَّهِ سِي ثابت مسنون عدد برقباس کیا جائے گا۔

> ٥١٢.... بَابُ ذِكُرِ الُخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لهٰذِهِ الْأَخْبَارَ الثَّلاَّثَةَ الَّتِي ذَكَرُتُهَا لَيْسَتُ بِمُتَضَادَّةِ وَلا مُتَهَاتِرَةِ،

اس حدیث کا بیان جواس بات کی دلیل ہے کہ وہ تین احادیث جومیں نے ذکر کی ہیں ، وہ باہم متعارض اور متضاد نہیں ہیں۔

وَالـدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَلَى ماَ

<sup>(</sup>١١٦٧) صحبح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ١١٦٧ ـ سنن ابي داود: ١٢٥١ ـ سنن ترمذی: ۳۷۵\_ سنن ابن ماجه: ۱۱۹۴\_ مسئد احمد: ۳۰/۱.

أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ نَقَصَ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّيْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيل عَلى مَا أَخْبَرَ أَبُّ وْسَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ، ثُمَّ نَقَصَ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْل رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل تِسْعَ رَكْعَاتٍ. عَلَى مَا أَحْبَرَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةً .

اوراس بات کی دلیل کا بیان که نبی اکرم ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس نظائیما کی حدیث میں سے پھر آپ نے دو رکعات کم کر دیں تو آپ رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے جبیبا کہ حضرت ابوسلمہ کی حضرت عائشہ بڑنتھیا ہے روایت میں ہے ۔ پھر آ پ نے نماز تبجد ہے دو رکعات کم کر دیں، لہٰذا آپ رات کونو رکعات پڑھتے تھے۔جبیبا کہ عبداللہ بن شقیق کی حضرت عائشہ زنائیجا ہے روایت میں ہے۔

١١٦٨ - شَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ هِشَّامِ الْيَشْكُرِيُّ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ مَنْصُوْرِ بْن عَبْدِالرَّحْمْن - وَهُوَ الْغُدَانِيُّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْأَشَلُّ - عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ

> عَنْ مَسْرُوْق: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا وَسَلْمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْ ثَلاَثَ عَشُرَةً رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَنَّهُ صَلَّى إحْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قُبضَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُ وَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْع رَكْعَاتٍ، أُخِرُ صَلاَ تِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ، تُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إلى فِرَاشِهِ هٰذَا، فَيَأْتِيْهِ بِلاَلٌ فَيُوْدِنُهُ بِالصَّلاَةِ. قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: نَأَخُذُ بِ الْأَخْبَ ارِ كُلِّهَا الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ فِيْ عَدَدِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، وَاخْتِلاَفُ الرُّواةِ فِي عَدَدِهَا كَاخْتِلاَفِهِمْ فِيْ هٰذِهِ الأَخْبَارِ الَّتِيْ ذَكَرْتُهَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّىٰ فِي بَعْضِ

" جناب مسروق سے روایت ہے کہ وہ حضرت عاکشہ و الشجا کی عَنْ صَلاَءةِ دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ خدمت بين حاضر بوئ اور ان سے رسول الله عَيْجَايَا كي نماز کے متعلق یو چھا، تو انہوں نے فرمایا:'' آپ رات کو تیرہ رکعات یڑھا کرتے تھے، پھر آپ نے گیارہ رکعات پڑھنی شروع کر دیں اور دو رکعت حچھوڑ دیں، پھر جب آپ کی وفات ہو کی تو اس ونت آپ نورکعات رات کو پڑھتے تھے، رات کے ونت آپ کی آخری نماز وتر ہوتی تھی، پھر بعض اوقات آپ ایخ اس بستر برتشریف لے آتے (اور آرام کرتے) پھر حضرت بلال بن لیندا کرا ب کونماز کی اطلاع کرتے (تو آب نماز یر هانے تشریف لے جاتے) امام ابو بکر برائشہ فرماتے ہیں: "ہم ان تمام روایات کے مطابق عمل کرتے ہیں جو نبی ا کرم ﷺ کی نماز تبجد کی تعداد کے متعلق ہم نے کتاب الکبیر 🖳 میں بیان کی ہیں۔ تعداد رکعات میں راوبوں کا اختلاف اس طرح کا ہے جیسے ان روایات میں ہے جو میں نے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ نبی اکرم کھی کیٹی بعض راتوں میں بعض

(١١٦٨) منكر، الضعيفة: ٦٣٦٦.

النَّنِ الْنَ اكْثَرَ مِمَّا يُصَلَّى فِى بَعْضٍ، فَكُلُّ مَّنَ أَخْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَوْ غَيْرِهِنَّ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِى بَعْضِ اللَّيَالِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِى بَعْضِ اللَّيَالِيْ بِيصِفَةِ فَقَدْ صَلَّى النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِى بَعْضِ اللَّيَالِيْ بِيصِفَةِ وَقَدْ صَلَّى النَّهِ فَى بَعْضِ اللَّيَالِيْ بِيصِفَةٍ وَقَدْ صَلَّى اللَّهُ فَيْ بَعْضِ اللَّيَالِيْ بِيصِفَةٍ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَلِقُ الْتَعْمَ الْتَعْمَ الْتَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاعِ وَاللَّهُ الْمَاعِ الْمَعْقَةِ الْتَعْمَ لُوعِيَ الْمَاعِةِ الْتَعْمَ لُوعِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَ الْمُ الْمُعْقِ اللَّهِ عُولَا الْمَلْعَةِ الْتَعْمَ الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَاعِ الْمُ الْمَاعِ السَلِيْةِ الْمَلْعَةِ الْتَعْمَ لُوعِ السَلِيْةِ الْمَلْعُ الْمُعْمَاعِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْمِعُ اللَّهُ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعُ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْم

عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّهُ

صَلَّاهَا لَا حَظْرَ عَلَى أَحَدٍ فِيْ شَيْءٍ مِنْهَا.

راتوں نے زیادہ رکعات اداکرتے تھے۔ چانچہ تمام سحابہ کرام رفی ایسے اور اور مظہرات رفی ایسے اور کرخوا تیں نے بی کریم رفی آت کی از دان مظہرات رفی ایسے بیان کی ہے یا بی کریم رفی آت کی نماز کی کوئی کیفیت بیان کی ہے تو نبی اکرم رفی آت کی اور کیفیت کے ساتھ میں اور کیفیت کے ساتھ نماز اداکی ہے۔ اور بیا اختلاف جائز تیم سے ہے۔ البندا نمازی کے لیے جائز ہے کہ نبی اکرم سے آت مردی کسی تعداد اور کیفیت کے مطابق جواسے پند ہو، نماز اداکر لے ۔ کسی فخص کے مطابق جواسے پند ہو، نماز اداکر لے ۔ کسی فخص کے لیے اس میں کوئی چرجمنوع نہیں ہے۔

٥١٣ .... بَابُ قَضَاءِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتُ لِمَرَضٍ أَوُ شُعُلٍ أَوُ نَوُمٍ نماز تجرى دن كروت قضا كرنے كابيان جبكه وه يمارى مشغوليت يا نيندى وجه سے فوت موكئ ہو ١١٦٩ ـ شَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ ، ثَنَا عِيْسٰى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - عَنْ شُعَبْةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ذُرَارَةَ بْنِ

أَوْفٰي، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَّامٍ....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَثْبَتَهَا، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهُ رَكْعَةً.

"حضرت عائشہ ولا شھوا ہیان کرتی ہیں کہ رسول الله طفی آیا جب
کوئی نماز پڑھتے تو اسے با قاعدگی سے ادا کرتے، اور جب
آپ نماز تجد سے سوئے رہ جاتے یا بیار ہو جاتے تو دن کے
وقت بارہ رکعات ادا کر لیتے۔"

١١٧٠ ـ تََ نَا بُنْدَارٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، ح وَ، ثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ كِلاَهُمَا عَنْ سَعِيْدٍ، ح وَ ثَنَا بُنْدَارٌ أَيْضًا، نَا مُعَادُبْنُ هِشَّامٍ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

<sup>(</sup>١١٦٩) تقدم تخريجه برقم: ١٠٧٨.

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَّامٍ أَنَّ .....

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا صَلّٰى صَلَا ةً أَحَبَ أَن يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَعْ لَمْ اللّٰهُ لَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ شَعْ لَمْ مُ مُرْضٌ أَوْ وَجَعٌ، صَلّٰى مِنَ السَّهَارِ اثْنَتَى عَشْرَةَ وَجَعٌ، هَذَا حَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

"حضرت عائشہ وٹائٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مطنے ایک جب
کوئی نماز پڑھتے تو آپ اس پر ہیمنگی اور با قاعدگی کرنا پسند
کرتے اور جب بھی نیند کا غلب، بیاری یا کوئی تکلیف آپ کو
نماز تہجد سے مشغول کر دیتی تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات
ادا کر لیتے۔ "بید یجی بن سعید کی روایت ہے۔

**فوائد**: .....ا کسی عذر کی وجہ ہے وتر چھو منے کی صورت میں ان کی قضا جائز اور مستحب فعل ہے۔

- ۲۔ وتر چھوٹنے کی صورت میں طلوع فجر سے لے کرنماز ظہر تک کے دوران وتر ادا کرنے کی صورت میں رات کے قیام
   کا مکمل ثواب ملتا ہے اور وتر نماز میں سستی کا تدارک ہو جاتا ہے۔
- س۔ وتر کی قضا دن کے وقت مقصود ہوتو دن کو جفت نماز ادا کی جائے گی ، جیسے رسول الله مطبطی آیا کم معمول نماز تنجد گیارہ رکعت پڑھنا تھا اور کسی عارضے کی وجہ سے نماز تنجد جھو شنے پر بارہ رکعت نماز پڑھتے تھے۔
- ۳۔ کیا وتر چھوڑنے والا ہر شخص دن کے وقت بارہ رکعات ادا کرے گا؟ اس بارے میں کوئی ٹھوں دلیل ٹابت نہیں ہے، چنانچہ جس کا نماز وتر ادا کرنے کا جومعمول ہے، نماز وتر فوت ہونے کی صورت میں دن کے وقت ایک رکعت اضافہ کرکے اسے جفت بنالے۔ بیاس کے حق میں بہترین اور صواب ہے۔

٥١٣ .... بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرُوُ فِيْهِ مُدُرِكًا لِصَلاَةِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِ

دن کے اس وقت کا بیان جس میں آ دمی اپنی چھوٹی ہوئی نماز تہجد ادا کر کے تو وہ نماز تہجد کی فضیلت اور اجروثو اب کو یا لے گا

١١٧١ - ثَنَا مُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبِ، حَ وَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّ السَّاسِ

عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدِ الْقَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ " "جنابِعبدالرحمان بن عبدالقارى بيان كرت بين كميس في

<sup>(</sup>۱۱۷۰) تقدم تخریجه برقم: ۱۰۷۸.

<sup>(</sup>۱۱۷۱) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب جامع صلاة اللیل، حدیث: ۷٤۷\_ سنن ابی داود: ۱۳۱۳\_ سنن ترمذی: ۸۱۷ صنن استان استان ترمذی: ۸۲۹\_ سنن ابن ماجه: ۱۳۶۳.

عُمَّرَ بِنْ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ شَيْءٍ مِنْهُ اللَّهِ عِنْ شَيْءٍ مِنْهُ اللَّهِ عِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّ مَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِيْ مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِيْ مُحَدَّمَدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِيْ مَكَ مَدَ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ ، ، قَالَ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَبْدَ الرَّحْطَابِ وَعَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ مَنْ عَبْدِ ، ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى إِمِثْلِهِ سَوَاءً .

حضرت عمر بن خطاب خلائظ کو فرماتے ہوئے سنا: "رسول الله طفی آنے کا ارشاد گرامی ہے: "جوشخص اپنی معمول کی قراء ت سے یا اس کے بچھ جھے سے سویا رہ گیا، پھراس نے وہ حصہ نماز فجر اور ظہر کے درمیان تلاوت کرلیا (اسے پڑھ کرنفل ادا کر لیے) تو اس کے لیے لکھ دیا جا تا ہے گویا کہ اس نے وہ حصہ رات ہی کو پڑھا ہے۔"

فوائد : ..... یه حدیث دلیل ہے کہ رات کے وقت تلاوت اور نماز کا وظیفہ مقرر کرنامشروع ہے۔ اور جب سے وظیفہ نیند یا کسی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو اس کی قضاء جائز ہے اور جوشخص اس وظیفہ کی قضا کا اہتمام نماز فجر سے لے کر نماز ظہر تک کرے تو اسے رات کے وقت نماز اوا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (نیل الاوطار: ۳/۳) نماز ظہر تک کر سے فیام الگیل فیکھ لیگ النوم علی قیام الگیل.

نماز تهجد كی نیت كرنے وائے كائيان، جب اس بر نیند غالب آجائے اور وہ نماز تهجدا واند كرسكے۔ ١١٧٢ - تَنَا مُوسٰى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوقِيُّ، ثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِى ابْنَ عَلِيّ الْجُعْفِيَّ - عَنْ زائِلَةَ

عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ .....

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَهُوَ يَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتْى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوْى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ. قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: هٰذَا خَبَرْ لاَأَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرُ حُسَيْنِ بْنِ عَنْ زَائِدَةً. وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّواةُ فِي عَنْ زَائِدَةً. وَقَدِ اخْتَلَفَ الرُّواةُ فِي

"خصرت ابودرداء و النيخ نبی اکرم مشاعید است بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جو محص اپنے بستر پرسوتے وقت بینیت کرتا ہے کہ وہ النی کرنماز تہجد ادا کرے گا، پھراس پراس کی نیند غالب آگی اور وہ صبح تک سوتا رہا تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نینداس کے رب کی طرف ہے اس پرصدقہ ہوگی۔ امام ابو بکر واللہ فرماتے ہیں: طرف سے اس پرصدقہ ہوگی۔ امام ابو بکر واللہ فرماتے ہیں: "مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث کو حسین بن علی کے علادہ کی

(١١٧٢) صحيح، سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب من اتي فراشه وهو ينوي القيام فنام، حديث: ١٧٨٨\_ سنن ابن ماجه: ١٣٤٤.

إِسْنَادِ هَٰذَا الْخَبَرِ.

رادی نے زائدہ سے استد بیان کیا ہو۔ اس حدیث کی سند میں

#### راویوں نے اختلانی کیا ہے۔''

١١٧٣ ـ فَحَدَّتَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعَمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ تَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيقِ لَبَابَةَ .........

عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ، قَالَ: مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِسَاعَة مِن اللَّيْلُ يُصَلَّيُهَا فَعَكَبَّتُهُ عَيْنُهُ قَنَامَ، كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ قَنَامَ، كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، وَكُتِسبَ لَهُ مِثْلُ مَا أَرَادَ أَن يُصلِّى. وَ هٰذَا التَّخْلِيْطُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ. وَقَالَ التَّخْلِيْطُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ. وَقَالَ مَرَّ ةً عَنْ سُويْدِ بْنِ مَرَّ ةً عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةً. كَانَ يَشُكُ فِي الْخَبَرِ أَهُو عَنْ رُرِّ رُ

"جناب زربن جیش حضرت ابو درداء خاتین سے راویت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس شخص نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ رات کی کسی گھڑی میں نماز ادا کرے گا پھر اس پر نیند عالب آ گئی تو اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی اور اس کے لیے عالب آ گئی تو اس کی نیند اس پر صدقہ ہوگی اور اس کے لیے اس کے ارادے اور نیت کے مطابق نماز کا اجر لکھ دیا جائے گا۔" جناب عبدہ بن ابی لبابہ نے اس حدیث کی سند خلط ملط کر دی ہے۔ ایک بار روایت کی تو کہا کہ میں بیر روایت سوید بن غفلہ سے بیان کرتا ہول ( دیکھیے روایت نمبر ۱۵۱۳) اور دوسری مرتبہ اسے زر بن حیش کی روایت قرار دیا ( جیسا کہ دوایت نمبر ۱۵۱۳) میں ہے۔ جناب عبدہ کو شک تھا کہ بید روایت زرگی ہے یا سوید کی اور ایت زرگی ہے یا سوید کی اور ایت زرگی ہے یا سوید کی اور ایت زرگی ہے یا سوید کی دوایت نرگی ہے یا سوید کی۔"

١١٧٤ - ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ........

عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَوْ عَنْ صَنْ سَوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ـ شَكَّ عَبْدَةُ ـ عَنْ أَبِى السَّدْرُدَاءِ أَوْ عَنْ أَبِى ذَرْ، قَالَ: مَا مِنْ رَجُل تَكُونُ لَهُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يَقُومُهَا فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلْهَ أَجْرَ صَلاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَىهِ مَسَدَقَ بِهَا عَلَيْهِ . وَ عَبْدَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ الْعِلَّةَ الَّتِي شَكَ فِي هٰذَا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ الْعِلَّةَ الَّتِي شَكَ فِي هٰذَا رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ بَيَّنَ الْعِلَّةَ الَّتِي شَكَ فِي هٰذَا

"عبدة بن ابی لبابہ جناب زر بن حیش یا سوید بن غفلہ سے حضرت ابو درداء یا حضرت ابوذر رفیائی کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: "جو شخص رات کے کسی جھے میں نماز با قاعدگی سے پڑھتا ہو، پھر اس سے سویارہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور اس کی نینداللہ تعالیٰ کا اس پرصدقہ ہوگا۔ "جناب عبدہ راشتہ نے اس حدیث کی سند کی علت بیان کر دی ہے جس میں آئییں شک ہے کہ یہ حدیث علت بیان کر دی ہے جس میں آئییں شک ہے کہ یہ حدیث

<sup>(</sup>۱۱۷۳) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱۱۷۶) رجاله ثقات، سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب من اتبي فراشه و هو ينوي القيام فنام، حديث: ١٧٨٩\_ موقوفا.

الْإِسْنَادِ أَسَمِعَهُ مِن زِرِّ أَوْ مِنْ سُوَيْدٍ، فَذَكَرَ أَنْ مِنْ سُوَيْدٍ، فَذَكَرَ أَنْهُ مَا كَانَا اجْتَمَعَا فِيْ مَوْضِعٍ فَحَدَّثَ أَنَّهُ مَا كَانَا اجْتَمَعَا فِيْ مَوْضِعٍ فَحَدَّثَ أَنَّ مَنِ أَحَدُهُ مَا بِهِ ذَا الْحَدِيْثِ، فَشَكَّ مَنِ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ. الْمُحَدَّثُ عَنْهُ.

انہوں نے زر سے من ہے یا سوید سے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ بدونوں اساتذہ کرام ایک جگدا کھے تھے تو ان میں سے کسی ایک د نے بدحدیث بیان کی، پھر انہیں حدیث بیان کرنے والے اور حدیث سننے والے میں شک ہوگیا (کہوہ کون ہے)''

١١٧٥ - تَنَا بِهٰذَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ .....

"امام سفیان والله فرماتے ہیں:" میں نے بدبات جناب عبدہ بن ابی لبابہ سے یادر کھی ہے، وہ فرماتے ہیں: میں جناب زر بن حبیش کے ساتھ سوید بن غفلہ کی تمارداری کے لیے گیا، تو سویدیا زرنے حدیث بیان کی ،میرا غالب گمان ہے کہ جناب سوید نے بیان کی ۔انہوں نے حضرت ابودرداء یا حضرت ابوذر سے روایت بیان کی اور میرا غالب گمان سے کہ حصرت ابودرداء سے بیان کی کہ انہوں نے فرمایا: جو آ دمی بھی رات کو نماز ( تبجد ) پڑھنے كا ارادہ كرتا ہے پھر بھول كرسويا رہتا ہے تو اس کی نینداللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پرصد قد ہو جائے گی اور اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق اجرو تواب لکھ دیا جائے گا۔ امام ابوبکر براللہ فرماتے ہیں کہ'' اگرزائدہ نے اپنی بیان کردہ سندیاد رکھی ہے اور سلیمان نے حبیب سے سنا ہے اور حبیب نے عبدہ سے سنا ہے تو وہ دونوں مدلس ہیں، میمکن ہے که عبدہ نے ایک مرتبہ بیرحدیث بہت پہلے بیان کی ہواوراہے سوید بن غفلہ کے واسطے سے حضرت ابودرداء رضائنہ سے بیان کیا ہو بغیر کسی شک کے پھر بعد میں انہیں شک لاحق ہو گیا ہو کدانہوں نے بیروایت زربن حبیش سے سی ہے یاسوید سے؟ اور انہوں نے بیر روایت حضرت ابودرداء سے بیان کی ہے یا حضرت ابوذ رہے؟ کیونکہ حبیب بن الی ثابت اور امام سفیان

قَالَ: حَفِظُتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِيْ لُبَابَةَ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ إِلَى سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ نَعُودُهُ، فَحَدَّثَ سُوَيْدٌ أَوْ حَدَّثَ زِرٌّ، وَ أَكْبَرُ ظُنِّي أَنَّهُ سُويْدٌ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ عَنْ أَسِيْ ذَرِّ وَ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ عَنْ أَبِي اللَّارُدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَبْدٌ يُرِيْدُ صَلاةً\_ وَقَالَ مَرَّةً: مِنَ اللَّيْل \_ ، ثُمَّ يَنْسٰى فَيَنَامُ إلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنَ اللهِ وَكُتِبَ لَهُ مَا نَىوٰى . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَإِنْ كَانَ زَائِدَةُ حَفِظَ الْإِسْنَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَ سُلَيْمَانُ سَمِعَهُ مِنْ حَبِيْب، وَحَبِيْبٌ مِنْ عَبْلَةً - فَإِنَّهُمَا مُدَلِّسَان \_ ، فَجَائِزٌ أَنَّ يَكُوْنَ عَبْدَةُ حَدَّثَ بِالْخَبَرِ مَرَّةً قَدِيْمًا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةً عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ بِلاَ شَكِّ ثُمَّ شَكَّ بَعْدُ أَسَمِعَهُ مِنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ أَوْ مِنْ سُوَيْدٍ ؟ وَهُوَ عَنْ أَبِسِي الدُّرْدَاءِ أَوْ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ ، لِأَنَّ بَيْنَ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ وَبَيْنَ الثَّوْرِيِّ وَ ابْنِ عُيَيْنَةَ مِنَ السِّنَّ مَا قَدْ يَنْسَى الرَّجُلُ كَثِيْرًا مِـمَّا كَانَ يَحْفَظُهُ، فَإِنْ كَانَ حَبِيْتُ بْنُ أَبِيْ

(١١٧٥) اسناده صحيح، انظر الحديث السابق.

تَ ابِتِ سَمِعَ هٰذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَةَ فَيُشْبِهُ أَن يَكُوْن سَمِعَ هٰذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَةَ فَيُشْبِهُ أَن يَكُوْن سَمِعَهُ قَبْلَ تَولُّدِ ابْنِ عُيَنْنَةَ لأَنَّ حَبِيْبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَعَلَّهُ أَكْبَرَ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ لَعَلَّهُ أَكْبَرَ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ لَعَلَّهُ بُلْ الْمَنْ فَوْ فَل مِن أَبِي ثَابِتٍ مِن ابْنِ عُمَرَ ، وَ الله أَعْلَمُ بِالْمَحْفُوْ فِل مِنْ هٰذِهِ الْأَسَانِيْدِ .

توری اورابن عیینہ کے درمیان عمر کا اس قدر نقاوت ہے کہ اس عرصے میں آ دمی اپنی حفظ کی ہوئی بہت ساری چزیں بھول جاتا ہے۔ اگر حبیب بن ابی ثابت نے بیر روایت عبدہ سے تی ہو تو چر بیہ بات اس کے مشابہ ہے کہ انہوں نے بیر روایت ابن عیینہ کی ولادت سے بہلی سی ہوگی ۔ کیونکہ شاید حبیب بن ابی ثابت (اپنے استاد) عبدہ بن ابی لبابہ سے عمر میں بڑا ہے۔ ابی ثابت نے استاد) عبدہ بن ابی لبابہ سے عمر میں بڑا ہے۔ حبیب بن ابی ثابت نے حضرت ابن عمر بڑا تھا گی بی بخوبی اور ان اسانید میں سے محفوظ کے بارے میں اللّٰہ تعالی ہی بخوبی حاسے تی بارے میں اللّٰہ تعالی ہی بخوبی حاسے تیں ۔ "

فوائد :.....ا بیاحادیث دلیل ہیں کہ جو تخص رات سوتے وقت بینیت اور ارادہ کرے کہ وہ رات کے آخری پہر اٹھ کر نماز وتر ادا کرے گا، پھر نیند کے غلبہ کے باعث وہ قیام اللیل کا اہتمام نہ کر سکے تو اس نیت وارادہ کی بدولت اسے قیام اللیل کا ثواب ملے گا اور نماز کے حصہ کی نینداس پر اللہ تعالی کی طرف سے صدقہ اور عنایت ہوگی۔

۳۔ اس صورت میں نماز وترکی قضا دینے سے اجر دو چند ہوجاتا ہے۔

۵۱۲ منابُ النَّهُي عَنُ أَنَّ تَخُصَّ لَيُلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِّنُ بَيْنِ اللَّيَالِي ديگرراتوں کوچھوڑ کرصرف جمعة المبارک کی رات کونماز تبجد کے لیے مخصوص کرنامنع ہے۔

١١٧٦ - ثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، تَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنِ ابْنِ

سِيْرِيْنَ.....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السَّوْلُ اللهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ السُّح مُعَة بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الاَيَّامِ، وَ لاَ تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَة بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ.

ف واند : اساس مديث ميں جمعه كى رات كو قيام الليل كے ليے خاص كرنے اور جمعه كے دن كوروز و كے ليے

<sup>(</sup>١١٧٦) صحيح ابن حباك: ٣٦١٦ـ من طريق موسى بن عبدالرحمن بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم، حديث: ١١٤٨/١٤٤، سنن كبري نسالي: ٢٧٦٤، مسند احمد: ٢٩٤/٣.

عديج ابن خزيمه ...... 2 محمد ابن خزيمه ...... عديم ابن خزيمه ...... 2 محمد ابن خزيمه ...... 2 محمد ابن خزيمه ...... 2

خاص کرنے کی واضح ممانعت ہے اور اس کی کراہت پر تمام علاء کا اتفاق ہے۔ نیز علاء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جمعہ کی رات کی خاص نماز بدعت صلاۃ الرغائب مکروہ ہے۔الله تعالیٰ ہی نماز کے وضاع اور گھڑنے والے کو ہلاک كرے، بلا شبه يه بدعات ميں سے بدترين بدعت ہے، جو ضلالت وجہالت پر منتج ہے۔ (شرح النووى: ١٩/٨) ١٥... بَابُ الْأَمُر بِالْإِقْتِصَادِ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ وَكَرَاهَةِ الْحَمُلِ عَلَى النَّفُس مَا لاَ تُطِينُقُهُ مِنَ التَّطَوُّع.

نفلی نماز میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے کے حکم کا بیان ، اورنفس پراس کی طاقت سے زیادہ نفلی عبادت کا بوجھ ڈالنا ناپسندیدہ ہے۔

١١٧٧ - تَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عُنْ زُرَارَةَ بْنِ

عَنْ سَعْدِ بْن هشَّام عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَأَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلْى صَلَاةً أَحَبَّ أَن يُدَاوِمَ عَلَيْهَا وَ لاَ أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً الْقُرْ النَّ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلا قَامَ حَتَّى الصَّبَاح، وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ. أَمَّا أَيِّيْ لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِيْ بِهِ مُشَافَهَةً .

"جناب سعد بن بشام روايت كرتے بيں كه حضرت عائشه وظافئها بيان كرقى بين كه رسول الله ﷺ عَيْمَا جب كوكَى نفل نماز برصتے تواسے با قاعدگی سے برطنا پندفرماتے۔اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی شی ایک ایک رات میں پورا قرآن مجید تلاوت کیا ہو اور نہ آپ نے صبح تک تبجدادا کی ہے۔ اور نہ آپ نے رمضان المبارک کے سواکسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہیں۔'' پھر میں حضرت ابن عباس بنائیما کے پاس حاضر ہوا، اور انہیں حضرت عائشہ بٹائٹھا کی حدیث بیان کی، تو انہوں نے فرمایا: ' انہوں نے سی فرمایا ہے، خبردار! اگر میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہوتا تو میں ان کی

١١٧٨ - تَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

" حضرت عائشه وَفَاتُعَهَا بِيان كرتى مِين كه رسول الله صَنْ عَلَيْهُمْ جب

خدمت میں حاضر ہوکران ہے براہ راست پیحدیث سنتا۔''

<sup>(</sup>١١٧٧) تقدم تخريجه برقم: ١٠٧٨.

<sup>(</sup>١١٧٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، حديث: ١١٤١/ ٢٤٧\_ تقدم تخريجه برقم: ١٠٧٨.

عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ، قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصّبَاحِ وَلا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعاً إِلاّ رَضَانَ.

کوئی عمل کرے تو اسے ہمیشہ کرتے، وہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ مطابق کوئییں دیکھا کہ آپ نے پوری رات صبح کا نماز تہد پڑھی ہو، اور نہ آپ نے کسی مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہیں، سوائے رمضان المیارک کے۔''

فواند: التام الليل مين ميانه روى اختيار كرنا جا ہے اور اس مين اتنام عمول اختيار كرنا جا ہے جو با آسانی اور سبولت ہے ميسر ہو۔ نيز اس مين قيام اور تلاوت كى اتنى حدمقرر كرنا جس پر مداومت مشكل ہو، ناجائز ہے۔

۲۔ نماز تبجد میں ایک رات میں قرآن ختم کرنا مکروہ فعل ہے۔

سا۔ رمضان کے سواکسی بھی میبنے کے مکمل روزے رکھنا جائز نہیں، نیز زیادہ نفلی روزے رکھنے کی زیادہ سے زیادہ تنجائش سے سے کہایک دوزوں ہے دوام کا کوئی سے کہایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دیا جائے۔اس کے علاوہ نفلی روزوں ہر دوام کا کوئی اور طریقہ مشروع نہیں ہے۔

١١٧٩ - ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حوَ، ثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَّامٍ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عُيَيْنَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ، قَالَ.........

بُرَيْدَةُ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمِ أَمْشِى لِحَاجَةٍ فَإِذَا النَّهِ عَلَيْ لَهُ مَشِى فَ ظَنَنْتُهُ يُرِيْدُ حَاجَةً، فَجَعَلْتُ أَكُفُّ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ خَاجَةً، فَجَعَلْتُ أَكُفُ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى رَانِي فَ أَشِارَ إِلَى فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيلِي فَ أَشِارَ إِلَى فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيلِي فَ أَشَارَ إِلَى فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيلِينَ فَ انْطَلَقْنَا نَمْشِى جَمِيْعًا، فَإِذَا نَحْنُ بِيلِي فَ انْطَلَقْنَا نَمْشِى جَمِيْعًا، فَإِذَا نَحْنُ بِيلِي فَ انْطَلَقْنَا نَمْشِى جَمِيْعًا، فَإِذَا نَحْنُ اللّهُ بِرَجُلِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا يُصَلِّى يَكُثُو اللّهِ صَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ وَرَسُلُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَرَسُولُ اللّهُ وَسَلّى اللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاثَ وَاللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ ا

''حضرت بریدہ زبالین بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے جا رہا تھا، تو اجا تک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مشیکی ہی جارہے ہیں، میں نے گمان کیا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے جارہے ہیں، میں نے گمان کیا سے دور ہنا شروع کر دیا، میں ای طرح کررہا تھا کہ آپ نے آپ مجھے دیکھ لیا اور پھر اشارہ کر کے مجھے (اپنے پاس) بلالیا۔ میں آپ کے پاس حاضر ہواتو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم اکشے چلنے گئے، پھر اچا تک ہم نے اپنے سامنے ایک آ دمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور بکٹرت رکوع و جود کر رہا تھا، رسول اللہ طفی تی اللہ اور اس کے رسول بخوبی جانے اللہ طفی تیں کہ آپ نے میرا ہاتھ جھوڑ دیا۔ اور اپنے سامنے ہی جانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ جھوڑ دیا۔ اور اپنے سامنے ہا

(١١٧٩) اسناده صحيح، مسند احمد: ٥/ ٥٥ \_ مستدرك حاكم: ٣١٢/١.

مَن يَشَادُ هَٰذَا الدِّيْنَ يَغْلِبُهُ. هَٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مُؤَمَّلٍ لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ: فَإِنَّهُ مَن يُشَاذَ هٰذَا الدِّيْنَ يَغْلِبُهُ.

اپنے دونوں ہاتھوں سے تین باراشارہ کیا، آپ اپنے ہاتھ بلند

کرتے اور پھر انہیں نیج کرتے اور فر مایا: ''درمیانی راہ اختیار کرنی

کرو، اعتدال والی راہ اپناؤ، تہمیں معیانہ روی اختیار کرنی

چاہئے، کیونکہ جس شخص نے بھی اس دین کے ساتھ تحقی کرنے

کی کوشش کی تو یہ دین اس پر غالب آ جاتا ہے (اسے پچھاڑ دیتا

ہے)۔ یہ مؤمل کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب دور تی نے یہ

الفاظ بیان نہیں کیے۔ بے شک جس شخص نے بھی اس دین کے

معاطے میں تختی کی تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔''

فوائد: .....ا اس حدیث میں قیام اللیل میں میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور اختیاری امور میں طبیعت پر اتنا جرنہیں کرنا جا ہیے کہ انسان واجبی امور میں کونا وعمل ہو جائے اور فرض عبادت کی روح تک سے غافل ہو

۲۔ عبادت میں ایسا طریقد اختیار نہ کیا جائے کہ انسان ریا کارمحسوں ہو۔

س دن اور رات کے نوافل کی ادائیگی میں انتہائی عجلت اور سجدہ پر سجدہ روحِ نماز کے منافی ہے، لہذا نوافل میں سکینت وطمانیت اور شمبرا وَافتیار کرنا چاہیے۔

١١٨٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمِ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْب

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُّوْلُ اللهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى النَّهِ صَلَّى النَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْ دُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوْا: لِنزَيْنَ بَ تُصَلِّى، فَإِذَا كَسَلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: حُلُّوهُ، ثُمَّ قَالَ: لَيُ صَلَّى اللَّهُ فَإِذَا كَسَلَتْ أَوْ فَتَرَ لَيُ صَلِّهُ فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ لَيُ صَلِّى اللَّهُ فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ لَيُ صَلِّم فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ

حضرت انس بن مالک رفائفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئے میں کہ رسول اللہ طفی آئے میں دوخل ہوئے جبکہ ایک رس دوستونوں کے درمیان تنی ہوئی تھی ۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ حاضرین نے عرض کی: یہ حضرت زینب زفائھ کی رسی ہے ۔ وہ نماز پڑھتی ہیں، پھر جب تھک جاتی ہیں یا ست ہو جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔ آپ نے حکم ویا: اسے کھول دو۔ پھر فرما اِ: تم میں ہے کہ وہ نشاط کے ساتھ اور چست و کرنماز سے کہ وہ نشاط کے ساتھ اور چست و کرنماز

<sup>(</sup>۱۱۸۰) صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، حديث: ١١٥٠ صحيح مسلم، كتاب صلاة السيافريس، باب فضيلة العمل الدائم، حديث: ٧٨٤ سنن ابي داود: ١٣١٢ سنن نساني: ١٦٤٤ سنن ابن ماحه: ١٣٧١ مسند احمد: ٣/١٠١.

ادا کرے، اور جب تھک جائے یا ست ہو جائے ( تو نماز چھوڑ کر ) بیٹھ جائے (اور آ رام کرے۔)''

فوائسد: الله الماديث من قيام الليل من خشوع وخضوع اختيار كرنے كابيان ہاور جب تك طبيعت من الله من من قيام الليل كا اہتمام جائز وشروع ہے اور جب يكسوئى ندر ہے اور نيند كا غلبہ و جائے تب سونا اور قيام ترك كرنا افضل ہے۔

۲۔ اپنی طاقت و بساط کے مطابق عبادت کرنامشروع ہے اور جس وظیفہ پراہتمام نہ کیا جائے یا اس پڑمل کوفت اور ایذ ا کا باعث ہوا سے ترک کرنا افضل ہے۔

١١٨١ - ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُسْتَمَرِّ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا أَبُوْ حَبِيْبِ بْنِ مُسْلِمِ بْنُ يَحْلَى مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ بَنِي رَفَاعَةَ، نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْب ........

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ نَحْوَهُ: غَيْرً أَنَّهُ قَالَ: مَا قَالُوْ الْمَدْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالُوْا: تُصَلِّىْ قَائِمَةً فَإِذَا أَعْيَتْ إِعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ فَحَلَّهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فَإِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فَإِذَا أَعْلَى فَلْمَعْلِسْ.

''حضرت انس بن ما لک فرائنگؤسے ندکورہ بالا روایت کی طرح مروی ہے۔ صرف ان الفاظ کا فرق ہے کہ حاضر بن نے عرض کی: (یدری) میمونہ بنت حارث فرائنگا کی ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ اس ری کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: وہ (اس کے ساتھ ) کھڑی ہو کرنماز پڑھتی ہیں، پھر جب تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لیتی ہیں۔ رسول اللہ مطابقیا نے اسے کھول دیا اور فرمایا: تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے، پھر جب تھک جائے تو اسے بیٹھ جانا جا ہیں۔''

٥١٨ .... بَابِ اسْتِحُبَابِ الصَّلاَةِ وَكَثُرَتِهَا وَطُولِ الْقِيَامِ فِيُهَا يَشُكُرُ اللَّهَ لِمَا يُولِّي السُّكُرُ اللَّهَ لِمَا يُولِّي الْعَبُدُ مَنُ نِعُمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ.

نفل نماز بکثرت اور لمبے قیام کے ساتھ پڑھنامستحب ہے تا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور احسانات کاشکر ادا کر سکے

١١٨٢ ـ قَـالَ، أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَثُوْ طَاهِرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَقَةَ .........

(١١٨١) شاذ، بيروايت ميمونه بالتواك ذكرك ماته شاذب فتح البارى: ٣٦/٣.

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُ صَلَّى النَّهَ خَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: تَكَلُّفٌ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَقَدْمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: تَكَلُّفٌ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَقَدْ غُيفِرَ لَكَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

"خضرت مغیرہ بن شعبہ رفائق بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم طفیق نے اتن زیادہ فل ) نماز پڑھی کہ آپ کے قدم مبارک سوجھ گئے آپ سے عرض کی گئ:" اے اللہ کے رسول آپ بید مشقت و تکلیف برداشت کر رہے ہیں حالانکہ آپ کی بخشش کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بخشش کر دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ

#### ،، بنول-''

١١٨٣ - ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ عَلِيٌّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيْنَةَ وَقَالَ الْاَخْرَان، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلاَ قَةَ سَمِعَ .....

الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَلَا أَكُونُ عَبْدًا فَنْ فَالَ: أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

" حضرت مغیرہ بن شعبہ والنّه بیان کرتے ہیں کہ نبی
اکرم مِنْ اَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللل

میں (اپنے رب کا) شکر گزار بندہ نہ بنوں۔''

١١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ، ح وَ، ثَنَا أَبُوْ عَمَّارِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى جَمِيْعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ......

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُومُ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: أَى رَسُولَ اللهِ أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللهِ أَنْ قَدْ عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا

'' حضرت ابوہریہ و فائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطابقی اللہ اس قدر طویل) قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پھول گئے، آپ سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! آپ سے بہت مشقت والا کام کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ وتی آ چکی ہے کہ اللہ نے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچیلی تمام غلطیاں کی یہ وتی آ چکی ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچیلی تمام غلطیاں

<sup>(</sup>١١٨٢) صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب اكثار الاعمال والاحتهاد في العبادة، حديث: ٢٨١٩\_ سنن ترمذي: ٤١٢\_ من طريق ابي عوانة بهذا الاستاد، وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>۱۱۸۳) صحبح بخاری کتاب التهجد، باب قیام النبی ﷺ با خبال، عایث: ۱۹۲۰،۱۱۳۰ سنن نسائی: ۱۹۶۰ سنن ابن ماجه: ۱۶۱۹ مسند احمد: ۱۲۰۵ مسند الحمیدی: ۷۵۹

<sup>(</sup>١١٨٤) اسناده حسن، ترمذي في الشمائل: ٢٦٢\_ مسند المراء الكشف: ٢٣٨١.

شَكُوْرًا. هٰذَا لَفْظُ الْمُحَارِبِيّ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فِيْ هٰذَا دَلاَّلَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّكْرَ لِلَّهَ عَزَّوْجَلَّ قَدْ يَكُونُ بِالْعَمَلِ لَهُ لِأَنَّ الشُّكْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ، وَقَدْ يَكُونُ بِاللِّسَانِ ، قَالَ اللَّهِ: ﴿اعْمَلُوْا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ فَأَمَرَهُمْ جَلَّ وَعَلاَ أَن يَّعْمَلُوا لَهُ شُكْرًا فَالشُّكُرُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ جَمِيْعًا، لاَ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَّةُ أَنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ فَقَطُ. وَقَوْلُهُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، مِنَ الْجُنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّهُ جَائِزٌ فِي اللُّغْةِ أَن يُّقَالَ: يَكُوْنُ فِي مَعْنِي كَانَ، لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ لِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّامُبِينًا﴾، وَقِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَلَمْ يَرُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفَائِل وَلَهُ عَلَى أَيْصًا وَعَدَنِيْ أَنْ يَعْفِوَ لِأَنَّهُ قد غَفْرَ .

معاف فرمادی میں؟ آپ نے فرمایا: '' کیا میں 'نگر گزار بندہ نہ بنوں؟'' بیرمحار لی کی حدیث کے الفاظ میں۔امام ابو بمر فر ، تے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللّہ تعالٰی کاشکر تمجھی اس کے لیے عمل کے ذریعہ سے ہوتا ہے کیونکہ سارے کا سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور مجھی شکر زبان سے ادا ہوتا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: ﴿اعْمَالُوا اللَّهُ وَاوُدَ شَكْرًا ﴾ (سبا: ۱۳) ''اے آل داؤد! شکرانے کے طور پر (نیک) عمل كرور " لإزا الله تعالى نے انہيں تكم ديا ہے كه وہ اس كے شکرانے کے طور پر نیک اعمال کریں ۔ چنانچے شکر تبھی قول اور عمل دونوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔اس طرح نہیں جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ شکر صرف زبان سے ادا ہوتا ہے۔ حدیث ك يد الفاظ" الله تعالى نے آپ ك الك يجيك تمام كناه معاف فرما دیے ہیں' بداس فتم سے ہے جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ لغوی طور پر بہ جائز ہے کہ کہا جائے: یہ کون ( موگا) کان ( موچکا ) کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی ن ایخ نی سے فرمایا ہے: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُبِينًا ﴾ (الفتخ: ١) "بلاشيهم في آب كوفتح مبين عطاكى ہے-" اور نبی عَالِيلًا سے يہ كہا كيا بحقيق الله تعالى في آپ كا كلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے قائل کارد نہیں کیا اور نہ اسے بیفر مایا ہے کہ''میرے رب نے میرے گناہ معاف کرنے کا دعدہ فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ تو معاف کرچکا ہے۔''

**فوائد**: .....ا قیام اللیل کا اہتمام مشروع ومتحب ہے اور طول قیام کی صورت میں انسان کا مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا بھی جائز ہے بشر طیکہ انسان اکتاب و ملال کا شکار نہ ہو۔

۲۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات واکرامات جتنے زیادہ ہوں، اسے اسی قدر زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے انسان کی بخشش ومغفرت ممکن ہے، نیز جنہیں مغفرت کے بارے میں علم نہ ہوانہیں تو عبادات میں خوب دلچیں لینی چاہے، کیکن سے بات ذہن نشین رہے کہ کثرت عبادت کے شوق میں شرعی حدود اور سنن سے تجاوز نہ کیا جائے۔
سور امام نووی جالتے ہیان کرتے ہیں کہ بندے کا اللہ کا شکر ادا کرنے سے مقصود، اس کے انعامات کا اعتراف، انعامات
پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنا اور نیکی کے کاموں پر کممل دوام ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اعمال کی قدر دانی سے مراد،
نیک اعمال پر آئیس اچھا بدلہ دینا تو اب کو بڑھا چڑھا کر دینا اور جو اُن پر انعامات کیے ہیں ان پر ان کی تعریف کرنا
ہے۔ (نووی: ۲۱۷/۱۷)

\*\*\*

### جُمَّاعُ اَبُوابِ صَلاةِ التَّطَوُّع قَبْلَ الصَّلُواتِ الْمَكُتُوْبَاتِ وَبَعُدَهُنَّ فرض نمازوں سے پہلے اوران کے بعد نفلی نمازوں کے ابواب کا مجموعہ

019 .... بَابُ فَضُلِ التَّطَوُّ عَ قَبُلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ بِلَفُظَةٍ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرَةٍ ایک مجمل غیرمفسر روایت کے ساتھ فرض نماز وں سے پہلے اور ان کے بعدنفل نمازكي فضيلت كإبيان

١١٨٥ - تَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالا: ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ، حَدَّثَتْنِيْ .....

أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُ "مَصْرت ام حبيب بنت ابوسفيان ولالتهابيان كرتى بين كدرسول بُنِيَ لَهُ بَنْتٌ فِي الْجَنَّةِ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِيْ الله الشَّكَ الله عَلَيْهِ عَرْمايا: جَسْ فَحْصَ نِ ايك دن مين فرض نمازون يَوْم ثِنتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةِ ﴿ كَعَلاده باره ركعات نَفْل نماز اداكى، اس ك لي جنت مي م گھر بنا دیا جا تا ہے۔''

١١٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْم، ثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ الْحَسَن، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ رُجُل مِنْ أَهْل الْطَائِفِ يُقَالَ لَهُ: النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ .....

> عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةً ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى لِللهِ فِيْ كُلِّ يَوْم فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

" وحضرت ام حبيب والله ابيان كرتى بين كه مين في رسول الله طِنْ عَلِيمًا كُوفر مات ہوئے سنا: "جس شخص نے اللہ كے ليے ہر روزنماز پڑھی، پھر مٰدکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔''

١١٨٧ - نَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ، حَدَّثِنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِم

<sup>(</sup>١١٨٥) صحبح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة، حديث: ٧٢٨ ـ سنن ابي داود: ١٢٥٠ ـ سنن كبري نسائی: ۹۲۱\_مسنداحمد: ٦/٢٦/.

<sup>(</sup>١١٨٦) انظر الحديث السابق.

عَنْ عَمْرو بْن أَوْسِ، قَالَ، ...... قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا حَدَّثَتْنَاهُ أُمُّ حَبِيبَةً ؟ قُلْتُ: بَلَي، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُهُ قَالَ ذَاكَ إِلَّا لِتُسَارَّ إِلَيْهِ، قَالَ: حَدِدَّ تُتَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ: مَنْ صَلِّي فِيْ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ عَنْبَسَةُ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيْبَةً. قَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النُّعْمَانُ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرُو. قَالَ دَاوُدُ: أَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نُصَلِّيْ وَنَتْرُكُ . قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: هٰذَا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: أَسْقَطَ هُشَيْمٌ مِنَ الْإِسْنَادِ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ ابْنِ عُلَيَّةً - وَهُوَ فِي الْبَابِ الثَّانِيْ ـ وَمَا رَوَاهُ مَحْبُوبُ ابْنُ

'' حضرت عنبسہ بن ابوسفیان نے عمرو بن اوس سے فر مایا: کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ ساؤں جو مجھے حضرت ام حبیبہ والٹوہانے بیان کی ہے؟ میں نے کہا: ضرور سنائیں۔میرا خال ہے کہ یہ بات انہوں نے حدیث کی طرف رغبت کرنے اوراس میں خوثی محسوں کرنے کے لیے کہی، وہ فرماتے ہیں: ممیں حضرت ام حبیبہ والنوع نے بیان کیا: بے شک رسول الله مُشْتَوَيْمَ نِے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں بارہ رکعات نفل ادا کیے، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ " حضرت عنبہ کہتے ہیں کہ: جب سے میں نے ان کے بارے میں حفرت ام حبیبہ سے سا ہے میں نے یہ رکعات مجھی نہیں چھوڑیں۔ جناب عمرو بن اوس کہتے ہیں: میں نے بدر کعات ممھی ترک نہیں کیں جب سے میں نے حضرت عنیسہ سے ان کے بارے میں صدیث سی ہے۔ جناب نعمان کہتے ہیں: " جب سے میں نے عمرو ہےان کے متعلق سنا ہے، میں نے بھی انہیں نہیں چھوڑا۔'' جناب داؤد کہتے ہیں:''گرہم تو مجھی انہیں ادا کر لیتے ہیں اور مجھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ جناب ابن علیہ نے بھی یہی کلمات یا اس جیسے کلمات کیے ہیں۔ امام ابو بر وطلنیہ فرماتے ہیں: ''جناب مشیم نے اس سند سے عمرو بن اوس کا واسطہ گرادیا ہے۔ جبکہ صحیح صدیث ابن علیہ کی ہے جو دوسرے ہاب میں مذکور ہے اور اسے محبوب بن حسن نے بیان کیا ہے۔''

الْحَسَن .

<sup>(</sup>١١٨٧) انظر الحديث السابق.

۵۲۰... بَابُ ذِكُرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفُظَةِ الْمُجُمَلَةِ الَّتِى ذَكَرُتُهَا وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوُلِهِ: فِى كُلِّ يَوُمٍ، أَى فِى كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدِ هٰذِهِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوُلِهِ: فِى كُلِّ يَوُمٍ، أَى فِى كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدِ هٰذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوُلِهِ: فِى كُلِّ يَوُمٍ، أَى فِى كُلِّ يَوُمٍ وَلَيُلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدِ هٰذِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَولِهِ: فَي كُلِّ يَوُمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ بَيَانِ عَدَدٍ هٰذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَولُهِ: فَي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَعَ بَيَانٍ عَدَدٍ هٰذِهِ

اس مجمل روایت کی مفسر روایت کا بیان جومیں نے ذکر کی تھی ،اوراس بات کی دلیل کا بیان که نبی اکرم مطفق آنے کے فرمان'' ہر روز میں'' سے مراد ہرون اور رات مراد ہے۔اور فرض نمازوں سے پہلے اور ان کے بعد نقل رکعات کی تعداد کا بیان

' میں کتاب' معانی القرآن' میں بیان کر چکا ہوں کہ عرب بھی دن بول کر دن اور دات مراد لیتے ہیں اور بھی دات بول کر دات اور دن دونوں مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالی سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں: ﴿ اَیْتُکُ اَن لَا تُکلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ اَیّنامِ إِلَّا رَمُزًا ﴾ (آل عمران: ۲۱)' تیری نشانی ہے ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوابات چیت نہیں کر سے گا۔'' اور سورہ مریم میں فرمایا: ﴿ ایّتُکَ أَن لَّا تُکلِّمَ النّاسَ ثَلاتَ لَیّالِ سَویَّا ﴾ (مریم: ۱۰) میں کر سے گا۔'' اور سورہ مریم میں فرمایا: ﴿ ایّتُکَ أَن لَا تُکلِّمَ النّاسَ ثَلاتَ لَیّالِ سَویَّا ﴾ (مریم: ۱۰) د'تیری نشانی ہے کہ تو تین رات تک سے سلامت ہونے کے باوجودلوگوں سے بات چیت نہیں کر سے گا۔'' اس سے واضح ہوگیا ہے کہ اللّه تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تین دن، ان کی راتوں سمیت مراد لیے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ سورہ مریم میں تین را تیں ان کے دنوں سمیت مراد لی ہیں۔ اللہ تعالی ادشاد فرماتے ہیں: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُسُوسُ اَن کَا کُوسُ سَی مراد دس را تیں، دن دنوں سمیت ہیں۔'' اور فرمایا: '' اور ہم نے ان کو دس کے ساتھ کمل کر دیا۔'' (اعراف: ۱۳۲۱) عرب مراد دس را تیں، دن دنوں سمیت ہیں۔'' اور فرمایا: '' اور جب الی راتوں کا وعدہ کیا۔'' ' اور اُن کیا اِن کے جب اسے دنوں کا تذکر کریں تو ''عَشُر لَیّا اِن ' کہتے ہیں اور جب اکیلی راتوں کا ذکر کریں تو ''عَشُر لَیّا اِن ' کہتے ہیں اور جب اکیلی راتوں کا ذکر کریں تو ''عَشُر لَیّا اِن ' کہتے ہیں و جب اکیلی دنوں کا فرم کریں تو ''عَشُر کَو اُن اُن ہم نُوں کے ساتھ کھل کر دیا۔'' کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکور ۔ چنانچہ اس لفظ ﴿ وَاتُنْہَمُنَا هَا بِعَشُونِ ﴾ اور ہم نے انہیں دی کے ساتھ کھل کر دیا۔'' کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکور ۔ چنانچہ اس لفظ ﴿ وَاتُنْہَمُنَا هَا بِعَشُونِ ﴾ اور ہم نے انہیں دی کے ساتھ کھل کر دیا۔'' کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکور ۔ چنانچہ اس لفظ ﴿ وَاتُنْہَمُنَا هَا مِن ہم فی اور ہم نے انہیں دی کے ساتھ کھل کر دیا۔'' کا ظاہر یہ ہے کہ اس سے پہلے ذکور

تیں پرعطف نسق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مراویہ ہے کہ ہم نے آئییں دس راتوں کے ساتھ مکمل کر دیا یعنی ان کے دنوں سمسة مکمل کر دیا۔''

١١٨٨ - نَيا الرَّبِيْعُ بْـنُ سُلَيْدَمَانَ: نَيا شُعَيْبٌ ، نَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ أُخْتِهِ....

> أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرْكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

"نبي اكرم والطينيالية كى زوجه محترمه حضرت ام حبيبه والتعارسول نے ایک دن میں بارہ رکعات نفل نماز اداکی، الله تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ چار رکعات ظہرسے پہلے، اور دور کعات ظہر کے بعد ،نماز عصر سے پہلے دور کعات ،مغرب کی نماز کے بعد دو رکعات اور دو رکعات صبح کی نماز سے پہلے

١١٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُنَيْدُ الْبَغْدَادِيُّ، نَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْمُسَيِّبِ - وَهُوَ ابْنُ رَافِعٍ - عَنْ عَنْبَسَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ.... " حضرت ام جبيبه والنهي بيان كرتى بين كه رسول الله عضا مين أن فرمایا: جس مخص نے بارہ رکعات ( نفل نماز) ادا کیں، الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، حیار رکعات ظہر سے پہلے، اور دورکعات ظہر کے بعد، دورکعات عصر سے پہلے، اور دو رکعات مغرب کے بعد، اور دو رکعات فجر سے پہلے

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَى عَشْرَةً رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ .

فوائد:....ا ان احادیث میں موکدہ سنتوں کی فضیلت کا بیان ہے اور ان کا اہتمام حصول جنت کا باعث ہے۔ ۲۔ موکدہ سنتوں میں سے کوئی بھی نماز فرض نہیں، بلکہ بینمازیں فرض کے تابع ہیں۔اوران کے چھوڑنے سے انسان سَّناه گارنبی*ں ہوتا۔* 

<sup>(</sup>١١٨٨) استناده صحيح، منن نسائي، كتاب قيام الليل، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة.....، حديث: ١٨٠٢، وانظر الحديث

<sup>(</sup>١١٨٩) استباده صبحيح، سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة .....، حديث: ١٨٠٣ ـ سنن ترمذي: ١١٥ ـ سنن ابن ماجه: ١١٤١ ـ مسند احمد: ٢٢٦/٦.

س۔ شوکانی براللہ کہتے ہیں کہ احادیث الباب دلیل ہیں کہ فدکورہ بارہ رکعت سے موکدہ سنتیں مراد ہیں اور یہ سنتیں فرائض کے تابع ہیں۔ (نیل الاوطار: ۳/ ۱۹)

### ا ۵۲ .... بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ صَلاَةِ الظُّهُرِ وَبَعُدَهَا مِنْ الطُّهُرِ وَبَعُدَهَا مَا نظم مِن اللهُ اور بعد مِين اللهُ مَازكَى فضيلت كابيان

١٩٩٠ - حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، ثَنَا أَبُّوْ عَامِرٍ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُّوْخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يُحَدِّثُ، ح وَ ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن مُوْسَى .........

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ بِهِ الْمَوْتُ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِيْ أَخْتِيْ أَمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ أَبِيْ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظ عَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ مَعْمَدِ: مَنْ عَلَى النَّه وَسَلَّم قَالَ ابْنُ مَعْمَدِ: مَنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَع مَدَى النَّادِ.

١١٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقِ ، ثَنَا عَمْرٌ و يَعْنِى ابْنَ أَبِى سَلَمَةً - ثَنَا صَدَقَةُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مَكْحُوْلِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ ........

عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ: عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلْ مَنْ حَافَظَ عَلْ مَلْ وَالْهَجِيْرِ عَلَى جَهَنَمَ الْهَجِيْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى جَهَنَمَ.

"حفرت ام حبیب والقلی نبی اکرم طفی آیا سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جس مخص نے ظہر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پابندی اور با قاعد گی سے ادا

كيس، وه جَهُم پرحرام كرديا جائ كان مُوزُوق ، نَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ ، نَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>۱۹۹۰) اسناده ضعیف، محمد بن الی سفیان غیرمعروف مجهول راوی سهد سندن نسائی، کتباب قیام اللیل، باب ثواب من صلی فی الیوم واللیلة.....، حدیث: ۱۸۱۷.

<sup>(</sup>۱۹۹۱) اسناده صحیح، سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب الاربع قبل الظهر و بعدها، حدیث: ۱۲۶۹ منن ترمذی: ۲۲۷ منن نسائی: ۱۸۱۰ مسند احمد: ۳۲۰/۹.

النُّعْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ - عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ ....

عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ " ' جناب عنب سے مروی ہے کہ حفرت ام حبیب وَانْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِمِثْلِهِ سَوَاءً . تایا که رسول الله طَنْ اَنْ اِنْ الله عَنْ مَایا: فد کوره بالا روایت کے برابر

روايت بيان كى -"

فوائد:.....ا بنمازظهر سے پہلے اور بعد میں چار چار ارکعت نماز پڑھنامتحب فعل ہے۔ (المعنی ۳۱۸/۳)

حرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ: نمازظهر سے پہلے چار ارکعتیں اور نمازظهر کے بعد چار ارکعتیں کی محافظت کرنے والے کو اللّٰه اللّٰه تعالیٰ آگ پرحرام کر دیتے ہیں۔ اسے حقیقت پرمحول کرنا زیادہ مناسب ہے کہ ایسے مخص کے جمیع بدن کواللّٰه تعالیٰ آگ پرحرام کر دیں گے، کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کافضل وسیع تر اور رحمت بے کنار ہے، نیز یہ احادیث دلیل ہیں کہ نماز ظہر سے قبل چار دکھتیں موکدہ اور مستحب ہیں اور ان کے اہتمام کے لیے نمکورہ ترغیب کافی ہے۔ (نیل الاوطار: ۳/ ۲۰،۱۹)

# مَهُ مَابُ فَضُلِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَبُلَ صَلاَةِ الْعَصُرِ مَهُ الْعَصُرِ مَهُ الْعَصُرِ مَهُ الْعَصُرِ مَا مَهُ الْعَصُرِ مَا مُعَالِثَ مَا مَا مُعَالِثَ مَا مُعَالِثُ مُعَالِثُ مَا مُعَالِثُ مُعَالِثُ مَا مُعَالِثُ مُعَالِثُ مَا مُعَالِثُ مَعْلَمُ مُعَالِثُ مُعَالِثُونُ مُعَالِثُونُ مُعَالِثُونُ مُعَالِثُونُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِثُونُ مُعَالِثُونُ مُعَالِكُ مُعَلِكُ مُعَالِكُ مُعَلِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعِمِلِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَلِّكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعِمِلُ مُعَلِّكُ مُعَالِكُ مُعْلِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعَالِكُ مُعِمِعُ مُعَالِكُ مُعِمِعُ مُعَلِكُ مُعِمِعُ مُعَلِّكُ مُعَلِّكُمِعُ مُعِمِعُ مُعَلِكُمُ مُعَلِكُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعَالِكُمُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعْمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِ

١١٩٣ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَيِيبٍ، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثِنِیْ جَدِّیْ أَبُوْ الْـمُثَنْی عَنِ ابْنِ عُمَرَو ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ،، نَا أَبُوْدَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ،، حَدَّثَنِیْ جَدِّیْ.......

**ف وائد:** ..... بیرحدیث دلیل ہے کہ نماز عصر سے قبل چار رکعت نماز مستحب ہے اور اس نماز کا اہتمام کرنے والا رحمت ایز دی کامستحق ہے۔

۵۲۳ .... بَابُ فَضُلِ التَّطَوُّعِ بَيْنَ الْمَغُوبِ وَالْعِشَاءِ. نماز مغرب اورعشاء كے درمیان فل نماز کی فضیلت كابیان

١١٩٤ - ثَنَا أَبُوْ عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و الرُّبَالِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِيْ إِسْرَاتِيْلُ بْنُ يُونُسَ

(١١٩٢) انظر الحديث السابق.

(۱۱۹۳) مسر كليك المسابق ... بي داوُد، كتباب التبطوع، بناب البصلاة قبل العصر، حديث: ۱۲۷۱ سنن ترمذي: ٤٣٠ مسنداحمد: ١٢٧١ مسنداحمد: ١١٧/٢ مسنداحمد: ١١٧/٢.

عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ .......

عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ صَلِّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ "" عَنْ حُذَيْفَة أَنَّهُ صَلَّى حَتَّى الْ

عَـلَيْهِ وَسَـلِّـمَ الْـمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَى حَتَى صَلَّى الْعِشَاءَ.

"خفرت حذیفه رفیانید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم منظ الآیا کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نفل نماز اوا کرتے رہے تی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔"

فوائد : بیسنمازمغرب کے بعد نمازنفل کا اہتمام مسنون ہے البتداس مدیث میں یہ وضاحت نہیں کہ نبی طینے کیائے کے البتداس معلق روایت کو ان مقیدا حادیث پرمحمول کیا جائے گا، جن میں نمازمغرب کے بعد دو موکدہ سنتوں کے اجتمام کا بیان ہے۔

١١٩٥ -قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمِ الْيَمَامِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰن .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لاَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْهُنَّ بِشَيْهُنَّ بِشَيْهُنَّ عَدْلُنَ لَهُ بِعِبَادَةِ النَّنَى بِشَيْهُنَ عَشْرَةَ سَنَةً. حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بُنُ عَشْرَةَ سَنَةً. حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بُنُ عَشْرَةً سَنَةً. حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بُنُ عَشْرَةً مَنْ عَمْرَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَشْرٍ ، حَ وَثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمْرَ الرُّبَالِيُّ ، نَا كَثِيْرٍ ، حَثْعَمِ الْيُحَابِ ، أَخْبَرَنِيْ عُمَرُ الرُّبَالِيُّ ، نَا خَتْعَمِ الْيُحَامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي خَتْعَمِ الْيُحَامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، خَتْعَمِ الْيَحَامِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، خَتْعَمِ الْيَحَامِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فَيْرَالَ الرَّبَالِي قَالَ: لاَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُمَا فَيْكَلَّمُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ الْمَالِي قَالَ: لاَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُمَا

''حضرت ابو ہریرہ دخالفؤیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفیقی نے فرمایا: جس شخص نے نمازمغرب کے بعد چھرکعات نمازنقل پڑھی، ان کے درمیان ذکر اللی کے سواکوئی بات چیت نہ کی تو پیرکعات اس کے لیے بارہ سال کی عبادت کے برابر ہو جا کیں گی۔ جناب الربالی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ان کے درمیان کوئی بری بات کیے بغیر نماز پڑھے۔''

<sup>(</sup>۱۱۹۶) استباده صبحیح، سنن ترمذی، کتاب المناقب، باب: ۱۰۶ حدیث: ۳۷۸۱ مطولا، سنن کبری نسائی: ۳۷۹، ۳۷۹، ۸۳۰ مسند احمد: ۵/ ۶۶.

<sup>(</sup>١٩٥٥) اسناده ضعيف، عمر بن عبدالله بن ابي خثعم منكر الحديث الوكي بــــ الضعيفة: ٢٦٩ سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب، حديث: ٤٣٥ ــ سنن ابن ماجه: ١٦٧٤ ١ ٢٧٤ ــ مسند ابي يعلي: ٢٠٢٢ ـ

#### ٥٢٣.... بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَ بَعُدَهُنّ فرض نمازوں ہے پہلے اوران کے بعد نبی اکرم طفی آیا کی نماز کا بیان

١١٩٦ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نَا سُفْيَانُ، حِ وَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ، نَا سُفْيَانُ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

" حضرت على وْلِنَّوْهُ بيان كرت بين كه رسول الله مُضْفِيَةِ مُماز فجر اورعصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد دو رکعات پڑھا کرتے تھے۔'' یہ جناب وکیع کی حدیث کے الفاظ ہیں۔

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلاَّةٍ مَكْتُوْبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ.

١١٩٧ ـ حَدَّثَنَا مُوَّمَّلُ بْنُ هِشَّامٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، قَالًا: ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ .....

''حضرت ابن عمر والله بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم <u> منتی ن</u> کے ساتھ نماز ظہر سے پہلے دور کعات اور دور کعات اس کے بعد اداکیں، اور دو رکعات مغرب کے بعد آپ کے گھر میں پڑھیں، اور دو رکعات عشاء کے بعد آپ کے گھر میں پڑھیں۔'' جناب احمد بن منیع کی حدیث یہال ختم ہو جاتی ہے۔ جناب مؤمل بن مشام نے بداضافہ بیان کیا، فرماتے ہیں: مجھے حضرت حفصه و النويان يان كيا اور وه ايبا وقت تھا جس ميں کوئی مخص آپ کے پاس نہیں آتا تھا، بے شک آپ دو رکعات ادا کرتے حتیٰ کہ ( دوسری ) فجر طلوع ہو جاتی اور مؤ ذن نماز کے لیے اذان دے دیتا۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے كەانہوں نے يەبھى فرمايا تھا:''آپ يەدوركعات ہلكى اورمخضرادا

عَـن ابْـن عُـمَرَ، قَـالَ: صَـلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَـلَّى الـلُّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْر، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، انْتَهٰى حَدِيْثُ أَحْمَدَ، وَزَادَ مُ وَمَّلٌ ، قَالَ وَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةً - وَكَانَتْ سَاعَةٌ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيْهَا أَحَدٌ ـ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَيُنَادِي الْمُنَادِي بِالصَّلاَةِ. قَالَ: أَرَاهُ قَالَ: خَفِيْفَتَيْنِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ.

<sup>(</sup>۱۱۹۶) ضعیف، ابواسحال راوی مرکس ہے۔ ضعیف، سنن ابی داود: ۱۲۷۰ سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب من رخص فیهما اذا كانت الشمس مرتفعة، حديث: ٢٧٥ \_ سنن كبري نسائي: ٣٤٤ ـ مسند احمد: ١٢٤/١.

<sup>(</sup>١١٩٧) صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قيل الظهر، حديث: ١١٨١،١١٨١ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة الممسافرين، باب فضل السنن الراتبة، حديث: ٧٢٩٠\_ سنن ترمذي: ٣٣٤\_ سنن نسائي: ١٧٧٤\_ سنن ابن ماجه: ١١٤٥\_ مسند احمد: ۲/۲،۲/۲۸۲\_

كرتے، اور دور كعات جمعه كے بعدايے گھر ميں اداكرتے۔"

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُصَرَ: وَذَكَرَتْ لِيْ حَفْصَةُ وَلَمْ أَرَهُ وَأَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ.

''حضرت عبدالله بن عمر فالنها سے مردی ہے کہ رسول الله مشاقیق الله مشاقیق الله مشاقیق الله مشاقیق الله مشاقیق الله مشاقیق الله علی دو رکعات اور عشاء کے بعد بھی دو رکعات اور عشاء کے بعد بھی دو رکعات برخصت تھے۔ حضرت ابن عمر فالنی فرماتے ہیں۔ اور محصد فالنی نے بتایا حالانکہ میں نے آپ مشاقیق کو دیکھا نہیں ، کہ آپ طلوع فجر کے وقت بھی دور کعات برٹھتے تھے۔''

فسوائسد: سیاحادیث دلیل ہیں کہ نی سے آتا نہ نورہ موکدہ سنتوں، مثلاً نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں دو دو رکعت، نماز مغرب کے بعد دورکعت، نماز عشاء کے بعد دورکعت اور نماز فجر سے قبل دورکعت کا اہتمام کرتے اور آئییں گھر پرادا کرتے تھے، نیز نوافل کا گھر پر اہتمام مسجد میں اہتمام سے افضل اور زیادہ اجر کا باعث ہے، جیسا کہ حدیث ۱۲۰۳ اور ۲۰۲۲ میں وضاحت ہے۔

۵۲۵ .... بَابُ استِحْبَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَبُلَ الْمَكْتُوْبَاتِ وَبَعُدَهُنَّ فِي الْبَيُوْتِ وَلَيْ مَن بِهُا اللَّهُ وَلَي الْبَيُوْتِ فَرض نمازوں سے بہلے اور ان کے بعد قل نماز گھروں میں پڑھنامتی ہے۔

١١٩٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ أَبُوْ هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا خَالدٌ ......

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَيقِيْقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطُوعِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّى قَبْلُ الظُّهْ رِ أَرْبَعًا فِيْ بَيْتِيْ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيُسلَل الظُّهْ رِ أَرْبَعًا فِيْ بَيْتِيْ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى بَيْتِيْ فَيُصلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى بَيْتِيْ فَيُصلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى بَيْتِيْ فَيُصلِّى بِالنَّاسِ، وَكَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ

<sup>(</sup>١٩٩٨) صحيح ابن حبان: ٢٤٦٤ من طريق الزهري بهذا الاسناد، وانظر الحديث السابق ١١٩٧\_ ١١١١.

<sup>(</sup>١١٩٩) تقدم تخريجه، برقم: ١١٦٧.

الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِى فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتِ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلاةَ الْفَجْرِ.

پھر میرے گھرواپی آ کر دورکعات اداکرتے، پھرآپ انہیں عشاء کی نماز پڑھاتے پھرآپ میرے گھر میں داخل ہوتے تو دو رکعات ادا کرتے، اور آپ رات کے وقت نو رکعات وتروں سمیت ادا کرتے، اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو رکعات ادا کرتے بھرآپ (مجد) تشریف لے جاتے اور لوگوں کونماز فجر پڑھاتے۔''

فوائد : .....گذشته احادیث میں موکده سنتوں کی تعداد دس بنتی ہے اور اس حدیث کی روسے نماز ظہر سے قبل چار سنتیں پڑھنے سے موکدہ سنتوں کی تعداد بارہ ہو جاتی ہے۔ لہذا دن میں دس اور بارہ سنتوں کا اہتمام مستحب فعل اور مسنون عمل ہے۔ جس کی فضیلت حدیث ۱۱۸۸ ، ۱۱۸۹ میں بیان ہوتی ہے۔

۵۲۷.... بَابُ الْأُمُرِ بِأَن يَّرُكَعَ الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغُرِبِ فِى الْبُيُوْتِ بِلَفُظِ أَمُرٍ قَدُ يَحُسِبُ بَعُضُ مَن لَّمُ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِّيُهَا فِى الْمَسْجِدِ عَاصٍ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَن يُصلِّيهَا فِى الْبُيُوْتِ.

مغرب کے بعد دورکعات گھروں میں پڑھنے کے حکم کا بیان ، ایک ایسے لفظ کے ساتھ جس سے کم علم لوگوں کو بیگمان ہوسکتا ہے کہ بید دورکعات مبجد میں ادا کرنے والا گناہ گار ہے۔ کیونکہ نبی اکرم طشے آیاتی نے انہیں گھروں میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

٠٠٠ - حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً .....

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيْدِ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلِّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: الْأَكْعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَلَ عَنْ بُيو يَكُمْ. قَالَ: فَلَ عَنْ بُيو يَكُمْ وَقَالَ: فَلَ مَحْمُودًا - وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ - فَلَ مَحْمُودًا - وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ - يُصَلِّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَحْرُجُ فَيَجْلِسُ يُعَمِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَحْرُجُ فَيَجْلِسُ

(١٢٠٠) استناده حسن، مستند احتمد: ٥/ ٢٧، ٤٢٨، ٢٨ عـ ستن ابن مناجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الركعتين، بعد المغرب، حديث: ١٦٥ - من طريق محمو د بن لبيد عن رافع بن خديج فذكره. LABOR.

بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَقُوْمَ قُبَيْلَ الْعَتَمَةِ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّيْهِمَا.

میں بیٹھ جاتے ،حتی کہعشاء ہے تھوڑی دہر پہلے اٹھ کر گھر چلے حاتے اور یہ دورکعات اداکرتے۔''

١٢٠١ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسِي الْفِطْرِيُ .....

''حضرت کعب بن عجرہ و کافند بیان کرتے ہیں کہ نبی ا کرم ﷺ آئے آئے مغرب کی نماز قبیلہ بی عبداشہل کی مسجد میں ادا ی، جب آپنماز برها کی تولوگوں نے اٹھ کرسنیں ادا کرنی شروع کر دیں، تو نبی اکرم مشکھیے نے فرمایا بتہیں بینماز اینے تحمروں میں پڑھنی جاہیے۔'' عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الْمَغْرِبِ فِيْ مَسْجِدِ بَنِيْ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلِّي قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلاةِ فِي الْبُيُوْتِ.

فوائث: .....ا نمازمغرب کے بعد دورکعت نمازسنت موکدہ ہے۔

۲۔ نوافل وسنن کا اہتمام مسجد کے بجائے گھریرافضل ہے۔

س۔ مغرب کی سنتوں کی ادا کیگی میں تا خیر کرنا جائز ہے تاوفتیکہ وہ نمازعشاء سے پہلے ادا کی جائیں۔

٣٢٠.... بَابُ ذِكُرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِأَمُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن تُصَلَّى الرَّكُعَتَان بَعُدَ الْمَغُرِبِ فِي الْبُيُوْتِ وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِذَٰلِكَ أَمُرُ اسْتِحْبَابِ لَا أَمْرُ إِيْجَاب، إذْ صَلاَةُ

النَّوَافِل فِي الْبَيُوْتِ أَفُضَلُ مِنَ النَّوَافِل فِي الْمَسَاجِدِ

نمازمغرب کے بعد دورکعت گھروں میں پڑھنے کے نبی اکرم ملتے تائج کے حکم کی تفسیر کرنے والی روایت کا بیان،اوراس بات کی دلیل کا بیان که آپ کا بیتھم بطور استجاب تھا، وجو بی تھم نہیں تھا، کیونکہ نفل نماز گھروں میں ادا کرنا مساجد میں ادا کرنے سے افضل ہے۔

١٢٠٢ - ثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، نَا الْعَلاَّ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُعَاوِيَةً ، حِ وَثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلاَنِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمُّهِ...

<sup>(</sup>١٢٠١) صحيح، سنن ترمذي، كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب، حديث: ٢٠٤\_ سنن نساتي: ١٦٠١\_ من طريق بندار بهذا الاسناد، سنن ابي داود: ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١٢٠٢) اسناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في التطوع في البيت، حديث: ١٣٧٨\_ شمائل ترمذي:

هٰذَا حَدِيْثُ بُنْدَارِ .

365

عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي اللّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي اللّهِ عَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: قَدْ تَرْى مَا أَقْرَبَ بَيْتِيْ مَلْمَسْجِدِ وَلَأَنْ أُصَلّى فِيْ بَيْتِيْ أَحَبُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَأَنْ أُصَلّى فِيْ بَيْتِيْ أَحَبُ مِنْ الْمَسْجِدِ إِلّا الْمَكْتُوبَةُ.

'' حضرت عبدالله بن سعد فی نیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مشیکا آئی اور مجد میں نماز کی ادائیگی اور مجد میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: تم دیکھ رہے ہو کہ میرا گھر میجد سے کتنا قریب ہے، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ مجھے میجد کی نسبت اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ محبوب علاوہ مجھے میجد کی نسبت اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے۔ یہ جناب بندار کی حدیث ہے۔''

٥٢٨.... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا اسُتَحَبَّ الصَّلاَةَ فِى الْبَيْتِ عَلَى الصَّلاَةُ فِى الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ فِى الْبَيْتِ عَلَى الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ فِى الْبَيْتِ عَلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ مِنْهَا.

اس بات کی دلیل کابیان که نبی اکرم منظی آن نے فرض نمازوں کے علاوہ، اپنے گھر میں نماز پڑھنے کومسجد میں نماز پڑھنے میں نماز پڑھنے سے زیادہ پیند کیا ہے کیونکہ فرض نمازوں کے علاوہ، گھر میں نماز پڑھنامسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے

١٢٠٣ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ هِنْدِ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ

سَعِيْدٍ....

عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: خَيْرُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: خَيْرُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. وَقَالَ بُنْدَارٌ: أَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"حضرت زید بن ثابت رائین نی کریم مشکی آیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آ دمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے، سوائے فرض نماز کے ۔" اور جناب بندار کے یہ الفاظ ہیں: تمہاری افضل ترین نماز تمہارے گھروں میں ہے، سوائے فرض نماز کے ۔"

١٢٠٤ ـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبٌ، نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا أَبًا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدِ ..........

(۱۲۰۳) صحیح بنجاری، کتاب الاذان، باب صلاة اللیل، حدیث: ۷۳۱، ۷۲۰ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته، حدیث: ۷۸۱ سنن ابی داود: ۱۶۷۷ سنن ترمذی: ۶۰۰ سنن نسائی: ۱۲۰۰ مسند احمد: ۵/۸۲.

(٢٠٤) انظر الحديث السابق.

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " "خضرت زيد بن ثابت فَالنَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الم السُّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ الله عَلَيْقَالَمْ فَ وَمايا: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ الله عَلَيْقَالَمْ فَعَ فَرَمَايا: الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بے شک آ دمی کی افضل ترین نماز ابن کے گھر میں ہے مگر فرض نماز (وہمسجد میں افضل ہے۔)

فِيْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ .

فوائد: .....ا فرض نماز کے علاوہ موکدہ وغیرموکدہ نوافل کا گھریراہتمام کرنا افضل اور رحت ایز دی کے حصول كا ذريعه ہے۔

- ۲۔ نوافل کا اہتمام مساجد کے بجائے گھروں میں بہتر ہے اور گھروں پر نوافل کا اہتمام استحاب کی دلیل ہے۔ تاہم مساجد میں نوافل ادا کرنا بہرحال جائز ہیں۔
- سو۔ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مردول کا مساجد میں حاضر ہونا اور جماعت میں شریک ہونا لازم ہے۔البتہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز باجماعت سے پیچیے رہنام هنز نہیں۔



# جُمَّاعُ أَبُوَابِ التَّطَوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكُرُنَا لَهَا نفل نماز کے متعلق غیر مذکوراحادیث کے ابواب کا مجموعہ

٥٢٨.... بَابُ الْأَمُرِ بِصَلاَةِ التَّطُوُّعِ فِي الْبُيُوْتِ وَالنَّهُي عَنِ اتِّخَاذِ الْبُيُوُتِ قُبُوْرًا فَيُتَحَامَى الصَّلَاةُ فِيُهِنَّ، وَهٰذَا الْخَبَرُ دَالٌّ عَلَى الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الْمَقَابِرِ گھروں میں نفل نمازیر ھنے کے حکم کا بیان ، اور گھروں کو قبرستان بنانے کی ممانعت کہان میں نماز ہی نہ یڑھی جائے۔اور بیرحدیث قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی دلیل ہے۔ ١٢٠٥ - ثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ ....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " حضرت ابن عمر طَالَهُ أَنِي اكرم طَشَاكَ إِنَّ سي روايت كرتے ہيں وَسَلَّمَ، قَالَ: اجْعَلُوْا مِنْ صَلا أَتِكُمْ فِيْ كَهُ آپِ فِر مايا: "اپني نمازول كا كچه حصداي عُرول مين يرُ ها كرواورانېيں قبرستان نه بنا دَ-''

بُيُوْتِكُمْ وَلاَ تَتَخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

• ٥٣٠... بَابُ ذِكُر الدَّلِيُل عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَن يُنجُعَلَ بَعُضُ الصَّلاَةِ التَّطَوُّع فِي الْبُيُوْتِ لاَ كُلُّهَا اس بات کی دلیل کا بیان که نبی اکرم طنتی آیا نے گھروں میں بعض نفلی نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ساری نفلی نماز کا حکم نہیں دیا۔

إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ يَجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمُصَلِّي مِنْ صَلاَ تِهِ خَيْرًا. خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ، اجْعَلُوْا مِنْ صَلاَ تِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَن يُّجْعَلَ بَعْضُ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوْتِ لاَ كُلُّهَا.

کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نمازی کی نماز کی وجہ سے گھر میں خیروبرکت عطا کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر وَناہُوہَا کی میہ حدیث:'' اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ پڑھا کرؤ' بیاس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نماز کا کچھ حصہ گھر میں ادا کرنے کا تھم دیا ہے نہ کہ ساری نماز کا۔

<sup>(</sup>١٢٠٥) صحيح بخباري، كتباب التهجد، باب التطوع في البيت، حديث: ١١٨٧ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث: ٧٧٧ سنن ابي داود: ١٠٤٣ سنن ترمذي: ٤٥١ سنن نسالي: ١٥٩٩ سنن ابن ماجه: ۱۳۷۷\_ مسند احمد: ۲/۲۱.

١٢٠٦ ـ ثَنَا أَبُوْ مُوْسٰي، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِر ..... " حضرت ابو سعید خدری و النفیه نبی اکرم طفی آیا سے روایت كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا: جبتم ميں سے كوئي شخص مجد میں اپنی نمازیڑھ لے تو اسے حاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اپنے گھر کا حصہ بھی رکھے۔ پس بے شک اللّٰہ تعالیٰ اس کی نماز کے باعث اس کے گھر میں خیرد برکت کر دیتے ہیں۔'' یہ روایت ابو خالد احمر، ابو معاویه اور عبده بن سلیمان وغیره نے اپنی اپنی اسانید کے ساتھ حضرت جابر ہاٹھ سے بیان کی ہے اور انہوں نے حضرت ابوسعید رہائٹۂ کا ذکر نہیں کیا۔''

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَ تَهُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَ تِهِ فَإِنَّ اللَّهُ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَ تِهِ خَيْرًا. رَوى هٰذَا الْخَبَرَ أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَ أَبُو مُعَاوِيَةً وَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ غَيْـرُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيقِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ، لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا سَعِيْدِ ثَنَاهُ أَبُوْ كُرَيْب، نَا أَبُوْ خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، ح وَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع، نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً، ح وَ، تَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً وَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالًا، ثَنَا الْأَعْمَشُ.

ف اسد: امام نووی واشد کہتے ہیں، راج قول کے مطلق یہاں نماز سے مرادنوافل ہیں، اس موضوع کے متعلقہ احادیث ای مفہوم کا تقاضا کرتی ہیں اور اس نماز (نوافل) کوفرض برمحمول کرنا جائز نہیں نیز نوافل کو گھریرادا کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کہ گھر برنوافل کا اہتمام ریا کاری سے بعیدتر ، نماز ضائع کرنے والے عوامل سے محفوظ ترہے اور اس عمل سے برکت حاصل ہوتی، رحمت اور فرشتے نازل ہوتے اور شیطان گھروں سے بھا گتا ہے۔ (شرح النووی: ٦٧/٦) ا ٥٨.... بَابُ الْأَمُر بِإِكْرَامِ الْبُيُوْتِ بِبَعْضِ الصَّلاَةِ فِيْهَا.

گھروں میں کچھنماز پڑھ کرانہیں عزت وشرف دینے کے حکم کابیان

١٢٠٧ - تَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوْخِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ .....

<sup>(</sup>١٢٠٦) استاده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في التطوع في البيت، حديث: ١٣٧٦\_ مسند احمد: ٣/ ٥٩\_ مستند عبيد بين حميد: ٩٧٠ من طريق سفياك بهذا الاسناد، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، حديث: ٧٧٨، عن حابر ﴿ وَكُلُّمُهُمْ .

<sup>(</sup>١٢٠٧) اسناده ضعيف، عبدالله بن فروخ متكلم فيدراوي ب\_ الضعيفة: ٢٦٨٠ مستدرك حاكم: ١/٣١٣.

"حضرت انس بن مالک رفائقهٔ بیان کرتے میں که رسول عزت وثرف دو ـ "

ببَعْض صَلاتِكُمْ. ٥٣٢ .... بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ التَّطَوُّع فِي عَقِب كُلِّ وُضُوْءٍ يَتَوَضَّأُهُ الْمُحُدِثُ بے وضو ہونے والے مخص کے ہروضو کے بعد تفل نماز بڑھنے کی فضیلت کا بیان

١٢٠٨ - تَنَا يَعْ قُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، قَالاً، ثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ، ثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ، ح وَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ـ يَعْنِي ابْنَ بِشْرِ ـ ثَنَا أَبُوْ حَيَّانَ، نَا أَبُوْ زُرْعَةَ ....

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلالَ عِنْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ: يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجِي عَمَلِ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَةً فِي الْإِسْلامِ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: مَا عَمِلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي الْإِسْلامَ عِنْدِيْ عَمَلاً أَرْجِي مَنْفَعَةً مِنْ أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا تَامًّا قَطُّ فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ إِلَّا صَلَّيتُ بِلْلِكَ الطُّهُوْرِ لِرَبِّيْ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أَصَلِّيَ.

عَـنْ أَنَس بْن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُر مُوْا بُيُوْتَكُمْ

عَنْ أَبِيْ هُوَيْوَةَ ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى ﴿ " وَهُرِتِ اللهِ مِرِيهِ وَالنَّذِينِ اللَّهِ عِي كَاللَّه كَ نِي طِيُّكَا إِنَّا نے حضرت بلال زائش کونماز فجر کے وقت فرمایا: اے بلال! مجھے ابنا وہ عمل بتاؤ جوتمہارے نزدیک اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ نفع کی امید والا ہے۔ بے شک میں نے آج رات جنت میں تیرے جوتوں کی آ ہٹ اینے آ گےسی ہے۔تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے نزدیک میں نے اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ نفع اور اجرو ثواب کی امید والا کوئی عل نہیں کیا کہ میں نے رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی مکمل وضوکیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے نفل نماز بڑھی جتنی اس نے میرے مقدر میں برهني که مخفي "،

ف**وائد**:....ا۔اس حدیث میں وضو کے بعد نماز ادا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، بیٹمل مسنون اور نماز کے ممنوعہ اوقات یعنی طلوع آفتاب، زوال اور غروب آفتاب کے وقت اور فجر وعصر کے بعد مباح ہے، کیونکہ سے سہی نماز ہے، ہمارا موقف یمی ہے۔ (شرح النووی: ١٦/١٦)

۲۔ اس حدیث میں بلال خلائیۂ کی فضیات وعظمت کا بیان اوران کے جنتی ہونے کا بلیغ حکم ہے۔

<sup>(</sup>١٢٠٨) صحيح بنجاري، كتباب التهجد، بناب فيضل البطهور بالليل والنهار، حديث: ١١٤٩ ـ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل بلال ﴿ كُلُّنَّةُ حديث: ٢٤٥٨ ـ سنن كبرى نسائى: ٨١٧٩ ـ مسند احمد: ٣٣٣/٢.

س۔ جنت موجود ہےاورمنکرین جنت کا اعتقاد باطل ہے کہ جنت تصوراتی چیز ہے۔

هُ هُ اللَّهُ اللّ

آ دی سے گناہ سرزوہونے کے بعد نماز پڑھنامستحب ہے تاکہوہ نمازاس گناہ کا کفارہ بن جائے ۱۲۰۹ ۔ حَدِّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ، حَدَّثَنَا ...........

عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّهِ بَنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَصْبَحَ فَدَعَا بِلالاً، فَقَالَ: يَا بِلاكُ بِمَ سَبَقْتَنِى ۚ إِلَى فَدَعَا بِلالاً، فَقَالَ: يَا بِلاكُ بِمَ سَبَقْتَنِى ۚ إِلَى الْحَبَّةَ ؟ إِنِّسَىٰ دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِى . فَقَالَ بِلاكُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَا أَصْبابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا صَلَيْتُ رَحُسْعَتَيْنِ، وَمَا أَصَابَنِيْ حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا صَلَيْتُ لَتَوضَأَتُ عِنْدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا.

لے گئے ہو)۔''

۵۳۲ .... بَابُ التَّسُلِيمِ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ التَّطُوَّعِ صَلاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيْعًا دن اور رات كى برنقل نماز ميں دوركعت كے بعد سلام پيمرنے كابيان

١٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، تَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ -

أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ......

ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

''حضرت ابن عمر فالنباني اكرم منطق الله سے بيان كرتے ہيں كه

<sup>(</sup>۱۲۱۰) استناده صنحیح، سنن ابی داود، کتاب التطوع، باب صلاة النهار، حدیث: ۱۲۹۵\_ سنن ترمذی: ۹۹۷\_ سنن نسائی: ۱۶۲۷\_ سنن ابن ماجه: ۱۳۲۲\_ مسند احمد: ۲/ ۰۱.

آپ نے فرمایا: ''رات اور دن کی ( نفل ) نماز دو دور کعات

عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: صَلاةُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى . ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَنْ عَلِي الْأَرْدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

۵۳۵.... بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَاللَّالَّةِ عَلَى خِلاَفِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ أَرْبَعاً لاَ مَثْنِي مَنْ الله مِن الله عَلَيْ مِن عَلَيْ مِن عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ مِن عِلَيْ مِن حَكَمَّا اللهِ

ان روایات کا بیان جواس شخص کے دعوے کے خلاف صریح نص اور دلیل ہیں جو کہتا ہے کہ دن کی نفل نماز جار رکعات ہے، دو دونہیں

١ / ١٢ ١ . فِيْ خَبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، وَ فِيْ أُخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، وَ فِيْ خَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَفْدُهُ مِنْ سَفَرِ إِلَّا نَهَاداً ضُحَّى فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَ فِيْ قَوْلِهِ لِجَابِرِ لَمَّا أَتَاهُ بِالْبَعِيْرِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ: أَصَلَّيْتَ ؟ قَـالَ: لَا ، قَـالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسِ مَنْ يُصَلِّى دَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْءٍ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ فَرَسٌ. وَ بِصَلاَحةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ نَهَارًا لاَ

لَيْلًا، وَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ

نی اکرم مشیقین کے ایک فرمان میں اس طرح مذکور ہے: جب تم میں ہے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو اسے بیٹھنے سے پہلے دو رکعات اداکرنی چائیں۔ اور آپ سے مروی روایات میں بیہ بھی ہے۔ جبتم میں سے کوئی شخص معجد میں داخل ہو جبکہ امام خطیہ دے رہا ہوتو اسے بیصنے سے پہلے دو رکعات پڑھ لینی عاہے۔ اور حضرت کعب بن مالک رخالفہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم مظفی مین اس سے واپس صرف دن میں حیاشت کے وقت آتے تھے، تو آپ پہلے معجد میں تشریف لاتے اور اس میں دو رکعات ادا کرتے۔حضرت جابر فیلٹن جب آپ کے یاں آپ کے اونٹ سیرد کرنے آئے تھے تو آپ نے انہیں فرمایا تھا: کیاتم نے (تحیة المسجد ) نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا: کھڑے ہو جاؤاور دورکعات ادا کرو۔'' حضرت ابن عباس فالٹھا کی روایت میں ہے: جو شخص دو رکعات ادا کرے اور ان میں اپنے نفس سے گفتگو نہ کرے اور اس کا ایک غلام یا گھوڑا ہو۔ نبی کریم سے اُنے اَن کے وقت وو رکعات نماز استقاء ادا کرنا بھی اس کی دلیل ہے۔

آپ یه رکعات رات کو ادانهیں کرتے تھے۔حضرت ابن عمر والنباك ك حديث مين بين نے نبي اكرم مطفي آيا سے ظہرے پہلے دو رکعات، اور اس کے بعد بھی دو رکعات، اور مغرب کے بعد دو رکعات اور عشاء کے بعد بھی دو رکعات ماد رکھی ہیں۔ اور مجھے حضرت حفصہ وظالمیانے بتایا کہ آپ صبح کی نماز سے پہلے بھی دور کعات ادا کرتے تھے۔'' حضرت علی بن ابی طالب رہائٹنز کی روایت میں ہے:'' نبی اکرم مِشْتَطَیْم مُماز فجر اورعصر کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد دورکعات پڑھتے تھے۔'' حضرت بلال بخالید کی روایت میں ہے: میں نے جب بھی کوئی گناہ کیا ہے میں نے دو رکعات ادا کیں ۔' حضرت ابو بر صدیق رفائیں کی حدیث میں ہے: جو بندہ کوئی گناہ کر لے پھر وضوكر كے دوركعات نماز يڑھے، پھراللہ تعالى سے اپنے گناہ كى معانی مائے تو الله تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔حضرت انس بن مالک فاللہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم مُشْتَعَيِّمَا مُن منزل پر پراؤ ڈالتے تو آپ دورکعات پڑھکراس کوچھوڑتے ۔'' حضرت عائشہ وظائمیا کی روایت میں ہے کہ نبی كريم طِشْفِينِ ظهرت يهل جار ركعات ادا كرتے تھے پھر ميرے گھرواپس تشريف لا كردوركعات ادا فرماتے \_' حضرت سعد بن ابی وقاص خالنو کی روایت میں ہے کہ ایک دن رسول الله والله عليه سے تشريف لا رہے تھے، حق كه جب آپ بى معادیہ کی مسجد کے پاس ہے گزرنے لگے تو آپ اس میں داخل ہو گئے اور دورکعات اداکیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز يرهى ـ حضرت محمود بن ربيع كى حضرت عتبان بن مالك كى روایت میں ہے کہ نبی اکرم مشکریا نے ان کے گھر حاشت کی دور کعات ادا کیں حضرت ابو مربرہ واللہ کی حدیث میں ہے:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَ حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ بركْعَتَيْن قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَا قِ، وَفِيْ خَبَر عَلِيٌّ بْن أَبِيْ طَالِب: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّىٰ عَـلَى إِثْـرِ كُلِّ صَلاَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ، وَ فِيْ خَبَرَ بِلالِ: مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ. وَ فِيْ خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُلْذِبُ ذَنْباً فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غُفِرَ لَـهُ، وَ فِي خَبَرِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلا إلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ، وَفِيْ خَبَرِ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَوْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِيْ فَيُصَلِّيْ رَكْ عَتَيْن ، وَ فِي خَبر سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَقْبَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ مَسْجِدَ بَنِيْ مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْن وَ صَـلَّيْنَا مَعَهُ، وَ فِيْ خَبَرِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْع عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحٰي رَكْعَتَيْنِ، وَ فِيْ خَبَرِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاَثِ، وَ فِيْهِ: رَكْعَتَى الضُّحٰي، وَ

میرے خلیل نے مجھے تین کاموں کی وصیت فرمائی، اوراس میں ہے کہ جاشت کی دور کعات (پڑھا کرو) اور جناب عبداللہ بن شفیق کی حضرت عائشہ رہالتھا سے روایت میں ہے کہ وہ فرماتی مین: "میں نے رسول الله الطبي الله کو مجھی جاشت کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، الا یہ کہ آپ سفر سے تشریف لاتے تو دو رکعات یڑھتے ۔حضرت ابوذر ڈاٹئو کی روایت میں ہے کہ بنی آ دم کے مرجوڑ برص کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے۔" اور آ گے فرمایا: اور حاشت کی دورکعات اس کے لیے کافی ہیں۔" حضرت ابو ہریرہ زائنید کی روایت میں ہے: '' جس شخص نے حاشت کی دو رکعات کا اہتمام اور اس پر با قاعدگی کی اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جناب انس بن سیرین کی حضرت انس بن مالک سے روایت میں ہے کہ نی کریم مطیر آیک انصاری کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر آپ وعا فرما دیں ( تو ہمارے لیے خیرو برکت کا باعث ہوگی ) چنانچہ آپ نے گھر کے ایک کونے کی صفائی کا تھم دیا، (تو صاف کر دیا گیا) اور پانی حچیژک کرایک چٹائی بچھا دی گئی،تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دورکعات ادا کیں۔'' امام ابوبکر فرماتے ہیں: ان تمام روایات میں اس بات کی دلیل ہے کہ دن کی نفلی نماز دو دو رکعات بین، جار چار نبیس، جیسا که اس شخص کا دعویٰ ہے جس نے ان روایات میں غور وفکر نہیں کیا اور ندان روایات کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کسی ایسے عالم سے انہیں من لیتا ہو جو اُن کو سمجھتا ہو۔ رہی حضرت عائشہ ظہرے پہلے حار رکعات ادا کیں، تو اس حدیث میں یہ ذکر

فِيْ خَبَر عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى قَطُّ إِلَّا أَن يَّقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْن، وَفِيْ خَبَرِ أَبِيْ ذَرٌّ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَكَامَى مِنْ بَنِي ادْمَ صَدَقَةٌ، وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: وَيُجْزِي مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَ النصُّ لِحِي، وَفِي خَبَر أَبِي هُرَيْرَةَ: مَن حَافَظَ عَلَى شَفْعَتَى الضَّحٰي غُ فِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةِ بَيتِهِمْ فَنُضِحَ وَفِيْهِ بِسَاطٌ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَفِيْ كُلِّ مِنْ هٰذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ مَثْنِي مَثْنِي لاَ أَرْبَعًا كَمَا زَعَمَ مَنْ لَّمْ يَتَدَبَّرْ هٰ نِهِ الْأَخْبَارَ وَ لَمْ يَطْلُبُهَا فَيَسْمَعُهَا مِمَّنْ يَغْهَ مُهَا. فَأَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ الَّذِيْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنْ صَلَّاهُنَّ بِتَسْلِيْمَةِ وَاحِدَةٍ. وَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ كَانَتْ صَلَاةُ النَّهَارِ أَرْبَعًا لاَ رَكْعَتَيْنٍ، وَ لَمَا جَازَ لِلْمَرْءِ أَن يَصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَ

نہیں ہے کہ آپ نے انہیں ایک ہی سلام کے ساتھ ادا فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت ابن عمر فائقہ نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ظہر سے پہلے دور کعات ادا کی ہیں۔اور اگر ان کی نفلی نماز حیار حیار رکعات ہی ہوتی تو کسی شخص کے لیے بیہ جائز نہ ہوتا کہ وہ ظہر کے بعد دور کھات ادا کرے، بلکداس کے لیے واجب ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ دواور رکعات ملائے تا کہ چار رکعات مکمل ہو جائیں۔اوراس کے لیے بیجھی واجب وضروری ہوتا کہ وہ نماز فجر سے پہلے بھی حار رکعات ادا کرتا کیونکہ وہ بھی دن کی نماز ہے، رات کی نہیں ۔ اور ہم نے نبی اکرم سے ایک ہے سے منقول اور ثابت شدہ کوئی روایت نہیں سنی کہ آپ نے دن کی نفلی نماز جار رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ اداکی ہوں۔ اگر کسی ایسے شخص کوجس نے گہراغور وفکر نہیں کیا، پیرخیال آئے کہ حضرت عبدالله بن شقیق کی حضرت عائشہ والنوا سے حدیث میں ہے کہ نی اکرم طفی آیا نے ظہرے پہلے جار رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کی ہیں، کیونکہ اس روایت میں چار کا تذکرہ ہے( تواس کا مطلب ہے کہ ایک سلام سے ہی پڑھی ہول گی ) تو ال شخص کو جواب دیا جائے گا کہ جناب سعید مقبری نے حضرت ابوسلمہ کے واسطے کے ساتھ حضرت عائشہ ڈٹاٹنجا سے نبی کریم منطقی کی نماز تبجد کے بارے میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتی بين: رسول الله طلطة الله عليه على المرابعات براحة تهيءتم ان كحسن اورطوالت کے بارے میں مت بوچھو۔ پھر آ ب حار رکعات یر صتے ۔ چنانچ نماز تہد کے بارے میں بدالفاظ حضرت عبداللہ بن شقیق کے حضرت عائشہ سے ذکر کردہ نماز ظہر سے پہلے جار رکعات کے بارے میں الفاظ جیسے ہی ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ کوئی تاویل کرنے والا یہ تاویل کرے کہ رسول اللہ

كَانَ عَلَيْهِ أَن يُّضِيْفَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ لِتَتِمَّ أَرْبَعًا، وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ لاَ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْل، وَلَه نَسْمَعْ خَبَرًا عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتاً مِنْ جِهَةِ النَّفْل أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ صَلاةَ تَطَوُّعٍ. فَإِنَّ خُيِّلَ إِلَى بَعْضِ مَنْ لَّمْ يُنْعِمِ الرِّوَايَةَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِاللَّهِ بْن شَـقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ، إِذْ ذُكِرَتْ أَرْبَعًا فِي الْخَبَرِ، فِيْلَ لَـهُ: فَقُد رَوى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً فِيْ ذِكْرِهَا صَلاَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُ وْلِهِ نَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا. فَهٰذِهِ اللَّفْظَةُ فِيْ صَلاَ وَ اللَّيْلِ كَاللَّفْظَةِ الَّتِيْ ذَكَرَهَا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ شَقِيْقِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ العظُّهْ رِ ، أَفَيَجُوْزُ أَن يَتَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ كَإِنَّ يُصَلِّى الْأَرْبَعَاتِ بِاللَّيْلِ، كُلُّ أَرْبَع رَكْعَاتِ مِنْهَا بِتَسْلِيْمَةِ وَاحِدَةٍ، وَهُمْ لاَ يُخَالِفُونَا أَنَّ صَلاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى خَلا الْوِتْرِ ، فَمَعْنَى خَبَر أَبِيْ سَلَمَة عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُمْ كَخَبر عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْهَا عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْأَرْبَعَ بتَسْلِيْمَتَيْن لا بتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيْ خَبر عَـاصِمِ بُنِ ضَـمْرَ ةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِىٰ طَالِب، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ لِمُهُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْر صَلْى رَكْعَتَيْن، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ هٰهُ نَا كَهَيْ تُتِهَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعاً وَ يُصَلِّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنٍ ، وَ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ،

مر رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ حالانکہ ہمارے مخالفین اس بات میں ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ وتروں کے علاوہ رات کی نماز دو دورکعات کر کے ادا کی جائے گی ۔ لہذا حضرت ابوسلمہ کی حضرت عائشہ سے روایت کا جومعنی ان کے نزدیک ہے وہی معانی ہمارے نزدیک عبداللہ بن شقیق کی روایت کے ہیں کہ نبی اکرم مشکر نے نے چار رکعات دو دفعہ سلام پھیر کر اداکی تھیں، ایک سلام کے ساتھ نہیں ۔ جناب عاصم بن ضمره کی حضرت علی بن ابی طالب زانشد کی روایت میں بیالفاظ میں کہ نبی اگرم ملتے علیہ جب سورج اس (مشرقی) حانب اتنا بلند ہوتا جتنا کہ عصر کے وقت ( مغربی جانب میں ) ہوتا ہے تو دور کعات ادا کرتے۔اور جب سورج اس (مغربی) جانب ا تنا بلند ہوتا جتنا کہ ظہر کے وقت اس ( مشرقی ) جانب ہوتا ہے تو آپ چار رکعات ادا کرتے ، ادر آپ ظہرے پہلے حار رکعات اور اس کے بعد دو رکعات ادا فرماتے ۔ اور آپ عصر سے پہلے جار رکعات اد اگرتے اور آپ دورکعات کے بعدالله کےمقرب فرشتوں اور تابعدارمسلمانوں پرسلام بھیج کر الگرتے"

١٢١١ ـ ثَنَا بُنْدَارٌ ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ، سَمِعْتُ

عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَا ةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَفِيْ هٰذَا الْخَبَرِ خَبَرَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ قَدْ صَلَّى

"جناب عاصم بن ضمره بيان كرتے بيس كه ميس نے حضرت علی بڑاٹیڈ سے رسول اللہ ملٹے آیا کی (نفل ) نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ امام ابوبکر واللہ فرماتے ہیں: اس روایت میں حضرت علی بن ابی طالب بٹائیڈ

<sup>(</sup>١٢١١) اسناده حسن، سنن ترمذي، كتاب الحمعة، باب كيف كان يتطوع النبي فلل بالنهار، حديث: ٩٩٥ ـ سنن نسائي: ٧٧٥ ـ سنن ابن ماجه: ١١٦١\_مسند احمد: ١/٠١٠.

نے خبر دی ہے کہ آپ نے دن کے وقت دومر تیہ دو دور کعات ادا فرمائی ہیں۔ جبکہ ظہرے پہلے جار رکعات اور عصرے پہلے حار رکعات کا ذکر مجمل الفاظ میں ہے جن کی تفسیر اور وضاحت مفسر روایات سے ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رافتها کی حدیث جووہ نبی اکرم سے بیان کرتے ہیں کہ دن اور رات کی نماز دو دو رکعات کر کے ادا کی جائے گی ۔ " بیراس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم ملطی میں نے دن کے وقت جونفل نماز بھی ادا کی وہ آپ نے دو دو رکعات ہی ادا کیں ہیں۔جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ رات اور دن دونوں کی نماز دو دو رکعات ہیں۔ اگر نبی کریم طفظ اللے سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے دن کے وقت حار رکعات نفل نماز ایک سلام کے ساتھ ادا کی ہے تو پھر یہ ہمارے نزدیک جائز اور مباح اختلاف کی قتم سے ہوگا۔ لہذا آ دی کو اختیار ہوگا کہ وہ دن کے وقت جار رکعات نفل ایک ہی ساتھ ادا کرلے یا ہر دورکعات کے بعد سلام پھیر لے۔حضرت علی کی حدیث کہ بیالفاظ'' آپ ہر دور کعات میں الله کےمقرب فرشتوں اوران کے پیروکارمومنوں برسلام بھیج کر فاصلہ کرتے '' تو اس کے دومعانی ہیں: پہلامعنی یہ ہے کہ آپ دورکعت کے بعد تشہد بیٹھ کر فاصلہ کرتے تھے، کیونکہ تشہد میں بھی فرشتوں اور ان کے تابعدارمسلمانوں برسلام بھیجا جاتا ہے، تو یہ معنی مراد لینا بعید ہے اور دوسرامعنی سے کہ آپ ہردو رکعت کے بعدسلام پھیر کر فاصلہ کرتے تھے اور بیسلام پہلی دو رکعات اوران کے بعد والی نماز میں فاصلہ اور جدائی ہوتی ۔اور برمعنی مفہوم مخاطب ہے ( تعنی روایت سے سمجھا جانے والا مفہوم ومعنی) کیونکہ علائے کرام صرف تشہد کے ساتھ، سلام پھیرے بغیر فاصلہ کرنے کو فاصلہ اور جدائی کا نامنہیں دیتے کہ

مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَأَمَّا ذِكْرُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَهٰذِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِيْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَسَّرَةُ، فَلَلَّ خَبَرُ ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنُى مَثْنَى، وَأَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهَارِ مِنَ التَّـطَوُّع فَإِنَّمَا صَلَّاهُنَّ مَثْنِي مَثْنِي عَلَى مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلاةُ النَّهَارِ وَاللَّيْلِ جَمِيْعًا، وَلَوْ تَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلْى مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيْمٍ كَانَ هٰذَا عِنْدَنَا مِنَ الْإِخْتِلافِ الْمُبَاحِ فَكَانَ الْمَرْأُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّي اَرْبَعًا بِتَسْلِيْمَةٍ بِ النَّهَارِ، وَبَيْنَ أَن يُسَلِّمَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَلِيِّ: وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلاَ ثِكَةِ الْـمُـقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهٰذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشَهُّدٍ إِذْ فِي التَّشَهُّدِ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْمَلائِكَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَهٰذَا مَعْنٰي يَبْعُدُ، وَالثَّانِيْ أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بالتَّسْلِيْم الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الـرَّكْعَتَيْـن وَبَيْـنَ مَـا بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّلاَةِ وَهٰذَا هُوَ الْمَفْهُوْمُ مِنَ الْمُخَاطَبَةِ. لِلَّانَّ

2000 m الْعُلَمَاءَ لا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْفَصْلِ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ سَلاَمٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ مَا. وَمُحَالٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَن يُّقَالَ: يُصَلِّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بسَلام. أو الْعَصْرَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلام، أَوِ الْمَغْرِبَ ثَلاثًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلام، أَوِ الْعِشَاءَ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِسَلام، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَن يُّصَلِّيَ الْمَرْءُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لا مَفْصُولَةً ، وَكَذٰلِكَ الْمَغْرِبَ يَجِبُ أَن يُصَلِّي ثَلَا ثَا مَوْصُولَةً لاَ مَفْصُوْلَةً . وَيَجِبُ أَن يُّفَرِّقَ بَيْنَ الْوَصْل وَيَتْنَ الْفَصْلِ. وَالْعُلَمَاءُ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْفَصْلَ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيْمِ يَكُوْنُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَبْدَأُ فِيْمَا بَعْدَهَا. وَلَوْ كَانَ التَّشَهُّ دُيكُوْنُ فَصْلاً بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدُ، لَجَازَ لِمُصَلِّ إِذَا تَشَهَّدَ فِي كُلِّ صَلاَـةٍ يَـجُوْزُ أَن يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا، أَن يَقُوْمَ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، فَيَبْدَأُ فِي التَّطَوُّع عَلَى الْعَمْدِ، وَكَذَاكَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَن يَتَطَوَّعَ مِنَ اللَّيْل بِعَشْرِ رَكْعَاتٍ وَأَكْثَرَ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ، يَتَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَلَوْ كَانَ التَّشَهُّدُ فَصْلاً بَيْنَ مَا مَضْى وَبَيْنَ مَا بَعَدَهُ مِنَ الصَّلاَةِ، وَهٰذَا

خِلَافُ مَذْهَبِ مُخَالِفِيْنَا مِنَ الْعِرَاقِيِّنْ.

جس کے ساتھ پہلی دو رکعات اور ان کے بعد والی نماز کے درمیان فاصلہ کیا جائے اور فقہی نقطہ نظر سے بی بھی کہنا محال اور نامکن ہے کہ آپ ظہر کی جار رکعات ادا کرتے اور ان کے درمیان سلام پھیر کر فاصلہ کرتے ، یا آ یعصر کی حیار رکعات ادا کرتے اور سلام کے ساتھ ان میں فاصلہ کرتے، یا آپ مغرب کی تین رکعات میں سلام پھیر کر فاصلہ کرتے یا آپ عشاء کی جار رکعات میں سلام کے ساتھ فاصلہ اور جدائی کرتے۔ بلاشبہ نمازی کے لیے نماز ظہر،عصر اورعشاء کی جار رکعات ملا کر پڑھنا واجب ہے۔اس طرح مغرب کی نماز بھی ان میں جدائی اور فاصلہ کیے بغیر ( تمام رکعات ) ملا کر پڑھنا واجب ہے اور یہ بھی واجب ہے کہ قصل اور وصل ( ملا کر یڑھنا) میں فرق کیا جائے۔علائے کرام فقہی اعتبار سے بغیر سلام پھیرے صرف تشہد کے ساتھ فصل (فاصلہ کرنے) کونہیں جانتے کہاں فاصلے کے ساتھ نمازی نماز سے نکل جائے پھر اس کے بعد والی نماز شروع کر دے، اور اگر صرف تشہد میلی دو رکعت اور بعد والی نماز کے درمیان فاصلہ ہوتا تو پھرنمازی کے ليے جائز ہونا چاہيے كہ جب وہ كسى بھى نماز ميں تشہد بيٹھ لے تو اس کے بعدنفل نمازیڑھ لے۔ بیرکہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہی کھڑا ہو جائے اورعملاً نفل نماز شروع کر دے۔اسی طرح اس کے لیے پہ بھی جائز ہو گا کہ وہ رات کے وقت دس رکعات یا اس سے زائدنفل نماز ایک ہی سلام سے ادا کر لے۔ اور ہر دو رکعت کے بعد تشہد پیڑہ جائے ، اگر تشہد کو گذشتہ اور آئندہ نماز کے درمیان فاصلات الم کیا جائے۔ جبکہ یہ بات ہمارے خالفین عراقی علاء کے مٰدہب کے بھی خلاف ہے۔''

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ف**ائد**:.....دن اور رات کونوافل دو دورکعت پڑھنا افضل ہیں اور ایک سلام کے ساتھ دن کے نوافل دورکعت

سے زیادہ ثابت نہیں، لہذا دن کے نوافل تو دو دور کعت پڑھنا ہی مسنون ہیں، اس کے سواکوئی اور طریقہ نبی مشیکاتیا ہے ثابت نہیں۔ تاہم رات کے نوافل دو دورکعت ادا کرنا افضل ہیں، البتہ آپ مین کی سیام کے ساتھ تین، یا کچ، سات اورنو ومتر ثابت ہیں اور پیفعل بیان جواز کے لیے ہے۔ بہتریمی ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام دو دورکعت کیا جائے اور آخر میں وتر ادا کیا جائے، پیطریقداولی وافضل ہے۔

١٢١٢ ـ وَقَدْ رَوْى شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِع بْنِ الْعُمْيَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل .....

وَ تَشَهُّـٰ لاّ فِــىْ كُـلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَ تَبَـاؤُ سٌ وَ تَمَسْكُنٌ وَ تُقْنِعُ يَدَيْكَ ، وَتَقُوْلُ: اللَّهُمَّ اللُّهُمَّ، فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خِدَاجٌ. حَدَّتُنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ.

١٢١٣ ـ وَخَالَفَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ شُعْبَةَ فِي إِسْنَادِ هٰ ذَا الْخَبَرِ. فَرَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِيْ أُنْيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ الْعُمْيَاءَ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اْلَاَعْلَى، ثَنَا يَحْلَى ـ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ - ثَنَا اللَّيْثُ . فَإِنْ ثَبَتَ هٰذَا الْخَبَرُ فَهْ نِهِ اللَّفْظَةُ: الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى مِثْلُ خَبَرِ

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى فَ وَحَرْت مطلب بن الى وداعد وْلَالْهُ سے روایت ہے کہ نبی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، ﴿ كُرِيمُ السُّفَاوَيْمَ نِهُ فَرَمَايا: نماز دو دو ركعات ہے۔ ہر دو ركعت کے بعدتشہد ہے (الله تعالیٰ کے سامنے ) اپنی فقیری، مسکنت کا اظہار کرنا ہے اورتو عاجزی کے ساتھ این ہاتھ اٹھا اور کہد: اے میرے اللہ! اے میرے اللہ (لینی دعا ما تک )! جس نے ید کام نہ کیے تو وہ ناتص ہے۔''

"جناب لیث بن سعد نے اس حدیث کی سند میں امام شعبہ کی فالفت کی ہے۔ چانچہلیف نے بیروایت عبدربہ کی سندسے حضرت فضل بن عباس بنافتها سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ جبکہ امام شعبہ نے عبدربہ کی سند سے حدیث مطلب بن ابی وداعد سے بیان کی ہے لہذا اگر یہ حدیث ٹابت ہو جائے تو اس کے بیہ الفاظ نماز دو دو رکعات ہے۔حضرت ابن عمر رفیانیا کی مرفوع حدیث کے الفاظ کی مثل ہیں۔ ( کہرات اور دن کی نماز دو دو رکعات ہے) اور اس حدیث میں مزید شرح اور وضاحت آگئی باس مين وعاكرت وقت "اكله للهامة اللهامة" كيت بوع

<sup>(</sup>۱۲۱۲) اسناده ضعيفه، عبدالله بن نافع بن العمياء مجهول راوي ب\_سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب صلاة النهار، حديث: ١٢٩٦\_ سنن ابن ماجه: ١٣٢٥ ـ سنن كبرى نسائى: ٦١٩ ـ مسند احمد: ٤/ ١٦٧.

<sup>(</sup>١٢١٣) استناده ضعيف كسابقه، سنن ترمذي، كتاب الصلاة، باب ماجاء في التخشع في الصلاة، حديث: ٣٨٥\_ سنن كبري نسائی: ۲۱۸، ۱٤٤٤مسند احمد: ۱/۲۱۱.

ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ عِلَيُّهُ. وَفِي هٰذَا الْخَبَر زِيَادَةُ شَرْح ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِيَقُوْلَ: اللَّهُمَّ اللُّهُمَّ. وَفِيْ خَبَر اللَّيْثِ، قَالَ: تَرْفَعُهُمَا إِلْي رَبِّكَ تَسْتَقْبِلُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ. وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ التَّسْلِيْم لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ. وَهٰذَا دَالٌّ عَـلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالدُّعَاءِ وَالْـمَسْأَلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ مِنَ الْمَثْنَى، فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَلَّاهُنَّ بِتَسْلِيْمَةِ فَإِنَّهُ رُوِيَ بِإِسْنَادِ لاَ يَحْتَجُّ بِمِثْلِهِ مَنْ لَّهُ مَعْرِفَةٌ بِرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ .

ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ اورلیث کی روایت میں ہے۔ تو ان دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف بلند کر اور ان کا رخ اپنے چرے کی طرف کر کے یہ کہہ: اے میرے رب، اے میرے رب، نیزتشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا پینمازی سنت نہیں ہے۔اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے نمازی کو ہاتھ اٹھانے ، و عاکرنے اور رب تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دو رکعت سے سلام پھیرنے کے بعد کے لیے دیا ہے۔ ربی وہ حدیث کہ جس سے بعض لوگوں نے دلیل لی ہے کہ نبی اکرم طشَائِلَةً نے ظہر سے پہلے جاررکعات ایک ہی سلام کے ساتھ ادا فر مائی ہیں تو وہ ایسی (ضعف و کمزور ) سند سے مروی ہے کہ راویت حدیث کی معرفت رکھنے والا کوئی عالم اس جیسی روایت ہے دلیل نہیں لیتا۔''

١٢١٤ ـ حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزْيِدَ الْوَاسِطِئُّ، حِ وَ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ

عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ الضَّيِّيِّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ عَنْ قَزْعَةَ عَنِ الْقُرْثَع .....

'' حضرت ابوالوب ڈائٹنز نبی کریم طشی کیا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' ظہر سے پہلے چار رکعات، نمازی ان میں سلام نہ پھیرے تو ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ جناب شعبہ کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جبکہ جناب محمد بن بزید نے بڑی طویل حدیث بیان کی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں (آ گے امام صاحب نے اپنی سند بیان کی ہے ) اور عبیدہ بن معتب واللہ کا شاران راویوں میں نہیں ہوتا جن کی روایت سے علائے روایت استدلال كرتے ہيں۔ اور ميں نے جناب ابوموئ كوفر ماتے ہوئے سنا: عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا أَبُوْ دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ ، حَـدَّثَنِيْ عُبَيْدَةُ وَكَانَ مِنْ قَدِيْم حَـدِيْثِه عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ عَنْ قَنْ عَهَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْ رِ لاَ يُسَلِّمُ فِيْهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ فَإِنَّهُ طَوَّلَ الْحَدِيْثَ فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١٢١٤) حسن، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب الاربع قبل الظهر وبعدها، حديث: ١٢٧٠ ـ سنن ابن ماجه: ١٥٠٠ ـ شمائل ترمذی: ۲۹۶\_ مستداحمد: ٥/ ۲۱۹\_ مستد الحمیدی: ۳۸٥.

فِيْهِ كَلاَمًا كَثِيْرًا. فَبِحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ، نَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ عَنِ ابْنِ مِنْجَابِ عَنْ رَجُلِ عَنْ قُرْثَع الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ:عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ . وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبِ رَحِمَهُ اللُّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَجُوْزُ أِلاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ عِنْدَ مَن لَّهُ مَعْرِفَةٌ بِرِوَايَةِ الْأَخْبَارِ. وَسَمِعْتُ أَبًا مُوسَى يَقُولُ: مَا سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَلا عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ مَهْدِيِّ حَدَّثَا عَنْ شُفْيَانَ عَنْ غُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّب بشَيْءٍ قَطُّ. وَسَمِعْتُ أَبَا قِلابَةً يَحْكِيْ عَنْ هِلاكِ بْن يَحْلِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ خَالِدِ السَّمْتِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِعُبَيْ لَدةَ بْنِ مُعَتِّب: هٰذَا الَّذِيْ تَرْوِيْهِ عَنْ إِبْرَ اهِيْمَ سَمِعْتَهُ كُلَّهُ ؟ قَالَ: مِنْهُ مَا سَمِعْتُهُ ، وَ مِنْهُ مَا أَقِيْسُ عَلَيْهِ . قَالَ: قُلْتُ: فَحَدِّثْنِيْ بِمَا سَمِعْتَ فِإِنِّي أَعْلَمُ بِالْقِيَاسِ مِنْكَ. وَرَوٰى شَبِيْهِ أَ بِهِ ذَا الْخَبَرِ الْأَعْمَشُ عَنِ

میں نے بھی امام یجیٰ بن سعید اور امام عبدالرحمان بن مہدی جانٹیے کوسفیان کے واسطے سے عبیدہ بن معتب سے کوئی روایت بیان کرتے نہیں سا۔' اور میں نے جناب ابوقلا بہ کو ہلال بن کیچیٰ ہے بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں:'' میں نے پوسف بن خالد سمتی کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں: میں نے جناب عبیدہ بن معتب سے یو چھا: جوروایات آپ ابراہیم سے بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے وہ تمام روایات ان سے تی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: ان میں سے بچھ میں نے ان سے سی بیں، اور کچھالی ہیں کہ میں ان پر قیاس کر لیتا ہوں۔ جناب بوسف کہتے ہیں، میں نے کہا: تو آپ مجھے صرف وہ احادیث بیان کریں جوآب نے سی ہیں، کیونکہ میں قیاس کے بارے آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور اس روایت کے مشابہ روایت جناب اعمش نے میتب بن رافع کی سند سے حضرت ابوابوب فالنفظ سے نبی اکرم طفظ الے سے بیان کی ہے مگراس میں پرالفاظ موجوز نہیں ہیں:''ان کے درمیان سلام نہ پھیرے۔''

١٢١٥ - حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ مُوْسَى ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ ، ثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَ ، ثَنَا مُوْسَى ، نَا مُوَلَّى ، نَا مُوسَى ، نَا مُنَا مُوسَى ، نَا مُوسَى ، نَا

الْـمُسَيِّبِ بْنِ رَافِع عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الصَّلْتِ

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ: لاَ يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ .

<sup>(</sup>١٢١٥) صحيح، مسند أحمد: ١٩/٤١٨/٥.

قَىالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَ لَسْتُ أَعْرِفُ عَلِيَّ بْنَ الصَّلْتِ هٰذَا، وَلاَ أَدْرِيْ مِنْ أَيِّ بلاَدِ اللهِ هُــوَ، وَ لاَ أَفْهَــهُ ٱلَّقِيَ أَبَا أَيُّوْبَ أَمْ لاَ؟ وَلاَ يَحْتَجُ بِمِثْل هٰذِهِ ٱلْأَسَانِيْدِ - عِلْمِيْ - إِلَّا مُعَانِدٌ أَوْ جَاهلٌ .

"امام صاحب نے امام اعمش کی کمل سند بیان کی ہے۔ امام ابوبکر چراللیہ فرماتے ہیں: ( اس سند کے روای ) علی بن صلت کو میں نہیں جانتا اور نہ مجھے بیمعلوم ہے کہ وہ الله تعالی کے کس ملك كا باشنده ہے۔ اور ميري مجھ ميں يد بات آئي ہے كدكيا وه حضرت ابو ابوب فالفيزے ملا ہے يانہيں ؟ ميرے علم ك مطابق اس فتم کی (ضعف و کمزور) اسانید سے صرف کوئی مخالف ( ضدی، ہٹ دھرم ) یا جاہل شخص ہی استدلال کرسکتا

فواند: اساس مدیث میں نماز ظهر سے بل حار رکعت نماز اداکرنے کی فضیلت کابیان ہے کہ اس سے آسان کے درواز کے کھل جاتے ہیں لہٰذااس وقت انسان پر رحمت ایز دی سابی آئن ہوتی ہے ادراس کے لیے بخشش کے درواز بے کھول دیئے جاتے ہیں اور جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔

٥٣٢.... بَابُ صَلاَةِ التَّسُبيُحِ إِنُ صَحَّ الُخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلُبِ مِنُ هٰذَا الإِسُنَادِ شَيْءٌ نماز تنبیج کابیان ، اگر اس سلیلے میں مروی حدیث سیج مو، کیونکہ اس سند کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے

١٢١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ - أَمْلَى بِالْكُوْفَةِ - نَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ أَبُوْشُعَيْبِ الْعَدَنِيُّ۔ وَهُوَ الَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الْقَنْبَارِيُّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ أَصْلِيْ فَارِسِيٌّ۔ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ

بْنُ أَبَان، حَدَّثَنِيْ عِكْرَمَةُ ....

عَـن ابِّن عَبَّاس: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب:يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيْكَ أَلا أُجْزِيْكَ أَلا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَال، إذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَ الْحِرِهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيثَهُ ، خَطأَهُ وَعَمَدُهُ ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ، سِرَّهُ وَعَلانِيَّتَهُ، عَشْرَ

''حضرت ابن عباس وْلَيْهُا ہے روایت ہے که رسول الله عِشْفَالَمَانَم نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے فرمایا: اے عباس! اے چيا جان! کيا ميں آپ کوعطيه نه دول، کيا ميں آپ کوتخفه اور انعام نہ دوں؟ کیا میں آپ کے لیے دس چیزیں نہ بیان کروں جب آپ وہ دس چیزوں کو کر لیں گے تو اللہ تعالی آپ کے یہلے اور پچھلے، برانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور عمداً سرز دِ ہونے والے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ اور علانیہ سارے

(١٢١٦) صحيح، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب صلاة التسبيح، حديث: ١٢٩٧ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٨٧.

خِـصَال، أَن تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّل رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللُّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ وَتَقُوْلُ وَأَنْتَ رَاْكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَـرْفَـعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، تُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَلْلِكَ خَـمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِيْ أَرْبَع رَكْعَاتٍ إِن اسْتَطَعْتَ أَن تُصَلِّيهَا فِيْ كُـلِّ يَوْم مَرَّ ةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمْعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرِ مَرَّةً فَإِن لَّـمْ تَـفْعَلْ فَفِيْ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمْرِكَ مَرَّةً. وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عِكْرَمَةَ مُرْسَلاً، لَمْ يَقُلْ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَكَم.

گناه معاف فرما دے گا۔ وہ دی چیزیں یہ ہیں۔تم چار رکعات اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی تلاوت کرو، پھر جب پہلی رکعت میں قراء ت سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے کھڑے پیکلمات پندرہ مرتبہ پڑھو۔: سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ، ''الله یاک ہے، اور تمام تعریفیں ای کے لیے ہیں، اور الله تعالی کے سواکوئی معبود برحق نہیں، اور الله سب سے بڑا ہے۔'' پهرتم رکوع کروتو رکوع کی حالت میں یہی کلمات دس مرتبہ یڑھو، پھر رکوع سے سراٹھا کریپکلمات دس بار پڑھو، پھر سجدہ کرو تو بہ کلمات دس دفعہ پڑھو، پھرسجدے سے سراٹھا کر بہ کلمات دس مرتبه برهو، پھر سجدہ کروتو پہ کلمات دس بار بردھو، پھر سجدے سے سراٹھا کر دس بار پڑھو، اس طرح ہر رکعت میں پہ کلمات پھیتر مرتبہ ہو جائے گا اس طرح جاروں رکعات میں پڑھو گے، اگرتمهمیں استطاعت ہوتو ہر روز ایک باریہ نمازیڑھ لیا کرو، اگر ہرروزممکن نہ ہوتو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگرتم ہی بھی نہ كرسكوتو برمبيني مين ايك بارادا كرليا كرو، اگرتم سے يہ بھي ممكن نه ہوتو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگرتم پی بھی نہ کرسکوتو پورى عمر ميں ايك بار پڑھ لينا۔ "جناب ابراہيم بن حكم بن ابان نے اینے باب کے واسط کے ساتھ حضرت عکرمہ سے یہ روایت مرسل بیان کی ہے، اس میں حضرت ابن عماس نطانی کا نام ذکر نہیں کیا۔ ہمیں بیروایت محد بن رافع نے ابراہیم بن حکم ہے بیان کی ہے۔

> ۵۳۷ .... بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيُبِ وَالتَّرْهِيُبِ ترغيب وتربيب والى نماز كابيان

١٢١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا عُثْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ حَكِيْم - أَخْبَرَنِي

عَامِرُ بْنُ ....

سَعْدِ عَنْ أَيِهِ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِى مُعَاوِيةً ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ فَيْهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْنَا ، فَقَالَ: سَأَلْتُ طَوِيْلاً ، ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاَ ثَلًا ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّى أَن لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى وَمَنَعَنِى وَاحِدَ ةً . سَأَلْتُ رَبِّى أَن لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَن لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَن لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَن لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِعْمَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ، وَ سَأَلْتُهُ أَن لاَ يُهْلِكَ بَرْهَ فَمَنَعَنِيْهَا ، وَ سَأَلْتُهُ أَن لاَ يَهْلِكَ بَرْهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَن لاَ يَهْلِكَ بَالْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ، وَ سَأَلْتُهُ أَن لاَ يَهْ لِكَ يَعْفَى بَالْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا ، وَ سَأَلْتُهُ أَن لاَ يَعْفَى بَالْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا .

' حضرت سعد فی شئی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مستی آبا آیک دن عالیہ سے واپس تشریف لائے حتی کہ جب بی معاویہ کی مہر کے اور دو مہر کے پاس سے گزرنے لگے تو اس میں داخل ہو گئے اور دو رکعت نماز اداکی، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز بڑھی، آپ نے ساتھ نماز بڑھی، مرئے اور فرمایا: میں نے اپنے رب سے تین دعا کی میر آپ ہمارے طرف مرئے اور فرمایا: میں نے اپنے رب سے تین دعا کیں مائیں تو فرمائی۔ میں نے اپنے رب سے بیدعا مائی کہ میری امت کو قط فرمائی۔ میں نے اپنے رب سے بیدعا اللہ تعالی نے قبول میں کی ساتھ ہلاک نہ کرنا، تو میری بید دعا اللہ تعالی نے قبول کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہول نہ کی ۔ اور میں نے بید دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہوال نہ کہ کہ دیا تو ایس نے بید دعا کی کہ میری امت کو غرق کر کے ہوال نہ کہ کرنا تو اس نے بید میں جنگ نہ ہو تو بید دعا قبول نہیں نے اس کے سوال کیا کہ ان کی باہمی جنگ نہ ہو تو بید دعا قبول نہیں فرمائی۔'

١٢١٨ ـ حَـدَّتَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا أَبِيْ، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ رِجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ .....

عَنْ مُكُولِ بْنِ جَبَلِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَرَرْتُ فِوجَدْتُهُ يُصَلِّى مَرَرْتُ فَوجَدْتُهُ يُصَلِّى فَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السُصَرَفَ وَقَدْ أَطَالَ السَّلاَةَ، فَقُلْتُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

"حضرت معاذین جبل خالین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظی آیا ہے اہم باہر تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کو تلاش کرتے ہوئے باہر نکلا، میں جس شخص کے پاس سے بھی گزرتا، اس سے آپ کے بارے میں پوچھتا تو وہ جواب دیتا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے گزرے میں ۔حتی کہ میں ایک جگہ ہے گزرنے لگا تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ میں نے آپ کا انظار کیا حتی کر آپ

(١٢١٧) صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض، حديث: ٢٨٩٠\_ مسند احمد: ١/١٨١ صحيح اس حيان: ٧١٩٣.

(۱۲۱۸) اسناده ضعیف، رقاءالانصاري راوي مجهول بهرسنن ابن ماجه، کتاب الفتن، باب مايکون من الفتن، حديث: ۳۹۰۱ مسند احمد: ۲٤٠/۵. صحیح ابن خزیمه ..... عمال کرا تَطْوِيْلاً مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَهَا هٰكَذَا، قَالَ: إِنِّي صَلَّتُ تُ صَلااً ةَ رَغْيَةِ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهَ

ثَلاَ ثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْن وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً. سَــأَلْتُهُ أَن لَّا يُهْلِكَ أُمَّتِيْ غَرْقًا فَأَعْطَانِيْهَا .

وَسَا أَلْتُهُ أَن لا يُسَلِّطُ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهمْ فَأَعْطَ إِنْهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَن لَا يُلْقِي بَأْسُهُمْ

بَيْنَهُمْ فَرَدَّ عَلَيَّ .

نے نماز مکمل کر لی اور آپ نے ایک طویل نماز ادا فر مائی۔ میں نے عرض کی: (اللہ کے رسول) میں نے آ ب کو بڑی طویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو (پہلے بھی)اں طرح <sup>'</sup> نماز برصتے ہوئے نہیں ویکھا۔ آپ نے فرمایا: بے شک میں نے ترغیب و ترجیب والی نماز اداکی ہے۔ میں نے الله تعالی سے تین دعائیں مانگیں تو اس نے میری دو دعائیں قبول کرلیں اور ایک قبول نہیں فرمائی۔ میں نے اس سے دعا کی کہوہ میری امت کوغرق کر کے ہلاک نہ کرے تو میری بید عااس نے قبول فر ما لی ، اور میں نے اس سے سوال کیا کہ ان پر ان کے دشمن کو ملط نہ کرنا تو اس نے میری بید دعا بھی قبول کر لی ۔ اور میں نے یہ دعا مانگی کہ ان کی باہمی خانہ جنگی نہ ہوتو اس نے میری پیہ دعار د کر دی۔''

فعاند: .....ایس خاص چزی طلب کی خاطر خلوص دل سے نماز کا اہتمام کیا جائے، پھر بارگاہ ایز دی میں گر گڑا كر دعاكى جائة واليي دعاحتي الامكان قبول ہوتی ہے۔

۲۔ نبی طفی آی دعا کے فیض سے تمام امت مسلمہ قط سالی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ تمام امت ایک ساتھ غرق نہیں ہوگ اور کفار امت مسلمہ کا کلی خاتمہ نہیں کر سکتے۔ البتہ مسلمانوں کی باہمی لڑائی اور آپس کی خونریزی سے مسلمانوں کی ہیت وسطوت ختم ہو جائے گی اوراینی ہلاکت کا بیخود سامان کریں گے اور مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں بے وزن، بے وقت اور ناقدرے ہوگئے ہیں ضرورت اس امر کی ہے،مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، آپس کی لاائیاں ختم کی جائیں، ایک دوسرے کو کفر وشرک قرار دینے والی تو پول کے دہانے بند کیے جائیں یوں اس امت کی عزت و وقار بحال ہوسکتا ہے۔ ورنہ اربوں کی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود خاک کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔

١٢١٩ ـ حَـدَّثَنَا مُـحَـمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَٱبُومُوْسَى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ آبِيْ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ......

<sup>(</sup>١٢١٩) اسناده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الدعوات، باب: ١١٨ \_ حديث: ٣٥٧٨\_ سنن ابن ماجه: ١٣٨٥\_ عمل اليوم والليلة للنسائي: ٢٥٩\_ مسئد احمد: ١٣٠/٤.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفِ آنَّ رَجُلا ضَرِيْرًا آتَى النَّبِيِّ فَيْفَا لَ بُعْ اللَّهَ آنْ يُعَافِينِيْ قَالَ إِنْ النَّبِي فَيْفَ فَالَ إِنْ اللَّهَ آنْ يُعَافِينِيْ قَالَ إِنْ النَّبِ شَعْتَ أَخَرْتُ ذَلِكَ وَهُو خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ قَالَ آبُو مُوسَى قَالَ فَادْعُهُ وَقَالَا دَعَ وَلَ اللَّهُ وَقَالَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ بُنْدَارٌ فَيُحْسِنُ وَقَالَا فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا قَالَ بُنْدَارٌ فَيُحْسِنُ وَقَالَا وَيُصَلِّي رَكُعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَ وَيُصَلِّي وَيَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ لِنِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِي تَوَجَّهُ اللَّهُ مَا لَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدِ النِّي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِي تَوَجَّهُ اللَّهُ مَا لَيْكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ لِنِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِي تَوَجَّهُ مِنْ يَلِي اللَّهُ مَا لَيْكَ إِلَى اللَّهُمَ اللَّهُ مَا لَيْكَ إِلَى اللَّهُمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا فَيْ فَيْ وَشَفَعَنِي فِيْهِ قَالَ رَبِّي فَلَا اللَّهُ مَا فَي مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَشَفَعَنِي فِيهِ قَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُولِي الْمُعْمِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْتِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''حضرت عثمان بن حنیف واشنهٔ بیان کرتے ہیں کہ ایک نامینا مخص نبي كريم من الماتيم كي خدمت اقدس ميس حاضر بوكر كين لكا: آب الله سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے عافیت وسلامتی عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا: اگرتم چاہوتو میں دعامؤخر کر دیتا ہوں( تم صركرنا) توبير (تمهار حتى ميس) بهت بهتر ب-اوراگرتم طاموتو میں دعا کردیتا ہوں۔'' جناب ابومویٰ کی روایت میں ہے کہ''اس مخص نے عرض کی: آپ دعا فرما ویں جناب ابو موی اور محمد بن بشار کی روایت میں میر ہے کہ تو آپ نے اسے وضوكرنے كاتكم ديا۔ جناب بنداركي روايت ميں ہے: "اچھى طرح وضوكرنے كا حكم ديا" كچر دونوں راويوں نے كہا: اور دو رکعت نماز بڑھ کریہ دعا مانگو۔ اے الله میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تیری طرف تیرے نبی محمد نبی رحمت کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد (طنعَقَالِم)! میں نے آپ کے ذریعے سے اینے رب کی طرف توجہ کی، اپنی اس ضرورت و عاجت کے بورا کرانے کے لیے، تا کہ وہ میری بی حاجت بوری فرمادے۔اے اللہ! (اینے نبی کی) سفارش میرے لیے قبول فر ما۔ ابومویٰ کی روایت میں بہاضافہ ہے: اوراس نے میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمالی ۔ فرماتے ہیں گویا کہ بعد میں ان الفاظ میں شک ہو گیا: "و شَفَّعنی فِیْهِ " (اس لیے بعد میں بیان نہیں کرتے تھے۔ )

فوائد: .....ا کی اہم چیز کے حصول اور مشکلات ومصائب کے مدارک کے لیے دور کعت نماز پڑھنا اور اس کے بعد حاجت برآری کی دعا کرنا مشروع ہے۔

ر نبی ﷺ آپٹر کی زندگی میں آپ کی ذات کا وسلہ جائز تھا، لیکن آپ طشے آپٹر کی وفات کے بعد آپ طشے آپٹر کا وسلہ کیڑنا صحابہ کرام ڈٹٹ شیم سے ثابت نہیں، بلکہ اجماع خفی ہے کہ عمر بن خطاب ڈٹٹٹٹ نے اپنے دورخلافت میں قحط سالی کے خاتمے کے حاب بن عبدالمطلب کا وسلہ پکڑا اور ان سے بارش طبی کی وعا کرائی تھی۔ لہذا زندہ نیک لوگوں

ہے دعا کرنا جائز ہے۔

## 

نماز استخاره كابيان

١٢٢٠ ـ حَدَّتَ نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ أَبِي الْوَلِيْدِ

أَخْبَرَهُ أَنَّ أَيُّوْبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ ....

أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْ صَارِى حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْتُم الْخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوْء كَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ الْحَمَدْ رَبَّكَ وَمَجَدْه ، ثُمَّ قُل: لَكَ ، ثُمَّ الْحَمَدْ رَبَّكَ وَمَجَدْه ، ثُمَّ قُل: لَكَ ، ثُمَّ الْحَمَدُ رَبَّكَ وَمَجَدُه ، ثُمَّ قُل: اللهُ مَا لَكَ مَنْ اللهُ اللهُ مَا يَنَكَ مَدْ رَبَّكَ وَمَجَدُه ، ثُمَّ قُل: اللهُ مَا اللهُ مَ اللهُ مَا يَنْكَ مَنْ اللهُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْدَلُه مِنْ اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَالْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

\*\*\*

<sup>(</sup>۱۲۲۰) است اده ضعیف، ایوب بن خالد ضعیف اورای کا والدمجهول العین راوی ہے۔ الضعیفه: ۲۸۷۵ مسند احمد: ٥/ ٤٢٣ صحیح ابن حبات: ۲۸۷۹ .

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاةِ الضَّحٰى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُازِ حِياشت اوراس ميں جومسنون چيزيں ہيں ان كے ابواب كا مجموعہ

# ٥٣٩ .... بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلاَةِ الضُّحٰى صَلاَةِ الضُّحٰى حَلِي صَلاَةِ الضُّحٰى حَل

١٢٢١ - حَـ لَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيْلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - نَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي

حَرْمَلَةً \_ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ....

عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: أَوْصَانِيٌ خَلِيْلِي بِثَلْثِ لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَبَدًا، أَوْصَانِيْ بِصَلاَ قِ الضَّحٰي، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَوْمٍ ثَلاَ ثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

١٢٢٢ ـ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِى خَلِيْلِى بِثَلاَثِ، بِصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلاَ أَنَامُ إِلَّا عَلَى الْوِتْرِ، وَرْكَعَتَى الضُّحٰى.

' حضرت ابو ہریرہ وفائن بیان کرتے ہیں کہ میرے فلیل منظا مینے آئے نے مجھے تین کاموں کی وصیت فرمائی۔ ہر مہینے تین روزے رکھنے، اور بید کہ میں وتر پڑھ کرسویا کروں، اور چاشت کی دو رکھات پڑھنے کی وصیت فرمائی۔''

فوائد: .....ا ان احادیث میں نماز چاشت ادا کرنے ، جو شخص رات کے آخری حصہ میں بیدار نہ ہو سکے اس کے لیے سونے سے قبل وتر ادا کرنے اور ہر ماہ تین روزے رکھنے کی ترغیب ہے اور یہ تینوں کام مستحب ہیں۔

<sup>(</sup>۱۲۲۱) تقديم تخريجه برقم: ١٠٨٣.

<sup>(</sup>١٣٢٢) صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، حديث: ١١٧٨ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحي، حديث: ٧٢١\_ من طريق ابي عثمان عن ابي هريرة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

۲۔ نماز حاشت کم از کم دورکعت ہے اور دورکعت نماز حاشت ادا کرنے سے اس کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ س\_ نماز جاشت کومستقل ادا کرنا جائز ومشروع ہے۔

٥٣٠ ... بَابُ فِي فَضُلِ صَلاَةِ الضُّحٰي إِذُ هِيَ صَلاَّةُ الْأَوَّابِينَ

نماز جاشت کی فضیلت کابیان کیونکہ بھی صلوۃ اوابین (بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کی نماز) ہے ١٢٢٣ - ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ ـ يَعْنِي ابْنَ هَارُوْنَ ـ عَنِ الْعَوَّامِ ـ هُوَ ابْنُ حَوْشَب \_ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ....

> عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ بِثَلاَثِ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ ، أَن لَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى صَلاَّةُ الْأَوَّابِيْنَ، وَصِيَام ثَلَاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ

''حضرت ابو ہریرہ رُفائنڈ بیان کرتے ہیں کہ میرے دوست اور فلیل مطیعاً نے مجھے تین باتوں کی وصیت کی، میں انہیں نہیں وِتْس وَأَن لاَّ أَدَعَ رَكْسَعَتَسي السَضُّسَحْس فَإِنَّهَا ﴿ حِهورُول كَا، بيكه مِن ورْ يرْه كرسويا كرول اوربيكه مِن نماز حاشت کی دو رکعات کوترک نه کرول کیونکه وی نماز اوابین ہے۔ اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کی وصیت فرمائی۔''

٧٠٠ - تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ .....

عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةٍ الضُّحى إلاَّ أَوَّابٌ. قَالَ: وَهي صَلاَّةُ الْأَوَّابِيْنَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: لَمْ يُتَابِعْ هٰذَا الشَّيْخُ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى إِيْصَال هٰ ذَا الْخَبَرِ . رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْـنِ عَــمْرِو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ مُرْسَلاً، وَرَوَاهُ حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَوْلَهُ .

" حضرت ابو ہریرہ رضی تنظیمیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکر الله میں نے فرمایا: نماز حاشت کی حفاظت اور اہتمام صرف اوّاب (بہت زیادہ توب کرنے والاشخص ) ہی کرتا ہے اور فرمایا کہ اور یمی نماز اوابین ہے۔'' امام ابوبکر واللہ فرماتے ہیں: اس خبر کو موصول بیان کرنے میں شخ اساعیل بن عبدالله کی متابعت کسی روای نے نہیں کی ۔ اس روایت کو دراور دی نے محد بن عمرو کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ ہے مرسلاً بیان کیا ہے اور اسے حماد بن سلمہ نے بھی محمد بن عمر و کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ کے قول کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ (بعنی اسے موقوف بیان کیا

<sup>(</sup>١٢٢٣) صحيح، الصحيحة: ١١٦٤\_ مسند احمد: ٢/ ٥٠٥\_ سنن الدارمي: ١٧٤٥\_ مصنف ابن ابي شبية: ٢/ ٢٨١،٧٠٦. (١٢٢٤) اسناده حسن، الصحيحة: ١٩٩٤\_ مستدرك حاكم: ١/٤١٣\_ معجم اوسط ! إني: ٣٣٢١\_ الكامل لابن عدي.

نمازِ علاشت اوراس کی مسنون چیزیں

فوائد :....ان احادیث میں حاشت کی فضیلت کا بیان ہے کہ بیاللّٰہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے اور اس نماز کی تو فیق اور حفاظت بہت زیادہ پر ہیز گار ہی کرتے ہیں۔ ١٣٥.... بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ الصُّحٰى وَالْبَيَانِ أَنَّ رَكُعَتَى الضُّحٰى تُجُزِىءُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتُ عَلَى سُلامَى الْمَرُءِ فِي كُلِّ يَوُم نمازِ حاشت کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان که چاشت کی دور کعات اس صد قے

ہے کفایت کر جاتی ہیں جو ہرروز انسانی جوڑوں پر واجب ہوتا ہے

١٢٢٥ - نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، ثَنَا مَهْدِيٌّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُوْن - عَنْ وَاصِلِ

عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ .....

سُلاَمْكِي مِنْهُ صَدَقَةٌ. فَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ وَ

تَحْمِيْدَةٍ، وَ تَكْبِيْرَةٍ، وَ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَ أَمْسِ بِمَعْرُوْفٍ وَ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَ

تُجْزَءُ مِنْ كُلِّ ذٰلِكَ رَكْعَتَا الضُّحٰي.

عَنْ أَبِي ذَرِّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " حضرت ابوذر والله في أكرم النَّا الله عن الله عَلَيْهِ الله عَلِيهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله الله الله الله الله المُعَلِي الله الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله الله الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله المُعَلِي المُعَلِي الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلِي الله الله الله الله المُعَلِي الله الله الله المُعَلِي الله الله المُعَلَّمُ المُعَلِي الله الله الله الله المُعَلَّمُ الله الله المُعَلَّمُ الله الله المُعَلِّمُ الله الله المُعَلَّمُ الم وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ وَعَلَى كُلِّ آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ضحص صح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ رصدقہ واجب ہوتا ہے۔ چنانجہ برخلیل ( لا اِلْفَ الله الله ) اور تحميد (المحمدُ لِلهِ ) اور تكبير (الله أكبر ) اور (مر تبیج سبحان الله ) کہناصدقہ بن جاتا ہے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ اور ان سب سے عاشت کی دورکعت کفایت کر جاتی ہیں۔"

٥٣٢.... بَابُ ذِكُرِ عَدَدِ السُّلاَمَٰى وَهِيَ الْمَفَاصِلُ الَّتِيُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ الَّتِي تُجُزِءُ رَكُعَتَا الصُّحٰى مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي عَلَى تِلُكَ الْمَفَاصِل كُلِّهَا

انسانی جوڑوں کی اس تعداد کا بیان جن پرصدقہ واجب ہوتا ہے اور حیاشت کی دورکعت ان جوڑوں پر واجب صدقے سے کافی ہوجاتی ہیں

١٢٢٦ لَنَا أَبُوْ عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، نَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيْهِ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دُ َ نْدَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ....

<sup>(</sup>١٢٢٥) صحيح مسلم، كتباب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، حديث: ٧٢٠ ـ سنن ابي داود: ١٣٨٦ ـ مسند احمد: ٥/ ١٦٧ \_ مصنف ابن ابي شيبة: ١٠/ ٢٩١١، ٢٩٤١.

<sup>(</sup>٢٢٦) استانه صحيح، سنن ابي داود، كتاب الإدب، باب في اماطة الاذي عن الطريق، حديث: ٥٢٤٢\_ مسند احمد: ٥/ ٣٥٤،

أَبًا بُرَيْدَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فِي الْإِنْسَان ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصَلاً، فَعَلَيْهِ أَن يَّتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصَلِ مِنْهُ صَدَقَةً. قَالَ: وَمَنْ يُعطِيْتُ ذٰلِكَ يا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ تُدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنْحِيْهِ عَن الطُّويْتِ. فَإِن لَّمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ .

'' حضرت بریدہ زمان اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عُشَائِياً كوسنا، آپ فرمار ہے تھے: ہرانسان كےجسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں۔ اس پر واجب ہے کہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا كرے۔ انہوں نے عرض كي: اے الله كے نبي ( اتنا زيادہ ) صدقہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا: مبجد میں یڑی بلغم کو دفنا دے یا راہتے ئے ( تکلیف دہ ) کوئی چیز ہٹا دے، اگر توبیجی نہ کر سکے تو حاشت کی دور کعت مجھے کفایت کرجائیں گی۔''

فوائد: شوکانی والله کہتے ہیں، بیاحادیث نماز حاشت کی عظمت واہمیت اوراس کی تاکید بردلالت کرتی ہیں اور دور کعت نماز چاشت تین سوساٹھ جوڑول کے صدقہ سے کفایت کرتی ہیں، جب اس نماز کی اتن اہمیت ہے تو بداس لائق ہے کہ اس پرمواظبت و مداومت کی جائے ، نیز پیاحادیث دلیل ہیں کہ بکثرت شبیح وتحمید وتبلیل کرنا ، امر بالمعروف ونبي عن المنكر كا فريضه انجام دينا،مسجد ميں پڑے بلغم كو دفنا نا۔ راستے سے تكليف دہ چیز ہٹانا اور من جمله اموراطاعت بجا لانامستحب اعمال ہیں۔ان سے انسان پر ہردن کے صدقات لازمہ ساقط ہوجاتے ہیں۔(نیل الاوطار: ٣/ ٦٩) ۵۴۳ .... بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَأْخِيْرِ صَلُوةِ الضَّحٰى

حاشت کی نماز کولیٹ کرنے کے استجاب کا بیان

١٢٢٧ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، نَا يَزِيْدُ ـ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع ، نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّسَانِيْ .....

> عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَهَمَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى قَوْم وَهُمْ يُصَلُّوْنَ الضُّحٰي فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءٍ حِيْنَ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الــــــُهُ عَــلَيْـــهِ وَسَـــلَّــمَ: صَلاَّةُ الْأَوَّابِيْنَ إِذْ رَمَضَتِ الفِصَالُ. وَثَنَا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ، نَا

زيد بن ارقم كابيان بيكرسول الله السين آيم الك قوم ير فكل اس حال میں کہ وہ لوگ مسجد قباء میں سورج چڑھنے کے بعد حاشت کی نماز ادا کررہے تھے تو نبی کریم طفی آیا نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت (پڑھنی چاہیے) ہے جب اونٹنی کا بچہ تیش محسوں کرے۔ امام ابوبکرنے زید بن ارقم سے دوسری سند کے ساتھ بھی اسی طرح کی حدیث بیان کی۔

(١٢٢٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الاوابين حين ترمض الفصال، حديث: ٧٤٨\_ مسند احمد: ٤/ ٣٧٤\_ سنن الدارمي: ١٤٥٧\_ مسند عبد بن حميد: ٢٥٨.

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

### فوائد:....ارالرمضاء گرم ریت جودهوپ کی شدت سے سخت گرم ہو جائے۔

٢۔ الِفَصالُ فَصِيل كى جمع ب،اس كامعنى باون كے بيے۔

س او ایس ، او اب ک جمع مطیع، نیکی کی طرف رجوع کرنے والا۔ اگر چینماز جاشت کا وقت طلوع آفاب کے بعد ہے لے کر زوال آ فاب تک ہے لیکن اس کا افضل وقت حدیث میں مذکورہ وقت جب گرمیوں میں گرم ریت میں اونوں کے بچوں کے پاؤں جلنے گئیں، (یعنی دس گیارہ بجے کا وقت) ہے۔

٣٣٥.... بَابُ اسُتِحْبَابِ مَسُأَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَلاَةِ الضُّحٰي رِجَاءَ الْإِجَابَةَ عاشت کی نماز میں قبولیت کی امید پر الله تعالی سے سوال کرنے کا بیان

١٢٢٨ - نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ، نَا عَمِّى، أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌ و - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ عَنِ الضُّحَّاكِ الْقُرَشِيِّ عَنْ أَنْسٍ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ، نَا ابْنُ أَبِيْ مَرَيْمَ، نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

عَبْدالله الْقُرَشِيِّ حَدَّثَهُ .....

عَـنْ أَنْسِ بْـنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرِ صَلَّى سُبْحَةَ النُّصِحِي تَدَمَان رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّيْ صَلَّيْتُ صَكَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، فَسَأَلْتُ رَبِّيْ ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتْيْنِ وَمَنْعَنِيْ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَن لاَّ يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسِّنِيْنَ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَن لاَّ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَـدُوًّا فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَن لَّا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا فَأَلِي عَلَيَّ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَن لَّا يَبْتَلِيَ أُمَّتِيْ بِالسِّنِيْنَ.

"انس بن مالك فرمات بي كه ميس في رسول الله م الله عليه الله سفر کے دوران آٹھ رکعات حاشت کی نماز پڑھتے دیکھا چنانچہ جب آب نماز ممل کر کے پھرے تو فرمایا: میں نے سے نماز ڈرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے پڑھی ہے، میں نے اپنے یروردگار سے تین چیزیں مانگی ہیں۔ تو اس نے دوعطا کر دی میں اور ایک روک لی ہے۔ میں نے پہلی چیز یہ ماگلی کداللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک مت کرنا، الله تعالی نے دعا قبول فرمائی۔ دوسری چزرب تعالی سے میر مانگی کہ میری امت پران کے دشمن کوغلبہمت دینا، الله تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ( یعنی دعا قبول فرمائی)۔ تیسری چیز ہیہ مانگی کہ اللہ تعالی انہیں مختلف

(۱۲۲۸) صحیح لغیره، مسند احمد: ۳/۱٤۱ سنن کبری نسائی: ۱۸۹ مستدرك حاکم: ۳۱٤/۱.

نماز چاشته اوراس کی مسنون چزیں

فرقول میں تقتیم نہ فرمانا تو ہیے بات مجھ پر اللہ نے رد کر دی۔ جناب احد بن عبدالحن ك الفاظ بيل كدالله ميرى امت كى و ز مائش قحط سالی کے ساتھ نہ کرنا۔'' ٥٣٥ .... بَابُ صَلاَةِ الضَّحٰي عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنَ السَّفَرِ سفر ہے والیسی برنماز حاشت پڑھنے کا بیان

١٢٢٩ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الصَّوَّافُ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوْحِ الْعَطَّارُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ

عَنُ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيَّ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحٰى إلَّا أَن يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ.

٠ ٢ ٢٠ ـ ثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ شَقِيْقِ ......

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى قَطُّ إِلَّا أَن يَقْدُمَ مِنْ سَفَرِ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ أَبُوْ بَكُرِ: خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجَنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْـمُـخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِيْ يَجِبُ قَبُوْلُ خَبَرِهِ وَشَهَادَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ الشَّيْءِ وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ ، وَإِنَّمَا يَقُوْلُ الْعُلَمَاءُ لَمْ يَفْعَلْ فُلاَنٌ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلاَم، وَإِنَّهَا يُرِيْدُونَ أَنَّ فُلاَّنا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِيْ، وَإِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِيْ، وَ إِنَّ كَذَا لَمْ يَكُنْ عِلْمِيْ، وَ ابْنُ

''حضرت ابن عمر وفائنها سے روایت ہے کہ نبی اکرم طفی ایکا صرف سفر ہے واپسی پر ہی نماز حاشت ادا کیا کرتے تھے۔''

'' حضرت عائشہ وظافتھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله طشائلية كوتبهي بهي نماز حاشت بردهته موئنهيس ويكها،مكر ید کہ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو دو رکعات ادا فرماتے۔'' امام ابوبکر والله فرماتے ہیں:'' حضرت ابن عمر بنافتہا کی روایت اس جنس اور قشم سے تعلق رکھتی ہے جسے میں اپنی کتابوں میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ مخبراور شاہد جس کی خبر اور شہادت قبول کرنا واجب ہے، وہ وہ ہے جو کسی چیز کو د كھيے، اسے سننے يا اس كے واقع ہونے كى خبر وشہادت ديتا ہے، اس سے مراد وہ مخبریا شاہز نہیں جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے ( کہ وہ واقع نہیں ہوئی) بے شک علائے کرام کہددیتے ہیں کہ فلاں شخص نے بدکام نہیں کیا، اور بدکام اس طرح نہیں بوا، وہ یہ بات چشم ہوتی کرتے اور تسائل برسے ہوئے کہہ

<sup>(</sup>١٢٢٩) اسناده صحيح، صحيح ابن حباك: ٢٥١٩.

<sup>(</sup>١٢٣٠) صحيح مسلم، كتباب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحى، حديث: ٧١٧\_ سنن ابي داود: ١٢٩٣\_ سنن كبرى نسائى: ٣٠٠٦ مسند احمد: ٦/ ٣١. ١/ ١٣٠٠ منن نسائى: ٢١٨٦ شمائل ترمذى: ٢٩١ وانظر الحديث السابق.

دیتے ہیں۔ اور بلاشبدان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ میرے علم کے مطابق فلاں شخص نے بیرکام نہیں کیا اور میرے علم کے مطابق فلال كامنهيس موا\_ اور حضرت ابن عمر فالنبيًا كابيه كهنا كه نبي كريم عظی این صرف سفر سے والیسی ہی برنماز حیاشت پڑھتے تھے تو اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور نہ مجھے کی ثقہ آ دی نے بتایا ہے کہ آپ سفر ہے واپسی کے علاوہ بھی نماز حاشت پڑھتے تھے۔'' اور اس طرح حضرت عائشہ والنعوا کی حدیث ہے۔ اس روایت کو کہمس بن حسن اور جریری نے عبدالله بن شقیق سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ وٹاٹھات يوجها: كيا رسول الله عصي أنه ماز جاشت براهة على انهول نے فرمایا: نہیں، اللہ ید کہ آپ سفر سے (واپس) تشریف لاتے (تواداكرتے) امام ابوبكر والله فرماتے بين بهمس اور جريري کی روایت کے بیالفاظ اس طرح ہیں جے میں نے بیان کیا ے كد حضرت عائشہ والتحوالے بدیات تسامح اور تسابل كرتے ہوئے فرمائی ہے۔ اور ان الفاظ کامعنی وہی ہے جیسا کہ خالد الخداكى روايت ميس بي كه: " ميس في رسول الله طَشَعَ الله عَلَيْ كُو نماز بڑھتے نہیں ویکھا اور ان کی اس تاویل کے سیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم مشکر آیا نے سفرے واپسی کے دن کے علاوہ دن میں بھی نماز جاشت ادا کی ہے۔ میں عنقریب بیہ روایات اس کتاب میں ان کے مقام پر بیان کروں گا۔ ان شاء الله لہذا وہ روایت جے قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہےوہ اس شخص کی روایت ہے جس نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم مشکر نے نماز جاشت اداکی ہے۔ نہ کہ اس شخص کی روایت جو کہتاہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔''

عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى الضَّحٰى إِلَّا أَن يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ ، أَىٰ لَـمْ أَرَهُ صَـلَّى وَلَمْ يُخْبِرْنِي ثِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضُّحٰى إِلَّا أَن يَّقُدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ، وَهٰكَ لَمَا خَبَرُ عَائِشَةً، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْجَرِيْرِيُّ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُن شَقِيْق، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الضُّحٰى؟ قَالَتْ: لاَ إِلَّا أَن يَّجِيْءَ مِنْ مُغِيْبِهِ، حَدَّثَنَاهُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا كَهْمَسٌ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا سَالِمُ بُنُ نُوْح، نَا الْجَرِيْرِيُّ، ح وَ ثَنَا يَعْقُوْبُ الدُّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجَرِيْرِيّ، قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَهٰذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِيْ فِيْ خَبَر كَهْمَس وَ الْجَرِيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِيْ أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوْا فِيْ خَبَرِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَ الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأُوَّلَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّى صَلاَّةَ الصُّحٰى فِيْ غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَقْدُمُ فِيْهِ مِنَ الْغَيْبَةِ، سَاَّذْكُرُ هٰذِهِ الْأَخْبَارَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هٰذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ،

فَالْحَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قُبُولُهُ وَيُحْكَمُ بِهِ هُوَ خَبَرُ مَنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيَّ صَلَّى الضُّحٰي لاَ خَبَرُ مَنْ قَالَ: أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ.

فوائد .....ا يا حاديث دليل بي كه نبي من المنظمة أنه ماز جاشت يريداومت نبيس كرتے تھ البت سفر سے واليس اں کا اہتمام کرتے تھے۔

۲۔ آپنماز چاشت پرعدم مواظبت اس خطرہ کے پیش نظر کرتے تھے، کہ کہیں بینماز امت پر فرض نہ ہو جائے، کیکن اب چونکہ بیضد شنہیں اور آپ مطبق آیا نے نماز جاشت کے امتمام کی تاکید وترغیب بھی بیان فرمائی ہے، لہذا اس کا اہتمام ومداومت مستحب فعل ہے۔

٨٣٢.... بَابُ صَلاَةِ الضُّحٰي فِي الْجَمَاعَةِ، وَفِيْهِ بَيَانُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ صَلَّى الضَّحٰى فِي غَيُر الْيَوْم الَّذِي كَانَ يَقُدُمُ فِيهُ مِنَ الْغَيْبَةِ

نمازِ حاشت با جماعت ادا کرنے کا بیان ، اور اس میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ نبی اکرم مظیّع ایکم م سفر سے واپسی کے دن کے علاوہ دنوں میں بھی نماز چاشت اداکی ہے۔

١٣٣١ - وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرّْحْمٰن الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْ حَاقَ بْن خُزَيْمَةً ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي ، قَالا ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْع ......

عَنْ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " " حضرت عتبان بن مالك وَاللهُ الله على عَدرايت ب كدرسول الله اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ بَيْتِهِ سُبْحَةً لِي السُّحَالَةِ فِي اللهِ عَلَيْهِ سُبْحَةً السُّحَالَةِ فِي اللهِ عَلَيْهِ سُبُحَةً السُّحَالَةِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ النصُّ خيى فَقَامُوْا وَرَاءَهُ فَصَلُّوْا فِي آي كَ يَحِي كُور بوكت، سب فان ك كُر مين نماز بَيْتِه . قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: فِيْ بَيْتِه يَعْنِي بَيْتَ عِتْبَانَ عِالْتَ اواكل ـ "امام ابوبكر والله فرمات بين: ان ك كر سے مرادحضرت عتبان بن ما لک خانننهٔ کا گھر ہے۔

فوائد: .....ا دنماز جاشت باجماعت اداكر تابهي مسنون بـــ

<sup>(</sup>١٢٣١) صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب من لم يرد السلام على الامام، حديث: ٨٤٠ ، ٨٤٠ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، حديث: ٣٣/٢٦٣ بمعناه، سنن نسائي: ١٢٣٨\_ سنن ابن ماجه: ٧٥٤.

۲۔ نماز حاشت کے بعد خاص دعا کرنا اور اس نماز کو دعا کی قبولیت کا وسیلہ بنانا حائز ہے۔

٣٥ .... بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الضُّحٰى، وَهٰذَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْحُكُمَ لِلْمُخْبِرِ الَّذِي يُخْبِرُ بِكُونِ الشَّيْءِ لاَ مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ حاشت کے وقت نبی اکرم مشخصی کا کی نماز کا بیان ، اور بیاس بات کے متعلق ہے جس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں کہ حکم اس خبر دینے والے کی خبر کے مطابق لگایا جائے گا جو کسی چیز کے ہونے کی خبر دیتا ہے نہ کہاس کی خبر کے مطابق جو کسی چیز کی نفی کرر ہاہو۔

١٢٣٢ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُوْ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةَ ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا هِشَّامُ

بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ .....

عَنْ عَلِيّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَصِرت عَلَى وَالنَّوْ بِيان كُرتْ مِين كه نبي كريم والنَّوَ أَمَاز حاشت بڑھا کرتے تھے۔ جناب مخرمی کہتے ہیں کہ ہمیں وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى . قَالَ الْمَخْرَمِيُّ: (ہمارے استاد نے ) اس طرح مختصر روایت بیان کی ہے۔ امام هُ كَـٰذَا حَـدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا. قَالَ أَبُوْ بَكُر: هٰ ذَا الْخَبَرُ عِنْدِي مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثِ ابوبكر والله فرمات بن: ميرے نزد يك به روايت عاصم بن ضمرہ کی روایت کا اختصار ہے۔ وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول عَـاصِم بْن ضَمْرَةَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلاَةِ رَسُوْل السُلْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ الله طَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ كَيْ مُمَازِ كِي مَعْلَقِ حَفِرت عَلَى فِي لِيْنَا سِي اللهِ عِلَيْنَا عَبِي یدروایت اس سے پہلے لکھوا چکا ہوں ۔اس روایت میں ہے: أَمْ لَيْتُهُ قَبْلُ ، قَالَ فِي الْخَبَر: إِذَا كَانَتِ جب سورج مشرقی جانب اتنا بلند ہوتا جتنا عصر کے وقت مغربی الشَّـمْسُ مِنْ هُهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هُهُنَا عِنْدَ جانب بلند ہوتا ہے تو آپ دو رکعات ادا فرماتے اور یمی الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَهٰذِهِ صَلاَّةُ حاشت کی نماز ہے۔''

فوائد :.... نی ﷺ نماز چاشت کا اہتمام کرتے تھاس پر دوام اختیار نہیں کرتے تھے۔لہذا نماز چاشت کو مجھی کبھارچھوڑ نابھی جائز ومباح ہے۔

٥٣٨.... بَابُ صَلاَةِ الضَّحٰى فِي السَّفَرِ وَهُوَ مِنَ الْجِنُسِ الَّذِي أَعْلَمُتُ أَنَّ النَّبِيّ قَدُ صَلَّى الضَّحٰى فِي غَيْرِ الْيَوُمِ الَّذِي كَانَ يَقُدُمُ فِيهِ مِنْ غَيْبَةٍ

سفر میں نمازِ حیاشت پڑھنے کا بیان ،اور بیاسی جنس سے تعلق رکھتا ہے جومیں نے بیان کی ہے کہ نبی اکرم <u>طشکھ</u>یا نے سفر سے واپسی کے دن کے علاوہ د**نوں می**ں بھی نماز حیاشت ادا فر مائی ہے

(۱۲۳۲) اسناده حسن، مسند احمد: ١/ ٨٩ سنن كبرى نسائى: ٤٧١ وقد تقدم برقم: ١٢٣٢.

وَ السُّجُوْد .

١٢٣٣ ـ حَدَّتَنَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ......

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِيْ لَيْلَى ، قَالَ: مَا أَخْبَرَنِيْ أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰي إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَان رَكْعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاةً أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعِمُّ الرُّكُوْعَ

"جناب عبدالرحمان بن الى ليلى بيان كرت مين كد مجهد حفرت ام بانی والٹھاکے سواکس نے بیان نہیں کیا کہ اس نے نبی كريم طِنْطَيْنَةُ كُونِماز حاشت يرْحت موئ ديكھا ہے۔ بے شك انہوں نے بیان کیا کہ نی اکرم مشکی ایم فتح مکہ والے دن ان ك ياس تشريف لائ، تو آب في المنا اور آخم ركعات ادا کیں، میں نے آپ کواس نماز سے زیادہ ہلکی نماز بڑھتے نہیں دیکھا مگرآپ رکوع اور بجودمکمل کرتے تھے۔''

فوائد: ....انماز عاشت كم ازكم دوركعت اورزياده سے زياده آ گھركعت مسنون ہے۔

۲۔ مجھی بھارنماز چاشت انتہائی مخضر کہ اس میں قراءت اور رکوع وجود میں مسنون اذکار کی کم از کم مشروع حد ہی زیر عمل آئے، جائز ہے۔

٥٣٩ .... بَابُ ذِكُرٍ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيُنِ مِنَ الثَّمَان ُ رَكُعَاتِ اللَّا تِيُ صَلَّاهُنَّ صَلاَةَ الضُّحٰي

اس بات کا بیان کہ نبی ا کرم ملے <del>کے آی</del>ا نے حیاشت کی جو آٹھ رکعات ادا فرمائیں ، آپ ان میں ہر دور کعت کے بعدسلام پھیرتے تھے۔

١٣٣٤ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ، نَا عَمِّيْ، ثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ....

> عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ صَلَّى سُبْحَةَ النصُّحٰى ثَمَان رَكْعَاتٍ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْن .

'' حضرت ام ہانی بنت ابی طالب بٹائٹھا بیان کرتی ہیں که رسول الله من و حمد ون حاشت كى آ ته ركعات اداكيس تيس، آپ ہر دور کعات کے بعد سلام پھیرتے تھے۔''

(١٢٣٣) صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في السفر، حديث: ١١٧٦\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحي، حديث: ٨٠/ ٣٣٦\_ سنن ترمذي: ٤٧٤\_ مسند احمد: ٦/ ٣٤٢\_ سنن الدارمي: ١٤٦٠. (١٣٣٤) اسياده ضعيف، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب صلاة الضحى، حديث: ١٢٩٠ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٢٣.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 مینون چزی

#### ٥٥٠... بَابُ التَّسُويَةِ بَيُنَ الُقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلاَةِ الضَّحٰي نماز جاشت میں قیام، رکوع اور سجدہ برابر مقدار میں کرنے کا بیان

١٢٣٥ ـ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَمِّى، أَخْبَرَنِيْ يُونْسُ عَنِ الزَّهْرِيِّ،

حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ .....

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَل، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰي فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِيْ عَنْ ذٰلِكَ إِلَّا أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِيْ طَالِبِ أَخْبَرَ تْنِيْ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْح، فَأَمَرَ بِثَوْبِ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ، ثُدَّمَ قَامَ فَرَكَعَ ثَدَمَان رَكَعَاتٍ، لاَ أَدْدِى أَقِيَامُهُ فِيْهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ. كُلُّ ذٰلِكَ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَالاَ يَعْدُ.

''جناب عبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے یو جھا اور میری شدید خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایساشخص مل جائے جو مجھے یہ بیان کرے کہ رسول الله منتی یا نے نماز عاشت بڑھی ہے، لیکن مجھے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رہالتھا کے سوا کوئی شخص ندمل سکا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رسول الله طفی میٹا فتح کہ والے دن سورج بلند ہونے کے بعد ( ان کے گھر ) تشریف لائے، تو آپ نے ایک کیڑا لانے کا حکم دیا، چنانچہ ایک حادر ہے آپ کے لیے پردہ کر دیا گیا تو آپ نے عسل کیا، پھر آپ نے کھڑے ہوکرآ ٹھ رکعات ادا فرمائیں، مجھےمعلوم نہیں کہ ان ركعات ميں آپ كا قيام زياده طويل تھا يا آپ كا ركوع يا آپ کے سجدے، یہ تمام چزیں قریب قریب تھیں، فرماتی بیں: ' پھر میں نے اس سے پہلے اور بعد میں آپ کو نماز حاشت پڑھتے نہیں دیکھا۔''

فواند: ....ا ايك كير عين نماز يرهنا مسنون ومباح ہے۔

 ۲۔ نماز چاشت کی رکعات کے قیام اور رکوع و ہجود کی طوالت میں قدر مشترک مستحب عمل ہے۔ اشراق، چاشت منی اوراوامین ایک ہی نماز کے مختلف نام میں وقت مختلف ہونے سے اس کا نام مختلف ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱۲۳۵) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحاب صلاه الضحى، حدبت: ۱۸/ ۳۳۲ سن اس ماجه: ۱۳۷۹ مسند احمد: ٦/ ٣٤٢\_ مسند الحميدي: ٣٢٢

# جُمَّاعُ أَبُوابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ قَاعِدًا بِيهُ كُنْفُل نَمَاز يرِّصْ كَابُواب كَالْمُجُمُوعِه

ا ۵۵ .... بَابُ تَقْصِيْرِ أَجْوِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ فِي التَّطُوَّعِ الْتَطُوُّعِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

١٢٣٦ - نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْمَكْتَبِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ

"خضرت عمران بن حصین والنهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفیع آلے ہے آ دمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا تو رسول الله طفیع آلے نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے اور بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کا اجروثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کا اجروثواب کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے سے نصف ہے۔"

۵۵۲.... بَابُ ذِكُرِ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَى فِى الصَّلاَةِ قَاعِدًا ضَلاَتَهُ قَائِمًا فِي الْلَّهُ عَلَ صَلاَ تَهُ قَاعِدًا كَالصَّلاَةِ قَائِمًا فِي الْلَّجُرِ.

بیٹھ کرنماز پڑھنے کے سلسلے میں نبی کریم الٹینکائی کی اس خصوصیت کابیان جواللہ تعالی نے اپنے مصطفیٰ کو عطاکی ہے۔ عطاکی ہے کہ آپ کی بیٹھ کراداکی گئی نماز کا اجرو وا اب کھڑے ہوکراداکی گئی نماز کے برابر بنایا ہے۔ ۱۲۳۷ ۔ حَدَّثَنَا یُوسُفُ بْنُ مُوسٰی، ثَنَا جَرِیْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، ح وَثَنَا أَبُوْ مُوسٰی، نَا یَحْیَی بْنُ سَعِیْد، ثَنَا سُفْیَانُ، حَدَّثَنِیْ مَنْصُوْرٌ، ح وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا یَحْیَی بْنُ سَعِیْدِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ

<sup>(</sup>۱۲۳٦) صحیح بخاری، کتاب التقصیر، باب صلاة القاعد، حدیث: ۱۱۱۵ سنن ابی داود: ۹۰۱ ـ سس ترمذی: ۳۷۱ ـ سنن نسائی: ۱۶۲۱ ـ سنن ابن ماجه: ۱۲۳۱ ـ مسند احمد: ۶۳۰ / ۶۳۵.

399

بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِيْ يَحْلِي ......

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِسًا، قُلْت تُقُوْلُ: إِنَّ صَلاَةَ فَلْتُ تَقُوْلُ: إِنَّ صَلاَةَ

الْجَالِسِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ،

قَالَ: أَجَلْ وَلٰكِنِّيْ لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنْكُمْ. هٰذَا لَـ هٰ ظُ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسٰى. لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ.

قَالَ: أُجَلْ! .

"حضرت عبدالله بن عمره رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفاقی کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کی: مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے: ب شک بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا اجرو ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا اجرو ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آ دھا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہاں! لیکن میں تم میں سے کسی ایک شخص کی طرح نہیں ہوں، یہ ابوموی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب بندار نے بینہیں کہا۔" ہاں!"

فوائد : .....نفل نماز میں قیام کی قدرت رکھنے کے باوجود بیڑھ کرنماز پڑھنا جائز ہے اوراس نماز کا نصف اجر ملے گا،کیکن قیام سے عاجز آنے کی صورت میں بیٹھ کرنوافل ادا کرنے سے ثواب نیں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اسے کھڑا ہوکر نماز پڑھنا میج نہیں، اس کا اسے ثواب نماز پڑھنا میج نہیں، اس کا اسے ثواب مان پڑھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، البتہ قیام پر قادر شخص کا بیٹھ کر فرض نماز پڑھنا میج نہیں، اس کا اسے ثواب مامل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے وہ گناہ گار ہوگا۔ (کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام واجب ہے۔) (شرح النووی: ۱۳/۱)

۵۵س... بَابُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلاَةِ إِذَا صَلَّى الْمَوُأَ جَالِسًا مَارَ مِيْ الْمَوْأَ جَالِسًا مَارَ مِيْ الْمَوْأَ جَالِسًا مَارَ مِيْ مُارَمُا وَمِيْ عَلَى الْمَارَ مِيْ الْمَارَ الْمَارَ الْمَارَ الْمَارَ مِيْ الْمَارَ مِيْنَ مِيْ الْمَارَ الْمِيْ الْمَارَ الْمِيْ الْمَارَ الْمِيْ الْمَارَ مِيْنَ مِيْنَ مِيْنَ مِيْ الْمِيْ الْمَارَ الْمِيْنَ مِيْنَا لِيَالِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمَارِ الْمُعْلَى الْمَارَ الْمِيْلِي الْمَارِ الْمُلْمَارُ الْمِيْلِي الْمَارِي الْمَالَ مِيْلِي الْمَالِي الْمَارَ الْمِيْلِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَارَ الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمُلْمِيْلِي الْمِيْلِيِيْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِي الْمِيْلِيِيْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِيْلِيِيْلِي الْمُعْلِي الْم

١٢٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الْحَفْرِيُّ، ح وَثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسْى، ثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَنْ عَاسِمُ عَالِمُ وَكُنَّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِي وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِي وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِّ وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْمُنْ وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْكُنِي وَالْمُنْ وَالْكُنِي وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْكُنِي وَالْمُنْ وَلِيلِي وَالْمُلْفِقِ وَالْمُلْفِقِ وَالْمُلْفُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلِقُ وَالْمُنْ وَلِي وَالْمُنْ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفُ وَالْمُنْ وَال

فوائد: .....مکرر ۹۷۸\_

'' حضرت عائشہ وہالی کہ این کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں نے رسول اللہ میں ہے۔'' میں کہ میں ہے۔''

<sup>(</sup>۱۲۳۷) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة، قائمًا وقاعدًا، حديث: ۷۳۰ ـ سنن ابي داود: ٩٥٠ ـ سنن نسائي: ١٦٦٠ ـ مسند احمد: ٢/ ١٦٢ ـ سنن الدارمي: ١٣٨٤.

#### 400

٥٥٣ ... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّع جَالِسًا وَإِن لَّمْ يَكُنُ بِالْمَرْءِ عِلَّةٌ مِنُ مَرَض لا يَقُدِرُ عَلَى الصَّلاةِ قَائِمًا بیٹے کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے، اگر چہ نمازی کو کوئی ایسی بیاری یا تکلیف بھی نہ ہوجس کے باعث وہ کھڑے ہوکرنماز نہ پڑھ سکتا ہو

١٢٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَازُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ صَدْرَانَ، قَالًا، ثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ...

عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلا تُـهُ جَالِساً. وَقَالَ ابْنُ رَافِع وَ ابْنُ صَدْرَانَ: حَتّٰى كَانَ كَثِيْرٌ مِنْ صَلاَ تِه وَهُوَ جَالِسٌ .

" "حضرت عاكشه وظافتها بيان كرتى مين كه رسول الله طشيعية أيي وفات سے پہلے اکثر نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔'' جناب ابن رافع اور ابن صدران کے الفاظ میہ ہیں:''حتی کہ آپ کی اکثر نمازیں اس حال میں ادا ہوئیں کہ آپ بیٹھے ہوتے۔''

۵۵۵ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكُثُرُ مِنَ التَّطَوُّ ع جَالِسًا وَإِن لَّمُ يَكُنُ بِهِ مَرَضٌ بَعُدَمَا أَسَنَّ وَحَطَمَهُ النَّاسُ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ نبی کریم ﷺ بجبعمرزیادہ ہوگئی اورلوگوں ( کی پریشانی اورفکر ) نے آ پ کو بوڑھا کردیا تو آپ کسی مرض کے بغیر بھی اکثر نفل نماز بیٹھ کرادا کیا کرتے تھے۔

• ١٢٤ - ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، حِ وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، حِ وَثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَّامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ......

دَخَـلَ فِـى السِّـنِّ، فَإِذَا بَـقِيَ مِنَ السَّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ الْيَةً ، قَمَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ ""سيده عائشه والثوابيان كرتى بين كه نبي كريم عَ اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا ﴿ وَفَى كَ بِعِدِ بِيهُ كُرَمَازَ رِرْ صَ تَحَ، يُعر جب ورت كى تمين يا حالیس آیات باقی رہ جاتیں، تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان آیات کی تلاوت کرتے، پھر رکوع میں چلے جاتے۔'' جبکہ

(١٣٣٩) صبحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب حواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ١٦ / ٧٣٢\_ شمائل ترمذي: ٢٨٢\_ سنن نسائي: ١٦٥٧\_ مسند احمد: ٦/ ١٦٩.

(١٢٤٠) صحيح بخاري، كتاب التقصير، باب اذا صلى قاعدا ثم صح، حديث: ١١٨ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب حواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ٧٣١\_ سنن ابي داود: ٩٥٣\_ سنن نسائي: ١٦٥٠\_ سنن ابن ماحه: ١٢٢٧\_ مسند احمد: ٦/ ٤٦ مسند الحميدي: ١٩٢.

401 جناب على بن حجر والله كي روايت مين الفاظ بيه بين: " رسول

رَكَعَ، غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ع لاَ يَفْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ -

جب آپ کی عمرزیادہ ہوگئ (تو بیٹھ کر تلاوت کر لیتے تھے)۔'' ١٢٤١-ثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْلِي، ثَنَا كَهْمَسٌ، حِ وَثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ كلاَهُمَا .....كلاَهُما

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقِ، قَالَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: قَالَتْ: نَعَمْ! بَعْدَمَا ب حَطَمَهُ النَّاسُ.

"جناب عبدالله بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشه وَالنَّوْلِ مِن يُوحِها: كما رسول اللَّه الشَّيْرَيْنِ بييُّه كرنماز يرْحَت تھے؟ انہوں نے فرمایا:'' جب لوگوں ( کی فکروں ) نے آپ کو بوڑھا کر دیا تو اس کے بعد پڑھ لیتے تھے'' جناب الدور تی کے الفاظ ہیں: انہوں نے فرمایا: ہاں، جب لوگوں ( کی پریشانیوں اور فکروں ) نے آپ کو بوڑھا اور کمزور کر دیا تو اس کے بعد (آپ بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے تھے۔)''

الله ﷺ فَيْنَا فِي نَمَاز تَبْجِد مِين بينه كر تلاوت نہيں كرتے تھے حتى كه

فواند :....ا برها پے اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے بیٹھ کرنوافل پڑھنا جائز ہیں اور اس سے نماز کے اجرو ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔

۲۔ تندرست و جوان آ دی کے لیے کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا افضل ہے، اور کسی علت وعارض کے بغیر بیٹھ کرنوافل یڑھنے سے نماز کا نصف اجر ملتا ہے۔

٥٥٢.... بَابُ التَّرَتُلِ فِي الْقِرَاءَ ةِ إِذَا صَلَّى الْمَرُءُ جَالِساً جب آ دمی بیٹھ کرنماز پڑھے، تو تلاوت تھہر کھم کر کرنے کا بیان

١٢٤٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكاً حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، ح وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ ....

<sup>(</sup>١٢٤١) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب حواز النافلة، قائما وقاعدا حديث: ٧٣٢\_ مسند احمد: ٦/ ١٧١\_ وقد تقدم

<sup>(</sup>١٢٤٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ٧٣٣\_ سنن ترمذي: ٢٧٣\_ سنن نسائي: ١٦٥٩\_ مسند احمد: ٦/ ٥٨٠\_ موطا امام مالك: ١/ ١٠٥٠.

عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِه بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى فِيْ سُبْحَتِهِ جَالِسًا، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَ تِّلُهَا حَتْي تَكُوْنَ أَطُوَلَ مِنْ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا. لَمْ يَقُلِ ابْنُ هَاشِمِ فِيْ سُبْحَتِهِ.

''حضرت هفصه وخالفها بيان كرتى بين كه مين نے رسول الله جب آب اپنی وفات سے ایک سال پہلے کے عرصے میں تھے تو آپ نے اپنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی شروع کر دی، (جب) ' آپ کوئی سورت تلاوت کرتے تو اسے خوب تھبر کھبر کر بڑھتے ، حتی کہ وہ طویل ترین سورت ہے بھی طویل ہو جاتی۔ جناب ابن ہشام نے''اپنی نفل نماز میں'' کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

**فوائد** :.....ا - بڑھایے کی وجہ ہے، جس میں انسان قیام پر قادر نہ ہو، بیٹھ کرنوافل بڑھنا جائز ہے۔

ونماز کا دورانه طویل تر ہو۔

٥٥٧ ... بَابُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَ ةِ وَالْقِيَامِ لِبَعْضِ فِي الرَّكُعَةِ الْوَاحِدَةِ ایک ہی رکعت میں کچھ قراءت بیٹھ کراور کچھ کھڑے ہوکر کرنا جائز ہے

١٢٤٣ - نَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ مَرَّةً، أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ هِشَّامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ .....

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ مِـنَ السُّوْرَةِ ثَلاَ ثُوْنَ أَوْ أَرْبَعُوْنَ ايَةً قَامَ فَقَرَأُهَا، ثُمَّ رَكَعَ.

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ

يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَّرْكَعَ قَامَ قَدْرَ

''سيده عا كنشه وُكِنْعَها بيان كرتي مين كه نبي اكرم ﷺ وَإِنَّ بينْ كُرنماز عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ جَالِسًا، وَكَانَ إِذَا بَقِي ﴿ يُ هَ سَعَد اور جب سورت سے تميں يا عاليس آيات كي تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے ، ان آیات کی تلاوت کرتے ، پھر رکوع کرتے ۔''

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، نَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِيْ هِشَّامٍ ، ح وَثَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ هِشَّامٍ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالاً، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرَةَ .... " ام المونين عائشه وناتها بيان كرتى بن كه رسول الله عليه الله المنطقة ( نفل نماز میں ) بیٹھ کر قراءت فرماتے ، اور جب رکوع کرنے ۔ کا ارادہ فرماتے تو آب اتن دیر قیام کرتے ( اور تلاوت

(۱۲٤۳) تقدم تخريجه برقم: ١٢٤٠.

مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِيْنَ الْيَةً.

<sup>(</sup>١٢٤٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث. ٧٣١/ ١١٣ \_ سنن نسائي: ١٦٥١ \_ سنن ابن ماجه: ١٢٢٦\_ مسئد احمد: ٦/٧١٦.

كرتے) جتني درييں انسان حاليس آيات كى تلاوت كر ليتا ہے۔( پھر ركوع كرتے)"

فعائد :....ا بياحاديث دليل بين كه ايك ركعت مين قراءت كالمجه حصه كفر عهوكر اور كجه حصه بيش كراداكرنا جائز ہے،خواہ وہ پہلے قیام کرے، پھر ہیٹھے یا بیٹھ کرنماز شروع کرنے کے بعد کھڑا ہو، شافعیہ، مالک، ابوصنیفہ اوراکثر علماء كايبي موقف ہے۔البتہ بعض سلف نے اس صورت سے منع كيا ہے ليكن ان كاموقف غلط ہے۔

٢\_ نوافل مين طول قيام متحب إورطول قيام كثرت ركعات سے افضل بـ - (شرح النووى: ١١/٦) ٥٥٨ ... بَابُ ذِكُر خَبَر رُوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ صَلاَتِه جَالِساً، حَسِبَ بَعُضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خِلاَفُ هٰذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرُنَاهُ

نبی اکرم ﷺ کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کی کیفیت کے متعلق مروی اس حدیث کا بیان جس کے بارے میں بعض علمائے کرام کا خیال ہے کہ وہ حدیث ہماری ذکر کردہ حدیث کے خلاف ہے۔

١٢٤٥ ـ حَـدَّثَـنَـا يَـعْـقُـوْبُ بْـنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، قَالاً، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَهِيْقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَالِساً، فَإِذَا قَرَأً وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ

عَائِشَةَ عَنْ صَلاقِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّطَوُّعِ. فَقَالَتْ: كَاٰنَ يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً

وَهُو قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأً وَهُو قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

١٢٤٦ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادْ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ بُدَيْلٍ وَ أَيُّوبَ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيْلاً

"جناب عبدالله بن شقيق حفرت عائشه وللعناس روايت كرتے بي كه انہوں نے فرمايا: رسول الله عظيمة أرات كوكافى

"جناب عبدالله بن شقيق بيان كرتے بيل كه ميں في حضرت

عائشه والنفهاسة رسول الله طفيظيام كفل نمازك كيفيت يوجهي تو

انہوں نے فرمایا: آب رات کو کافی دریتک کھڑے ہو کرنماز

پڑھتے اور کافی دریتک بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ، چنانچہ جب آپ

کھڑے ہو کر قراءت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر

کرتے ، اور جب آپ قراءت بیٹھ کر کرتے تو رکوع اور مجدہ

بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے۔''

<sup>(</sup>١٢٤٥) تقدم تخريجه برقم: ١١٦٧.

<sup>(</sup>١٢٤٦) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ٧٣٠ / ٧٣٠ سنن ابي داود: ٩٥٥ و سنن نسائی: ۱۹۳۷\_مسند احمد: ۲۲۲/۹.

404

قَائِـمًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً.

دیر تک کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے، لہذا جب آپ کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب آپ بیٹھ کرنماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔''

١٢٤٧ ـ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، تَنَا أَبُوْ خَالِدٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ ....

"جناب عبدالله بن شقیق سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ والنواسے رسول اللہ ملتے میں کے بیٹھ کرنماز بڑھنے کے بارے میں یو چھا تو انہوں نے فرمایا: رسول الله طفی آن رات کو دریتک کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے، تو جب آپ بیٹھ کرنماز یڑھتے تو رکوع بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے ،اور جب آپ کھڑے ہو كرنماز يرصة توركوع بهي كهرب موكركرت ابوخالد بيان كرتے ہيں كدميں نے يه حديث ہشام بن عروه كوبيان كى تو انہوں نے کہا: حمید کو غلطی لگی ہے، اور عبداللہ بن شقیق نے بھی درست نہیں کہا، مجھے میرے والد ( حضرت عروہ ) نے عائشہ نے کہی بیٹھ کرنماز نہیں پرھی حتی کہ جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ سورتوں کی تلاوت ( بیٹھ کر ) کرتے، اور جب ان کی کچھ آیات باتی رہ جاتیں تو آپ کھڑ ہے ہوکران کی تلاوت کرتے اور رکوع کرتے۔'' ابوبکر نے اس طرح کہا ہے کہ آپ "سورتين" برص -" امام ابوبكر والله فرمات بين كه:جناب ہشام بن عروہ نے عبداللہ بن شقیق کی روایت کا انکار کیا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عبداللہ کی خبر کا ظاہری مفہوم ان کی روایت کے خلاف ہے جبکہ میرے نزدیک وہ ان کی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خالد کی عبداللہ کے واسطے سے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلاةِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا. فَقَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّىٰ لَيْلاَّ طُويْلاً قَائِماً، فَإِذَا صَلْى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً. فَقَالَ أَبُوْ خَالِدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ هِشَّامَ بْنَ عُرْوَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ حُمَيْدٌ وَكَذَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيْقِ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا قَـاعِدًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَ فَإِذَا بَقِىَ مِنْهَا اٰيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ، هَكَذَا، قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: السُّوَرُ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَدْ أَنْكَرَ هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ خَبَرَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ إِذْ ظَاهِرُهُ كَانَ عِنْدَهُ خِلاَفَ خَبَرِهِ عَـنْ أَبِيْـهِ عَنْ عَـائِشَةَ وَهُوَ عِنْدِيْ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِخَبَرِهِ لِأَنَّ فِيْ رَوَايَةٍ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن شَقِيْق عَنْ عَائِشَةَ: فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ،

(١٢٤٧) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب حواز النافلة قائما وقاعدا، حديث: ١٠٩/ ٧٣٠\_ سنن ابن ماحه: ١٢٢٨\_ مسند احمد: ٦/ ٢٣٦، ٢٤١.

وَإِذَا قَرَأً وَهُو قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَعَلَى هٰذِهِ اللَّفْظَةِ هٰذَا الْخَبَرُ لَيْسَ بِخِلاَفِ خَبُرِ عُرْوَةً وَ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً، لَّأَنَّ هٰ نِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِيْ ذَكَرَهَا خَالِدٌ دَالَّهُ عَلٰى أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ جَمِيْعُ الْقِرَاءَةِ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِداً وَإِذَا كَانَ جَمِيْعُ الْقِرَاءَةِ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيْقِ صِفَةَ صَلاَ تِهِ إِذَا كَانَ بَعْضُ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا وَبَعْضُهَا قَاعِداً وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ عُرُوَّةً وَ أَبُوْ سَلَمَةً وَ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةً إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَ مةُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيْعًا بَعْضُهَا قَائِماً وَبَعْضُهَا قَاعِداً، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُ وَهُو قَائِمٌ إِذَا كَانَتْ قِرَاءَ تُهُ فِي الْحَالَتَيْن كِ لْتَنْهِ مَا. وَلَمْ يَذْكُرْ عُرْوَةُ وَلاَ أَبُوْ سَلَمَةَ وَلاَ عَمْرَةُ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَـفْتَتِحُ هٰذِهِ الصَّلاَّةَ ٱلَّتِي يَقْرَأُ فِيْهَا قَائِماً وَقَاعِداً وَيَرْكَعُ قَائِماً. وَذَكَرَ ابْنُ

سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيْقِ عَنْ عَائِشَةَ

مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْتَتِحُهَا قَائِماً.

حضرت عائشہ فالفول کی حدیث میں ہے کہ" جب آپ کھڑے ہوکر قراءت کرتے تو آپ رکوع اور مجدہ بھی کھڑے ہوکرتے اور جب آپ بیٹھ کر تلاوت کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کر تے۔'' ان الفاظ کے لحاظ سے بیر حدیث حضرت عروہ اور عمر کی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ خالد کی روایت کے بیدالفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم طفی آیا جب ساری قراءت بیٹے کر کرتے تو رکوع بھی بیٹے کر کرتے ، اور جب آپ کی ساری قراءت کھڑے ہوکر ہوتی تو آپ رکوع بھی کھڑے ہوکر کر تے، اور جناب عبدالله بن شقیق نے نبی کریم طفی این کی نمازی وہ کیفیت بیان نہیں کی جس میں کچھ قراءت آپ نے بیٹھ کر کی اور کچھ قراءت کھڑے ہوکر کی۔ بلاشبہ ریے کیفیت حضرت عروہ، ابوسلمہ اور عمرہ نے عائشہ والفواسے بیان کی ہے۔ کہ جب آپ طفی میان کی قراءت دونوں طرح ہوتی، پچھ قراءت کھڑے ہو کر اور پچھ بیٹے کرتو پھر انہوں نے بیان کیا کہ آپ کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے۔ جبکہ آپ کی قراءت دونوں طریقوں سے ہوتی تھی ۔لیکن حضرت عروہ، ابوسلمہ اور عمرہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ جس نماز میں آپ بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر ( دونوں طریقوں سے ) قراء ت كرتے تھاورركوع بھي كھڑے ہوكركرتے تھ،آپاس نمازى ابتداء كيے كرتے تھے، ( كھڑے ہوكريا بيٹھكر ) جبكمابن سيرين نے عبدالله بن شقیق کے واسطے سے حضرت عائشہ والنفیا سے جو روایت بیان کی ہے، اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ کہ اس نماز کی ابتداء کھڑے ہوکر کرتے تھے۔''

١٢٤٨ ـ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ

<sup>(</sup>١٢٤٨) سنن نسائي، كتاب قيام الليل، باب كيف يفعل اذا افتتح الصلاة قائما، حديث: ١٦٤٨\_ مسند احمد: ٦/٤٠٦\_ من طريق وكيع بهذا الاسناد، صحيح مسلم: ٧٣٠/١٠ من طريق ابن سيرين به.

عَنْ عَبْدِاللُّهِ بْن شَقِيْقِ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَّةَ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلا ةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا. قَالَ أَبُوْبِكُر: فَهٰذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ هٰذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا، فَعَلَى هٰ ذَا الْحَبَر إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِماً ثُمَّ قَعَدَ وَقَرَأَ انْبَغْمِي لَهُ أَن يَقُوْمَ فَيَقُرَأُ بَعْضَ قِرَاءَ تِهِ تُمَّ يَرْكَعُ وَهُو قَائِمٌ، فَإِذَا افْتَتَحَ صَلاتَهُ قَاعِداً قَرَأَ جَمِيْعَ قِرَاءَ تِهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَإِذَا افْتَتَحَ صَلاَتَهُ قَاعِداً قَرَأَ جَوِيْعَ قِرَاءَ تِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ قَاعِدٌ إِتَّبَاعًا لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"جناب ابن سيرين،عبدالله بن شقيق كے واسطے سے حضرت عاکشہ وٰلیٰٹیا ہے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فرمایا:''رسول تھے۔تو جب آپ کھڑے ہو کرنماز کی ابتدا کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہوکر کرتے ، نماز کی ابتدا بیٹھ کر کرتے تو رکوع بھی بیٹھ كركرتـ، امام ابوبكر فرمات بين: يه روايت گذشته تمام روایات کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق جب نمازی، نماز کی ابتدا کھڑے ہوکر کرے، پھر بیٹھ چائے اور قراءت کرے تو اس کے لیے مناسب اور لائق بات یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پچھ قراء ت کرے اور پھر کھڑے کھڑے رکوع کر لے۔ اور جب وہ اپنی نماز کی ابتداء بیٹھ کر کرے اور ساری قراء ت بیٹھ کر کرے تو پھر اسے رکوع بھی بیٹھ کر کرنا جائے۔ نبی کریم مظیّ آیا کے معل کی اتباع اور پیروی

فوائد :.....ا کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیٹھ کرنوافل ادا کرنا جائز ہیں اور بیٹھ کرنوافل پڑھنے کی صورت میں بیٹھ كر ركوع و جودمسنون بين اور حالت قيام مين نماز يرصنے كى صورت مين كھڑے ہونے كى حالت مين ركوع و جود كے مسنون طریقے کے مطابق رکوع و ہجود مسنون ہیں۔

٥٥٩ .... بَابُ تَقُصِيْرِ أَجُرِ صَلاَةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجُرِ صَلاَةِ الْقَاعِدِ

لیٹ کے نماز پڑھنے والے کے اجروثواب میں بیٹھ کرنماز پڑھنے والے کے اجروثواب سے کمی کابیان ١٢٤٩ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَ أَبُوْ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، قَالاَ، نَا أَبُوْ خَالِدٍ حُسَيْنٌ الْمَكْتَبُ وَتَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ ، ح وَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، ثَنَا يَزِيْدُ \_ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع \_ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً..

> عَنْ عِـمْرَان بْنَ حُصَيْن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاَّةُ النَّائِمِ عَلَى

" حضرت عمران بن حصين وللنفذ نبي اكرم طشيعاتيا سے روايت كرتے بين كه آب نے فرمايا: "ليك كر نماز يرسے والے كا

<sup>(</sup>۱۲٤٩) تقدم تخريجه برقم: ١٢٣٦.

بیٹے کرنفل نماز پڑھنے کے ابواب

نِصْفِ صَلاَ قِ الْقَاعِدِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوْقِعُ اسْمَ النَّائِم عَلَى الْمُضْطَجِع وَعَلَى النَّاثِمِ الزَّائِل الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: وَصَلاَّةُ النَّائِمِ: الْمُضْطَجِعُ لا زَائِلُ الْعَقْل بِالنَّوْمِ، إِذْ زَائِلُ الْعَقْل بِالنَّوْمِ لا يَعْقِلُ الصَّلاةَ فِي وَقْتِ زَوَالِ الْعَقْلِ.

اجروثواب بینه کرنماز پڑھنے والے سے آ دھا ہے۔'' امام ابو بکر ولفه فرماتے ہیں کہ: میں بیہ بات بیان کر چکا ہوں کہ عرب نائم ( سونے والا ) كا اطلاق ليننے والے تخص ير بھى كرتے ہيں اوراس سونے والے بربھی کرتے ہیں جس کی عقل وشعور نیند کی وجہ سے زائل ہو چکی ہو۔ بے شک مصطفیٰ مطفیکی اس فرمان: ''سونے والے کی نماز'' میں مراد کیٹنے والا ہے نہ کہ جس ی عقل وشعور نیند کی وجه سے ختم ہو چکی ہو۔ کیونکه نیند کی وجه ہے جس شخص کی عقل ختم ہو پھی ہووہ اس حالت میں نماز کونہیں سمجمةا (تو پھراسے ادا کسے کرے گا۔)

**ف وائٹ**: ....نفل نماز کے بارے نمازی کواختیار ہے کہ وہ نوافل کھڑے ہو کر، بیٹھ کریالیٹ کرادا کرے پھر کھڑے ہوکر نوافل پڑھنا افضل ہے بیٹھ کر نوافل پڑھنے سے قیام کے نصف کے برابر اجر ملتا ہے اور لیٹ کر نوافل یڑھنے سے نصف النصف ثواب حاصل ہوتا ہے۔

٥٦٠... بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ المُضْطَجِعِ خِلاَفَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ، إِذِ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعاً أَن يُّصَلِّىَ مُسُتَلُقِياً عَلَى قَفَاهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْمُصَلِّى مُضُطَجعاً أَن يُّصَلِّيَ عَلَى جَنُب

لیٹ کرنماز پڑھنے والے کی کیفیت کا بیان ،عوام کے خیال کے برخلاف، کیونکہ عوام لیٹ کرنماز پڑھنے والے پر حیت لیٹ کرنماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔جبکہ نبی کریم مطبیع آنے لیٹ کرنماز پڑھنے والے کو پہلو کے بل لیٹ کرنماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

• ١٢٥ ـ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰي، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حِ وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، نَا وَكِيْعٌ جَمِيْعاً عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ .....

عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: كَانَ بِي وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ: صَلَّ قَائِماً فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِساً فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلْى

'' حضرت عمران بن حصین شانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر الْبَاصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَمَى تومين ني اكرم والسَّاكَيْنِ سِي نمازك كيفيت كم تعلق یوچھا تو آپ نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر

(١٢٥٠) تقدم تخريجه برقم: ٩٥٠.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 مین کرنفل نماز پڑھنے کے ابواب

كَانَتْ بِيْ بَوَاسِيْرُ.

جَنْبِ . وَفِيْ حَدِيْثِ ابْنِ الْمُبَادَكِ ، قَالَ: تمهين اس كى بهى استطاعت نه بوتو پبلو كے بل (ليك كر) يره لو ) امام ابن مبارك والله كى روايت مين "باصور" كى بجائے "بواسیر" کے لفظ آئے ہیں ( معنی دونوں کے ایک 

**فوائد**:....مکرر ۹۷۹\_

### جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّع فِي السَّفَرِ سفرمیں نفل نماز بڑھنے کے متعلق ابواب کا مجموعہ

٥١١ .... بَابُ التَّطَوُّ ع بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلاَفَ مَذْهَبِ مَن كُرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ

میافر کے لیے دن کے وقت نفل نماز پڑھنے کا بیان ،ان علماء کے مدہب کے برخلاف جومسافر کے لیے دن کے وقت نفل نماز کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔

١٢٥١ ـ قَدَالَ أَبُوْ بَكْرِ: خَبَرُ أُمٌّ هَانِيء أَنَّ " "امام ابوبكر والله فرمات بين: "سيده ام بانى كى بيعديث مين اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ نبی اکرم سے کیانے نے فتح مکہ والے دن حاشت کی آٹھ رکعات ادا کی تھیں۔''

النَّبِيَّ عَلَيْهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الضُّحٰى ثَمَان رَكْعَاتِ قَدْ خَرَّ جْتُهُ مِنْ قَبْلُ.

**فوائد**:....مکرر ۱۲۳۳ ـ

٥٦٢ .... بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّع فِي السَّفَرِ قَبُلَ صَلاَةِ الْمَكُتُوْبَةِ سفر میں فرض نماز ہے پہلے فل نماز پڑھنے کا بیان

١٢٥٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، نَا يَحْلِي ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمِ ......

'' حضرت ابو ہریرہ فاللہ بیان کرتے ہیں کہ ( ایک سفر میں ) ہم نے رسول الله مطفی میں کے ساتھ رات کے آخری پیر آ رام کے ليے براؤ ڈالاتو ہم بيدار نه ہو سكے حتى كه سورج طلوع ہو گيا۔ تو رسول الله ﷺ مِنْ نَعْمَ ديا كه جرفخص اپني سواري كير كو پكڙ لے ( اور یہاں سے چل پڑے ) کیونکہ اس جگہ شیطان ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس نے ہمیں (نماز سے) غافل کر دیا ہے (چنانچہ کچھ آ کے جاکر) آپ نے یانی منگوا کروضو کیا۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، قَالَ: أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظ حَتْمِي طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَان بِـرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطَانُ فَغَفَلَنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ

<sup>(</sup>۱۲۵۱) تقدم تخريج برقم: ۱۲۳۳ و ۱۲۳۰.

<sup>(</sup>١٢٥٢) اسناده صحيح، تقدم تخريجه برقم: ٩٨٨.

صدیح ابن خزیمه ..... عند کریس فال نماز پڑھنے کے متعلق ابواب

فَصَلَّى الْغَدَاةَ. قَدْ خَرَّجْتُ هٰذِهِ الْقِصَّةَ فِيْ غَيْرٍ هٰذَا الْمَوْضِعِ فِيْ نَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْسِهِ هٰذَا الْمَوْضِعِ فِيْ نَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَ قِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

(فجری) دوسنتیں اداکیں، پھرا قامت کہی گئی تو آپ نے مسج کی نماز پڑھائی۔' میں بیدواقعداس جگہ کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بیان کر چکا ہوں، جس میں نبی کریم مشتا کی نماز سے سوئے رہ جانے کا تذکرہ ہے حتی کہ سورج طلوع ہوگیا تھا۔''

فواند : اس حدیث کی وضاحت حدیث ۹۸۸ میں بیان ہوئی ہے، لیکن یہاں اس حدیث کا متدل یہ ہے کہ دوران سفر فجر کی سنتوں کا التزام لازم ہے اور نبی منظم آیا نے سفر وحضر میں ان دو رکعت کو بھی ترک نہیں کیا، لہذا دوران سفر نجر کی سنتوں کا اہتمام کرنا جا ہے۔

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِيْ وَشُعَيْبٌ قَالاَ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَنْ صَفْوَانَ بْنِ شُلَيْمٍ عَنْ أَبِيْ بُسْرَةَ الْغِفَارِيِ ........

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّهُ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِي فَلَيْ تَسَمَانِيَةً عَشْرَ سَفَراً فَلَمْ أَرَرَسُوْلَ اللَّهِ عَشْرَ سَفَراً فَلَمْ أَرَرُسُوْلَ اللَّهِ عَشْرَ سَفَراً فَلَمْ أَرَهُ يَتُرُكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُهْرِ. ثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَ أَبُوْ يَعْدِي بْنُ سُلَيْم بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ اللَّهُ وَالَ بْنِ سُلَيْم بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَالَهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْسُلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

''حضرت براء بن عازب رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم طفی آئی کے ساتھ اٹھارہ سفر کیے ہیں۔ میں نے رسول الله طفی آئی کو ( ان سفرول میں ) سورج کے زوال کے وقت دورکعات چھوڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔'' جناب یونس بن عبداللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: میں نے آپ کو ظہر سے عبداللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: میں نے آپ کو ظہر سے کہا۔''

''امام صاحب فرماتے ہیں کوفیوں نے حضرت ابن عمر سے
ایک عجوبہ (حیرت انگیز، طرفہ تماشا) بیان کیا ہے مجھے ڈر ہے
کہ اسے بیان کرنا جائز نہیں ہوگا الابیہ کہ اس کی علت بیان کی
جائے یہ عجوبہ متن میں نہیں ہے بلکہ اس قصے کی سند میں ہے۔

١٢٥٤ ـ وَقَدْ رَوٰى الْكُوْفِيُّوْنُ أُعْجُوْبَةً عَنِ الْبُنِ عُمَوْرَ أَعْجُوْبَةً عَنِ الْبِنِ عُمَوَ إِنِّى خَائِفٌ أَن لاَّ تَجُوْزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا تَبْيِنَ عِلَيْهَا . لا إِنَّهَا أُعْجُوْبَةٌ فِي الْمَتْنِ إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوْبَةٌ فِي الْمَتْنِ إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوْبَةٌ فِي الإِسْنَادِ فِي هٰذِهِ

(۱۲۰۳) استناده ضعیف، الولسرة غفاری راوی مجهول ہے۔ ستن ابی داود، کتاب صلاة السفر، بیاب التبطوع فی السفر، حدیث: ۱۲۲۲ ـ سنن ترمذی: ۵۰۰ ـ مسند احمد: ۲۹۲/۶.

(١٢٥٤) اسناده صحبح، محمد بن عبد الرحمن بن الي ليلي راوي ضعيف هـ سنن ترمذي، كتاب الحمعة، باب ماجاء في التطوع في السفر،

411

کوفیوں نے حضرت نافع اور عطیہ بن سعد العوفی کے واسطے سے حضرت ابن عمر وظافی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: " میں نے نبی اکرم مشکوری کے ساتھ حضر اور سفر میں نمازیں برھی ہیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ حضر میں نماز ظہر چار رکعات اوراس کے بعد دورکعات اداکیں۔عصر کی حیار رکعات ادا کیں اور اس کے بعد کچھنہیں پڑھا اور مغرب کی تین رکعات اوراس کے بعد دورکعات اداکیس اورعشاء کی حیار رکعات اور اس کے بعد دورکعات اداکیں۔اورنماز فجر دورکعات اوراس ہے پہلے بھی دور کعات ادا کیں اور میں نے سفر میں آپ کے ساتھ نماز ظہر دو رکعات اور اس کے بعد بھی دو رکعات یڑھیں۔ نمازعصر دورکعات اداکی اوراس کے بعدکوئی نمازنہیں یڑھی،مغرب کی نماز تین رکعات اوراس کے بعد دو رکعات ادا کیں، اور آپ مشکور نے فرمایا: "بددن کے وتر ہیں۔ بدحضر اورسفر میں کم نہیں ہوتی۔ اور نماز عشاء دو رکعات اور اس کے بعد بھی دورکعات ادا کیس، صبح کی نماز دو رکعات اوراس سے پہلے بھی دو رکعات (سنتیں) ادا کیں۔ امام صاحب فرماتے بیں: '' ہمیں یہ روایت ابو الخطاب نے مالک بن سعید کے واسطے سے ابن الی لیلی سے بیان کی ہے اور وہ نافع اور عطیہ بن سعدعوفی کے واسطے سے حضرت ابن عمر رضائفا سے بیان کرتے ہیں۔'' بدروایت اہل کوفہ کی ایک جماعت نے عطیہ کے واسطے سے حضرت ابن عمر سے بیان کی ہے۔ ان میں اشعت بن سوار، فراس اور جاج بن ارطاة شامل میں۔ ان میں سے کچھ راوی اسے مخضر اور کچھ تفصیل کے ساتھ مکمل حدیث بیان کرتے ہیں۔ بیر حدیث کسی محدث پر پیشیدہ نہیں رہ عتی کہ بید حضرت ابن عمر والنيز كى طرف غلط طور يرمنسوب كى گئى ہے۔ كيونكه

الْـ قِـصَّةِ، رَوَوْا عَـنْ نَافِع وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَر، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وْالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاَثاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعِشَاءَ أَرْبَعاً وَبَعَدَهَا رَكْعَتَيْن، وَالغَدَاةَ رَكْعَتَيْن وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْ رَكْ عَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْن وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاَ ثُـاً وَبَـعْـدَهَـا رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ هِيَ وِتْرُ النَّهَادِ لا يَنْقُصُ فِيْ حَضَرٍ وَلا سَفَرِ وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْخَدَادَةَ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ . نَاهُ أَبُو الْخَطَّابِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ، نَا ابْنُ أَبِي لَيْـلْـى عَـنْ نَـافِع وَ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ عَىنِ ابْسِ عُمَرَ. وَرَوٰي هٰذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوْفِيِّيْنَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمْ أَشْعَتُ بُنُ سَوَّادٍ وَفِرَاسٌ وَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً، مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيْثَ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِـطُولِهِ . وَهٰذَا الْخَبَرَ لاَ يَخْفَى عَلْى عَالِم بِالْحَدِيْثِ أَنَّ هٰذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَحْمِهُ اللَّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَر وَيَقُوْلُ لَوْ كُنْتُ

صعیح ابن خزیمه .... عصوب علی این خزیمه .... عصوب معلق ابواب ابواب معلق ابواب ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب ابواب معلق ابواب ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق

مُتَطَوِّعاً مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلاَةَ ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّىْ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا فِي السَّفَر.

حضرت ابن عمر، الله ان پر رحم كرے، تو سفر بيل نفل نماز پڑھنے ے افکار كرتے ہے۔ اور فرماتے ہے: اگر بيل نے نفل ہى پڑھنے ہوتے تو پھر مجھے فرض نماز ہى مكمل اور بورى پڑھ لينى چاہيے تقى۔ نيز انہوں نے فرمایا: " بيل نے رسول الله ﷺ کود يكھا ہے كہ آ پ سفر ميں فرض نماز سے پہلے اور بعد ميں كوئى نماز نہيں بڑھتے ہے۔"

١٢٥٥ ـ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، نَا يَحْلِي ، نَا بْنُ أَبِيْ ذِنْبٍ ، حَدَّثَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ ....

عَبْدِ اللّهِ بْنِ شُرَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَعُمُو يَعْدُ ابْنَ عُمَرَ يَعُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلَّى قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّى قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا فِي

١٢٥٦ ـ وَحَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ ، نَا عُثْمَانُ ـ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ـ نَا ابْنُ أَبِيْ ذِنْبِ ....

عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سُرَاقَةً: أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِى السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِى السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِى السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِى ذَٰلِكَ السَّفَرِ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقِيْلَ: اِنَّ خَالَكَ يَنْهٰى عَنْ هٰذَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ فَلَا فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ، لاَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ ، لاَ يُصَلِّى قَبْلَ السَّلا وَ وَلا بَعْدَهَا ، قُلْتُ: أُصَلِّى باللَّيْل مَا بَدَأَ لَكَ .

"عثان بن عبدالله بن سراقه سے مروی ہے کہ انہوں نے جناب حفص بن عاصم کوسفر میں نقل نماز پڑھتے دیکھا اور اس سفر میں حضرت عبدالله بن عمر بڑائید بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو ان سے کہا گیا: آپ کے ماموں (عبدالله بن عمر بڑائید سے اس کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضرت ابن عمر بڑائید سے اس بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا: " میں نے رسول بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا: " میں نے رسول الله مین آپ کہ آپ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ آپ الله مین آپ بہا اور بعد میں (نقل) نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ فرض نماز سے بہلے اور بعد میں (نقل) نماز نہیں پڑھتے تھے۔

انہوں نے فرمایا: رات کوجتنی جا ہو (نفل) نماز بر ھالو۔''

١٢٥٧ ـ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، نَا عِيْسَى بْنُ حَفْصٍ، ح، نَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ، نَا يَحْيَى

<sup>(</sup>٥٥٥) اسناده صحيح على شرط البخاري، مسند احمد: ٣/ ١٨ مسند عبد بن حميد: ٨٤٤.

<sup>(</sup>٢٥٦) اسناده صحيح، انظر الحديث السابق.

سفر میں نفل نماز پڑھنے کے متعلق ابواب

عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصٍ - يَعْنِى ابْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ بُنْدَارٌ :قَالَ: نَا أَبِيْ، وَقَالَ يَحْلِي: حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَنَيْن، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طُنْفُسَةٍ لَهُ، فَرَأَى قَوْماً يُسَبِّحُونَ - يَعْنِيْ يُصَلُّونَ -قَالَ مَا يَصْنَعُ هُؤُلاءً ، قَالَ: قُلْتُ يُسَـِّحُوْنَ. قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّياً قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا. صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَّا بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُشْمَانَ كَذٰلِكَ . هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ حَكِيْمٍ. قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: فَابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللُّهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَيَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لأَتْمَمْتُ البصَّلاَ ةَ، فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيُّ عِثْ يَسَطَوَّعُ برَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ مِنْ صَلاَ قِ النظُّهْرِ ، ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ سَالِمٌ وَ حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ أَعْلَمُ بِإِبْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ.

"عیسیٰ بن حفص نبن عاصم کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی جناب حفص بن عاصم والله نے بیان کیا کہ میں ایک سفرمیں حضرت ابن عمر بڑھیا کے ساتھ تھا تو انہوں نے نماز ظہر اور عصر کی دو رکعات پڑھیں۔ پھروہ اپنے قالین یا گدے کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے کچھ لوگوں کونفل بڑھتے ہوئے ریکھا: انہوں نے یوچھا: بیلوگ کیا کررہے ہیں؟ میں نے عرض ك فل يره رب بير - انبول نے فرمايا: اگر ميں نے اس ( فرض نماز ) ہے پہلے یا بعد میں (نفل ) نماز پڑھنی ہوتی تو میں اسے ( فرض نماز کو ) ہی مکمل پڑھ لیتا۔ میں رسول اللہ طِشِيَةِ مَن وفات تك آپ كى صحبت ميں رہا ہوں، آپ (سفر میں ) دو رکعات سے زیادہ ادانہیں کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبكر،عمر اورعثان وتخالفيه كى صحبت بھى ميں نے اختيار كى ہےوہ بھی اس طرح ( صرف فرض نماز دوگانه) ادا کرتے تھے۔'' بیہ جناب یجیٰ بن حکیم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ امام ابو بکر فرماتے ىي: ' <sup>د</sup>حضرت ابن عمر ، الله ان پر رحم كرے ، تو سفر ميں فرض نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے ہے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے: اگر میں نے نفل ہی بڑھنے ہوتے تو میں فرض نماز مکمل ادا کر لیتا۔ لبذا يركيم مكن ہے كہوہ نبي كريم كالله الله كان كازظهرك فرضوں کے بعد دو رکعت سنت بڑھتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس شخص کو منع کریں جو نبی کریم الشیکی آئے کے اس فعل کے مطابق عمل كر \_? حضرت سالم اورحفص بن عاصم رُثِولتُنا حضرت ابن

(١٢٥٧) صحيح بمخارى، كتاب التقصير، باب من لم يتطوع في السفر، حديث: ١١٠٢ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين. باب صلاة الـمسـافـريـن وقـصرها، حديث: ٦٨٩ ـ سنن ابي داود: ١٢٢٣ ـ سنن نسائي: ٥٩ ١ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٧١ ـ مسند احمد: ۲/۲۵.م

ر ذخائفهٔ کی حدیث کوعطیہ بن سعد کی نسبت زیادہ جاننے والے اور یا در کھنے والے ہیں (ان کی روایات درج ذیل ہیں جوعطیہ کی روایات کے مخالف ہیں۔)

١٢٥٨ ـ وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْلِى، ثَنَا أَبُوْ الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ،

سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ سَجْدَةً قَبْلَ صَلاَةً الْمَكْتُوْبَةِ وَلا بَعْدَهَا حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ السَّفْرِ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ السَّفْرِ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ السَّيْلِ. وَكَانَ لا يَتْسُرُكُ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْدِ.

"حضرت سالم بن عبدالله برالله برالله بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر وفاقیہ سفر میں فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد کو کی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتی کہ آ دھی رات ہو جاتی تو اٹھ کرنفل ادا کرتے۔ اور وہ رات کونماز تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے۔"

١٢٥٩ ـ وَحَـدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ ..........

حَفْصَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السَّبْحَةَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لَوْ سَبَحْتُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلاةَ. قَالَ الزَّهْ رِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمَ: هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلُهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلُهُ عَنْهُ حَفْصُ بْنُ عَالِمٍ: لا، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ عَالِمٍ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْمُ أَنُو بُكْرٍ: فَخَبَرُ سَالِمٍ وَحَفْمُ اللهِ عَلَى أَنْ خَبَرَ عَطِيَّةً عَنِ الْسَنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ ابْنُ أَبِيْ لَيْلَى وَاهِمٌ فِي جَمْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ عَطِيَّةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ عَطِيَّةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ عَطِيَّةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ عَطِيَةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمٌ . وَ عَطِيَّةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمَرَ وَهُمْ عَلَى الْعُلَى وَعَطِيَّةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمْرَ وَهُمْ وَعَطِيَةً فِي خَبْرِ ابْنِ عُمْرَ

"جناب حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب برالله بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفرت عبدالله بن عمر والله کی سفر میں ان کو نے نفل نماز نہ پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو حفرت عبدالله ویا نافل نماز نہ پڑھنے کے بارے میں نوچھا تو حفرت عبدالله اپنی فرض نماز ہی مکمل کر لیتا۔ امام زہری کہتے ہیں: میں نے حضرت سالم سے کہا: کیا آپ نے حضرت عبدالله بن عمر والله ان سے وہی مسلم پوچھا تھا جو حضرت حفص بن عاصم نے ان سے پوچھا تھا؟ حضرت سالم نے فرمایا: نہیں، بے شک ہم ان سے بعض مسائل پوچھتے ہوئے فرمایا: نہیں، بے شک ہم ان سے بعض مسائل پوچھتے ہوئے فرمایا: نہیں، بوشک ہم ان سے فرماتے ہیں: "حضرت سالم اور حفص کی روایات دلالت کر والله فرماتے ہیں: "حضرت ابن عمر والیت مالم اور حفص کی روایات دلالت کر ق

<sup>(</sup>۱۲۵۸) صحیح، تفرد به این خزیمه:

<sup>(</sup>۱۲۵۹) تقدم تحریجه برقم: ۱۲۵۷.

مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا.

فِسى التَّطُوع فِسى السَّفَرِ إِلَّا أَنَّ هٰذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِى نَقُولُ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَن يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى الْإِثْبَاتِ. وَ ابْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَإِن لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَطَوِّعاً فِي السَّفَرِ، فَقَدْ رَاهُ غَيْرُهُ يُسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ المَا اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

ہے۔ اور ابن ابی لیا کوسفر میں نفل نماز کے متعلق حضرت ابن عمر وایت کرنے میں نافع اور عطیہ کوجمع کرنے میں عمر وایت کرنے میں نافع اور عطیہ کوجمع کرنے میں وہم ہوا ہے۔ مگر بید مسلمای جنس سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ (کسی راوی کے کسی چیز کے ) انکار سے اس کے اثبات کے خلاف دلیل نہیں کی جا عتی۔ اگر حضرت ابن عمر، اللہ ان پر رحم کرے، نے نبی کریم مشاعلی کو سفر میں نفل نماز پڑھتے نہیں ویکھا تو ان کے علاوہ صحابہ کرام نے آپ کوسفر میں نفل نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے۔ البذا ترجیح اس صحابی کی حدیث کو ہوگی جس نے نبی کریم مشاعلی کی دوایت کوجس نے نماز اداکرتے ) دیکھا ہے، نہ کہ اس صحابی کی روایت کوجس نے نماز اداکرتے ) دیکھا ہے، نہ کہ اس صحابی کی روایت کوجس نے اپنی کتابوں میں کئی مقامات پر بیان کر چکا ہوں۔

ف وائد : اورسفر میں فجر کی سنتوں کے سواباتی موکدہ سنتوں کا اہتمام مکروہ ہے۔ اور سفر میں موکدہ سنتوں کا اہتمام نبی ﷺ نے تابت نہیں ، للبذا سفر میں سنن ونوافل کا عدم اہتمام اولی وافضل ہے۔

۲۔ دوران سفر نماز وتر کا اہتمام مستحب فعل ہے، لہذا حضر میں جتنی رات کی نماز معمول ہے اس کے مطابق سفر میں بھی اس معمول کا اہتمام درست ہے۔

منازل (براؤ کی جبگه) سے رخصتی کے وقت سفر میں نفل نماز کردھنے کا بیان

١٢٦٠ - حَدَّ شَنَا مُ حَنَمَّ دُبْنُ أَبِيْ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ هَاشِمٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِكِ وَكَانَ لَهُ مَرُوَّةٌ وَعَقْلٌ .........

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ " "حضرت انس بن مالك ولي ثني بيان كرتے بين كه بي

<sup>(</sup>١٢٦٠) استناده ضعيف، عبدالسلام بن باشم ابوحفص تخت ضعيف راوى بيد الضعيفة: ١٠٤٧ سنين الدارمي: ٢٦٨١ مستدرك حاكم: ١٠٤٧.

#### صحیح ابن خزیمه ..... علی اواب معلق ابواب ابواب معلق ابواب ابواب ابواب معلق ابواب معلق ابواب معلق ابواب ابواب معلم ابواب ا

اکرم ﷺ تو اس سے رخصت ایک ہواؤ ڈالتے تو اس سے رخصت

يَنْزِلُ مَنْزِلاً إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ.

ہوتے وقت دور کعات ادا فرماتے۔''

۵۲۴ ..... بَابٌ صَلاةُ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى اللَّرُضِ مَا اللَّرُضِ مَا اللَّرُضِ مَا اللَّرُ مِن يرادا كرنے كابيان مفرك دوران رات كابيان

١٢٦١ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ الْيَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ـ وَهُوَ ابْنُ بِلاكَ ـ عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْن سَعْدِ، قَالَ، سَمِعْتُ ........

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكْعَاتٍ وَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ صَلّٰى بِنَا صَلّٰى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلّٰى بِنَا الصَّبْحَ . قَالَ أَبُوْ بَكُر: هٰذَا خَبَرٌ يُصَرِّحُ بِأَنَّ السَّبْحِ . قَالَ أَبُوْ بَكُر: هٰذَا خَبَرٌ يُصَرِّحُ بِأَنَّ السَّبْحِ . قَالَ أَبُوْ بَكُر: هٰذَا خَبَرٌ يُصَرِّحُ بِأَنَّ السَّبْحِ . قَالَ أَبُو بَكُر: هٰذَا خَبَرٌ يُصَلِّى رَكْعَتَي الشَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلّاءَةِ الصَّبْحِ حَتَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلّاءَةِ الصَّبْحِ حَتَى طَلْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلّاءَةِ الصَّبْحِ حَتَى طَلْكَ عَلَى اللهُ عَنْ صَلّى رَكْعَتَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَلّى رَكْعَتَى طَلّى رَكْعَتَى طَلْكَ عَلَى اللهُ عَلَى الشّمْ صَلّى الشّمْ مَا أَنّهُ صَلّى رَكْعَتَى عَلَى الشّمْ صَلّى الصَّبْحَ . .

**فوائد** :.....ا \_سفر میں رات کی نماز کا اہتمام کرنا اور حصر میں قیام اللیل کا جو معمول ہو، سفر میں اس کا اہتمام جائز ومباح ہے۔

۲۔ رات کے نوافل دو دو رکعت پڑھنا اور آخر میں وتر پڑھنا افضل طریقہ ہے اور نیز قیام اللیل کے سنت سے ثابت
 تمام طریقے جائز ہیں۔

سر۔ سفر میں سواری اور سواری سے اتر کر زمین پر رات کے نوافل کا اہتمام کرنے کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔

\*\*

<sup>(</sup>١٣٦١) اسناده ضعيف، تقدم تخريجه برقم: ١٠٧٥.

## جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِى السَّفَرِ عَلَى الدَّوَابِ سفر میں نفل نماز سواری کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے کے ابواب کا مجموعہ

۵۲۵ .... بَابُ إِبَاحَةِ الُوِتُرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِالْمُصَلِّى الرَّاحِلَةُ ضِلَّ قَوُلِ
مَنُ زَعَمَ أَنَّ حُكُمَ الُوتُرِ حُكُمُ الْفَرِيُضَةِ وَأَنَّ الُوتُرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ كَصَلاَةِ الْفَرِيُضَةِ
مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكُمَ الُوتُر حُكُمُ الْفَرِيْضَةِ وَأَنَّ الُوتُر عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ كَصَلاَةِ الْفَرِيْضَةِ
سفر میں سواری پروتر پڑھنا جائز ہے، سواری کا منہ جدهر بھی ہو، اس شخص کے قول کے برخلاف جو کہتا ہے کہ
وتر کا حکم فرض نماز کا ہے اور وتر فرض نماز کی طرح سواری پرپڑھنا جائز نہیں ہے۔

١٢٦٢ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم

. بنِ

''حضرت عبداللہ بن عمر زائنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیٰ اللہ اللہ اللہ ساماری پر نفل نماز پڑھتے تھے، آپ کا منہ عاہم جدھر بھی ہوتا۔ اور اس پروتر بھی پڑھتے تھے مگر آپ اس پرفرض نماز ادانہیں کرتے تھے۔''

عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَيه وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَيه وَسَلّمَ يُسَبّحُ عَلَيها الزّاحِلَةِ قِبَلَ أَيّ وَجْهِ تَوَجّه وَيُوْتِرُ عَلَيْها الْمَكْتُوبَة .

**فوائد**:.....مکرر ۱۰۹۰ـ

۵۲۲ .... بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ غَلَطَ فِي ٱلْإِحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَّمُ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ مِمَّنُ زَعَمَ أَنَّ الُوتُرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ مِن حَسَمَ مَعْ الرَّاحِمَ الرَّامِ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

اس روایت کا بیان جس سے استدلال کرنے میں بعض کم علم لوگوں سے غلطی ٹیوئی ہے، ان کا خیال ہے کہ سواری پر وتر پڑھنا جائز نہیں ہے

١٢٦٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ الدَّوْرَقِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ، نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ .....

(١٢٦٣) تقدم تجريحه برقم: ٩٧٦.

(١٢٦٢) تقدم تخريجه برقم: ١٠٩٠.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّىٰ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَإِذَا أَرَادَ الْـمَكْتُوْبَةَ أَوِ الْوِتْرَ أَنَاخَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ، قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هٰذَا الْحَبَرَ دَالٌ عَلى خِلاَفِ خَبر ابْن عُمَر، وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى الـرَّاحِـلَةِ، وَلهٰذَا غَلَطٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ. وَلَيْسَ لهٰ ذَا الْخَبَرُ عِنْدَنَا وَلاَعِنْدَ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ، بَلِ الْخَبَرَان جَمِيْعاً مُتَّفِقَان مُسْتَعْمِلاَن، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَخْبَرَ بِمَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْخَبَرَيْنِ جَمِيْعاً إِجَازَةَ كِلاَ الْخَبَرَيْنِ. قَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَذَى مَا رَأَى، وَرَأَى جَابِرٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ فَأَدِّي مَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائِزٌ، أَن يُوْتِرَ الْمَرْءُ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَائِزٌ أَن يُنِيْخَ رَاحِلَتَهُ فَيَنْزِلَ فَيُوْتِرَ عَلَى الْأَرْضِ إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَهِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيْعًا وَلَمْ يُزْجِرْ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَهٰذَا مِن اخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ. وَلَوْ لَمْ يُوْتِرِ النَّبِيُّ صَلَّى

"حضرت جابر بن عبدالله وظافها بيان كرتے بين كه رسول الله طَنِيَ اللَّهُ سَفَرِ مِين ( نَفَل ) نماز پڑھتے رہتے، آپ کی سواری کا رخ جدهر بھی ہوتا، پھر جب آ پ فرض نمازیا وتریزھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی سواری کو ہٹھا دیتے اور زمین پر نماز ادا کرتے۔'' امام ابوبكر وللله فرمات بين " بعض لوگوں كو وہم ہوا ہے كہ بيد حدیث، حضرت ابن عمر فالٹھا کی حدیث کے خلاف دلیل ہے۔ اس نے اس حدیث سے دلیل لی ہے کہ سواری ہر ور برطا جائز نہیں ہے جبکہ یہ بات کہنے والے کی غلطی اور غفلت کی دلیل ہے۔ یہ روایت ہارے اور روایات کے باہمی فرق کو ستجھنے والے علمائے کرام کے نز دیک حضرت ابن عمر کی روایت کے متضاد اور مخالف نہیں ہے۔ بلکہ دونوں روایات متفق اور قابل عمل ہیں۔ دونوں صحابہ کرام نے وہی خبر دی ہے جوانہوں نے نبی کریم مظیم اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا جو شخص سے دونوں روایات جان لے اسے دونوں روایات برعمل کو جائز قرار دینا چاہے حضرت ابن عمر والفی نے نبی کریم مشیّ اللہ کو سواري پر وتر پر مصته د يکھاہے اور اسي طرح بيد مسئله بيان كر ديا ہے۔ اور حضرت جابر وہالند نے نبی کریم ملطی این کو سواری بھا كرزمين پروتر پڑھتے ديكھا تو اى طرح بيان كرديا ہے۔ لہذا نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ سواری کے اویر ور ادا کرے جیا کہ نی اکرم مشتر آنے کیا ہے اور بی بھی جائز ہے کہ وہ اپنی سواری بھا کر زمین پر اتر کر وتر پڑھ لے، کیونکہ نبی کریم طنے وی اور دونوں طریقوں سے وتر ادا کیے ہیں، اور دونوں میں ہے کسی ایک طریقے ہے اپنے فعل مبارکہ کے بعد منع نہیں فرمایا ۔اور بیجائز اختلاف کی قتم ہے۔اگر نبی کریم ﷺ مِنْ نے زمین پروتر نمازنه پڑھی ہوتی اور صرف سواری دوتر اد کیے ہوتے تو

السُّلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَرْضِ وَقَدْ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ غَيْرُ جَائِز لِلْمُسَافِرِ الرَّاكِب أَن يَنْزِلَ فَيُوْتِرَ عَلَى الْأَرْضِ، وَلٰكِنْ لَمَّا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِعْلَيْنِ جَمِيْعاً كَانَ الْمُوْتِرُ بِالْخِيَار فِي السَّفَرِ إِنْ أَحَبَّ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ سُنَّتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ جُوْراً إِذَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ، وَإِنَّمَا يُتَّرَكُ بَعْضُ خَبَرِهِ بِبَعْضٍ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهَا جَمِيْعاً وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْفَعُ الْاَخَـرَ فِـنْ جَـمِيْع جِهَاتِه، فَيَجِبُ حِيْنَئِذٍ طَلَبُ النَّاسِخ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَالْمَنْسُوْخ مِنْهُمَا، وَيُسْتَعْمَلُ النَّاسِخُ دُوْنَ الْـمَنْسُوْخ. وَلَوْ جَازَ لِأَحَدٍ أَن يَّدْفَعَ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ، بِخَبَرِ جَابِرٍ، كَانَ أَجْوَزَ لِلْخَرَ . أَن يَّـدْفَعَ خَبَرَ جَـابِـرِ بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَ ابْـن عُـمَرَ فِيْ وتْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَكْثَرُ أَسَانِيْدٌ وَأَثْبَتُ وَأَصَحُّ مِنْ خَبَرِ جَابِرٍ ، وَلٰكِنْ غَيْرُ جَائِزِ لِعَالِمِ أَن يَّدْفَعَ أَحَدَ هٰذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِالْاخَرِ بَلْ يُسْتَعْمَلان جَمِيْعاً عَلَى مَا بَيَّنًا، وَقَدْ خَرَجْتُ طُرُقَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِيْ كِتَابِ

الْكَبيْرِ .

سوارمسافر کے لیے بیہ جائز نہ ہوتا کہ وہ سواری سے اتر کرزمین یر وتر بردهتا، لیکن جب نبی کریم مشکر این نے دونوں طرح ہی وتر ادا کیے ہیں۔ تو سفر میں ور پڑھنے والے کو اختیار ہے، اگر جاہے تو اپنی سواری پر پڑھ لے اور اگر جاہے تو سواری سے اتر كر زمين پر پڑھ لے۔ نبي اكرم طفق آيم كي كوئي سنت بھي چھوڑی نہیں جا سکتی جبکہ اس پڑمل کرناممکن ہواور آپ کی کسی حدیث کو دوسری کے مقابلے میں اس وقت چھوڑا جائے گا جب دونوں پر بیک وقت عمل کرناممکن نه ہوادر ایک حدیث دوسری کو ہرطریقے ہے رد کرتی ہو (ان میں جمع ممکن ہی نہ ہو) جب عمل ممکن نہ ہوتو اس وقت دونوں حدیثوں میں سے ناسخ اورمنسوخ کو تلاش کیا جائے گا اور پھر منسوخ کی بجائے ناسخ برعمل کیا جائے گا اور اگر کسی شخص کے لیے حضرت جابر کی حدیث کے ساتھ حضرت ابن عمر کی حدیث کو رد کرنا جائز ہے تو کسی دوسر فے خص کے لیے حضرت جابر کی حدیث کو حضرت ابن عمر کی حدیث کے ساتھ رد کرنا بلاولی جائز ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم التنافی کے سواری یر وتر بڑھنے کے بارے میں مروی حضرت ابن عمر ذا النهاكي حديث حفرت جابركي حديث كي نسبت بهت ساری اسانید سے مروی ہے جو زیادہ مضبوط اور سیح ہیں، لیکن کسی عالم کے لیے ان دو حدیثوں میں سے کسی ایک کو دوسری کی وجہ سے رو کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق دونوں رعمل کرنا جا ہے۔ میں نے حضرت ابن عمر والله كي حديث كي اسانيد" كتاب الكبير" ميس بيان كي

#### سفریس نفل نماز سواری کے او پر پڑھنا

### ٣٤٥ .... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّع عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيُثُ تُوجَّهَتُ بِالرَّاكِبِ

سفر میں سواری یر تفل نماز برط هنا جائز ہے خواہ سواری کا منہ سوار سمیت جدهر بھی ہو

١٢٦٤ - حَـدَّتَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع .....

> بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَقَالاُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ڏلك .

> عَامِر عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْهُ

يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَيْثُ بِرُها كرتے تھ، آپ كى سوارى آپ كولے كرجس طرف بھى تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ منه كرليتى - جناب عبدالله بن سعيد كي روايت ك الفاظ يه سَعِيْدِ: يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِينَ "آب ابني سواري ير نماز يرْض رب، خواه آپ كي سواری آپ کو لے کر جدھر بھی منہ کر لیتی۔'' جناب ابوکریب اورعبدالله بن سعيد كهتم بين: اور حضرت ابن عمر زهافند تجفي اسي

طرح نماز ادا کرتے تھے۔''

١٢٦٥ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ .....

" حضرت عامر خالفه فرمات بس میں نے رسول الله مستا علیہ کا اینی سواری برنماز پڑھتے دیکھاہے،اس کا منہ جدھربھی ہوتا''

ا۔ سفر میں سواری پر نوافل پڑھنا جائز ہیں،خواہ سواری کا رخ کسی بھی سمت ہو اور بیمل مباح بالا جماع جائز ہے بشرطیکه معصیت کاسفرنه و و (نووی: ٥/ ٢٠٩)

۲۔ وتریر طناسنت ہے واجب نہیں، کیونکہ فرض نماز سواری پریر ھنا جائز نہیں۔

سا۔ نماز خوف یا کسی شرعی عذر کے تحت سواری پر فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١٣٦٤) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، حديث: ٧٠٠ مسند احمد: ٢/ ١٢٤ وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>١٢٦٥) صحيح بخاري، كتاب التقصير، باب صلاة التطوع على الدواب، حديث: ١٠٩٣ ـ صحيح مسلم: ٧٠١ ـ مسند احمد: ٣/ ٤٤٥ ـ سنن الدارمي: ١٥١٤.

صحیح ابن خزیمه ..... عدال کاور پر هنا

۵۲۸ .... بَابُ ذِكُوِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوُلِ مَنُ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطُوُّعًا حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتُ بِهِ إِذَا كَانَتُ مُتَوَجِّهَةً نَحُوَ الْقِبُلَةِ وَالْعِبُلَةِ الْعَالَةِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبُلَةِ الْعَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُلَةِ الْعَالَةِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقِبُلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعِبُلَةِ الْعَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقِبُلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ

١٢٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْبَسْطَامِيُّ، قَالاً، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ

عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى تَبُوْكَ .

''حضرت جابر بن عبدالله والله بان كرتے بين كه ميں نے نبی كريم ملت الله وائي سوارى پر تبوك كى طرف منه كر كے نماز پر صفحة و يكھا ہے۔''

١٢٦٧ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْيٰى، نَا عَبْدُ الْمَلْكِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّىٰ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا مِنْ مَكَّةَ ، فَنَزَلَتْ: ﴿أَيْنَمَا تُوَلُّوُا فَا فَتَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ .

گے وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔''

319.... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْحُمُرِ، وَيَخْطُرُ بِبَالِي فِي هٰذَا الْخَبَرِ ذَلَالَةٌ عَلَى الْبَحْسِ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الْبُحِمَارَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَإِنْ كَانَ لاَ يُؤْكُلُ لَحُمُهُ إِذِ الصَّلاَةُ عَلَى النَّجَسِ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الْبُحِسِ غَيْرُ جَائِزٍ سفر مِين گدهوں برنماز پڑهنا جائز ہے، اس حدیث کے بارے میں میرے ول میں بی خیال آ رہاہے کہ گدها نا پاک نہیں ہے اگر چہاس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کونکہ نا پاک چیز برنماز پڑھنا جائز نہیں ہے گدها نا پاک چیز برنماز پڑھنا جائز نہیں ہے اگر چہاس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کونکہ نا پاک چیز برنماز پڑھنا جائز نہیں ہے گئوئی سَعِیدُ سَعِیدُ مَدَدُ اللّٰهُ عَدْمَدُ بْنُ عِنْدُ عُمَرَ بْنِ يَحْلَى، حَدَّنَيْ سَعِيدُ مُولِدُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

<sup>(</sup>١٢٦٦) اسناده صحيح على شرط مسلم، انفرد بهذا الطريق، صحيح بخارى، كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة، حديث: ١٢١٧\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث: ١٢١٧\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث: ٢٤١٠ من طريق أخر عن حابر كالله من انظر ما تقدم برقم: ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٢٦٧) صحيح مسلم، كتباب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، حديث: ٣٣/ . ٧٠ سنن نسائى: ٩٩٠ مسند احمد: ٢/٠٠.

422

بْنُ يَسَار ...

عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى حِمَارٍ مَ صَلَّى اللهُ عَلَى حِمَارٍ مَ صَلَّى اللهُ عَلَى حِمَارَةِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحُو خَيْبَرَ مَ اللهُ عَلَى التَّطُوُّعَ مَ اللهِ عَلَى التَّطُوُّعَ مَ اللهِ عَلَى التَّطُوْعَ مَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

'' حضرت ابن عمر وفاتھ' بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطفعہ آیا کہ ایک گدھے یا گدھی پر نقل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ کا چرہ مبارک خیبر کی طرف تھا۔'' امام ابو بکر روافعہ فرماتے ہیں: یہ محمد بن وینار، الطاحی البصر ی ہیں۔

منورہ کی طرف واپس ہوئے تو آپ اپنی سواری پر اپنے سر کے

#### 024.... بَابُ الْإِيْمَاءِ بِالصَّلاَةِ رَاكِباً فِي السَّفَرِ

سفر میں سوار ہونے کی حالت میں نماز اشارے کے ساتھ پڑھنے کا بیان

ساتھ اشارہ کرتے ہوئے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔'' **فوائد** : ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دوران سفر سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز ہے اور سواری پر نوافل ادا کرنے کی صورت میں قبلہ رخ
ہونا لازم نہیں، بلکہ سواری کا رخ جس ست ہو، اس ست کو منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، خواہ سواری کا رخ قبلہ کے
مخالف سمت میں ہوجائے، اس سے نماز میں نقص واقع نہیں ہوتا۔

۲- فرض نمازیا نوافل زمین پرادا کرنے کی صورت میں قبلہ رخ ہونا صحت نماز کی شرط ہے جب کہ دوران سفر سواری پر نوافل ادا کرنے کی صورت میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کرنے چاہے گا تو وہ سواری سے اتر کر زمین پر فرض نماز ادا کرے گا۔ سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی۔

يُوْمِيْ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ.

<sup>(</sup>١٢٦٩) تقدم تخريجه برقم: ١٢٦٧.

میج ابن خزیمه ..... علی ابن خزیمه علی می ابن خزیمه علی ابن خزیمه از سواری کے اور براهنا

#### ا ١٥ .... بَابٌ صِفَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلاَةِ رَاكِبًا سوار ہونے کی حالت میں نماز میں رکوع و جود کرنے کی کیفیت کا بیان

١٢٧٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا

أَيُوْ الزُّيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ .....

"دحضرت جابر بن عبدالله فالنيه بيان كرتے ميں كميں نے نبی كريم التي الآل كود يكها جب كه آب اين سواري يربرسمت مين نوافل بڑھ رہے تھے، کیکن آپ رکوع کی نسبت دونوں تجدول کے لیے زیادہ جھکتے ،اور آپ اشارہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔''

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهِ وَلٰكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْن مِنَ الرَّكْعَتَيْن وَيُوْمِيْ إِيْمَاءً.

فواند : سسواری پرنماز پڑھنے کی صورت میں رکوع وجود کا اشارے سے اہتمام مشروع ہوادر کوع کی نسبت سجدہ میں زیادہ جھکنا مسنون ہے۔ نیز زمین پر بیٹھ کرنماز ادا کرنے کی حالت میں بھی یہی عمل ملحوظ رکھنا جا ہے۔

**\*\*\*** 

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ اللَّوُقَاتِ الَّتِي يُنَهٰى عَنُ صَلاَّةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ النَّطَوُّعِ فِيهِنَّ الناوقات كالمجموعة جن مين نفل نماز برِه هنامنع ہے۔

٥٤٢ .... بَابُ النَّهُي عَنِ الصَّلاَةِ بَعُدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَبَعُدَ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ مَا الشَّمْسُ بِذِكْرِ لَفُظٍ عَامٌ مُزَادُهُ خَاصٌ.

صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان، عام الفاظ کے ذکر کے ساتھ جن سے مراد خاص ہے

١٢٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - ، ح وَثَنَا الصَّنْعَانِيُّ ، نَا خَالِدٌ -

يَعْنِي ابْنَ الْحِارِثِ - قَالاً، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ، سَمِعْتُ رُفَيْعاً أَبَا الْعَالِيَةِ .....

عَنِ ابْنِ عَبّاس، قَالَ: حَدَّثَنِیْ رِجَالٌ، أَحْسِبُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَسَلَّمَ فِیهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَعْجَبُهُمْ إِلَیْ عُمَرُ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی عَنِ الصَّلاةِ فِیْ سَاعَتیْن، عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی عَنِ الصَّلاةِ فِیْ سَاعَتیْن، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَٰی تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصَّعْبَ عَنْ الصَّلاةِ فِیْ سَاعَتیْن، الصَّمْسُ وَبَعْدَ الصَّعْبَ عَنْ الصَّمْسُ وَبَعْدَ الصَّعْبُ مَنْ الصَّمْسُ وَقَالَ الصَّمْسُ وَقَالَ الصَّمْسُ عَانِیْ: قَالَ حَدَّثِی نَفُرٌ أَعْجَبُهُمْ إِلَیْ

"د حضرت ابن عباس ذالني بيان كرتے بيں كه مجھ نبى اكرم ملظ مين كيان كرم ملك مين كيان كرم ملك مين الله عبال دائم ملك مين اور حضرت عمر والني مجھ ان سب سے زياده محبوب اور پنديده بيں، كه بى كريم ملك مين ان سب سے زياده محبوب اور پنديده بيں، كه بى كريم ملك مين كريم ملك مين دو گھڑيوں ميں نماز پڑھنے سے منع كيا ہے۔ نماز عصر كے بعد يہاں بعد حتى كہ سورج غروب ہو جائے اور ضبح كى نماز كے بعد يہاں كك كہ سورج طلوع ہو جائے۔ جناب صنعانی كے الفاظ يہ بيں: "مجھے چند لوگوں نے صديث بيان كى، ان ميں سے حضرت عمر ذائين مجھے سب سے زياده پنديده بيں۔"

١٢٧٢ - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ ـ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ الْعَالِيَةِ .........

<sup>(</sup>۱۲۷۱) صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس، حدیث: ۵۸۱ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب الاوقات التی نهی عن الصلاة فیها، حدیث: ۸۲۸ سنن ابن ماجه: ، ۱۲۰ مسند احمد: ۱۸۰ ، ه. (۱۲۷۲) صحیح مسلم حدیث: ۸۲۸ مسنن ترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی کراهیة الصلاة العصر، حدیث: ۱۸۳ سنن نسائی: ۵۲۳ مسنن نسائی: ۵۲۰ مسنن نسائی: ۵۸ مسنن نسائی: ۵۲۰ م

عَن ابْن عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ ـ وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهُمْ إِلَىَّ ـ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَن الصَّلا و بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

''حضرت ابن عباس والشوريان كرتے بيں كه ميس نے نبي كريم بھی شامل ہیں اور وہ مجھے ان سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ رسول الله ﷺ نے نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک ( نفل ) نماز رم صنے ہے منع فرمایا ہے۔''

٣٥٥.... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوُلِهِ: لاَ صَلاَّةَ بَعُدَ الصُّبُح حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَلاَ بَعُدَ الْعَصُر حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ بَعُضَ صَلاَةِ التَّطَوُّع لاَ الُمَكُتُوبَةَ وَجَمِيعَ التَّطَوُّع

اس بات کی دلیل کابیان کہ نبی کریم ملت اللہ کے اس فرمان مبارک نے مضبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک بھی کوئی نماز نہیں ہے' سے آپ کی مراد بعض نقلی نماز ہے، فرض نماز اور تمام نوافل مراد نہیں ہیں۔

قَـالَ أَبُوْ بَكْرٍ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا دَالَّةٌ وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلاَّةٌ مَكْتُوْبَةٌ فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصُّبْحِ، وَقَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهٰى عَنِ التَّطَوُّع بَعْدَ الصُّبْح قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيْعِ الصَّلاَّةِ فَرْضِهَا وَتَطَوُّعِهَا لَمْ يُجْزِ أَن تُصَلِّى فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ، وَإِنْ كَانَ نَـاسِيًّا لَهَـا فَـذَكَـرَهَا فِيْ أَحَدِ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ، وَالدَّلِيْلُ الثَّانِيْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّع لاكُلَّهَا، سَأْبِيَّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هٰذَا الْكِتَّابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

امام ابوبكر رالله فرماتے ہیں كه نبي كريم طفي آن كا يدفر مانا: "كه جوشف كوئى نماز بھول جائے تو وہ اسے جب ياد آئے پڑھ لے۔'' پیفرمان اور تمام مسلمانوں کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ بھول جانے والا جب فرض نماز بھول جائے پھراسے نماز صبح یا نماز عصر کے بعد یاد آئے تو اس کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اس نماز کوسورج طلوع ہونے سے پہلے ادا كر لے اگراہے وہ نماز فجر كے بعد يادآئى ہو۔اور اگر نماز عصر كے بعد يادآئى تو سورج غروب ہونے سے پہلے اداكر لے۔ کیونکہ نبی کریم طفیقی نے بلاشبہ سبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب

ہونے تک نفل نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے۔اگر آپ کی بیرممانعت تمام فرض اورنفل نماز وں کوشامل ہوتی تو نماز صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک فرض نماز پڑھنا جائز نہ ہوتا اگر چہ نمازی اس فرض نماز کو بھول جانے والا ہوتا ہے اور پھراسے بینماز ان دواوقات میں یاد آتی ہے۔اس بات کی دوسری دلیل کہ نبی كريم طفي الله المحالي الماز ہے، تمام نفل نہيں ہيں، ميں عنقريب اسے اس كتاب ميں اس كے مقام پر بيان كر دوں گا۔ان شاءاللّٰہ۔

#### ٣٧٨... بَابُ الزَّجُرِ عَنْ تَحَرِّى الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمُسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت قصد وکوشش کے ساتھ نماز پڑھنامنع ہے

وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ السَّكْتَ لاَ يَكُوْنُ خِلاَفَ النُّطْقِ وَلاَ يَجُوْزُ الْإحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْق عَلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ مَنْ يَّدَّعِي الْعِلْمَ ، إِذْ لَوْ جَازَ الْإِحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ لَكَانَ فِيْ قَوْلِهِ: لاَ صَلاَءةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، إِبَاحَةُ الصَّلاَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مُتَحَرِّياً بِصَلاَ تِهِ طُلُوْعَ الشَّمْسِ.

اوراس بات کی دلیل کا بیان که خاموثی نطق کے خلاف نہیں ہوتی اور خاموثی سے نطق کے خلاف دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ علم کے دعوے داربعض لوگوں کا خیال ہے۔ کیونکہ اگر خاموثی ہے نطق پر دلیل لینا جائز ہوتا تو رسول الله ملتظ عَلَيْهِمْ کے اس فرمان: نماز صبح کی بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں'' میں سورج کے طلوع کے وقت نماز پڑھنے کے جواز کی دلیل ہوتی اگر چہنمازی قصدوارادے کے ساتھاس وقت نماز پڑھتا۔

١٢٧٣ ـ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا يَحْيِي نَا هِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، نَا هِشَّامٌ عَنْ أَبِيْهِ .....

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرُّوا بِصَلاَ تِكُمْ طُـلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبَهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان. وَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوْا عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى

نرمایا: اپنی نماز کی ادائیگی کے ساتھ طلوع مٹس اور غروب مٹس کا قصد دارادہ نہ کرو۔ کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب موتا ہے۔'' نیز رسول الله طفي وَلِمْ نے فرمایا: جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو اس کے برابر ہونے تک نماز سے رکے رہو۔ اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو اس کے کمل

(١٢٧٣) صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، حديث: ٥٨٣، ٥٨٣، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهي عن الصلاة فيها، حديث: ٨٢٩\_ سنن نسائي: ٧٧٦\_ مسند احمد: ٧٣/٦. غروب ہونے تک نماز سے رک جاؤ۔ یہ بندار کی حدیث ہے اور جناب ابوکریب کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:'' بے شک وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔''

يَسْتَوِى، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوْا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى يَغِيْبَ. وَهٰذَا حَدِيْتُ بُنْدَارٍ. وَقَالَ: أَبُوْ كُرَيْبٍ: فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَى شَيْطان.

١٢٧٤ ـ حَدَّثَ نَا بُنَدَارٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِيْ صُفْرَةَ يَقُولُ: قَالَ ..........

سَمُر أَبُنُ جُنْدُبِ: عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: لاَ تُصَلُّوا حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ الشَّمْسُ وَلاَحِيْنَ تَغُرُبُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ وَزْنَى شَيْطان. وَتَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطان. وَتَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطان. وَتَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطان. وَقِيْ خَبَرِ الصَّنَابَحِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا الشَّيْطان، فَإِذَا ارَ تُفْعَتْ فَارَقَهَا، دَلاَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا الشَّيْطان، فَإِذَا ارَ تُفْعَتْ فَارَقَهَا، دَلاَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا الشَّيْطان، فَإِذَا ارَ تُفْعَتْ فَارَقَهَا السَّاعَةِ قَدْ ذَهٰى عَلَى السَّعَةِ قَدْ ذَهٰى عَلَى السَّاعَةِ قَدْ ذَهٰى عَنْ الصَّلاَةِ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ قَدْ ذَهٰى عَنْ الصَّلاَةِ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ قَدْ ذَهٰى عَنْ الصَّلاَةِ فِى تِلْكَ السَّاعَةِ قَدْ ذَهٰى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَى عَنْ الصَّلاَةِ بَعْ مَوْدُو بُنِ عَبَسَةَ: حَتَى تَرْتَفِعَ . خَرَّجْتُ هٰذَهُ الْمَابُ . فَذَا الْبَاب. .

"دحضرت سمرہ بن جندب بنائیڈ بی کریم مظیّق آنے سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "جب سورج طلوع ہورہا ہواور
غروب ہو رہا تو تم نماز مت پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کے دو
سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں
کے درمیان غروب ہوتا ہے" اور جناب صنابحی کی نبی کریم
طینی کے اس موایت میں یہ الفاظ ہیں: "بے شک سورج طلوع
ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں۔ پھر
ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کے سینگ ہوتے ہیں۔ پھر
ہب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے۔"
میں (سورج کے طلوع کے وقت) نماز پڑھنے سے منع کیا تو
سورج کے طلوع کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہو
بلند ہو جائے۔ اس طرح جناب عمرو بن عبسہ کی روایت میں یہ
الفاظ ہیں: "یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔" میں نے یہ دو
احادیث اس باب کے علادہ آیک اور باب میں بھی بیان کی ہیں۔"

# ۵۷۵ .... بَابُ النَّهُي عَنِ التَّطَوُّعِ نِصُفَ النَّهاَدِ حَتْى تَزُولَ الشَّمُسُ دو پهر کے وقت نقل نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان حتی کہ سورج ڈھل جائے

وَهٰذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْإِحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ غَيْرُ جَائِزٍ، إِذْ لَوْ جَازَ الإِحْتِ جَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ لَجَازَ الإِحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ صَلاَةً

(١٢٧٤) اسناده صحيح، مسند احمد: ٥/٥١\_ شرح معاني الأثار طحاوى: ١٥٢/١.

صعیح ابن خزیمه ..... عرص علی این خزیمه ..... وه اوقات جن میں نقل نماز پڑھنامنع ہے

بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَن يُقَالَ: قَدْ سَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى هٰذِهِ الْأَخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ، فَيُقَالُ: الصَّلاَةُ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ جَائِزَةٌ أَوْ يُقَالُ: هٰذِهِ الْاَخْبَارُ خِلاَفُ الْاَخْبَارِ الَّتِيْ فِيْهَا النَّهْىُ عَنِ الصَّلاَةِ إذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ .

اور یہ سکلہ ای قسم ہے ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ خاموثی سے نطق پر دلیل لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اگر خاموثی کے ساتھ نطق پر دلیل لینا جائز ہوتا تو نبی کریم مشتیقاتی کی ان احادیث سے دلیل لینا جائز ہوتا: صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم مشتیقاتی نے ان فرامین میں دو پہر کے وقت نفل نماز پڑھنے کی ممانعت سے خاموثی اختیار کی ہے، الہذا اس وقت نفل نماز پڑھنے کی ممانعت سے خاموثی اختیار کی ہے، الہذا اس وقت نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔

١٢٧٥ - حَـدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَناَ ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبِ وَأَخْبَرَناَ ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَبِي سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ.......

وَسَبُ مَرْسُونَهُ ، وَلَى الْمَرْسُ وَلَى اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلاً أَتْبَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأَمُّرُنِى أَن لاَ أُصَلِّى فِيْهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ: إِذَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ: إِذَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ: إِذَا صَلَّى اللهِ صَلَّى الشَّهُ وَسَلَّمَ: نَعَمْ: إِذَا صَلَّى الشَّمْ مُن وَقَالَ ابْنُ عَبْدِالْحَكَمِ: تَطُلُعُ بَيْنَ مَتْ الصَّلاةَ مَشْهُوْدَةً مَتْ الصَّلاةُ مَشْهُوْدَةً مَدْ فَي الشَّهُ وَدَةً مَتْ النَّهَالُ عُبَيْنَ مَحْ فَرْدَةً مَتْ الشَّهُ وَتَى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ، مَحْ فَرْدَةً مَتْ النَّهَارُ ، فَمَ الصَّلاةَ مَشْهُوْدَةً مَدْ فَي يَنْتَصِفَ النَّهَارُ ،

'' حضرت ابوہریرہ خاتفہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ طفی ایک خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی:
اے اللہ کے رسول! کیا رات اور دن کی گھڑیوں میں کوئی الی گھڑی ہی ہے جس میں آپ مجھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دیں؟
رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: ہاں، جب تم صبح کی نماز پڑھ لوتو سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے رکے رہو۔'' جناب ابن عبدالحکم کی روایت میں بی الفاظ ہیں: حتی کہ سورج بلند ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہیں اور جس کیر (اس کے بعد) نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ہے۔ پھر (اس کے بعد) نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور جس کے دو پہر ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱۲۷۵) ويكھيے عياض بن عبدالله راوى ضعيف ب-تا بهم شواہد كشابد حسن ب- المصحيحة: ۱۳۷۱ مسند ابى يعلى: ٦٥٨١ و من طريقه صحيح ابن حبان: ١٥٥٠ من طريق ابن و هب سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء فى الساعات التى تكره فيها الصلاة، ٢٥٥١ من طريق اخر عن سعيد المقبرى.

چنانچہ جب دو پہر ہو جائے تو تم سورج ڈھلنے تک نماز بڑھنے سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کھڑ کائی جاتی ہے اور شدید گری جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب سورج ڈھل جائے تو ( اس وقت کی ) نماز میں فرشتے حاضر ہوتے اور شریک ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ حتی کہ عصر کی نماز یڑھی جائے۔ پھر جبتم عصر کی نماز پڑھ لوتو پھر سورج غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو۔ ''جناب بونس کی روایت میں بیہ الفاظ بین: "نمازین ( اس وقت قبول موتی بین) اور ابن عبدالكم كے الفاظ يه بين پھر نماز ميں فرشتے شريك ہوتے ہیں، اس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے حق کہ سے كى نماز اداكى جائے۔امام ابوبكر والله فرماتے بين: اگر خاموثى ے نطق پردلیل لینا جائز ہوتا جیسا کہ بعض اہل علم کاخیال ہے كه خاموشي منصوص يردليل بيت تو پيرنبي كريم النظاية كى ان احادیث سے دلیل لینا جائز ہوتا کہ آپ نے نماز فجر کی بعد سورج طلوع ہونے تک اور نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز بڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا سورج کا کنارہ نکل آنے براوراس کے بلند ہونے سے پہلے نماز پڑھنا جائز ہوتا۔ اور جب سورج آسان کے وسط میں برابر ہو جائے تو اس ے ڈھلنے سے پہلے بھی نماز جائز ہوتی۔لیکن بیدال شخص کے نزد کی جائز نہیں ہے جو دین فہم دفراست رکھتا ہو، نی کریم طشيقية كى احاديث مين غور فكركرنے والا ہواور خاموثى سے نطق کے خلاف دلیل لینے میں ہٹ دھرم اور حناد پرست نہ: ا۔ اور نەدە خاموشى كومنصوص كى دليل قرار دينے پرمصر ہوجيسا كەبعض الل علم كا خيال ہے۔ اس مسلم ميں ہمارے مخالفين كے مدہب ك مطابق نبي كريم في المالية كابية فرمان مبارك " صبح كي نماز

فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتْنِي تَمِيْلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهُ حِيْنَئِذِ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسِسُ فَالسَّلاَةُ مَحْضُوْرَةٌ مَشْهُ وْدَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرُ ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَٱقْصِرْ عَن الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ. قَالَ يُوْنُسُ، قَالَ: صَلَوَاتٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدَالْحَكَم: ثُمَّ الصَّلاَةُ مَشْهُ وْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ مُتَقَّبَلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الصُّبْحُ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَلَوْ جَازَ الْإحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّـهُ الدَّلِيْلُ عَلَى الْمَنْصُوْص لَجَازَ أَن يُحْتَجَّ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الصَّلارَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِبَاحَةُ الصَّلاَةِ عِنْدَ بُرُوْزِ حَاجِبِ الشَّمْسِ قَبْلَ أَنْ تَرْتَفِعَ، وَبِإِبَاحَةِ الصَّلاةِ إِذَا اسْتَوَتِ الشَّـمْسُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ، وَلٰكِنْ غَيْرُ جَائِزِ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْفِقْهَ وَيُدَبِّرُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُعَانِدُ الْإحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ. وَلا بِمَا يَـزْعُـمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْمَنْصُوْصِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْي مَذْهَب مَنْ خَالَفَنَا فِي هٰذَا

A 380

کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے' ان کے نزديك اس بات كى دليل ہے كه جب سورج طلوع موجائے تو نماز جائز ہو جاتی ہے۔ اور ان کا خیال ہے کہ یہ ایس دلیل ہے جس میں دوسرا کوئی احتال نہیں ہے۔ اور ہمارا ندہب اس اصل کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بلاشبنص کی قوت اور حیثیت ولیل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور یہ جائز ہے کہ ایک کام سے ایک وقت اور مدت تک روک دیا جائے اور اس مخصوص کام کی مخصوص مدت و ونت تک ممانعت میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ وقت اور مدت گزر جانے پر وہ کام جائز ہوگا۔ جبکہاس وقت کے گزر جانے کے بعداس کی منع کی دلیل موجود جو اور اس مسئله میں مروی دونوں روایات با ہم متضاد، متناقض اور ایک دوسری کی نفی کرنے والی بھی نہ ہوں۔ جبیہا کہ اسی مسلد میں مارے بعض خالفین کا خیال ہے۔ اس متم سے بیہ مسکد بھی ہے جے میں نے اپنی کتاب معانی القرآن میں بیان كيا ب-الله تعالى كابيفرمان ب: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَجِلُّ لَهُ مِنُ بَعُلُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكُ ﴿ (البقرة: ٢٣٠) '' پھراگروہ ( خاوند ) اے ( تیسری) طلاق دے دے تو اس کے بعدوہ (عورت ) اس کے لیے حلال نہیں ۔ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ " لبذا قرآن مجید کی اس نص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین طلاقوں والی بیوی کو ال کے خاوند پرحرام قرار دیا ہے حتی کہ وہ ایک دوسرے خاوند سے زاح کر لے۔ اور جب وہ عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی تو وہ اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو گی۔ اور پہھی ممکن ہے کہ ہم بستری کرنے سے پہلے ہی وہ شخص فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے

الْبِجنْسِ: لا صَلاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ دَالٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلاَّةُ جَائِزَةٌ، وَزَعَمَ أَنَّ هٰذَا هُوَ اللَّالِيْلُ الَّذِيْ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ. وَمَذْهَبُنَا خِلاَفُ هٰذَا الْأَصْلِ، نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ النَّصَّ أَكْثَرُ مِنَ الدَّلِيْلِ. وَجَائِزٌ أَن يُنْهٰى عَنِ الْفِعْلِ إِلَى وَقْتِ وَغَايَةٍ. وَقَدْ لاَ يَكُوْنُ فِي النَّهْي عَنْ ذٰلِكَ الْفِعْلِ إلى ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَالْغَايَةِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مُبَاحٌ بَعْدَ مَضْى ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَتِلْكَ الْغَايَةِ ، إذَا وُجد نَهْىٌ عَنْ ذٰلِكَ الْفِعْلِ بَعْدَ ذٰلِكَ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَكُنِ الْخَبَرَانِ إِذَا رُوِيَا عَلَى هٰذِهِ الْقِصَّةِ مُتَهَاتِرَيْنَ مُتَكَاذِبَيْنَ مُتَنَاقِضَيْنَ عَلَى مَا يَزْعُمُ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَمِنْ هٰذَا الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْان مِنْ قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكُ ﴾ فَحَرَّمَ اللهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلاَ ثاً عَلَى الْمُطَلِّقِ فِيْ نَصِّ كِتَابِهِ ﴿ حَتَّى تُنْكِحَ زَوُجاً غَيْرَهُ ﴾ وَهِيَ إِذَا نَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرِرَهُ ، لاَ تَمِعِلُ لَهُ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجِ ثَان ، وَقَدْ يَـمُونُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِبَعْضِ الْمَعَانِيْ الَّتِي يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيْس، وَلا َ لَحِلُّ أَيْضاً لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُوْنَ مِنَ

رے یا نکاح کسی ایسی وجہ سے فنخ ہو جائے جن کی بنیاد پر نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ تو ایس صورت میں بھی وہ عورت سہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو گی حتی کہ دوسرا خاونداس سے ہم بستری كر لے۔ پھر خاوند كے فوت ہونے، طلاق دينے يا نكاح فنح ہونے کی صورت میں وہ عدت گزارے گی (پھر پہلے خاوند ہے نکاح کرنا جائز ہوگا) چنانچہ اگر بیرمت ایک محدود وقت تک ہو، اس دلیل کی طرح جس میں دوسرا کوئی احمال نہیں تو حرام کی گئی چیز ایک مقرر وقت تک ہوتی اور وہ نماز پڑھتا ( اس کے وقت ہی میں ) وقت کے بعد نہیں۔ اس میں دوسرا احمّال نہ ہوتا۔ پس تین طلاقوں والی عورت جب دوسرے خاوند سے شادی کر لیتی تو وہ پہلے خاوند کے لیے دوسرے خاوند کی ہم بستری سے پہلے ہی حلال ہوجاتی اور دوسرے خاوند کی وفات یا اس سے طلاق اور اس کی عدت گزرنے سے پہلے ہی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جاتی جو شخص الله تعالی کے احکام کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ عورت (پہلے خاوند کے لیے ) حلال نہیں ہوتی حتی کہ وہ دوسرے خاوند سے شادی کر لے اور وہ اس عورت ہے ہم بستری کر لے، پھروہ خاوند فوت ہو جائے، یا وہ طلاق دے دیے یا ان کا نکاح فنخ ہو جائے، پھراس کی عدت پوری ہو جائے۔'' عنقریب میں بیطویل مسلم کتاب العلم میں بیان کر دوں گا، ان شاء اللہ علم وفقہ سے ناواقف بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اس آیت میں ایسا دعویٰ کیا ہے، جس نے ہمیں گذشتہ قول بھلا دیا ہے۔اس کا دعویٰ ہے کہ اس آیت میں نکاح سے مراد وطی ہے۔ نیز اس کا دعویٰ ہے کہ نکاح کے دو معانی ہیں: اعقد لیعنی نکاح کرنا ۲ وطی کرنا۔ اس کا وعویٰ ہے كەللەتغالى كافرمان ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكُ﴾ ' حَتَّى كە

الزَّوْجِ الشَّالِي مَسِيْسٌ، ثُمَّ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِالزَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلاَقٌ أَوْ فَسْخُ نِكَاح، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِه، فَلَوْ كَانَ التَّحْرِيْمُ إِذَا كَانَ إِلَى وَقْتِ غَايَةٍ ، كَالدَّلِيْلِ الَّذِيْ لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، أَن يَكُوْنَ الْمُحَرَّمُ إِلَى وَقْتِ غَايَةٍ، صَلَّى لا بَعْدَ الْوَقْتِ، لا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ، لَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَ ثَاَّ إِذَا تَزَوَّجَهَا زَوْجَا غَيْرَهُ، حَلَّتْ لِزَوْجِهَا ٱلْأَوَّلِ قَبْلَ مَسِيْسِ الثَّانِي إِيَّاهَا، وَقَبْلَ أَن يُحْدِثَ بِ الرَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلاَقٌ مِنْهُ، وَقَبْلَ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتَهَا، وَمَنْ يَفْهَمُ أَحْكَامَ اللهِ يَعْلَمُ أَنَّهَا لاَ تَحِلُّ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَحَتَّى يَكُونَ هُنَاكَ مَسِيْسٌ مِنَ الزَّوْج إِيَّــاهَـــا، أَوْ مَوْتُ زَوْجٍ، أَوْ طَلاَ قُهُ، أَوْ انْفِسَاخُ النَّكَاحِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ عِدَّةٌ تَمْضِى ، هٰذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيْلَةٌ سَأُبَيِّنُهَا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاعْتَرَضَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُحْسِنُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ فَادَّعٰى فِي هٰذِهِ الْاَيَةِ مَا أَنْسَانَا قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّكَاحَ هَهُنَا الْوَطْءُ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّكَاحَ عَلَى مَعْنَيَيْنِ، عَقْدٌ، وَوَطُءٌ، وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿خَتَّى تُنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ﴾، إنَّ مَا أَرَادَ الْوَطْءَ، وَهٰذِهِ فَضِيْحَةٌ لَّمْ نَسْمَعْ عَرَبيًّا قَطُّ مِمَّنْ شَاهَدْنَاهُمْ وَلاَ حُكِيَ لَنَا عَنْ أَحَدٍ تَقَدَّمْنَا مِمَّنْ يُحْسِنُ لُغَةَ الْعَرَب

مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ وَلاَ مِمَّنْ قَبْلَهَمْ أَطْلَقَ هٰ ذِهِ اللَّهُ ظُهَّ. أَن يَّقُوْلَ: جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلا سَمِعْنَا أَحَدًا يُجِيْزُ أَن يُقَالَ: وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَإِنَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا النِّكَاحَ فِي هٰذَا الْمَوْضِع كَمَا تَقُوْلُ الْعَرَبُ: تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً. وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبيًّا يَقُوْلُ: وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَلا جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا. وَمَعَنَى الْآيَةِ عَلَى مَا أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُحَرِّمُ الشَّىٰءَ فِيْ كِتَابِهِ إِلَى وَقْتِ وَغَاْيَةٍ، وَقَدْ يَكُوْنُ ذَٰلِكَ الشَّيْءُ حَرَاماً بَعْدَ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ أَنْضاً .

وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لئے 'سے مراد وطی ہے ( کہوہ عورت کسی دوسرے خاوند سے وطی وہم بستری کر لیے ) یہ ایسی شرم ناک اور رسواکن بات ہے جوہم نے کسی عربی شخص سے نہیں سنی، جن کوہم نے دیکھا ہے اور ان کا عہدیایا ہے۔ اور نہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم سے پہلے کی شخص نے ایس معیوب بات کی ہوجواہل اسلام میں سے لغت عرب کو جانتا ہو اوراس میں مہارت رکھتا ہو۔ برانے لوگوں نے بھی اس لفظ کا اطلاق اس طرح نهيس كماك جَامَعَتِ الْمَرِأَةُ زَوْجَهَا (عورت نے اینے خاوند سے ہم بستری کی ) ہم نے کسی کونہیں سنا كه وه بيركهنا درست قرار ديتا هوكه (وَطِلعَت بِ الْهُ مَرْأَةُ وَوْجَهَا) " عورت نے اینے خاوند سے وطی کی" بلکه اس موقع یراس کی طرف نکاح کی نسبت کی جاتی ہے جیسا کہ عرب لوگ كمتح بين: تـزوجـت الـمراة زوجا (عورت نے فاوند ہے شادی کی ) ہم نے کسی عربی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ عورت نے اینے خاوند سے وطی کی یا عورت نے اینے خاوند کے ساتھ جماع وہم بستری کی۔اس آیت کریمہ کامعنی میہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ بے شک الله تعالی اپن کتاب میں کسی چز کوایک وقت اور مدت تک حرام قرار دیتے ہیں، اور بھی وہ چیزاس وفت کے بعد بھی حرام ہوتی ہے۔

ف**وائد** :....ا ین اوقات میں نوافل سنن اور غیر سبی نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔عقبہ بن عامر ڈگائیڈ بیان کرتے بِي، ((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيْهِنَّ ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا ، حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضِيَّفَ الشَّهُمسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ . )) رسول الله السُّيَّةَ لِمَّ بمين تين اوقات مين نماز يرا صفي اورمردون كو دفن کرنے ہے منع کرتے تھے۔ (۱) جب سورج طلوع ہور ہا ہوتا، وقتنکہ وہ بلند ہو جائے۔ (۲) جب دوپہر کا سابی تھبر جائے حتیٰ کہ سورج مائل ہو جائے۔(۳) سورج غروب ہونے کے لیے مائل ہوتا وفتککہ وہ غروب ہو جائے۔

(مسلم: ۸۳۱، ابوداؤد: ۳۱۹۲، ترمذی: ۱۰۳۰)

۲۔ شوکانی برانسہ کہتے ہیں: ان اوقات میں نماز پڑھنا اور مردوں کو دفنا ناحرام ہے۔ (نیل الاوطار: ۲۹/۶)

س نووی وطنیه بیان کرتے ہیں کہ ان اوقات میں غیر سبی نماز پڑھنے کی کراہت پر امت کا اجماع ہے اور اس بات پر علاء کا اتفاق ہے کہ ان اوقات میں فرض نماز ، جن کی اداباقی ہے ، پڑھنا جائز ہیں ، پھر علاء کا اس مسله میں اختلاف ہے کہ ان اوقات میں سبی نمازیں مثلاً تحیة المسجد ، سجدہ تلاوت وشکر ، نماز عید ، نماز جنازہ اور اور فوت ہے کہ ان اوقات میں بنا تربیں ، چنانچہ شافعی اور پچھ علاء کا موقف ہے کہ ان اوقات میں بلا کراہت سبی نمازیں جائز ہیں ۔ (شرح النووی : ۲/۱۰)

س نماز فجر کے بعد فجر کی سنتوں کے سواکوئی نماز پڑھنا جائز نہیں اور نماز عصر کے بعد سورج مروش ہونے کی صورت میں دورکعت نماز پڑھنا مشروع ہے، طلوع آفتاب اورغروب آفتاب کے وقت نماز شروع کرنا حرام ہے۔

٧٥٥ .... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ نَهُى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةَ بَعُدَ الصَّبُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، وَبَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ نَهُى خَاصٌ لاَ عَامٌ، إِنَّمَا أَرَادَ بَعُضَ التَّطُوّعِ لَا عَلَّهُ، وَقَدُ أَعُلَمُتُ قَبُلُ فِي الْبَابِ الَّذِى تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمُ يُودُ بِهِذَا النَّهِي نَهُياً عَنُ صَلاَةِ الْفَرِيمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَقَدُ أَعُلَمُتُ قَبُلُ فِي الْبَابِ الَّذِى تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمُ يُودُ بِهِذَا النَّهُى نَهُياً عَنُ صَلاَةِ الْفَرِيمُ اللهِ اللهُ وَقَدُ أَعْلَمُتُ قَبُلُ فِي الْبَابِ الَّذِى تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمُ يُودُ بِهِذَا النَّهُى نَهُياً عَنُ صَلاَةِ الْفَرِيمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

1777 ـ وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا أَبُوبكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا أَبُوبكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ طَلْحَة بْن يَحْبُدِ اللّهِ بْن عَبْدِ اللّهِ اللّهُ عَلْ عَائِشَةَ ...........

عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ إِنَّ مَا صَلَّى ﴿ ' مَضِرت ام سَلَم وَالْمُهَا عَلَيْهِ النَّبِيَ عَلَيْ إِنَّ مَا صَلَّى ﴿ ' مَضِرت ام سَلَم وَالْمُهَا عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ الْعَصْدِ لِلَّانَّةُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى ﴿ عَصِرَ كَ بَعَد دوركعت اس لِي يَرُهِي تَقِيسَ يَوَعَلَم ٱبْ مَمَا ذَظَهِر السَّرِ عُنْهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى ﴿ عَصِرَ كَ بَعَد دوركعت اس لِي يَرُهِي تَقِيسَ يَوَعَلَم آبُ مَمَا ذَظَهِر

<sup>(</sup>١٢٧٦) اسناده حسن، مسند احمد: ٦/ ٣٠٩، ٣٠٦. سنن نسائي، كتاب المواقبت، باب الرحصة في الصلاة بعد العصر، حديث:

کے بعد کوئی (سنت یانفل) نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔''

بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئاً.

١٢٧٧ ـ أَخْبَرَنا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ،

قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ .....

أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، فَقُلْتُ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ ، أَيُّ صَلاَةٍ هٰذِه؟ مَا كُنْتَ تُصَلِّيْهَا . قَالَ: إِنَّهُ قَدِمَ وَفَدٌ مِنْ بَنِيْ تَمِيْمِ فَشَغَلُوْنِيْ عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ . خَرَّجْتُ طُرُقَ هٰذَا الْخَبَر فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ. قَالَ أَبُوْ بِكُر: فَالنَّبِيُّ عِنَّهُ قَدْ تَطَوَّعَ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَـضَاءَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ النظُّهُ رِ، فَلَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنِ الصَّلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ عَنْ جَمِيْع التَّطُوُّع لَـمَا جَازَ أَنَّ يَقْضِىَ رَكْعَتَيْن كَانَ يُصَلِّيهُ مَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَيَقْضِيْهِ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّمَا صَلَّاهُمَا إِسْتِحْبَابِاً مِنْهُ لِللَّهُ وَام عَلَى عَمَلِ التَّطُوِّعِ لِلَّأَنَّهُ أَخْبَرَ عِلَّانًا

" حضرت امسلمه والأعهابيان كرتى بين كه رسول الله والشيكانية عصر کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے دو رکعات اداکیں، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بیکونی نماز ہے؟ آپ بینماز نہیں بڑھا کرتے تھے۔آپ نے فرمایا: میرے یاس بن تمیم کا ایک وفد آیا تھا تو انہوں نے مجھے ان دور کعات کی ادائیگی ہے مشغول کر دیا تھا جو میں نماز ظہر کے بعدادا كرتا تقا۔ " ميں نے اس روايت كے طرق كتاب الكبير میں بیان کیے ہیں۔امام ابو بحر ولطنے فرماتے ہیں: لہذا نبی کریم منت ادا کی جیں۔ان دور کعات کی تضا دیے ہوئے جو آپ ظہر کے بعد پڑھے تھے۔ اور اگر عصر کے بعد غروب آفتاب تک تمام نفلی نمازوں کی ادائیگی آپ نے منع کی ہوتی تو پھر یہ جائز نہ ہوتا کہ آپ جو دو رکعات ظہر کے بعد پڑھتے تھے ان کی قضاعصر کے بعد دیتے بلاشبہ آپ نے بیدور کعات نفلی عمل پر بیشگی اختیار کرتے موئے استجاب کے طور پر ادا کی تھیں۔ کیونکہ آپ نے فرمایا: بے شک افضل ترین عمل بیفگی والا ہے۔'' اور آب جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس پرہیشگی اختیار کرنا پسند کرتے تھے۔''

١٢٧٨ ـ وَالدَّلِيْـ لُ عَــ لَــى مَا ذَكَرْتُ أَنَّ عَلِىَ بْنَ حُجْرٍ ، حَدَّتَنَا ، قَالَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا

عَمِلَ عَمَلًا أَحَبُّ أَن يُّدَاوِمَ عَلَيْهِ.

أَنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا. وَكَانَ ﷺ إِذَا

م مُحَمَّدُ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ حَرْمَلَةَ ـ ....

<sup>(</sup>۱۲۷۷) استناده صبحیح، ستن نسائی، کتاب المواقیت، باب الرخصة فی الصلاة بعد العصر، حدیث: ۵۸۰ مسند احمد: ٦/ ۲۹۳ مسند احمد: ٦/ ۲۹۳ مسند احمد: ٦/ ۲۹۳ مسند الحمیدی: ۲۹۵ مسند عبد بن حمید: ۱۹۳۱ مسند الحمیدی: ۲۹۵ مسند عبد بن حمید: ۲۹۳ مسند عبد بن حمید: ۲۰۱۱ مسند عبد بن حمید: ۲۰۱۱ مسند عبد بن حمید: ۲۰۱۲ مسند الحمید بن عبد العصر، حدیث: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن حمید: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن عبد العصر، حدیث: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن عبد العصر، حدیث: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن حمید: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن عبد العصر، حدیث: ۲۰۱۳ مسند الحمید بن عبد العصر، حدیث بن عبد الع

<sup>(</sup>١٢٧٨) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي على حديث: ٥٣٥\_ سنن نسائي: ٥٧٩.

عَنْ أَبِي سَلَمة: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الْسَّجْدَتَيْنِ اللَّتِيْنِ كَأَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا، قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيْهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُنَمَ إِنَّهُ مَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُنَمَ إِنَّهُ مَا أَوْ نَسِيهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُنَمَ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّا الْعَصْرِ، ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّا اللَّهُ مَا أَوْ نَسِيهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّا اللَّهُ مَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّا اللَّهُ مَا أَنْ يَعْمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

'' حضرت ابوسلمہ فی تنظیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عاکشہ وہ تنظیم سے ان دور کعات کے بارے میں پوچھا جو رسول اللہ مشیم آنے ان کے گھر میں عصر کے بعد ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: آپ وہ دور کعات عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ پھر ان دور کعات کی ادائیگی سے مشغول ہو گئے یا آپ انہیں ادا کرنا بھول گئے تو آپ نے انہیں عصر کے بعد ادا کیا بھر آپ نے ان دور کعات کو بھیشہ ادا کیا، اور آپ جب کوئی (نفل) نماز ادا کرتے تو اس پر بھیگی اور دوام اختیار کرتے (نفل) نماز ادا کرتے تو اس پر بھیگی اور دوام اختیار کرتے

فوائد: .....ا ظہر کی منتیں کسی کی وجہ سے رہ جائیں تو انہیں عصر کے بعد پڑھنا جائز ہے بشر طیکہ سورج روثن ہو اور پیلا ہث کا شکار نہ ہو۔

۲۔ نمازعصر کے بعد دورکعت نماز کی علت بیتھی کہ اس وقت رسول الله طشاکیا نے ظہر کی فوت شدہ دوسنیں اوا کی تھیں اور آپ طشاکیا نے استعمال تھا کہ آپ مشاکیا نے جو اس مرح کرتے اسے دوام بخشے تھے۔

"جناب بزید بن اسود السوائی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم میں ہے کہ نبی کریم میں ہے کہ نبی کریم میں ہے ہیں نہاز فجر کی ادائیگ کے بعد دو آ دمیوں سے فرمایا: جب تم اپنی رہائش گاہوں پر نماز پڑھاو پھرتم (مسجد میں) آ و جب امام نماز پڑھارہا ہوتو تم اس کے ساتھ نماز پڑھالیا کرو، وہ تنہارے لیے نفل بن جائے گ ۔ میں عقریب یہ روایت کمل بیان کر دوں گا، ان شاء اللہ۔ امام ابو بکر جرائشہ فرماتے ہیں: نبی کریم میش کو امام کے ساتھ نماز بڑھنے کا تم دیا ہے جو نماز فجر اپنی رہائش گاہ پر بڑھ چکا تھا۔ برخے کا تھم دیا ہے جو نماز فجر اپنی رہائش گاہ پر بڑھ چکا تھا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ امام کے ساتھ اس کی نماز نفل ہو جائے گ لہذا اگر نماز فجر کے بعد طلوع آ قاب تک نماز پڑھنے کی گی لہذا اگر نماز فجر کے بعد طلوع آ قاب تک نماز پڑھنے کی

(۱۲۷۹) استاده صحیح، سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب فیمن صلی فی منزله ثمهادرك الحماعة، حدیث: ۵۷۰ سنن ترمذی: ۲۱۹ سنن الدارمی: ۱۳۲۷.

أَبِيْهِ . قَالَ أَبُوْبَكُرٍ: وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَدْ أَمَرَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ رَحْلِهِ أَن يُّصَلِّي مَعَ الْإِمَام، وَأَعْلَمَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَكُونُ مَعَ الْإِمَام نَافِلَةً ، فَلَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاَّةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ نَهْياً عَامًا لاَ نَهْيًا خَاصًا، لَمْ يُجِزْ لِمَنْ صَلَّى الْفَحْرَ فِي الرَّحْلِ أَن يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ فَيَجْعَلُهَا تَطَوُّعًا. وَأَخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ: سَيكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَـرَاءُ يُـوَّخِّـرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوْا الصَّلا ـ قَ لِـ وَقْتِهَا ، وَاجْعَلُواْ صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً ، فِيْهَا دَلالَةٌ عَلْى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ أَو الْفَجْرَ أَوْ هُمَا، إِنَّ عَلَى الْمَرْءِ أَن يُّصَلِّىَ الصَّلاَ تَيْنِ جَمِيْعاً لِوَقْتِهِمَ : ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَ الإِمَامِ وَيَجْعَلُ صَلاتَهُ مَعَهُ سُبْحَهُ، وَهٰذَا تَكَوُّعٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ . وَقَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ خَبَرَ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ وَهُوَ مِنْ هٰذَا الْجِنْسِ.

وَالنَّبَيُّ ﷺ قَـدْ زَجَـرَ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ وَبَنِيْ

عَبْدِ الْمَطَّلِبِ أَن يَّمْنَعُوا أَحَدًا يُصَلِّي عِنْدَ

الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَّيْلِ أَوْ نَهَارٍ.

ممانعت عام ہوتی، خاص نہ ہوتی تو جوشخص اپنی رہائش گاہ میں فجریرہ چکا ہواس کے لیے امام کے ساتھ (دوبارہ) نماز فجر کو نفل بناتے ہوئے اوا کرنا جائز نہ ہوتا۔ نیز نبی کریم مشکھینا کی یہ احادیث کہ عنقریب تم پرایسے حکمران ادر امراء مقرر ہوں گے جونمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے۔ تو تم نماز کو اس کے وقت پرادا کرلو اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل شار کر لو۔اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام نماز عصر، یا نماز فجر، یا دونوں کومؤخر کر کے ادا کرتا ہوتو آ دمی پر واجب ہے کہ وہ دونوں نمازیں ان کے وقت پر ادا کر لے۔ پھر امام بے ساتھ بھی ادا کر لے اور امام کے ساتھ پڑھنے والی نماز کونفل بنا لے۔ اور یہ فجر اورعصر کے بعد نفل نماز ہوگی اور میں اس سے يہلے حضرت قيس بن قبد كى حديث بھى ككھوا چكا بول \_ وه بھى اسی قتم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور نبی کریم مطبع آنے نبی عبد مناف اور بنى عبدالمطلب كومنع كياہے كه وہ بيت الله ميں دن يا رات کی کسی بھی گھڑی میں نماز پڑھنے والے کوروکیں۔''

ف واسد : .....ا جو شخص انفرادی طور پرکوئی فرض نماز پڑھ چکا ہو، پھرمسجد میں باجماعت ل جائے، تواسے جماعت میں شامل ہوکر نماز ادا کرنی جا ہیے اور اس کی بینماز با جماعت نفل اور تنہا ادا کی گئی نماز فرض شار ہوگ۔

۔ ۲۔ اگر کوئی شخص فجر وعصر کی فرض نماز پڑھ لینے کے بعد مجد میں داخل ہواور وہاں جماعت کھڑی ہوتو نماز میں شامل

ہونامستحب فعل اور بیمل فجر وعصر کے بعد نوافل ادا کرنے کی ممانعت میں داخل نہیں ہے۔

١٢٨٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَّءِ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْع، قَالاً، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ح وَثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى وَ مُحَمَّدُ بْنُ

### صدیح ابن خزیمه ..... 2 مین فل نماز پر هنامتع ہے

رَافِع، قَالاَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَابَاهُ يُخْبِرُ ....

" د حضرت جبیر بن مطعم ن فالله نبی کریم ملتے مایا ہے روایت کرتے عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ بیں کہ آپ نے فر مایا: اے بی عبد مناف! اے بی عبد المطلب! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ عَطَاءٍ هٰذَا: يَا بَنِيْ عَبْدِ اگر تمہیں (بیت اللہ کے انظام و انصرام میں ہے ) کچھ ذمہ مَنَافِ، يَا بَنِيْ عَبْدِالْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ داری اور اختیار ملاہت تو مجھے ہرگز میاطلاع نہ ملے کہتم نے کسی مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلاَ أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا تخف كواس بيت الله مين دن يا رات كى كسى گفرى مين بھى نماز يُصَلِّيْ عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ برھنے سے منع کیا ہے۔ یہ ابن جریج کی روایت کے الفاظ لَّيْلِ أَوْ نَهَارٍ . هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ ابْنِ میں۔جبکہ احد بن مقدام کے الفاظ یہ بیں: اگر تہمیں اس انتظام جُرَيْج، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ قَالَ: إِنْ وانصرام میں سے کچھ ذمہ داری ملی ہے۔ اور کہا رات یا دن کی كَانَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، وَقَالَ: أَيُّ سَاعَةٍ جس گھڑی میں (جاہے، نمازیڑھ لے۔) مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ .

فوائد: .....ا طواف کعبہ کے بعد طواف کی دوسنتیں نماز کے ممنوعہ اوقات میں پڑھنا جائز ہیں اور جن لوگول نے نماز فجر کے بعد طواف کیا اور دور کعت نماز پڑھی، ان میں ابن عمر، ابن زبیر، عطاء، طاؤس، ابن عباس، حسن، حسین، مجاہر، قاسم بن محمد اور عردہ بن زبیر شامل ہیں۔ نیز عطاء، شافعی اور ابوثور کا بھی یہی فدمہب ہے۔

۲۔ خطابی براللہ کہتے ہیں: امام شافعی براللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ باقی علاقوں کے بجائے مکہ میں
 ممنوعہ اوقات میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ (عود المعبود: ٥/ ٢٥٧)

س۔ نماز کے ممنوعہ اوقات میں طواف کرنا اور طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ اگر بیرممنوع ہوتا تو رسول اللّه طشے آین بی عبد مناف کو نہی عن المنکر کے اس فریضہ سے سبکدوش نہ کرتے۔

۵۵۵... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا وَاوَمَ عَلَى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصُر بَعْدَمَا صَلَّاهُمَا مَرَّةً لِفَصُلِ الدَّوَامِ عَلَى الْعَمَلِ،

اس بات کی دلیل کابیان کہ نبی کریم مشکیلاً نے ایک مرتبہ عصر کے بعد دور کعت ادا کرنے کے بعد ان پر بیشکی اختیار کرنے کی فضیلت کی وجہ سے بیشکی اختیار کرنے کی فضیلت کی وجہ سے

١٢٨١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمُ

<sup>(</sup> ۱۲۸ ) استاده صحیح سنن ابی داود، کتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، حدیث: ۱۸۹۶ سنن ترمذی: ۸۹۸ سنن نسائی: ۱۸۹۱ سنن ابن ماجه: ۱۲۰۱ مسند احمد: ۱۸۰۸ مسند الحمیدی: ۵۹۱

صحیح ابن خزیمه ..... عرص علی الله علی ا

الدَّوْرَقِيُّ وَ يُوسُفُ بْنُ مُوسِى قَالُوا، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ .....

عَنْ عَلْقَمَة ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَائِشَة ، فَعَلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيئًا مِنَ الْأَيَّامِ ، قَالَتْ: هَلْ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَة ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا لا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَة ، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَسْتَطِيْعُ مَا يَسْتَطِيْعُ مَا يَسْتَطِيْعُ مَا يَسْتَطِيْعُ مَا يَسْتَطِيْعُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِيْ يَسْتَطِيْعُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِيْ يَسْتَطِيْعُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَبِيْ وَسَلَّم ، وَلَمْ يَانَّ ثَالَ اللهُ وَرَقِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ: عَمَلُهُ دِيْمَة . فَأَمَّا الدَّوْرَقِيُّ فَإِنَّهُ قَالَ: عَمَلُهُ دِيْمَة . فَأَمَّا الدَّوْرَقِيُّ فَإِنَّهُ وَالله كَانَ صَلاةُ رَسُولِ عَمَلُهُ دِيْمَة . فَأَمَّا الدَّوْرَقِيُّ وَاللهُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلَمْ يَقُلُ: هَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلَمْ يَقُلُ: هَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَلَمْ يَقُلُ: هَلْ

''حضرت علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ و اللہ علقہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ و اللہ علقہ علی اسے اور عادت و عمل کے لیے علی مبارک کیما ہوتا تھا، کیا آپ (عبادت و عمل کے لیے کہ کچھ دن مخصوص کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کا عمل مبارک بیشگی والا ہوتا تھا۔ اور تم میں سے کون (عمل کرنے کی اتنی ) استطاعت رکھتا ہے جتنی استطاعت رسول اللہ طفیقہ کے اتفاظ کی مدیث کے الفاظ بیار۔ جناب یوسف کے الفاظ بیہ ہیں: انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کا عمل مبارک بیشگی اور دوام والا ہوتا تھا۔ جبکہ جناب الدورتی نے اپنی روایت میں بیہ کہا: میں نے عاکشہ و اللہ و تھی۔ اور یہ الفاظ یو چھا: رسول اللہ طفیقہ کے کہا تہ ہوتی تھی۔ اور یہ الفاظ یو چھا: رسول اللہ طفیقہ کے کہا تہ ہوتی تھی۔ اور یہ الفاظ یو کھی۔ اور یہ الفاظ یو کہا: میں کے عاکشہ و کا تھی کہا: میں عربی کے دوں کے لیے کہا تہیں کے کیا آپ کے کھی دئوں کو (عمل وعبادت کے لیے )

غاص کرتے تھے؟

١٢٨٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبُو الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبُهُ .......

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عِنْدِى امْرَأَةٌ مِنْ بَنِى مَّا مُواَةٌ مِنْ بَنِى أَسَدِ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ: فُكَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَ يَهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لاَيمَلُ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوْا.

كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ ؟.

"حضرت عائشہ والتها بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بنی اسد کی ایک عورت میشی تھی کہ رسول اللہ میشی آیا تشریف لائے، آپ نے بوچھا: بیکون ہے؟ میں نے عرض کی: فلال عورت ہے جو اپنی (فلل) نماز (کی کثرت) کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو نبی اکرم میشی آیا نے فرمایا: رک جاؤ، تم پر تمہاری طاقت کے مطابق اکرم میشی آیا نے فرمایا: رک جاؤ، تم پر تمہاری طاقت کے مطابق

<sup>(</sup>١٢٨١) صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، حديث: ٦٤٦٦\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم، حديث: ٧٨٢\_ سنن ترمذى: ، ٣١ ـ مسند احمد: ٢/٣٤.

<sup>(</sup>۱۲۸۲) صحیح بخاری، كتاب الایمان، باب احب الدین الى الله ادومه، حدیث: ٤٣ ـ صحیح مسلم، كتاب صلاة المسافرین، باب فضیلة العمل الدائم، حدیث: ٧٨٠ ـ سنن نسائى: ١٦٤٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢٣٨ ـ شمائل ترمذى: ٢١١ ـ مسند احمد: ٦/ ٢٤٠ .

صحیح ابن خزیمه ..... 2 مین فل نماز پر هنامنع ہے

قَالَتْ: وَكَانَ أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَيْهِ الَّذِيْ يَدُوْمُ عَلَيْهِ صَاحِنُهُ.

عمل کرنا واجب ہے۔ اللّٰہ کی قسم! اللّٰہ تعالیٰ ( اجر و تواب عطا کرتے ) نہیں تھکتے حتی کہتم ہی (عمل کرتے ) تھک جاؤگ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ''آپ ﷺ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ تھا جس پڑمل کرنے والا بیشکی اختیار کرتا۔''

١٢٨٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبُوْ بَكُرٍ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيْسٰى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيٰى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ......

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ وَإِنْ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ وَإِنْ قَلَ ، وَكَانَ السَّبِيُّ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَى عَلَيْهَا. وَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ ﴿الَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلاَ تِهِمُ دَآئِبُونَ ﴾ .

فوائد : بی سین الله کاعمر کے بعد متنقل دور کعت نماز جاری رکھنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ مین کو خامر کی فوت شدہ دو سنتیں نماز عصر کے بعد ادا کیس تو پھر آپ مین کا یہ معمول ہو گیا کیونکہ آپ مین کو کرتے اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے اور عصر کے بعد متنقل دور کعت نماز پڑھنے میں بھی یہی حکمت پنہاں تھی۔

AAA.... بَابُ ذِكُرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعُضِ اللَّفُظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرُتُهَا، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ إِذَا كَانَتِ الشَّمُسُ غَيْرَ مُرْتَفِعَةٍ فَدَانَتُ لِلْغُرُوْبِ

اس مجمل روایت کی مفسر روایت کابیان جے میں نے بیان کیا ہے، اور اس بات کی دلیل کہ نبی کریم منظم اللہ است کی دلیل کہ نبی کریم منظم آیا ہے عصر کے بعد غروب آ فتاب تک نفل نماز پڑھنے سے اس وقت منع کیا ہے جبکہ سورج بلند نہ ہواور غروب ہوجائے ہونے کے قریب ہوجائے

١٢٨٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ خِدَاشٍ ، قَالاً ،

(١٢٨٣) مسند احمد: ٦/ ٨٤ صحيح بخارى، كتباب الصوم، باب صوم شعبان، حديث: ١٩٧٠ باختصار وانظر تخريج الحديث: ١٩٢٠.

وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنامنع ہے صحیح ابن خزیمه ..... 2

ثَنَا جَرِيْرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ هِلالِ \_ وَهُوَ ابْنُ يَسَافٍ \_ عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَع ..... '' حضرت على وْتَاتَفَهُ بِيان كرت بين كه رسول الله مِشْفِيَوَمْ نِي فرمایا: عصر کے بعد نماز نہ پڑھی جائے اللا یہ کہ سورج سفید (روثن) اور بلند ہو۔''

١٢٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرِ، نَا أَبُو مُوسى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰن عَنْ سُفْيَانَ وَ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ هِلاكِ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَع .....

عَنْ عَلِيّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ' حضرت على فَاتْنَدْ فِي كريم عَظْيَقَاتِمْ ال وايت بيان كرتے بين كه آپ نے فرمایا: تم عصر كے بعد نماز نه پڑھو، الآبيكة تم نماز اس حال میں پڑھو کہ سورج ابھی بلند ہو۔''

١٢٨٦ -أَخْبَونَا أَبُوْطاَهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ

أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِم ـ هُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ..... عَنْ عَلِيّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَىالَ: لاَ تُسَسَلُوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا

عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: قَالَ رَشُوْلُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ إلَّا

أَنْ تَكُوْنَ الشَّمْسُ بَيْضَاءً مُرْتَفِعَةً.

وَالشُّمْسُ مُوْ تَفِعَةٌ.

بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوسى سَوَاءً، قَالَ سُفْيَانُ: فَلاَ أَدْرِى بِمَكَّةَ يَعْنِي أَمْ غَيْرَهَا.

قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْمِي يَقُوْلُ: وَهْبُ بْنُ الْأَجْدَع قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ، وَقَدْ رَوْي عَنْهُ الشُّعْبِيُّ أَيْضاً وَهَلالُ بْنُ يَسَافٍ.

روایت بیان کی ہے۔

"جناب عاصم بن ضمره حضرت على زيالية كى نبي كريم طفيَّ الله ے ابوموی کی طرح روایت بیان کرتے ہیں، امام سفیان فرماتے ہیں: ''مجھے معلوم نہیں کہ بیتکم مکہ مکرمہ کے لیے ہے یا دیگرشہروں کے لیے۔امام ابوبکر براللہ فرماتے ہیں:'' پیحدیث غریب ہے۔'' میں نے محد بن کیچیٰ کو فرماتے ہوئے ساکہ وہب بن اجدع کے مجہول اور غیرمعروف ہونے کی حالت ختم ہو چکی ہے کیونکدان سے امام شعبی اور ہلال بن بیاف نے بھی

فوائد :....ان احادیث میں دلیل ہے کہ نمازعصر کے بعد سورج کے روثن اور چمکدار رہنے تک فوت شدہ فرض نماز سنتين ، نوافل اورنماز يرهنامطلق جائز ہے۔ (عون المعبود: ٤/١٣/)

<sup>(</sup>١٢٨٤) استناده صنحيح، سنن ابي داود، كتاب التطوع، باب من رخص فيهما اذا كانت الشمس مرتفعة، حديث: ١٢٧٤ سنن نسائی: ۷۷٤ مسند احمد: ۱/۸۰۸ صحیح ابن حبال: ۱٥٤٥.

<sup>(</sup>١٢٨٥) اسناده صحيح، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۱۲۸٦) اسناده صحیح، مسند احمد: ۱۳۰/۱

## صحیح ابن خزیمه ..... عدی می نقل نماز پر سنامنع ہے

### ٥٧٥ .... بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلاَةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ وَقَبْلَ صَلاَةِ الْمَغُوبِ غروب آ فآب كے وقت اورنماز مغرب سے پہلےنفل نماز پڑھنا جائز ہے

١٢٨٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، حَ وَثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، نَا الْجَرِيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ، حَ وَثَنَا بُنْدَارٌ، نَا سَالِمُ بْنُ نُوحِ الْعَطَارُ، ثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِى ابْنَ أَخْصَرَ - ثَنَا شُوحِ الْعَطَارُ، ثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِى ابْنَ أَخْصَرَ - ثَنَا شُكِيْمٌ - يَعْنِى ابْنَ أَخْصَرَ - ثَنَا سُلَيْمٌ - يَعْنِى ابْنَ أَبْدُولِيْ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كَهْمَسٌ جَمِيْعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ .....

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ! لِمَنْ شَاءَ. هٰذَا حَدِيْثُ أَبِيْ كُرَيْبٍ وَ أَحْمَدَ بُنِي عَبْدَةً. زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةً يُصَلِّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

" حضرت عبدالله بن مغفل والنفر نبی کریم مشاطقی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے۔ ہر دو اذانوں ( اذان اور اقامت ) کے درمیان (نفل ) نماز ہے۔ پھرتیسری مرتبہ فر مایا: جو پڑھنا چاہے، ( وہ پڑھ لے) یہ ابوکریب اور احمد بن عبدہ کی حدیث ہے۔ ابوکریب نے یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں: للمذا حضرت عبدالله بن بریدہ نماز مغرب سے پہلے دورکعت پڑھاکرتے تھے۔"

١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:

سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ .....

عَنْ أَنْسِ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُوْلِ اللهِ عَنَى فَيَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِي يُصَلُّوْن حَتَى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ عَنَى وَهُمْ كَذَٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكَ عَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإَذَان وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ. قَالَ أَبُوْ بِكْرِ: يُرِيْدُ

"دخفرت الس دُولئَّوُ بيان كرتے ہيں كه جب مؤ ذن اذان دے ديتا تو رسول الله طلط الله علی کا جلدی جلدی ستونوں كو ستره بنا كرنماز پڑھنا شروع كر ديتے حتى كه رسول الله طلط الله علی الله علی

<sup>(</sup>۱۲۸۷) صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب کم بین الاذان والاقامة، حدیث: ۲۲۶ صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب بین کل اذانین صلاة، حدیث: ۲۸۶ مسند احمد: ۰/۰۰ بین کل اذانین صلاة، حدیث: ۲۸۸ مسند احمد: ۰/۰۰ مسند احمد: ۳/ (۲۲۸) صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب کم بین الاذان، والاقامة، حدیث: ۲۲۰ مسند نسائی: ۲۸۳ مسند احمد: ۳/ ۲۸۰ سنن الدارمی: ۲۵۱ محیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب استحباب رکعتین قبل صلاة المغرب، حدیث: ۲۸۷ من طریق اخر.

# 

انس کا مطلب ہے کہ زیادہ طویل وقفہ نہیں ہوتا تھا۔''

شَيْئاً كَثِيْرًا.

١٢٨٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، نَا أَبُوْ مَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا

حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ........ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ .......

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا قَبْلَ الْمُعْدِبِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ

المغربِ ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المُغربِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: لِمَنْ

شَاءَ، خَشِيَ أَن يَحْسِبَهَا النَّاسُ سُنَّةً. قَالَ

أَبُوْ بَكْرٍ: هٰذَا اللَّفْظُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ ، إِذْ لَوْ لَـمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُّ الْإَمْرِ أَن

يَّكُوْنَ سُنَّةً إِن َلَمْ يَكُنُّ فَرْضًا، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِيْ غَيْرِ مَوْضِع

إِن عُرِب وَلَمَا مَن عَلَى الْمَالِ الْإِبَاحَةِ عَلَامَةٌ ، مَتْبِي مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ لِأَمْرِ الْإِبَاحَةِ عَلَامَةٌ ، مَتْبِي

زَجَرَ عَنْ فِعْ لِ ثُمَّ أَمَرَ بِفِعْلٍ مَا قَدْ زَجَرَ عَـنْسهُ، كَانَ ذَٰلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ اِبَاحَةٍ،

وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ قَدْكَانَ زَاجِرًا عَنِ الصَّلْوةِ بَعْدَ

الْعَصْرِ حَتَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى اللَّهُ اللْمُعُلِيْلِ اللْمُعُلِيلُولَ اللَّهُ اللْمُعُلِيلِي اللْمُعُلِمُ الللْمُ الللِّهُ الللِّهُ ا

الدِى بيست، قىلىم المر بِالصَّلُو بَعَدَ غَرُوْبِ الشَّمْسِ صَلَاةَ تَطَوُّع كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ

إِبَاحَةٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ

كَانَ زَاجِرًا عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى مَغْرِبَ الشَّمْسِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِيْ بَيَّنْتُ،

فَلَمَّا أَمَرَ بِالصَّلاةِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ

فرمایا: مغرب سے پہلے دو رکعات پڑھو، پھر فرمایا: مغرب سے یملے دورکعات ادا کرو، پھرتیسری مرتبہ فرمایا: جو پڑھنا چاہیے۔ آپ کو بی خدشہ ہوا کہ کہیں لوگ اسے لازمی نہ مجھ لیں۔ اما م الوبكر والله فرمات مين: بدالفاظ مباح امرك مين \_ كونكداكر بيمباح امرے نه ہوتے تو كم ازكم سنت ہوتے ، اگر چەفرض نه بھی ہوتے،لیکن بدامراباحت وجواز کے لیے ہے۔ اور میں این کتابوں کے کئی مقامات پر بیان کر چکا ہوں کہ مباح امر کی علامت دیہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کام ہے منع فرما کیں۔ پھر اس ممنوع کام کوکرنے کا تھم دیں تو بہ تھم مباح ہوگا۔ نبی کریم منت الله المازيز هن سامع المنتج الله المازيز هن سامع فرمایا تھا، اس معنی اور مفہوم پر جسے میں بیان کر چکا ہوں، پھر جب آپ نے غروب آ فآب کے بعد نفل نماز پڑھنے کا تھم دیا تو یہ تھم اباحت اور جواز کے لیے ہو گا۔ اس طرح الله تعالیٰ کا (حاجی کو) احرام کی پابندیوں سے فارغ ہونے کے بعد شکار کرنے کا حکم دینا، مباح حکم ہے کیونکہ حالت احرام میں خشکی کا شكاركرناممنوع تفا-الله تعالى كاس فرمان كى وجدس ﴿ غَيْسرَ مُعِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ (المائده: ١) "جبتم احرام کی حالت میں ہوتو شکار کوحلال نہ جانو' اور الله تعالیٰ کے اس فرمان مبارك كى وجرت: ﴿ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمُ صَيْلُ الْبَرِّ

(١٢٨٩) صحيح بخارى، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، حديث: ١١٨٣\_ سنن ابى داود: ١٢٨١\_ مسند احمد: ٥/ ٥٠\_ صحيح ابن حبان: ١٥٨٦. مَا دُمُتُهُ وَرُمًا ﴾ (المائدة: ٩٦) "اور جب تك تم احرام كى حالت مين بوتمهارے ليے خشكى كا شكار حرام كيا گيا ہے۔ "
اور اس ارشاد بارى تعالى كى وجہ ہے: ﴿ لاَ تَدَقُتُ لُوُا الصّيْلَ وَأَنْتُهُ حُرُهُ ﴾ (المائدة: ٩٥) "تم حالت احرام ميں شكار كوتى نہ كرو۔" لہذا جب الله تعالى نے احرام كھولنے پرخشكى كا شكار كرنے كا حكم ديا تو يہ حكم اباحت و جواز كے ليے ہے۔ شكار كرنے كا حكم ديا تو يہ حكم اباحت و جواز كے ليے ہے۔ (فرض يا واجب نہيں) ميں نے يہ تم كتاب معانى القرآن ميں بيان كى ہے۔ ،

صَلا قِ تَطَوْع كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ إِبَاحَةِ ، وَأَمْرُ اللهِ عَلَ وَعَلا بَالِاصْطِيادِ عِنْدَ الإِحْلالِ مِنَ الإِحْرَامِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ ، إِذْ كَانَ اصْطِيادُ صَيْدِ الْإِحْرَامِ مَنْهِيًا عَنْهُ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا : الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًا عَنْهُ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا : وَعَدْ رَفِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًا عَنْهُ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلا : وَعَدْ مَا مُنْهُ الطَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ . وَبِقَوْلِهِ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمٌ ﴾ . وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدِ وَالنَّتُمْ حُرُمٌ ﴾ فَلَمَّا وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَالنَّتُمُ حُرُمٌ ﴾ فَلَمَّا وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَالنَّتُمُ حُرُمٌ ﴾ فَلَمَّا وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَالنَّتُمُ حُرُمٌ ﴾ فَلَمَّا وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لا تَقْتُلُوا الصَّيْدِ وَالنَّهُ مُولِكُ إِلَا مَا الْجَنْسَ فَلِيَادِ صَيْدِ الْبَرِكَانَ وَلَا الْجِنْسَ فَلِيَادِ مَعَانِي الْقُورُ الْنَ .

فوائد: ..... دواذانوں سے مقصوداذان وا قامت ہیں نیزیداحادیث دلیل ہیں کہ وقت مغرب اورنماز مغرب کے درمیان دورکعت نماز بیڑھنامستحب فعل ہے اور یہی مذہب رائج ہے نیز اگر آپ مطنع کی نماز مغرب سے قبل نماز برٹھنے کے حکم میں تیسری مرتبہ اختیار نہ دیتے تو نماز مغرب سے قبل دورکعتیں فرض کھہرتیں۔

**\*\*\*\*** 

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعُظِيمِهَا مساجد کے فضائل ، ان کی تغمیر اور ان کی تعظم و تکریم کے متعلق ابواب كالمجموعه

٠ ٨٥.... بَابُ ذِكُر أَوَّل مَسُجدٍ بُنِيَ فِي الْأَرُض وَالثَّانِيُ، وَذِكُر الْقَدُر الَّذِي بَيْنَ أَوَّلِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَالثَّانِيُ ز مین پرنتمبرکی گئی پہلی اور دوسری مسجد کی تغمیر کا بیان اور پہلی اور دوسری مسجد کی تغمیر کی درمیانی مدت اور و قفے کا بیان

١٢٩٠ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسِٰى، نَا جَرِيْرٌ عَنِ الأَعْمَشِ.

الْقُرْانَ وَأَعْرِضُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيْقِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ: مَسْجِدُ الْحَرَامِ، قَالَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قَالَ، قُلْتُ:كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَّةُ فَصَلِّ فَهُوَ مسجدٌ .

عَنْ إِسْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قَالَ: كُنْتُ أَنَا ""جتاب ابراتيم تيمي بيان كرتے بي كه بيس اور ميرے والد وَأَبِيْ نَـجْلِسُ فِي الطَّرِيْقِ، فَيُعْرِضُ عَلَيَّ برر واررات من بين كرقرآن مجيد كادوركيا كرت تهد كت ہیں: (ایک دفعہ) انہوں نے سجیرہ والی آیت تلاوت کی تو سجدہ بھی کیا۔ میں نے ان سے عرض کی: کیا آپ رائے میں مجدہ كرتے ہيں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! میں نے حضرت ابوذر و الله ا كو فرمات ہوئے سنا ہے كہ ميں نے رسول الله مطاق آيا سے دریافت کیا، روئے زمین برسب سے پہلے کونی معجد بنائی گئ تقی؟ آب نے فرمایا: مجدحرام (ست الله) میں نے بوچھا، چرکونی؟ آپ نے فرمایا: پھرمسجد اقصیٰ میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا: حاکیس سال، پھرآپ نے فرمایا: تمہیں جہاں نماز کا وقت ہو جائے (وہیں)تم نمازیڑھلو، وہی مسجد ہے۔''

(١٢٩٠) تقدم تخريجه برقم: ٧٨٧.

#### **فوائد**:....مکرر ۷۸۷۔

٥٨١... بَابُ فَضُل بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ الْبَانِيُّ يَبْنِي الْمَسْجِدَ لِلَّهِ لاَ رِيَاءً وَلاَ سُمُعَةً مساجد بنانے کی فضیات کا بیان جبکہ مجد بنانے والا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تعمیر کرے، ریا کاری اورشہرت کا حصول اس کے پیش نظر نہ ہو۔

١٢٩١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ - يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ـ ثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ - عَنْ أَبِيه عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدِ .....

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ " " حضرت عثمان بن عفان وَلَاثِينُ نِي كريم الطَّفَوَالَ إِس روايت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ بَنْي لِلَّهِ مَسْجِدًا حَرت بِن كُو آپ نے فرمایا: "جَسْخُصْ نے الله تعالیٰ کی رضا کے لیے مجد بنائی، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر

بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ.

#### ٥٨٢... بَابٌ فِي فَضُلِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسُجِدُ وَضَاقَ مبحد (بنانے کی) فضیلت کا بیان اگر چہ چھوٹی اور ننگ ہو

١٢٩٢ ـ أَخْبَوْنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَعِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ، قَالاً، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرّْحْمْنِ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَطَاءِ بْن أَبِيْ رَبَاحٍ ﴿ الْسِسِ

> عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنْ رَّسُوْل الله صَـلَّـى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرِيٌّ مِنْ جِنِّ وَلاَ إِنْسِ وَلاَ طَائِرٍ إِلَّا الْجَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ

بَنْي مَسْجداً كَمَفْحَص قِطَّاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ . قَالَ يُوْنُسُ: مِنْ سَبْع

وَلاَ طَائِرٍ ، وَقَالَ: كَمَفْحَصِ قِطَّاةٍ .

كرتے بي كه آب نے فرمايا: "جس شخص نے يانى كا كنوال کھدوایا، جس سے جاندار جن، انسان اور پرندے پیتے ہیں تو الله تعالى قيامت والے دن اسے اجروثواب عطا كريں گے۔ اورجس مخص نے چڑیا کے گھونسلے کے برابریااس سے بھی چھوٹی معد بنائی، تو الله تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔'' جناب یونس کے الفاظ یہ ہیں:'' جو درندہ یا پرندہ تھی ہے

<sup>(</sup>١٢٩١) صمحيح مسلم، كتاب الزهد، باب فضل بناء المساجد، حديث: ٥٣٣/٤٤ سنن ترمذي: ٣١٨\_ سنن ابن ماجه: ٧٣٦ مستداحمد: ١/١١.

<sup>(</sup>١٢٩٢) اسناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب من بني لله مسجدا، حديث: ٧٣٨.

#### گا۔''اور کہا:''جِژیا کے گھونسلے جتنی مسحد''

**فوائد** :....ا- ان احادیث میں الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر مساجد تغمیر کرنے کی فضیلت وعظمت کا بیان ہے کہ معجد کے تغمیر کرنے والے کا جنت میں گھر تغمیر کر دیا جاتا ہے۔خواہ معجد جھوٹی اور چندنمازیوں پرمشتل ہو، بشر طیکہ رضائے الٰہی ملحوظ اورشہرت وریا کاری مطلوب نہ ہو، ورنہ یہی بیش قیت عمل جزا کی بحائے سزا کا روب دھار لے گا۔

- ۲۔ جو شخص اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تغمیر کرے اس کی مثل جنت میں گھر تغمیر کر دیا جاتا ہے۔ امام نووی جراللہ کہتے ہیں کہ اس کے دومعنی ہو سکتے ہیں:
- (🗘 مبحد تعمیر کرنے والے کا اس مبحد کی مثل جنت میں گھر تعمیر کر دیا جائے گا، کیکن جنت کے گھر کی وسعت کی فضیلت معلوم نہیں ہے کہ (یہال فقط تشبیہ مقصود ہے) جبکہ جنت کی چیزیں ایس ہیں، جنہیں نہ کسی آئکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا احساس جا گزیں ہوا ہے ( یعنی یہاں فقط تشبیه مقصود ہے باقی اس کی تغمير كا انداز ،خوبصورت وزيبائش اورحسن وعمدگي دنيا كي مبحد ہے کہيں جاذب نظر ، پرکشش اورعمہ ہر ہوگی۔ ) (ب) دوسرامنہوم یہ ہے کہ ایسے گھر کا جنت کے محلات سے ایسے افضل ہوگا جیسے دنیوی گھروں سے معجد افضل ہوتی ہے۔ (شرح النووى: ٥/١٤)

٥٨٣ .... بَابُ فَضُلِ الْمَسَاجِدِ إِذُ هِيَ أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مساجد کی فضیلت کا بیان کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک پیندیدہ ترین جگہیں ہیں۔

١٢٩٣ - أَخْبَونَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُو، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحِيْم الْبَرْقِيُّ، حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَكْتَل وَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ، قَالًا، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰن بْن أَبِيْ ذُبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ .....

عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ " " وصرت ابوبريه والنَّهُ رسول الله عَنْ اللَّهِ عَن وايت كرت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَى كَ زُوكِ شَهُول مِنْ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ بِينديده ترين جَهمين اس كي معاجد مين ـ اورالله كنزويك بد ترین جگهیں بازار ہیں۔''

أَسْوَ اقْهَا .

ف واسد: ....مبحدین الله تعالی کی محبوب ترین جگهین اس لیے میں که به نیکیوں کی آماجگامیں میں اوران کی بنیاد تقویٰ پر ہوتی ہے اور بازار مبغوض ترین مقامات ہیں، کیونکہ یہاں دھوکہ و ملاوٹ ہوتی ہے سور چاتا ہے، جھوٹی قشمیں کھائی جاتی ہیں وعدہ خلافی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض ہوتا ہے۔ (شرح النووی: ٥/١٧)

(١٢٩٣) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، حديث: ٦٧١\_ صحيح ابن حباك: ١٦٠٠.

#### ۵۸۴ ..... بَابُ الْأَمُو بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْدِ مُحلول مِين مساجِدتع يركرنے كَحَم كابيان

١٢٩٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخُمْس، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ ........

عَنْ عَلَاثِشَةَ: أَنَّ السَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ " وضرت عائشه فِالْعَهَات روايت ہے کہ نبی اکرم شَاکَیَّا نے وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِی الدُّوْدِ . محلول میں مساجد تغییر کرنے کا تھم دیا ہے۔''

فوائد: .....اس حدیث میں ہرمخلہ میں مسجد تعمیر کرنے کی ترغیب ہادراس تھم میں حکمت ہے ہرمحلّہ میں مسجد ہوتو اہل محلّہ کا نماز باجماعت میں شامل ہونا مہل ہونا مہل ہونا مہل ہونا مہل ہونا مہل ہونا مہل ہونا مشکل ہوجاتا ہے۔ اور لوگوں کا اس اجر سے محروم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نیز ہرمحلّہ میں مسجد نمازیوں کی کشرت اور اہل محلّہ کی اصلاح کا باعث بنتی ہے۔

#### ۵۸۵ .... باَبُ تَطْيِيْبِ الْمَسَاجِدِ مساجِد كوخوشبوسے معطر كرنے كابيان

١٢٩٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ

عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ .....

١٢٩٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا عَائِذُ بْنُ حَبِيْبٍ، ثَنَا حُمَيْدٌ

الطَّوِيْلُ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

(١٢٩٤) اسنانه صحيح على شرط مسلم، سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب تطهير المساجد و تطييبها، حديث: ٧٥٨ ـ س، ابي داود: ٥٥٥ ـ سنن ترمذي: ٩٤٥ ـ مسند احمد: ٦/ ٢٧٩.

(١٢٩٥) اسناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث: ٢٧٩\_ مطولا بنحوه.

(١٢٩٦) استاده حيد، الصحيحة: ٥٠٠٠\_ سنن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب كراهية النخامة في المسجد، حديث: ٢٦٧\_

سنن نسائي، كتاب المساجد، باب تحليق المساجد، حديث: ٧٢٩.

صحیح ابن خزیمه ..... عدال المال الما

الله طفائل نے معجد کے قبلہ رخ ناک کی ریزش لگی دیمی تو آپ کا چہرہ مبارک (غصے کی وجہ سے ) سرخ ہو گیا، تو ایک انساری عورت آئی، اس نے اس گندگی کو کھر چ کر صاف کر دیا، اور اس کی جگہ پر زغفران سے بنی خوشبو لگا دی۔ تو رسول الله طفائل نے فرمایا: "بید کتنا بہترین کام ہے!! امام ابوبکر والله فرماتے ہیں: "بید حدیث نہایت غریب ہے۔"

نُحَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاحْمَرَ وَجْهُهُ فَجَاءَ ثهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَحَكَّتْهَا، فَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هٰذَا، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: هٰذَا حَدِيْتٌ غَرِيْبٌ غَرِيْبٌ

فوائد :.....ا مساجد کو پاک صاف رکھنے اور خوشبو وغیرہ سے معطرر کھنے کا تھم ہے۔ اس سے نمازی حضرات شادال و فرحال رہنے اور طبیعتوں میں انبساط پیدا ہوتا ہے اور لوگ دلجمتی سے عبادت بجالاتے ہیں۔

۲۔ مساجد میں تھوکنا، رینٹ بھیکنا اور گندگی بھیرنا گناہ ہے اور جہاں رینٹ یا آلائش تکی ہواس حصہ کو صاف کر کے وہاں خوشبولگانا مستحب فعل ہے۔ گزشتہ حدیث میں ہے کہ گندگی کو نبی کریم میشی آئے آئے نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا جبکہ اس حدیث میں ہے کہ انصاری عورت نے اس گندگی کو صاف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو مختلف واقعات جبکہ اس حدیث میں ہے کہ انصاری عورت نے اس گندگی کو صاف کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دو مختلف واقعات ہیں ایک ہیں۔ لہذا یہ دونوں احادیث ایک دوسری کی مخالف نہیں ہیں۔

۵۸۲.... بَابُ فَضُلِ إِنْحَرَاجِ القَلْى مِنَ الْمَسْجِدِ مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنے کی فضیلت کا بیان

١٢٩٧ ـ نَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ، نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ الْمُطَّلَبِ بْنِ جَنْطَبِ.....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَى أَجُورُ وَ أَكْمِ مَنَ عَلَى أَجُورُ أَكْمِ مَنَ عَلَى خَتَّى الْقَذَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمُرْفُ أُمَّتِى الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمَّتِى فَلَمْ أَرَ ذَنْباً هُوَ أَعْظَمُ مِنْ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْانِ فَلَمْ أَنْ نَسِيَها .

"خضرت انس بن مالک فرائٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلطے اللہ طلطے اللہ علیہ اس کے اجروثواب پیش کے اللہ طلطے اللہ طلطے اللہ علیہ کہ وہ تکا بھی جے کوئی آ دمی معجد سے نکال دیتا ہے۔ ادر مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن مجید کی کوئی سورت یا آ یت دی گئی (اس نے یادکی) پھراس نے اسے بھلا دیا (اسے یادرکھانہ اس بڑمل کیا۔)

(۱۲۹۷) است اده ضعیف، این برت مل راوی ب اورساع کی تقریح نیس نیز سند می انقطاع بے سن ابسی داود، کتباب الصلاة، باب کنس المستحد، حدیث: ٤٦١. ٥٨٥ ... بَابُ ذِكُرِ بَدْءِ تَحْصِيْبِ الْمَسْجِدِ كَانَ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ الْمَسَاجِدَ إِنَّمَا تُحْصَبُ حَتَّى لاَ يَقُذِرَ الطَّيْنُ وَالْبَلَلُ الثِّيَابَ إِذَا مُطِرُوا، إِنْ ثَبَتَ الْحَبَرُ.

مسجد میں کنگریاں بچھانے کی ابتداء کا بیان ،اس بات کی دکیل کا بیان کہ مسجد میں کنگریاں اس لیے بچھائی جا کیں گئریاں اس لیے بچھائی جا کیں گئ تا کہ بارش کی وجہ سے کیچڑاور تری (پانی) سے کیڑے خراب نہ ہوں۔اگر اس سلسلے میں مروی حدیث سیح ہو۔

١٢٩٨ حَدَّتَ مَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّتَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ ، نَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . كَانَ يَنْزِلُ فِيْ بَنِي

قْشَيْرٍ ـ حَدَّثَنِيْ ....

أَبُوْ الْـوَلِيْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: مَا بَدْءُ هٰ ذَا الْحَصَا فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: مُطِرْنَا مِنَ اللَّيْل، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلاةِ، قَالَ: فَجَعَلَ السَّاجُلُ يَحْمِلُ فِي ثَوْبِهِ الْحَصَا فَيُ لْ قِيْهِ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَٰذَا ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ: نِعْمَ الْبسَاطُ هٰذَا ، قَالَ: فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ . ، قَالَ ، قُلْتُ: مَا كَانَ بَدْءُ هٰ نَهُ الزَّعْ فَرَان ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَّةِ الصُّبْح، فَإِذَا هُوَ بِنُخَاعَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، وَقَالَ: مَا أَقْبَرُحَ لِمُذَا! قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِيْ تَنَجُّعَ فَحَكَّهَا، ثُمَّ طَلَى عَلَيْهَا الزَّعْفَرَانَ. قَالَ: إِنَّ هٰذَا أَحْسَنُ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ أَحَدِنَا إِذَا قَضَى حَاجَتُهُ نَظَرَ إِلَيْهَا إِذَا قَامَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْمَلَكَ

"جناب ابوالوليد بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت ابن عمر فیالنیز سے بوچھا: مسجد میں بی تنکریاں بچھانے کی ابتدا کیسے موئی؟ انہوں نے فرمایا: ایک رات ہم پر بارش ہوئی، تو ہم نماز بڑھنے کے لیے مجد آئے، تو آدی اینے کیڑے میں کنگریاں اٹھا کر لے آتا اے بچھا کراس پر نماز پڑھ لیتا۔ پھر جب ہم ن صبح كى تورسول الله مظيم ولل في دريافت كيا: " يدكيا سع؟ تو صحابہ کرام نے صورت حال آپ کو بتا دی، آپ نے فرمایا: بد بہت اچھا بچھونا ہے۔ چنانچہلوگوں نے کنگریاں بچھانا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: ''یہ زعفران لگانا کب شروع موا؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله عظامة الله صبح كى نماز كے ليے تشریف لائے تو اچا تک آپ نے معجد کے قبلہ میں ناک کی ریزش دیکھی۔ تو آپ نے اسے کھرچ دیا اور فرمایا: میکٹنی فتیج اور گندی حرکت ہے۔'' چنانچہ جس شخص نے وہ ریزش سچینکی تھی وہ آیا اور اس نے اسے صاف کر دیا اُور پھر اس پر زغفران کا لیے کر دیا۔ آپ نے فرمایا: بداس سے بہتر اور احسن حرکت ہے۔ کہتے ہیں: میں نے عرض کی: کیا وجہ ہے جب ہم میں

(١٢٩٨) اسناده ضعيف، الوالوليدراوي يجول ب- سنين ابي داود، كتباب الصلاة، باب في حصى المسجد، حديث: ٤٥٨- اخبار المدينة لابن شيبة: ٤٤. ماجد کے نضائل بتیر و تکریم کے ابواب صحيح ابن خزيمه ....2

سے کوئی شخص قضائے حاجت (پیٹاب، پاخانے) سے فارغ ہوتا ہے تو اٹھتے وقت اس کی طرف دیکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: بے شک ایک فرشتہ کہتا ہے: '' جو چیزتم نے حاصل کی تھی اس کے انجام کو دیکھے''

> ٥٨٨.... بَابُ تَقُمِيُم الْمَسَاجِدِ وَالْتِقَاطِ الْعِيْدَان وَالْخِرَقِ مِنْهَا وَتَنْظِيُفِهَا مساجد میں جھاڑو دینے ، نیکے اور چیتھڑ ہے اٹھانے اور صفائی ستھرائی کرنے کا بیان

١٢٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ، ثَنَا حَمَّاذُ يعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ـ ثَنَا

تَابِتٌ عَنْ أَبِيْ رَافِع.....

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَتْ، فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَهَلَّا اْذَنْتُمُوْنِيْ. فَأَتْنِي قَبْرَهَا فَصَلِّي عَلَيْهَا.

يَـقُـوْلُ لَـهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَا نَحَلْتَ بِهِ إِلَى مَا

'' حضرت ابو ہریرہ خلائنہ' سے روایت ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مىجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ فوت ہوگئی ( اورصحابہ تو کھے دنوں کے بعداس کے بارے میں یوجھا۔ آ پ کو بتایا گیا کہ وہ نوت ہوگئ ہے۔آپ نے فرمایا:تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ کی ؟ پھر آ ب اس کی قبر پرتشریف لائے اور اس کی نماز جنازه پڙهي''

٠ ١٣٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمْ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ الْقَطْوَانِيُّ، نَا خَالِدُ بْنُ

مَخْلَدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ......

'' حضرت ابو ہریرہ رٹی تنافیہ' سے روایت ہے کہ ایک عورت مسجد سے چیتھڑے اور شکے وغیرہ اٹھایا کرتی تھی، پھراس کی قبر پرنماز ير صني تك باقى حديث بيان كى ـ''

عَنْ أَبِيْ هُ رَيْرَ ةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْحِرَقَ وَالْعِيْدَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ.

**فواند**:....ا-ان احادیث میں مسجد کی صفائی کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔

۲۔ جب خادم یا دوست غائب ہوتو اس کے بارے میں یو چھنا چاہیے۔

<sup>(</sup>١٢٩٩) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب كنس المسجد والتقاق الخرق، حديث: ٨٥١\_ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث: ٩٥٦\_ سنن ابي داود: ٣٢٠٣\_ سنن ابن ماجه: ١٥٢٧\_ مسند احمد: ٢/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>۱۳۰۰) اسناده حسن، صحيح الترغيب: ۲۷٦.

### صحیح ابن خزیمه .... 2 ماجد کے نضائل ، تمیر و کریم کے ابواب

س<sub>و۔</sub> کسی محن کو دعا کے ذریعے پورا بدلہ دیا جائے۔

س۔ اہل خیر کے جنازہ میں شرکت کی ترغیب مشروع ہے۔

۵۔ جو خص کسی میت کی نماز جنازہ ادانہ کر سکے وہ اس کی قبر پر جنازہ پڑھ سکتا ہے، بیمل جائز ہے۔

۲ موت کی اطلاع وینا ورست ہے۔ (فتح الباری: ۱/۲۱۲)

۵۸۹ .... بَابُ النَّهُي عَنُ نَشُدِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ معجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنامنع ہے

١٣٠١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا بُنْدَارٌ وَ أَبُوْ مُوْسَى، قَالاَ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّلٌ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ - وَهُوَ ابْنُ مَرْثَدِ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ، ح وَثَنَا أَبُوْ عَمَّادٍ، نَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ الشَّيْبَانِيِّ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سِنَانِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلِيْمَانَ بَّنِ سَنَانِ عَنْ عَلْقَمَة بْنِ

بُريْدَةَ عَنْ أَبِيْه، قَالَ: صَلّى رَسُوْلُ اللهِ صَلّى رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ دَعَا إِلَى الْمَجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لاَ وَجَدْتٌ، إِنَّمَا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لاَ وَجَدْتٌ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ. هَذَا حَدِيثُ وَكُنْع.

''حضرت بریدہ بڑائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئیڈ نے نماز پڑھائی تو ایک شخص کہنے لگا: سرخ اونٹ کی طرف کس نے لکارا ہے؟ ( کس نے اسے دیکھا ہے) تو رسول اللہ طفی آئیڈ نے فرمایا: ( اللہ کرے ) تو اونٹ نہ پائے، بلاشبہ مساجد تو انہی کامول کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے بنائی گئی ہیں ( عبادت اور ذکر اللی کے لیے)'' یہ وکیع کی حدیث ہے۔

٥٩٠ ... بَابُ الْأُمُو بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَن لَّا يُؤَدِّيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَصِدِينِ لَمُ شَده چيز كاعلان كرنے والے كويد بددعا وينے كے حكم كابيان

كەللەتغالى تىمهىي وە داپس نەدلائے۔

١٣٠٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ حَيْوَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّعْطِيْ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ شَهِدَ ......

<sup>(</sup>١٣٠١) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهى عن نشد الضالة في المسجد، حديث: ٥٦٩ سنن ابن ماجه: ٧٦٥ عمل البوم والذية نسائي: ١٧٤ مسند احمد: ٥٦٠ ٣٦٠.

<sup>(</sup>١٣٠٢) عمديح مسلم، كتاب المساحد، باب النهى عن نشد المضالة في المستحد، حديث: ٥٦٨ - سنن ابي داود: ٤٧٣ - سنن ابن ماجه: ٧ ٢٠ مسند احمد: ٢/ ٤٢٠ .

'' حضرت ابوہریرہ فرائنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طف آئی کو خرماتے ہوئے سا ہے: جو شخص کسی آ دمی کو مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ اسے یہ (بدرعا) دے دے: اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز واپس نہ دلائے، کیونکہ مساجداس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔''

أَبَ اهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ لَهُ عَلَيْكُ فَى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً يُنْشِدُ ضَالَةً فِى اللّهَ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ: لاَ أَدَّاهَا اللّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَحُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى لَكُوبُ بَعُولُ: أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ هٰذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، يَقُولُ: أَبُوْ عَبْدِ اللّهِ هٰذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ، يُقَالُ لَهُ: سَلَانُ.

١٣٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَل.....

عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَجُلاً يُنْشِدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا كُنْتَ فَحَاشاً يَا ابْنَ مَسْعُوْدٍ. قَالَ:إِناً كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَٰلِكَ.

"جناب ابوعثان بیان کرتے ہیں کہ خضرت ابن مسعود والنوز نے ایک فخص کو مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سا ،تو آپ شخص آپ سخت غضب ناک ہوئے اور اسے برا بھلا کہا ۔تو ایک شخص نے ان سے عرض کی: اے ابن مسعود! آپ تو فخش گوئی نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہمیں (ایسے موقع پر) ایسے ہی کرنے کا حکم دیا جا تا تھا۔"

ف**واند** :.....ا مبجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرانا اوراسی طرح خرید و فروخت، مزدوری کرانا اور عقود طے کرنا ممنوع فعل ہے اور مسجد میں آواز بلند کرنا مکروہ ہے۔ (شرح النو دی: ٥/٤٥)

س۔ مسجد یا مسجد سے باہر گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرانا ٔ حرام ہے البتہ مسجد سے باہر کھڑے ہو کرمسجد میں داخل ہونے اور نکلنے دالوں سے گمشدہ چیز کے بارے معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

سم۔ اگر کسی شخص کو گم شدہ چیز ملے تو وہ حاضرین مبجد کو مطلع کرسکتا ہے۔ بیٹمل بھی پیندیدہ نہیں کیونکہ مساجد ذکر اللی، عبادات اورعلم و مذاکرہ علم کے لیے تغییر ہوئی ہیں، تہذا اس کے لیے مسجد کا بیرون حصہ استعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱۳۰۲) اسناده جید.

#### ماجد کے نضائل بھیر و کریم کے ابواب صحیح ابن خزیمه.....2

### ٥٩١ .... بَابُ النَّهُي عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ مساجد میں خرید وفر وخت منع ہے

١٣٠٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا بُنْدَارٌ وَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالاَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنِ

ابْن عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّــمَ نَهْى عَنِ الشِّرٰى وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ، وَأَن يُنشَدَ فِيْهِ الشِّعْرُ، وَأَن يُّنْشَدَ فِيْدِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ.

''حضرت عمرو بن عاص فالله سے روایت ہے کہ نبی كريم النيكية في معجد مين خريد وفروخت مع منع فرمايا ب-اور یہ کہاس میں شعر پڑھے جا کیں ،اوراس میں گم شدہ چیز کااعلان كيا جائے، نيز جعه والے دن نماز جعه سے قبل ( گفتگو ك لیے) طقے بنانے ہے منع کیاہے۔''

> ٥٩٢.... بَابُ ٱلْأَمُر بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَن لَّا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا، وَفِيُهِ مَا ذَلَّ عَلَى الْبَيْعِ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعُلِهِمَا.

مسجد میں خرید وفروخت کرنے والوں کو بیہ بددعا دینے کے حکم کابیان کہان کی تجارت نفع بخش نہ ہواوراس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی خرید وفروخت منعقد ہوجائے گی اگر چہ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے گناہ

١٣٠٥ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ،

أَخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ .....

إِذَا رَأَيُّتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَــُهُــوْلُوْا: لاَ أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيْهِ الضَّالَّةَ ، فَقُوْلُوْ ا: لاَ أَدَّى اللَّهُ عَلَيْكَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ﴿ وَصَرِتِ ابِو بِرِيهِ وَالنَّهُ بِيانَ كُرتِ بِين كه رسول الله عِنْ عَلَيْهُمْ نے فرمایا:'' جبتم مسجد میں کسی شخص کو کو کی چیز بیجتے ہوئے یاخرید تے ہوئے دیکھوتو یہ بددعا دو:''اللهٔ تمہاری تجارت کونفع بخش نه بنائے، اور جب تم اس میں سی کو مم شدہ چیز کا اعلان كرتي ديكھوتو بيه بددعا دو: "الله تهميں بيد چيز واپس نه لوڻائے-" امام ابوبکر رائیگیہ فرماتے ہیں:اگر (مسجد میں تجارت کرنے

(١٣٠٤) استباده حسن، سنين ترمذي، كتباب الصلاة، باب ماجاء في كراهية البيع والشراء ..... حديث: ٣٢٢\_ سنن ابن ماجه: ۶۷۹\_ سنن ابی داود: ۱۰۹۷\_ سنن نسائی: ۷۱۵\_ مسند احمد: ۲/ ۱۷۹.

(١٣٠٥) استاده صحيح، سنين ترمذي، كتاب البيوع، باب النهي عن البيع في المسجد، حديث: ١٣٢١ ـ سنن كبرى نسائي: ٩٩٣٣ \_ منن الدارمي: ١٤٠١ \_ صحيح ابن حبان: ١٦٥٠.

مدیح ابن خزیمه ..... عند معامل بقیر و تکریم کے ابواب معامل بقیر و تکریم کے ابواب

والوں کی )خرید وفروخت منعقد ہی نہ ہوتی تو نبی کریم طفی آیا ہے۔ کے اس فرمان کے بچیمعنی باقی نہیں رہتے:'' اللہ تمہاری تجارت کوفع بخش نہ بنائے ۔''

مه هُوَادُهُ- عِلْمِی- خَاصٌ. ما هُو بَنُ إِنْشَادِ الشَّعُو فِی الْمَسَاجِدِ بِلَفُظِ عَامٍّ مُوَادُهُ- عِلْمِی- خَاصٌ. مساجد بین شعر پڑھنے کی ممانعت کا بیان -میرے علم کے مطابق اس کے الفاظ عام ہیں اور مراد خاص ہے ۱۳۰۸ ۔ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِیْدِ الْأَشَجُّ ، نَا أَبُوْ خَالِدِ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَیْب ............

 عَنْ أَبِيْهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْإِبْتِيَاعِ، وَأَن الْلهُ عَلَيْهِ وَالْإِبْتِيَاعِ، وَأَن يُنشَدَ الضَّوَالُّ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ وَعَنِ النَّحَدُةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ التَّحَدُّقِ لِلْحَدِيْثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

- يَعْنِيْ فِي الْمَسْجِدِ.

فوائد : .....ا یه احادیث دلیل میں کی مجد میں خرید وفروخت، گمشدہ چیز کا اعلان کرانا، اشعار کہنا اور جمعہ کے دن نماز جمعہ سے قبل حلقے بنانا حرام ہے۔ (نبل الاوطار: ۲/ ۱۲۲)

۲۔ مساجد میں بیج وشراءحرام ہے اور جو شخص کسی کو متجد میں خرید و فروخت کرتا دیکھتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بالکع اور مشتری کو یہ کلمات (کا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِنجَارَ تَكَ) اللّٰہ تعالیٰ تیری تجارت نفع بخش نہ بنائے کہے۔

(سبيل السلام: ٢/٢٤)

مهم الله عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا نَهٰى عَلَى أَنَّ النَّبِى صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهٰى عَن عَن تَنَاشُدِ بَعُضِ الْأَشُعَارِ فِى الْمَسَاجِدِ لاَ عَنُ جَمِيْعِهَا اس روايت كابيان جواس بات كى وليل ہے كہ نبى كريم الشيارة نظم نظم الشعار يراحن سے منع نہيں فرمايا اللہ عن كيا ہے ۔ تمام صم كے اشعار سے منع نہيں فرمايا

إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانِ بُنْ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَدَعَا لَهُ أَنْ يَقْهُبُوَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَدَعَا لَهُ أَنْ يَّؤَيَّدَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا دَامَ مُجِيْبًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کیونکہ نبی کریم طفی کیا ہے خضرت حسان بن ثابت ہو گئی کومسجد میں مشرکیین کی ججوادر مذمت کرنے کی اجازت دی تھی ۔

<sup>(</sup>۱۳۰٦) اسناده حسن، تقدم تخريجه برقم: ١٣٠٤.

اور ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی مددروح القدس (حضرت جبرائیل عَلَیْنَا) کے ساتھ فرمائے جب تک وہ نبی کریم طفی آیا ہے کے دفاع میں مشرکین کو جواب دیتے رہیں۔

١٣٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ مَا حَفِظْتُهُ مِنَ

الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَنْ سَعِيْدٍ .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظْ إِلَيْهِ ، فَقَالً: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظْ إِلَيْهِ ، فَقَالً: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: أَجِبْ عَنِي ، اللّهُمَّ أَيْدُهُ وَسَلّمَ بَرُوحِ الْقُدُوبِ ، قَالَ: وَتَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، طَاهِرٍ ، نَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: وَتَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَالَا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَاللّمَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ عَنِ الزَّهْرِي بِهِذَا السَّعِيدُ وَقَالَ الْحَسَنُ قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيهُ وَقِيْهِ وَفِيهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيهُ وَقَيْهِ وَفَيْهِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ فِيهُ وَقُيْهِ وَفَيْهُ وَنَيْهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ اللّهُ هُونَ فَيْهُ وَنُونَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ اللّهُ الْمُ الْتُسَدُ ، فَيْهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ اللّهُ هُونَهُ وَنَعْهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَالَى الْمُعَلِّمُ الْعُهُ الْمُنْتُ اللّهُ الْعَمْدُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْعَلَى اللّهُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ

'' حضرت ابو ہر رہ وخالفتہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر وخالفیا حضرت حسان والند کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد میں شعر یڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان کی طرف (غصے سے) دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کی:میں (اس وقت بھی) شعر پڑھا كرتا تھا جبكه اس ميں تم سے افضل ہتى موجود ہوتى تھى (يعنى ني كريم مِشْيَعَانِيمْ ) \_ پھروہ حضرت ابو ہریرہ زنی تند كی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں تہمیں الله کی قتم دے کر یو چھتا ہوں، کیاتم نے رسول الله ﷺ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے: (اے حسان )میری طرف ہے (مشرکین کی ججوکا )جواب دو،اے الله! اس كي مدد روح القدس كے ساتھ فرما؟ انہوں نے فرمایاناں۔(میں نے آپ کابیفرمان سناہے) جناب سعید کی روايت مين بيدالفاظ بين: "مين اس مسجد مين شعر يرها كرتاتها جبکه اس میںتم سے افضل شخصیت موجودتھی ۔'' جناب حسن کی روايت ميں الفاظ اس طرح ہيں: ' ميں شعر پڑھا كرتا تھا (جبكه )اس متجد میں تم سے بہتر واعلیٰ ہستی موجودتھی۔

فوائد :.....اگذشته احادیث میں مساجد میں اشعار کہنے کی ممانعت ہے اور حدیث الباب میں اشعار کہنے کا اشعار کہنے کا البات ہے۔ یہ احادیث باہم متعارض لگتی ہیں اور ان کی تطبق ہیہ ہے کہ دور جاہلیت اور باطل پرستوں کے اشعار کہنا ممنوع ہے اور جوشخص دور جاہلیت کے اشعار اور باطل اشعار سے سالم ہوں، مساجد میں ایسے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہے اور جوشخص دور جاہلیت کے اشعار اور باطل اشعار سے سالم ہوں، مساجد میں ایسے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔ (۲۱۰/۱)

<sup>(</sup>۱۳۰۷) صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، حليث: ٣٢١٢ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل حسان بن ثانت ﴿ كَاللَّهُ حليث: ٢٤٨٥ ـ سنن ابي داود: ١٠٠٥ ـ سنن نسائي: ٧١٧ ـ مسند الحميدي: ١١٠٥ ـ

#### ماجد کے فضائل بھیر و تکریم کے ابواب صحیح ابن خزیمه.....2

۲۔ مسجد میں مباح اشعار کہنا جائز ہیں اور اگر وہ اسلام اور اہل اسلام کی مدح پر ، کفار کی ججو و تذلیل اور ان سے لڑائی پر مشتمل ہوں تو ایسے اشعار کہنامتحب ہیں اور حسان ڈائٹنڈ کے اشعار ای قبیل سے ہوتے تھے۔

(شرح النووى: ١٦/٤٤، ٥٥)

#### ٥٩٥.... بَابُ النَّهُى عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمُ يُدُفَنُ مسجد میں تھو کنامنع ہے جبکہ اسے وفن نہ کیا جائے

١٣٠٨ -أَنَـا أَبُـوْ طَـاهِـرٍ، نَـا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ قُدَامَةَ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، ثَنَا مَهْدِئُ بْنُ مَيْمُوْن عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى ابْنِ عُيَنْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّيْلِيِّ.....

عَنْ أَبِسَى ذَرِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ " " حضرت ابوذر وْالنِّينُ كُمَّةٍ بِين كه نبي كريم مِ النَّهَ يَا إِنْ عَرْمالاً:" عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي ﴿ مُجْهِ مِيرِى امت كَ الْجَمْعِ اور برے اعمال وكھائے كتے میں نے ان کے عمدہ اور اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کاعمل دیکھا۔ اور ان کے برے اعمال میں مجد میں تھوک دیکھی جسے دبایانہیں گیاتھا۔"

حُسْنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُّ فِي مَحَاسِن أَعْمَالِهَا إمَاطَةُ الْأَذٰي عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتٌ فِيْ مَسَاوِيّ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

فواند: ....مبر مين تهوكنا اور رينك نكالنا كناه إدراكرات دفن ندكيا جائے ، تو اس ندمت مين آلائش نكالنے والا ہی خاص نہیں۔ بلکہاس مذمت میں صاحب آلائش اور ہروہ شخص شامل ہے جواس کو دیکھ کرزائل نہ کرے۔ ٥٩٢.... بَابُ الْأَمْرِ بِدَفُنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلْبَزُقِ

مسجد میں تھوک کراہے دبانے کے حکم کا بیان تا کہ وہ تھو کنے کا کفارہ بن جائے

١٣٠٩ -أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا أَبُوْ دَاوُدَ، ثَنَا شُعْبَةُ وَتَنَا الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، ح وَثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوْبَ، نَا مُحَمَّدٌ. يَعْنِي ابْنَ يَنْ يِنْ لَا الْـوَاسِطِلَىَّ ـ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي وَ شُعْبَةَ ، ح وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ

عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " حضرت انس والتقد سے روایت ہے کدرسول الله مستفاتین نے

(١٣٠٨) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٥٥٣\_ الادب المفرد للبخاري: ٢٣٠\_ مسند احمد: ١٨٠/٥ صحيح ابن حبان: ١٦٣٨.

(١٣٠٩) صحيح بخبارى، كتاب الصلاة، باب كفارة البزاق في المسجد، حديث: ١٥٤. صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٢٥٥\_ سنن ابي داود: ٤٧٤\_ سنن ترمذي: ٧٧٢\_ سنن نسائي: ٧٢٤. صحیح ابن خزیمه .... 2 ماجد کے نضائل ، تمیر و تکریم کے ابواب

فرمایا: "مجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے فن کرنا ہے۔" جناب ابن علیہ اور وکیع کی روایت میں" الَبُّزَاقُ" کی جگه" التَّفْلُ " کے الفاظ ہیں۔ معنی ایک ہی ہیں یعنی" تھوکنا"۔

وَسَلَمَ قَالَ: اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا. وَفِيْ خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةً وَ وَكِيْع ، قَالَ: التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ.

# معدين ناكى كريزش وبانے كے ليے گهرا گرها كھودنے كے تكم كابيان

١٣١٠ ـ أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، نَا أَبُوْ عَامِرٍ ، نَا أَبُوْ مَوْدُوْدٍ ـ وَهُوَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ـ حَدَّثِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ .........

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ دَخَلَ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ نَعْرَت الوجريه وَاللهُ عَلَيْهُ بِيان كرت بِي كدرسول الله عَلَيْكَ عَلَيْهُ وَيَى هٰذَا الْمَسْجِدِ نَعْرَما يَا: '' جَوْتُحْصُ اس مَجِد مِين واطل جوا، اور اس نَعْوكا يا فَبَرَقَ فِيْهِ أَوْ تَنَخَّمَ ، فَلْيَحْفِرْ فِيْهِ فَلْيُبْعِدْ ، نَاك كى رين مِي يَك وَ الله عَلَيْ وَاسِه عَالَهُ وَالله عَلَيْ وَاسِه عَلَيْ وَاسِه عَلَيْ وَالله عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَقَى اللهُ عَلَيْ وَقَى اللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَقَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٩٨ .... بَابُ ذِكُرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أُمِرَ بَدَفُنِ النَّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّهُ أُمِرَ بِهِ ٥٩٨ .... بَابُ ذِكُرِ الْعِلَةِ الَّتِي لَهَا أُمِرَ بَهِ النَّخَامَةِ مَوْمِنٌ أَنْ يُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤُذِيهِ.

اس علت وسبب كابيان جس كى بنا پرمجد ميں بلغم كود بانے كاتكم ديا گيا ہے ۔ اور اس بات كى دليل كابيان كه ريتكم اس ليے ديا گيا ہے تاكہ يہ بلغم كسى مومن كے جسم يا كپڑوں كولگ كراست تكليف نه پہنچائے 1٣١١ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكُرِ ، نَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ ـ يَعْنِيْ الْبَانُ إِسْحَاقَ ـ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِيْ عَنِيْقِ - عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ يُحَدِّ يَعْدِيْ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ يُحَدِّ يَعْدِيْ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِيهِ .....

سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّم يَقُوْلُ: إِذَا اللّهِ صَلَّم يَقُوْلُ: إِذَا تَنَخَمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيّبْ نُخَامَتَهُ أَن يُصِيْبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيْهِ .

" حضرت سعد بن ابی وقاص و الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفی آیم کو فرماتے ہوئے سنا: "جبتم میں سے کوئی شخص مبحد میں ناک کی ریزش نکا لے تو وہ اپنی ناک کی گندگی کو چھیادے تا کہ وہ کسی مومن کے جسم یا کپڑوں کولگ کر اسے

(١٣١٠) أسناده حسن، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد، حديث: ٤٧٧\_ مسند احمد: ٣٢٤/٢. (١٣١١) اسناده حسن، مسند احمد: ١٧٩/١.

#### مساجد کے فضائل ، تعمیر و تکریم کے ابواب صحیح ابن خزیمه.....2

فوائد: ..... ا\_مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے فن کرنا ہے۔

۲۔ وقت حاجت مبجد میں تھو کنے کی اجازت ہے۔لیکن اس صورت میں اسے دفن کرنا یا زائل کرنا لا زم ہے، ورنہ وہ گناہ

س۔ اگر مسجد میں مٹی ، ریت یا کنگریاں دستیاب ہوں تو تھوک دفنا دیا جائے بصورت دیگر اسے مسجد سے نکالنا لازم ہے۔

### ٥٩٩.... بَابُ النَّهُي عَنِ التَّنَحُّمِ فِي قِبُلَةِ الْمَسْجِدِ مسجد میں قبلہ رخ بلغم پھیکنا منع ہے

١٣١٢ ـ أَنَـا أَبُـوْ طَـاهِـرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِّيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَ ابْنُ نُـمَيْرٍ وَ يَعْلَى عَنْ أَبِيْ سُوْقَةَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، ح وَثَنَا الْجَوْهَرِيُّ أَيْضًا، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوْ أَحْمَدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِع .......

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى " " حضرت ابن عمر وَالله الله على الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ ع السلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَرْفَعُهُ أُولْئِكَ - مَنْ فِي فِرمايا: ' بِسَخْصَ فِي مَعِد ك قبله رخ بلغم تَعِينكي وه اس حال میں ( قیامت کے دن ) اٹھا یاجائے گا کہ وہ بلغم اس کے چرے برگی ہوگی۔''

تَنَخَّمَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بُعِثَ وَهِيَ فِيْ

١٣ ١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْبِكْرِ، ثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا شَبَابَةُ، نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةً عَنْ نَافِع....

> عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ صَاحِبُ النَّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِيْ وَجْهِم.

نے فرمایا: ' قبلہ رخ بلغم تھینکے والے کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ بلغم اس کے چیرے پرگی ہوگی۔''

١٣١٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوسْى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ ـ وَهُوَ الشَّيْبَانِيُّ - عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ جَيْشِ .....

<sup>(</sup>١٣١٢) اسناده صحيح، وانظر الحديث الاتي. صحيح، وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>١٣١٣) صحيح، صحيح ابن حبان: ١٦٣٦ ـ مسند البزار، الكشف: ٤١٣.

<sup>(</sup>۱۳۱٤) تقدم تخريجه برقم: ۹۲۵.

ماجد کے نشائل اقمیر و تکریم کے ابواب صحیح ابن خزیمه .... عرص

> عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفَلُّهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.

" حضرت حذيف فالني بيان كرت بين كدرسول الله عضاية إن فرمایا: ''جس شخص نے قبلہ کی جانب تھوکا تو وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آئکھوں کے درمان گی ہوگی۔''

**فوائد**:....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۹۲۵ کے تحت ملاحظہ کریں۔

· ٢٠٠ .... بَابُ حَلِّ النَّخَامَةِ مِنْ قِبُلَةِ الْمَسُجِدِ

مسجد کے قبلہ میں بلغم لگی ہوتو اسے کھر چ وینے کا بیان

١٣١٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ، حِ وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهٍ .....

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " " وضرت عائشه وْاللَّهُ عائشه وَاللَّه الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهَ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ حَكَّ بُزَاقاً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. وَقالَ مَسجد ك قبله مين كَلْيَ تَعُوك كورَرُ كرصاف كرديا- جناب أَبُوْ كُرَيْبِ: حَكَّ مِنَ الْقِبْلَةِ بُصَاقاً أَوْ نُخِاماً الوكريب كى روايت مين ب: "آپ نے قبله كى جانب سے تھوک یا ناک کی ریزش یا بلغم کو کھرچ کرصاف کیا۔''

أُوْ مُخَاطاً .

**فواند** :....مبحد میں تھوک، رینٹ یا گندگی وغیرہ ہوتو اے زائل کرنا جا ہیے اور امام وماموم میں سے جو شخص مجد میں غلاظت دیکھے وہ اس کوزائل کر دے۔ورنہ اس قباحت اور گناہ میں وہ بھی شامل ہوگا۔

١٠١.... بَابُ النَّهُى عَنِ الْمُرُورِ بِالسِّهَامِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِقَبُضٍ عَلَى نُصُولِهَا. مساجدے تیروں کی پیکان تھامے بغیر گزرنامنع ہے

١٣١٦ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ وَ سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالاَ، ثَنَا سُفْيَانُ وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا .....

''ابن عیبنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کیا تم

ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَـالَ قُـلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ

<sup>(</sup>١٣١٥) مستند احمد: ٦/ ١٣٨ - ستن ابن ماجه، كتاب المساجد، باب كراهية النخامة في المسجد، حديث: ٧٦٤ - صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، حديث: ٧٠ ٤\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد، حديث: ٥٤٩.

<sup>(</sup>١٣١٦) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب ياخذ بنصول النبل اذا مرفى المسجد، حديث: ٤٥١ ـ صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب امر من مر بسلاح في مسجد ..... حديث: ٢٦١٤ ـ سنن نسائي: ٧١٩ ـ سنن ابن ماجه: ٣٧٧٧ ـ مسند احمد: ٣/ ۳۰۸\_ مسند الحميدي: ۱۲۰۲\_

#### 

أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: قَالَ السَّبِيُّ صَلَّمَ لِرَجُلِ مَرَّ السَّبِيُّ صَلَّمَ لِرَجُلِ مَرَّ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا، قَالَ: نَعَمْ. هٰذَا حَدِيْثُ الْمَخْزُوْمِيِّ.

نے سیدنا جاہر بن عبداللہ کو بیحدیث بیان کرتے ہوئے سا ہے
کہ نبی کریم مشکھ آئے ہے ایک آ دمی سے فرمایا: جو کہ مجد سے
تیر لے کر گزر ہا تھا۔ان کی پرکانوں کو پکڑلو۔عمرو بن دینار نے
کہا: ہال (میں نے بیحدیث حضرت جابر سے سی ہے۔)'' یہ
حدیث مخزومی کی ہے۔

١٣١٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا شُعَيْبٌ، نَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الدُّنَدُ .........

> عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ انْحِذُ بِنِصَالِهَا.

٢٠٢ .... بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أُمِرَ بِالْإِمُسَاكِ عَلَى نِصَالِ السَّهُمِ إِذَا مَرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ.

اس علت کابیان جس کی وجہ سے منجد میں تیروں کے پیکان پکڑ کر گزرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ۱۳۱۸ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُوسلى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ .........

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى: عَنِ النَّبِيِّ قَلَّ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مُوْقِنَا وَمَعَهُ أَحَدُكُمْ فِي مُسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلٰى نِصَالِهَا بَكَفِّهِ أَن يُصِيْبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا شَيْءٌ، أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ عَلَى نُصُوْلِهَا.

''حضرت ابوموی بنائید کا بیان ہے کہ رسول اکرم منظی آیا نے فرمایا:'' جبتم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں سے تیر لے کر گزرے تو اسے جاہیے کہ وہ ان کے پھل ایخ ہاتھ میں پکڑ لے، تا کہ کسی مسلمان کوان سے تکلیف نہ پہنچے۔'' یا فرمایا:''ان کے پھلوں کو پکڑ لے۔''

<sup>(</sup>١٣١٧) سنين ابي داود، كتباب المجهاد، بياب في النبل يدخل في المسجد، حديث: ٢٥٨٦\_ مسند احمد: ٣/ ٣٥٠ وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٣١٨) صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، حديث: ٢٥٢\_ صحيح مسلم، كتاب البروالصلة، باب امر من مر بسلاح في مسجد، حديث: ٢٦١٥\_ سنن ابي داود: ٢٥٨٧\_ سنن ابن ماجه: ٣٧٧٨\_ مسند احمد: ٤/٣٩٧.

فوائد :....ا ان احادیث میں مسلمان کے قلیل وکثیر خون کی تعظیم اور حرمت مسلم کی تا کید کا بیان ہے۔ نیز مسجد

میں اسلحہ لے جانا جائز ہے۔ (فتح الباری: ۲/۱)

۲۔ ان احادیث میں اسلحہ پکڑنے کے ادب کا بیان ہے کہ اسلحہ پکڑ کرمسجد میں یا بازار کے درمیان سے گزرتے وقت تیر
 کا پھالا اور اسلحہ کی نوک اس کے قابو میں ہونی چاہیے تا کہ کسی انسان کوکوئی گزند نہ پہنچے۔

٣٠٣ .... بَابُ النَّهُي عَنُ إِيُطَانِ الرَّجُلِ الْمَكَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَفِي هَذَا مَا ذَلَّ عَلَى أَنَ الْمَسْجِدَ لِمَنُ سَبَقَ إِلَيْهِ، لَيُسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَوْضِعِ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنُ غَيْرِهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ ﴾

سی آدمی کومبحد میں اپنے لیے جگہ مخصوص کرنامنع ہے۔ اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد پر اس کا حق ہے جواس میں پہلے آتا ہے۔ کسی خص کومبحد کے کسی جھے پر دوسر نے کی نسبت زیادہ حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِلَ لِلّٰهِ ﴾ (سورہ الحن: ۱۸)

'' بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں''

١٣١٩ ـ أَنَىا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْيَى وَ أَبُوْ عَاصِمٍ، قَالاً، حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ بْنُ

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيُّهِ عَنْ تَمِيْمٍ بْنِ مَحْمُوْدٍ ......

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَعْرَجَةِ الْخُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَن يُوطَّنُهُ لِوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ أَوِ الْمُقَامَ كَمَا يُوطَّنُهُ الْبَعِيْرُ - يَعْنِيْ فِي الْمَسْجِدِ -

**فوائد**:.....مکرر ۲٦۲۔

٢٠٨ .... بَابُ الْأَمُو بَتُوسِعَةِ الْمَسَاجِدِ إِذَا بُنِيَتُ. كشاده اوروسيع مساجد بنانے كے حكم كابيان

١٣٢٠ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، نَا زَيْدٌ ـ يَعْنِي ابْنَ الْحَابِ ـ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دِرْهَمٍ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ ......

<sup>(</sup>۱۳۱۹) تقدم تخريجه برقم: ٦٦٢.

<sup>(</sup>١٣٢٠) اسناده ضعيف، الضعيفة: ٢٥٢٩.

وستعدی ابن خزیمه ..... عدی کاواب کار کاریم کے ابواب کاریم کے ابواب کاریم کے ابواب کاریم کے ابواب کاریم کے ابواب

'' حضرت ابوقیادہ زمانشن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملطی آیا اللہ ملطی آیا اللہ ملطی آیا ہے۔ انسار کی ایک قوم کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ معجد بنا رہے تھے۔ تو آپ نے انہیں تکم دیا: اسے کشادہ بناؤتم اسے (اپنی تعداد ہے) بھر دو گے۔''

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْماً مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَبْنُوْنَ مَسْجِداً، فَقَالَ لَهُمْ: أَوْسِعُوْهُ، تَمْلُؤُهُ.

١٠٥ .... بَابُ كَرَاهَةِ التَّبَاهِيُ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرُكِ عَمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتُهُ مِن اللهِ عَمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا مَا اللهِ عَمَارَتُهُ اللهِ عَمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا اللهِ عَمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا اللهِ عَمَارَتُهَا فِي اللهِ عَمَارَتُهَا إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَارَتُهَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

١٣٢١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ بِبَغْدَادَ ـ وَأَصْلُهُ بَصْرِيٌّ ـ ثَنَا

سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ ، ....

قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ الْحَرْمِيُّ: انْطَلَقْنَا مَعَ أَنْسِ نُرِيْدُ الزَّاوِيَةَ، قَالَ: فَحَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَحَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَحَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَحَرَرُنَا بِمَسْجِدٍ فَحَرَنَا فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَنَسٌ: لَوْ صَلَّيْنَا فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ يَاثِينَا فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، قَالُوْا: أَيُّ مَسْجِدِ يَاثِينَا فِي الْمَسْجِدِ الْاحْرَ، قَالُوْا: أَيُّ مَسْجِدِ فَلَا تَي الْمَسْجِد الْاحْرَ، قَالُوْا: أَيُّ مَسْجِد فَدَكَرْنَا مَسْجِداً، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ مَسْجِد اللهِ مَسْجِد أَي اللهِ وَسَلَمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى اللهِ اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعْمِرُونَهَا اللهِ يَعْمِرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا أَوْ قَالَ: يُعْمِرُونَهَا اللهُ عَلَى شَبَهِ مِنْ فَرْسَخَيْنَ. الزَّاوِيَةُ قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى شَبَهِ مِنْ فَرْسَخَيْنَ.

''حضرت ابوقلابہ جری بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بڑاٹیؤ کے ساتھ زاویہ مقام کی طرف جارہے تھے تو ہم ایک مجد کے پاس اتھ زاویہ مقام کی طرف جارہے تھے تو ہم ایک مجد کے پاس انس بڑاٹیؤ نے فرمایا: اگر ہم اس مجد میں نماز پڑھ لیس (تو بہتر ہے) کیونکہ پچھ لوگ تو دوسری مجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا: کونی مجد؟ تو ہم نے ایک مجد کا ذکر کیا۔ حضرت انس بڑاٹیؤ نے فرمایا: بے شک رسول اللہ مطفی تی آئے فرمایا: "لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ وہ مساجد پر فخر کا اظہار کریں گے۔ وہ اسے آباد نہیں کریں گے۔ وہ اسے آباد نہیں کریں گے مگر بہت تھوڑا۔ یا فرمایا: "وہ اس بہت کم آباد کریں گے۔ امام ابو بکر براشیہ فرماتے ہیں: "وہ اس پر جہاں پر حضرت انس بڑائیؤ کی زمین اور گھر تھا۔)

۲۰۲ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ التَّبَاهِيَ فِي الْمَسَاجِدِ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ اسَ الله السَّاعَةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامَةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِ السَّامِةِ السَّامِ السَّامِ

١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ (١٣٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ مَكْمِ الْخَزَارراوى ضعيف بـ ويكي حديث: ١٣٢٢.

سَلَمَةً عَنْ أَيُّوْ بَ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ ....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن يَّتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ.

١٣٢٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ، وَ أَيُّوبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَّبَةَ .......

عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى

يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ .

'' حضرت انس بن مالک رضائفہ سے روایت ہے کہ رسول ( کی تغییر و تزئین ) میں فخر ومباہات کرنے لگیں۔''

تعشرت الس بن مالك والتفؤيان كرتے بين كه رسول

الله من سن من فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ

لوگ مساجد کے بارے میں فخرومباہات کا اظہار کریں گے۔''

فواند :.....ار قرب قیامت لوگ مساجد کی تعمیر میں رضائے الہی کے بجائے مساجد کی خوب تزئین وآ رائش، انتہائی عدہ معیار اور خوبصورت ڈیز اکننگ ملحوظ رکھیں گے اور مساجد کی تزئین وآ رائش پر فخر کریں گے، یعنی ایک مسجد کے لوگ کہیں گے کہ جاری معجد بلندتر ،خوبصورت ترین اور اعلیٰ معیار تعمیر کی آئینہ دار ہے، جب کہ دیگر لوگ آئی اپنی مساجد برفخر کریں گے اور ذاتی تشہیر برزور دیں گے،اصل مقصود مساجد کی آباد کاری ناپید ہو جائے گا۔

۲۔ مساجد کی بے جائز ئین وآ رائش مکروہ فعل ہے۔

٧٠٠ .... بَابُ صِفَةٍ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهُدِهِ. نبی کریم طفیع آنم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی طفیع آنم کی تعمیر کی کیفیت کا بیان

١٣٢٤ ـ أَنَى أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بِكُرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدِ، حِ وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدِ النَّسَوِيُّ، نَا يَعْقُوْبُ - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيْمَ - ثَنَا أَبِيْ عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ .... عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى " "حضرت عبدالله وَالنَّهُ بيان كرت بي كمسجد نوى رسول عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ طَيْعَ آيَمَ عَهدمبارك مين المنول سے بني موتى تھي اس كي مَبْنِياً بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ حَصِت مجور كل مبنيول عدال اللَّي في اوراس كستون مجورك

(١٣٢٢) استاده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد، حديث: ٤٤٩ ـ سنن نسائي: ١٩٠ ـ سنن ابي ماجه: ٧٢٩\_ مسند احمد: ٣/ ١٢٤\_ سنن الدارمي: ١٤٠٨.

<sup>(</sup>١٣٢٣) اسناده صحيح، انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٣٢٤) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد، حديث: ٤٤٦ سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد، حديث: 201\_مسند احمد: ٢/ ١٣٠.

لکڑی کے تھے۔ حضرت ابوبکر زباتی نے (اپنے عہد میں) اس میں پھھاضافہ ہیں گیا۔ اور حضرت عمر زباتی نے اس میں اضافہ (کر کے اسے کشادہ اور وسیع ) کیا ۔ اور اسے رسول اللہ میں آخادہ اور کھور کی بنیادوں پر اینٹوں اور کھور کی شاخوں سے تعمیر کیا اور اس کے ستون لکڑی سے دوبارہ بنوا نے۔ شاخوں سے تعمیر کیا اور اس کے ستون لکڑی سے دوبارہ بنوا نے۔ پھر حضرت عثمان زباتی نے اس میں تبدیلی کی اور کافی اضافہ کیا۔ انہوں نے اس کی دیواریں منقش پھروں اور چونے سے بنوائیں، اور اس کے ستون بھی منقش پھروں سے تعمیر کرائے، بنوائیں، اور اس کے ستون بھی منقش پھروں سے قالی۔ "محمد بن کی اور اس کی حیوت ساگوان کی عمدہ لکڑی سے ڈائی۔" محمد بن کی کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں:" اور اس کے ستون کھور کی کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں:" اور اس کے ستون کھور کی کیا۔"

النَّحْل، فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى بُنْيَانِهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى بِنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى بِاللَّهِ نِ وَالْجَرِيْدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَباً، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةً مَنْقُوشَةً، وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَةً مَنْقُوشَةً، وَسَعْفُهُ بِالسَّاحِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى: وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْل، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَصَّةَ. وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْل، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَصَّةَ.

فوائد :....ابن بطال برائلیہ کہتے ہیں: بیرحدیث دلیل ہے کہ مجد کی تعمیر میں مسنون طریقہ میانہ روی اختیار کرنا اور اس کی زیبائش کی تحمین میں غلوتر کس کرنا ہے۔ عمر خلائی کے دور میں کثرت فتو حات اور مالی وسعت کے باوجود انہوں نے مسجد نبوی کو تبدیل نہ کیا اور مبحد کی تجدید کی ضرورت تب پیش آئی جب تھجور کے نینے بوسیدہ ہوگئے، پھر عثان ڈلائٹ کا دور آیا اور مال کی بہتات کے باوجود انہوں نے مسجد کو خوبصورت بنایا، لیکن اس حسن میں تزیمین و آرائش اور تحمین میں غلو نہیں تفاو اور اس پر بھی بعض صحابہ نے ان کے اس کام میں نکتہ چینی کی اور سب سے پہلے جس شخص نے مساجد کی تزیمین و آرائش کی وہ والید بن عبد الملک بن مروان تھے بیصحابہ کرام ڈیٹائٹیٹ کا آخری دور تھا اور اکثر اہل علم فتنہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہے اور سنت کے خلاف اس کام کی مخالفت نہ کی۔ (فتح الباری: ۱۹۹۱)

١٠٨ .... بَابُ الصَّلاَقِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ إِذْ هِى مِنُ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَاجِدِ مَسَادِ مِسَاجِدِ مَسَادِ مِسَاجِد مَسَادِ مَسَاجِد مَسَاد مَسَاجِد مَسَاد مَسَاجِد مَسَاد مَسَاجِد مَسَاد مَسَاجِد مَسَاج مَسَاء مَسَاء مَسَاء مَسَاج مَسَاء مَسَاج مَسَاء مَسَاء مَسَاج مَسَاء مَسَ

عَنْ أَبِي هُورَيْسَ وَ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا وَ وَمُعْرَت ابو بريه وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ إِذَا وَ وَمُعْرَت ابو بريه وَاللَّهُ عَلَيْكَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَ

<sup>(</sup>١٣٢٥) صحيح، الارواء: ٤٦٧\_ سنس ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، حديث:

دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَـرْكَعَ رَكْعَتَيْن . قَـالَ أَبُوْ بَكْرٍ: هٰذَا بَابٌ طَوِيْلٌ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيْرِ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَهٰذَا الْأَمْرُ أَمْرُ فَضِيْلَةٍ لاَ أَمْرُ فَرِيْضَةٍ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى ذٰلِكَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْسِ عَبْدِ السُّلِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لاَ. إِلَّا أَن تَطَوَّعَ، فَأَعْلَمَ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ مِنَ

نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتو دور کعت ير مع بغيرنه بينها" امام ابوبكر والله فرمات مين "سياك طويل باب ہے۔ میں نے اسے کتاب الكبير میں بيان كيا ہے۔" امام ابوبكر والله فرمات بين "بيكم فضيلت وثواب كے ليے ہے۔فرض ووجوب کے لینہیں۔اس کی دلیل حضرت طلحہ بن عبداللہ رہائتین کی وہ صدیث ہے جو وہ نی کریم مشاعین سے روایت کرتے ہیں۔ جب آپ نے یانچ نمازوں کی فرضیت بیان کی تو ایک شخص نے سوال کیا: کیا مجھ بران کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہتم نفل نماز پڑھو۔اس طرح آپ نے بیان فرما دیا که نماز پیڅگانه کے علاوہ نفل نمازیں ہیں ، فرض نہیں ۔

فوائد : .....ا دوركعت تحية المسجد كاابتمام مستحب فعل اور باجماع المسلمين يمل مسنون ب، البسته قاضي عياض

نے داؤد ظاہری اوران کے اصحاب سے وجوب نقل کیا ہے۔

الصَّلَوَاتِ فَتَطَوُّعٌ لاَ فَرْضٌ .

۲۔ مسجد میں دورکعت پڑھے بغیر بیٹھنا مکروہ تنزیبی ہے۔

س وقت بھی معجد میں داخل ہوں مساجد میں داخل ہوتے وقت تحیة المسجد كا اہتمام مستحب فعل ہے۔ شافعیدای نہ ہب کے قائل ہیں،لیکن ابوصنیفہ اوزاعی اور لیٹ نے ممنوعہ اوقات میں تحیۃ المسجد کے اہتمام کو مکروہ قرار دیا ہے۔(شرح النووی: ٥/ ٢٢٠)

٢٠٩.... بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَن تُصَلِّي فِيُهَا وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنُ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ

مساجد میں نماز پڑھے بغیران سے گزرنا مکروہ ہے، اور اس بات کا بیان کہ میمل

قامت کی نشانیوں میں سے ہے۔

١٣٢٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى وَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْم الْأَوَدِيُّ، قَالَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، قَالَ يُوْسُفُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْبَجَلِيُّ وَقَالاً، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِم بْن ....

<sup>(</sup>١٣٢٦) صحيح، الصحيحة: ٩٤٩ معجم كبيرطبراني: ٩٤٨٨، ٩٤٨٩ مسند احمد: ١/٣٨٧، ٥٠٥ من طريق اخر باختصار، مستدرك حاكم١ / ٤٤٦.

أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَبِيه، قَالَ: لَقِى عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُوْدِ، وَجُلٌ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُوْدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ السَّلَا وَهُو يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَن يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ لاَ يُسَلِّمَ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ لاَ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الرَّجُلُ إِلَا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ لاَ يُسَلِّمَ السَّيْخِ فَي المَسْجِدِ السَّيْخِ فَي المَسْجِدِ السَّيْخِ فَي الْمَسْجِدِ السَّيْخِ فَي الْمَسْجِدِ السَّيْخِ فَي الْمَسْجِدِ السَّيْخِ فَي النَّهُ عَلَيْنَ وَاللهُ اللهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ لاَ يُسَلِّمُ اللهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ يَبْرُدَ السَّيْخِ فَي اللهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ يَبْرُدَ اللهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ يَبْرُدُ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، وَأَنَّ يَبْرُدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

"خاب الوجعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ واللہ اللہ علیک۔
عبداللہ واللہ فاتواس نے کہا: اے ابن مسود! السلام علیک۔
تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے پچ فرمایا، میں نے رسول اللہ طفیقی کے کوفرماتے ہوئے سا: ب شک قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آ دمی مجد سے گزرے گا اور اس میں دو رکعات بھی ادانہیں کرے گا، اور آری میں این عمی ادانہیں کرے گا، اور توں کو سلام کرے گا۔ اور پچ بزرگوں کو حقیر اور کم ترسمجھے گا۔ "جناب احمد بن عثمان کی روایت میں ہے: حضرت عبداللہ نے فرمایا: رسول اللہ طفیقی نے نے فرمایا"

فوائد: ....مبحد میں داخل ہو کر دورکعت نماز نہ پڑھنا اور جان پہچان والے افراد کے سواناواقف لوگوں کوسلام نہ کہنا مکر وہ فعل ہے۔

۱۱ ---- بَابُ الزَّجُوِ عَنُ جُلُوسِ الْجُنبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ
 جنبی شخص اور حاکضہ عورت کامیجد میں بیٹھنامنع ہے

١٣٢٧ -أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَتْنِيْ جَسْرَةُ بِنْتُ دُجَاجَةَ قَالَتْ، سَمِعْتُ .........

عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ وَوُجُوهُ بَيُوْتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: وَجَهُوْ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: وَجَهُوْ الْهَذِهِ النّبِيُ عَنَى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النّبِيُ عَلَيْ ، فَلَمْ يَصْنَع الْقَوْمُ شَيْئًا ، وَخَلَ النّبِي عَلَيْ ، فَلَمْ يَصْنَع الْقَوْمُ شَيْئًا ، وَجَلَ النّبِي عَلَيْ اللّهُ مُ فِي ذَٰلِكَ رُخْصَةٌ ، رِجَاءَ أَن يَسْزِلَ لَهُ مُ عِنْ ذَٰلِكَ رُخْصَةٌ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَقَالَ: وَجَهُوْ الهٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ، فَإِنِّى لاَ أُحِلُ الْمَسْجِدِ الْحَائِضِ وَلاَ جُنُب .

(١٣٢٧) اسناده ضعيف، جمره راويه مجمول مهـ سنن ابي داود، كتاب الطلهارة، باب في الجنب يدخل المسحد، حديث: ٢٣٢.

# جُمَّاعُ أَبُوابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ الصَّلاَةِ وَذِكْرِ اللهِ

مسجد بین نماز اور ذکر الله کے علاوہ مباح کاموں کے ابواب کا مجموعہ

١١٢.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي إِنْزَالِ الْمُشُرِكِيْنَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ أَرُجَا لِإِسْلَامِهِمُ وَأَرَقَ لِقُلُوبِهِمُ إِذَا سَمِعُوا الْقُرُانَ وَالذِّكْرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلَا يَقُرَبُوا أَرُجَا لِإِسْلَامِهِمُ هَذَا ﴾ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمُ هٰذَا ﴾

مبدرام (بیت الله) کے علاوہ مسجد میں مشرکوں کو تفہرانا جائز ہے جبکہ یہ چیز قرآن مجیداور ذکر الہی سننے کے بعد ان کے اسلام لانے کی امید دلائے اور ان کے دلوں کوخوب نرم کرنے کا باعث بن سکتی ہو۔الله تعالیٰ کا ارشاد گرای ہے: ﴿فَلَا يَقُرّ بُوْا الْمَسْجِلَ الْحَرّامَ بَعْنَ عَامِهِمْ هٰذَا ﴾ (التوبه: ۲۸) ''ایمان والو! مشرک توجین ہی بلید، لہذا وہ اس برس کے بعد مجد حرام کے قریب ندآنے یائیں۔''

عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالاً، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ .................................. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ تَقِيْفِ '' ' مَرْت عَمَّان بن الى العاص بْلَاثَةُ سے مروى ہے كه ثقيف

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ وَفْدَ تَقِيْفِ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَمُ فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَكُوْنَ أَرَقَ

مُ المسجِد حتى يكون ارق مستوا تو آپ نے ان *ا* د*لوں كوخوب زم كرد* 

قبیلہ کا ایک وفدرسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کومبحد نبوی میں تھہرایا تا کہ بیہ چیز ان کے دلوں کوخوب زم کردے (اور وہ اسلام قبول کرلیں۔)

آالكَ.... بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشُوكِيُنَ وَأَهُلِ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيُضاً مَا الدِّمَةِ الْمَسْجِدَ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَيُضاً مَعِرَمَ اللهِ عَبِيدِ الْمُشُوكِينَ وَأَهُلِ الذِّمَةِ الْمَسْجِدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اورديكرمساجد عِن اللهِ وَمَداور مَشْركون كَعْلَمُون كَا دَاخَلَ مُونَا جَائِزَ ہِ

١٣٢٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

(۱۳۲۸) استناده ضعیف، حس ب*ھری دلس راوی ہے اور ساع کی صراح<mark>ت نہیں</mark>۔* سنین ابسی داود، کتباب البخراج، بیاب مساحاء فی خبر انطائف، حدیث: ۲۲،۲۳ مسند احمد: ۷/۸۲۸.

صحیح ابن خزیمه.....2

أَبُوْ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُوْلُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهَا الْمُشُرِكُونَ نَجَسٌّ فَلاَّ

يَقُرَبُوْا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَامِهِمُ هٰنَا﴾ قَـالَ: إِلَّا أَن يَّـكُـوْنَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْل

الذِّمَّة .

"جناب ابوزبيريان كرتے ميں كدانہوں نے سيدنا جابر بن عبدالله والله على كاس فرمان ﴿ إِنَّهَا الْمُشُو كُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْلَ عَامِهِمُ هٰلَا) (التوبه: ۲۸) "باشبهشركين بليد بين، البذاوه اس سال ك بعد مجدحرام کے قریب نہ آئیں'' کی تغییر کرتے ہوئے سا، انہوں نے فرمایا: مگر بیہ کہ وہ غلام ہو یا اہل ذمہ کا کوئی فرد ہو( تو وہ مجدحرام میں داخل ہوسکتا ہے۔)"

**ف وائد** : ..... بیر حدیث دلیل ہے کہ حدود حرم میں مشرکین کا داخلہ بند ہے البتہ خدام اور ذمی مشرک حدود حرم میں داخل ہو سکتے ہیں بداس یابندی سے مشتلی ہیں۔

> ٢١٣ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ مسجد میں سونے کی رخصت کا بیان

• ١٣٣٠ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، نَا يَحْلِي ، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَعْزُبُ.

عَن ابْن عُمَورَ ، قَسالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي ﴿ " ﴿ حَفْرت عبدالله بن عمر وَنْ فَيْ بيان كرت مِين كه مين رسول الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَلَى عَمْ الله عَنْ الله عَن الله عَلْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل تھا حالا تکہ میں کنوارا تھا۔''

ف وان مردول کامسجد میں سونا اور مسجد کومسکن بنانا جائز ہے اور اس میں کسی قتم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نیز اصحاب صفہ کا مسجد نبوی ہی مسکن تھی۔ چرمسجد میں جوان مرد کے سونے سے وہ مختلم بھی ہوسکتا ہے سو حالت جنابت واحتلام میں معجد میں تھہرنا کروہ ہے اس حالت میں فورأ معجد سے نکل کر عسل جنابت کرنا جا ہے اور حالت طہارت میں جتنی دریا چاہے معجد میں قیام وآ رام جائز ہے۔

١١٣ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي مُرُور الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْر جُلُوس فِيْهِ جنی مخف کومسجد میں بیٹے بغیر گزرنے کی رخصت ہے

١٣٣١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ الزُّبَيْرِ ....

<sup>(</sup>١٣٢٩) اسناده صحيح، تفسير عبدالرزاق، تفسير ابن كثير: ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>١٣٣٠) صحيح بخاري، كتاب الصلاة، باب نوم الرحال في المسجد، حديث: ١٤٤٠ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبدالله بن عمر ركالتها، حديث: ٧٤٧٩\_ سنن نسائي: ٧٢٣\_ سنن ابن ماجه: ٧٠١\_ مسند احمد: ٢/٢١.

'' حضرت جابر رفائنی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں مسجد میں چل کر گزر جاتا تھا۔''

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازاً.

٧١٥ .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ضَرْبِ الْخَبَاءِ وَاتِّخَاذِ بُيُوْتِ الْقَصَبِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

مسجد میں عورتوں کے لیے خیمے اور بانس کے حجرے بنانے کی رخصت کا بیان

١٣٣٢ ـ أَنَّا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُوْ أُسَامَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ.....

" حضرت عائشه وخليجها بيان كرتى مين كه ايك سياه فام عورت مى عربی قبیلے کی لونڈی تھی۔ انہوں نے اسے آزاد کردیا اور وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک روز ان کی ایک لڑکی گھر سے باہر گئی۔اس نے سرخ رنگ کے چیڑے کا کمر بند باریہنا ہوا تھا۔ تو اس کا وہ کر بند ہارگر گیا، وہاں سے ایک چیل گزری تو اس نے اسے گوشت سمجھ کرا چک لیا( اور چلی گٹی) قبیلہ والوں نے اسے تلاش کیا مگر انہیں کمر بند ہار نہ ملا۔ انہوں نے اس کی چوری کا الزام اس لونڈی پر لگا دیا۔ پھراس کی تلاش لی حتی کہ اس کی شرم گاہ میں بھی تلاش کیا گیا۔ وہ ای تلاش اور تحقیق میں تھے کہ چیل وہاں سے گزری تواس نے وہ کمر بند ہار چھینک دیا۔ وہ ہاران کے درمیان آ کر گرا، تو اس لونڈی نے انہیں کہا: یمی وہ ہار ہے جس کا الزام تم نے مجھ پر نگایا تھا حالائکہ میں اس سے بالکل بری تھی۔ اوراب وہ تمہارے سامنے پڑا ہے، پھر وہ رسول الله ط المنطقة في خدمت اقدس مين حاضر موكر مسلمان مو گئی، تو اس کا خیمہ یا جھونپر می متجد میں ( لگا دی گئ) تھی، حضرت عائشہ وظافی فرماتی ہیں: ''وہ میرے یاس آ کر بیٹا کرتی تھی، اور جب بھی میرے یاس آ کر بیٹھتی وہ پیشعر

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَلِيْدَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيِّ مِّنَ الْعَرَب، فَأَعْتَقُوْهَا وَكَأَنَتْ عِنْدَهُم، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَّهُمْ يَوْماً عَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ سُيُورِ حُمُرٍ، فَوَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتِ الْحِدْيَاةُ، فَحَسِبَتْهُ لَحْماً فَخَطَفَتْهُ، فَطَلَبُوْهُ فَكُمْ يَجِدُوهُ، فَاتَّهَمُوْهَا بِهِ، فَفَتَّشُوْهَا حَتَّى فَتَّشُوْا قُبُلَهَا، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذْلِكَ إِذْ مَرَّتِ الْحِدْيَاةُ فَأَلْقَتِ الْوِشَاحَ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ فَ قَالَتْ لَهُمْ: هٰذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ وَأَنَّا مِنْهُ بَرِيَّةٌ ، وَهَا هُوَ ذِي كَمَا تَرَوْنَ ، فَجَاءَ تُ إِلْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَتْ، فَكَأَنَ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ خَبَاءً، أَوْ حِفْشُ . قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِيْنِيْ فَتَجْلِسُ إِلَى، فَلاَ تَكَادُ تَجْلِسُ مِنِّي مَجْلِسَةً إِلَّا قَـالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبُّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ فَقُلْتُ لَهَا: مَا بَالُكِ لاَ تَجْلِسِيْنَ مِسْنِّى مَجْلِساً

<sup>(</sup>۱۳۳۱) اسناده ضعیف، اس کی سندابوالز پیرکی تدلیس کی وچه سے شعیف ہے۔ سنن الدارمی: ۱۱۷۸

<sup>(</sup>١٣٣٢) صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب نوم المرأة في المسجد، حديث: ٣٩٤ ـ صحيح ابن حبان: ١٦٥٣ .

صحیح ابن خزیمه ..... عن می این خزیمه ۲۰۰۰ می این خزیمه کار و کرالله کے سوامباح کام

پڑھی وَیَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِیْبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَعَاجِیْبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَعَاجِیْبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِنْ بَعْدَدَ الْكُفُو أَنْجَانِی "اور كمر بند بارى (گمشدگی اور باز یابی) كا دن میرے راب کے عجائبات میں سے ہے۔ گریہ کہ اس نے مجھے سرز مین گفر سے نجات عطا فرما دی۔ "میں نے اسے کہا:" کیا وجہ ہے کہتم جب بھی میرے پاس بیٹھی ہوتو یہ شعر پڑھی ہو؟" تو اس نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا۔ "میں نے اعتکاف کے لیے مساجد میں گنبد نما خیمے لگانے کے متعلق اعدی کا نے کے متعلق احادیث کیا۔ الاعتکاف میں بان کی ہیں۔ "

مِنِّى مَجْلِساً إِلَّا قُلْتِ هٰذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتَّنِى الْحَدِیْثَ. قَدْ خَرَّجْتُ ضَرْبَ الْقِبَابِ فِی الْمَسَاجِدِ لِلْإِعْتِكَافِ فِیْ كِتَابِ الْإِعْتِكَافِ.

**فواند**: ۔۔۔۔۔ا۔جس مسلمان مردیاعورت کا ذاتی مسکن نہ ہووہ مسجد میں دن اور رات کے وقت سوسکتا ہے بشرطیکہ فتنہ کا ڈر نہ ہو۔

- ۲۔ مسجد میں خیمے وغیرہ کا سامیہ حاصل کرنا مباح ہے۔
- سا۔ جس علاقے میں انسان پرمصائب ڈھائے گئے ہوں اس علاقے کوچھوڑ نا بہتر ہے۔ کیونکہ ممکن ہے اسے اس سے بہتر جگہ میسرآئے۔
  - سم۔ مظلوم کی دعا شرف قبولیت حاصل کرتی ہے،خواہ مظلوم کا فربی ہو۔

٢١٢.... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ضَرُبِ الْأَخْبِيَةِ لِلْمَرُضَى فِى الْمَسْجِدِ وَتَمُرِيُضِ الْمَرُضَى فِى الْمَسْجِدِ

مسجد میں مریضوں کے لیے خیمے لگانے اور ان کی تار داری مسجد میں کرنے کی رخصت کا بیان ۱۳۳۳ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُوْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ ............

> عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَعْداً رُمِى فِى أَكْحُلِهِ، فَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَاءً فِى الْمَسْجِدِ، لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ، قَالَ فَتَحَجَّرَ كَلْمُهُ لِلْبَرْء، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ

'' حضرت عائشہ ونالی ہے روایت ہے کہ حضرت سعد ونالی کی اللہ کی درخگ خندق میں ) ہفت اندام کی رگ میں تیرلگ گیا (اور وہ شدید زخمی ہو گئے ) نبی کریم مشط کی ناز ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تا کہ قریب رہ کر ان کی تیار داری کر سکیں۔ راوی

(١٣٣٣) صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب مرجع النبي على من الاحزاب، حديث: ١٢٢ كي صحيح مسلم، كتاب الحهاد، باب جواز قتال من نقض العهد، حديث: ١٧٥٦ سنن نسائي: ٧١١.

تُعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَى، أَنْ أَجَاهِدَ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَلَّبُوا نَبِيَكَ وَأَخْرَجُوهُ وَفَعَلُوا وَلِغَيْكَ وَأَخْرَجُوهُ وَفَعَلُوا وَإِنِّى أَظُنُ أَن قَدْ وُضِعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ فَافْجُرْ هٰذَا الْكَلْمَ حَتْ يَكُونَ مَوْتِى فِيْه، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذِ انْ فَجَرَ كَلْمُه، فَسَالَ الدَّمُ مِنْ جُرْحِه حَتَّى دَخَلَ خَبَاءَ الْقَوْمِ، فَنَادَوْا يَا فَلَا الْكَمْم، خَرْجِه حَتَّى دَخَلَ خَبَاءَ الْقَوْمِ، فَنَادَوْا يَا أَهْلَ الْخَبَاءِ مَا هٰذَا الَّذِي يَأْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فَنَاذَوْا يَا فَنَ ظَرُوا فَإِذَا لَبَّتُهُ قَدِ انْفَجَرَ مِنْ كُلُمِهِ وَإِذَا لَلَّهُ مُ لَهُ هَدُنْرٌ.

کہتے ہیں: ان کا زخم مجرنے لگا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعاکی: "اے اللہ: تو خوب جانتا ہے کہ میرے بزدیک اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں کہ میں تیرے دین کے لیے ایسے لوگوں سے جہاد کروں جنہوں نے تیرے نبی ہے گئے آئے آئے کہ محبول اور اسے ( مکہ مکرمہ سے ) نکال دیا۔ اور طرح طرح کی تکالیف دیں۔ میرا خیال ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ محتم کر دی ہے۔ لہذا میرے اس زخم کو جاری کر دے تا کہ میری موت ( شہادت ) اس زخم کی وجہ سے ہوجائے۔ راوی کہتا ہے: فون اس قدر بہد نکلا کہ وہ دوسرے لوگوں کے خیمے میں داخل ہوگیا۔ تو انہوں نے لکار کر یوچھا: اے خیمے والو! یہ کیا چیز مہاری طرف سے ہمارے خیمے میں آ رہی ہے؟ انہوں نے تیکار کر یوچھا: اے خیمے والو! یہ کیا چیز دیکھا تو دھرت سعد زبائی کا سیند زخم کی وجہ سے بھٹ چکا تھا اور دیکھا تو دھرت سعد زبائی کا سیند زخم کی وجہ سے بھٹ چکا تھا اور دیکھا تو دھرت سعد زبائی کا سیند زخم کی وجہ سے بھٹ چکا تھا اور

فوائد: ....مبحد میں مریضوں کی رہائش کا بندوبست کرنا جائز ہے تاکہ تیار داری میں آسانی رہے۔ نوٹ: ....عبدی نبوی میں مبحد نبوی گئتم کے اغراض ومقاصد کے لیے استعال ہوتی تھی۔ ۱۱۲.... بَابُ فَضُلِ الصَّلاَةِ فِی مَسْجِدِ بَیْتِ الْمَقُدَسِ، وَتَکُفِیُرِ الذُّنُوْبِ وَ الْخَطَایَا بِهَا.

بيت المقدس كى معجد بين نماز پر صفى كى فضيلتَ اوراس كَ سَاتِه كَناهوں اور خطاؤں كى بخشش كابيان ١٣٣٤ ـ أَنَّا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ ، نَا أَيُّوْ بُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَلِي بُنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ ، نَا أَيُّوْ بُ بْنُ سُويْدٍ ، عَنْ أَلِي رُوْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيِى بْنِ أَبِي عَمْرِ و ، حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّيْلَمِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَتَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُسُ وَيْدٍ . عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ـ وَهُو يَحْيِى بْنُ أَبِي بَسُ مَنْ قِيْدِ اللَّهِ الْخُولانِيُّ ، ثَنَا أَيُّوْ بُ ـ يَعْنِى ابْنَ سُويْدٍ ـ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ـ وَهُو يَحْيِي بْنُ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيُّ ـ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ ـ وَهُو يَحْيِي بْنُ أَبِي

<sup>(</sup>۱۳۳٤) صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الصلاة في بيت المقدس، حديث: ١٤٠٨ ـ سنن نسائي: ٦٣٤ ـ سنن نسائي:

صحیح ابن خزیمه.....2

''سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رفیظی کا بیان ہے کہ رسول اکرم مطفع آیا نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد عالی بیت المقدی کی تغییر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے الله تعالی سے بید عاکی کہ وہ انہیں اپنے تکم کے موافق تکم عطا فرمائے، اور الی بادشاہت وحکومت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہواور جو تخص بھی اس معجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے ہواور جو تخص بھی اس معجد میں صرف نماز پڑھنے کی نیت سے آئے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے جس طرح وہ اپنی بیدائش کے دن تھا۔ رسول الله طفی آیا نے فرمایا:

مرح وہ اپنی بیدائش کے دن تھا۔ رسول الله طفی آیا نے فرمایا:
کیبلی دو دعا کیں تو قبول ہوگی تھیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کی جائے گی۔'

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ: عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ سَلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بُنْيَانِ مَسْجِدِ سَلْيَمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بُنْيَانِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ سَأَلَ اللّهَ حُكْماً يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكاً لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِه، وَلاَ يَلْبَغِى لَأَحَدِ مِنْ بَعْدِه، وَلاَ يَلْبَغِى اللهِ حَدْمَ اللهِ عَدْ الْعَدِيدِة وَلاَ يَلْبَغِي اللهِ عَدْ الْعَدِيدِة وَلاَ يَلْبَعِي اللهِ عَدْ الْعَدْ الْعَدِيدِة وَلَا يَلْهُ وَلَا يَلْهُ عَرَجَ مِنْ خَطِيْتِهِ كَيَوْمِ وَلَا يَشْدِهُ أَمْ اللهِ صَلّى اللّهُ وَلَا يَلْهُ وَلَا يَدُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْظِيهُمَا، وَأَنَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ: أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْظِيهُمَا، وَأَنَا وَرُجُو أَنَ يَكُونَ قَدْ أُعْظِيهُمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمَا، وَأَنَا وَرُجُو أَنَ يَكُونَ قَدْ أُعْظِيهُمَا اللّهِ عَلَيْهُمَا، وَأَنَا أَرْجُو أَنَ يَكُونَ قَدْ أُعْظِيهُمَا اللّهُ الثَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فوافد: .....ا بيت المقدس كے بانى سليمان بن داؤد عليه بين \_

۲۔ مسجد کی تغییر اور نیک کام کی تکمیل پرخاص دعا کرنا جائز ہے اور بید دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔

سر بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ وهل جاتے ہیں اور بیانعام سلیمان عَلَیْها کی دعا کا ثمر ہے۔
۱۱۸ .... بَابُ ذِکُو صَلاَةِ الْوُسُطٰی الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا عَلَی التَّکُرَار

وَ التَّأْكِيُدِ بَعُدَ دُخُولِهَا فِي جُمُلَةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

اس درمیانی نماز کا بیان جس کی حفاظت و گلہداشت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان جمکہ نمازوں کی حفاظت کے حکم کے علم کے اس کے اس کے جس میں بیر بھی شامل تھی

وَهٰذَا مِنْ وَاوِ الْوَصْلِ الَّتِیْ نَقُولُ إِنَّمَا عَلَی مَعْنَی التَّكْرَادِ وَالتَّأْكِیْدِ، لاَ مِنْ وَاوِ الْفَصْلِ، إِذْ مُحَالًا اَنْ تَكُونَ الصَّلاةُ الْـوُسُطٰی لَیْسَتْ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿حَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ الَّتِیْ أَمَرَ اللّٰهُ فِیْ أَوَّلِ الدِّكْرِ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطٰی فَالدَّ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطٰی کَانَتْ دَاخِلَةً فِی الصَّلَوَاتِ الَّتِیْ أَمَرَ الله فِیْ أَوَّلِ الدِّكْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطٰی ﴾ عَلی مَعْنَی التَّكُرَادِ وَالتَّأْكِیْدِ. وَقَدِ اسْتَقْصَیْتُ هٰذَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَیْهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالصَّلاَةِ الْوُسُطٰی ﴾ عَلی مَعْنَی التَّكُرَادِ وَالتَّأْكِیْدِ. وَقَدِ اسْتَقْصَیْتُ هٰذَا الْحَدِیْنَ اللّٰهِ عَلَیْکَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ الْحَدِیْسَ فِیْ کِتَابِ الْإِیْمَانِ عِنْدَ ذِکْرِ اعْتِرَاضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَیْنَا فَادَّعٰی أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ الْحِیْسَ فِیْ کِتَابِ الْإِیْمَانِ عِنْدَ ذِکْرِ اعْتِرَاضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَیْنَا فَادَّعٰی أَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّقَ الْحِیْسَ فِیْ کِتَابِ الْإِیْمَانِ عَنْدَ ذِکْرِ اعْتِرَاضِ مَنِ اعْرَضَ عَلَیْنَا فَادَّعٰی أَنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَّ قَ الْمُنْ الْإِیْمَانِ وَالْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِواوِ اسْتِنْنَافِ فِیْ قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِیْنَ الْمَنْوالِ کَالِهُ الْوَلَالِ عَلَى الْمَالِولِ عَلَى الْطَلَاقِ الْوَسُلَاقِ الْوَسُلاَقِ الْوُسُلَاقِ الْوُسُلَاقِ الْوسُلُولُ عَلَى الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الْوَسُلِ عَلَى الْمَالِولِ عَلَى الْعَلَى الْمَالِولَ عَلَى اللّٰهُ الْمُعْدِى الْقَدْ الْعَمْدُ الْمُدَادِلُ عَلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُولِلُ عَلَى الْمُولِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُولِ اللّٰهُ الْمُلْولِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الْمَالِ الْمَالَولُولُ عَلَى الْمُولِ اللْمُعْلَى الْمُعْتَالِ الْمُعْمَالِ اللّٰهُ وَلِ الللّٰمَالِ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى اللّٰمُ الْعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمَالِ اللّٰهُ الْمُعْلِي اللّٰ اللّٰمَالِ الْمُلْمَالِ اللّٰهُ عَلَى الللّٰمَ الْمُولِ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ الْ

(البقرة: ٢٣٨) "تم تمام نمازون خصوصاً درمياني نمازي حفاظت كرو-"لبذا درمياني نمازان جمله نمازول ميس شامل تقى جن كى حفاظت كاحكم الله تعالى ني آيت ك شروع ميل ديا ہے۔ پھر فرمايا: اور درمياني نمازي بھی حفاظت كرو- اور به تكرار تاكيد كے ليے ہے۔ اور ميل ني تي تحت كتاب الايمان ميں معترض كاعتراض كے جواب ميل ذكري ہے۔ جس ميل اس ني دوي كي الله تعالى ني الله تعالى الله تعالى ني الله تعالى الل

عَنْ عَلِيٍّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَا لَهُمْ مَلَاً اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوثَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

حضرت علی ذائق نبی کریم منظامین نبی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جنگ احزاب میں فرمایا: الله تعالی ان مشرکوں کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھرے جیسے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا۔''

١٣٣٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

زِرًؖ.....نِ

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمَ الْخَنْدَقِ: مَلَا الله قُلُوْبَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَاراً كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطى.

'' حضرت علی و الني فرماتے ہیں که رسول الله عظیم آیا نے جنگ جدت والے دن فرمایا: الله تعالی ان کا فروں کے دل اور ان کی قبروں کو آگ ہے جمروے جیسے انہوں نے ہمیں درمیانی نماز ہے۔ مشغول کے رکھا۔''

١٣٣٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ
الْأَعْمَشِ، وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ ......

"د حضرت على خالفية بيان كرت بين كه رسول الله طفي مَيْن أن فرمايا: "ان كافرول في بمين درمياني نماز ، نماز عصر مي مشغول

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ: شَغَلُوْناَ عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى صَلاةِ الْعَصْرِ

<sup>(</sup>۱۳۳۰) صحيح بخارى، كتاب الحهاد، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة، حديث: ٢٩٣١\_ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى .....، حديث: ٢٦٢\_ سنن ابى داود: ٩، ٤\_ مسند احمد: ١ / ١٣٢\_ سنن الدارمى: ١٣٣٦. (١٣٣٦) اسناده حسن، سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب المحافظة عنى صلاة العصر، حديث: ١٩٨٤\_ مسند احمد: ١ / ١٥٠. (١٣٣٦) صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى، حديث: ٢٧/٢٠٥\_ مسند احمد: ١ / ١٨ـ وانظر الحديث السابق: ١٣٣٥.

صحیح ابن خزیمه ..... عرص مراح کام محدین نماز و ذکرالله کے سوامباح کام

کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں یا فرمایا: ان کے گھروں کو

آگ سے بھر دے۔ جناب الاشج کی روایت میں ہے: ان

کے گھروں اور ان کی قبروں کوآگ سے بھردے، پھرآپ نے

(عصر کی نماز) دوعشاؤں کے درمیان پڑھی۔ جناب سلم نے

ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: '' مغرب اورعشاء کے درمیان (نماز عصر پڑھی)۔

مَلاَّ اللَّهُ قُبُوْرَهُمْ، أَوْقَالَ: بُيُوْتَهُمْ نَاراً. وَقَالَ الْأَشَجُّ: بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلْى بَيْنَ الْعِشَائِيْنِ، زَادَ سَلْمٌ: بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

١٣٣٨ - أَخْبَرَنا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِح ......

''حضرت ابو ہریرہ مِنْ تَنْهُ بیان کرتے ہیں که رسول الله مِنْطَعَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطُقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقِيلَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقِيلَةِ مِنْطَقًا اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَعُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْطَقِيلِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْطَقِيلِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْطَقَ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ.

فوائد: .....ا بیاحادیث دلیل میں کہ صلاۃ و سطی (درمیانی نماز) نمازعصر ہے اور اس کے اہتمام کی قرآن میں خاص تاکیدوارد ہوئی ہے، لہذا صلاۃ و سطی کی تعیین میں ویگر مختلف اتوال درست نہیں ہیں اور صلاۃ و سطی نمازعصر ہے بہی قول رائج ہے۔

۲- نمازعصر میں بلا عذرتا خیر اور ضیاع باعث گناہ ہے اور اس بارے میں سخت وعید ہے، لیکن کسی واقعی عذر کی وجہ ہے۔
 نمازعصر رہ جائے تو گناہ نہیں ہے۔

س۔ جن کفارومشرکین کی وجہ سے نماز عصر چھوٹ جائے ان پر لعنت کرنا اور ان کی ہلاکت کی دعا کرنا جائز ہے۔
۱۹ ۲ .... بَابُ الزَّ جُو عَنِ السَّهُو بَغَدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ بِلَفُظِ عَامٍ مُوَادُهُ خَاصٌ .
نماز عشاء کے بعد جاگنے کی ممانعت کا بیان ، عام الفاظ کے ساتھ جن کی مراد خاص ہے

١٣٣٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا هِلاَلُ بْنُ بِشْرٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ ، ثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَال ......

" حضرت ابو برزہ ہنائن سے مروی ہے کہ نبی کریم میں عشاء سے پہلے سونا نا پہند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا پہند

عَنْ أَبِى بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْسِعِشَاءِ وَلاَ يُحِبُّ الْحَدِيْثَ

<sup>(</sup>١٣٣٨) اسناده صحيح، مصنف ابن ابي شيبة: ٢/ ٥٠٦ ح: ٨٦٢٤. عنه موقوفا، تفسير ابن كثير: ١/ ٥١٦.

<sup>(</sup>١٣٣٩) صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، بياب ما يكره من النبوم قبل العشاء، حديث: ٥٦٨ \_ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب استحباب التكبير بالصبح..... حديث: ٦٤٧\_ مطولا، مسند احمد: ٤/ ٢١١ \_ وقد تقدم برقم: ٣٤٤.

بَعْدَهَا . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: فِيْ خَبَرِ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَدَبَ لَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ.

نہیں فرماتے تھے۔'' امام ابوبکر واللہ فرماتے ہیں: '' جناب شقیق بن عبدالله کی روایت میں به الفاظ بین: " رسول الله طني والله عن الله عنهاء كم بعد بات جيت كرنا سخت معيوب قرار ديا\_''

١٣٤٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى ثَنا جَرِيْرٌ ، كِلاَهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا .....

" امام صاحب اپنی سند کے ساتھ جناب عبدالصمدے روایت معیوب قرار دینا ہے۔''

أَبُوْ بَكْرٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَعْمَرٍ يَفُولُ: قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: يَعْنِي بِالْجَدْبِ

# **فوائد**:....ان اعادیث کی وضاحت حدیث ۳۴۶ کے تحت ملاحظہ کریں۔

٢٢٠... بَابُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ السَّمُرِ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِي مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرُءِ أَنُ يُّنَاظِرَ فِيُهِ، يُسْمَرُ فِيهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

اس بات کی دلیل کا بیان کہ عشاء کے بعد گفتگو کے لیے جا گنے کی ممانعت ان کا موں کی وجہ سے ہے جو انسان کے لیے ضروری نہ ہوں ،مسلمانوں کے مسائل میں مشورہ وغیرہ کے لیے جاگا جاسکتا ہے ١٣٤١ ـ وَأَخْبَ رَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ، أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَـالَ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُوْ مُوسٰي، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنُادَةً، ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ.....

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالاَ: جَاءَ رَجُلٌ " "جناب ابراتيم اورعلقمه بيان كرتے بي كماك فخص حضرت إِلْي عُمَرَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ عَمر فَاللهُ كَ بِإِس حاضر بهوا جبكه وه ميدان عرفات ميس كهرب الْمُوْمِنِيْنَ جِئْتُ مِنَ الْكُوْفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا صَحْهِ، الله في الله المرالمومنين! مين كوف ت آيا مول اور

<sup>(</sup>١٣٤٠) صحيح، الصحيحة: ٢٤٣٥ ـ سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب النهى عن النوم قبل صلاة العشاء، حديث: ٢٠٣ ـ مسند احمد: ١/ ٣٨٨، ١٠١٠ صحيح ابن حباك: ٢٠٢٩.

<sup>(</sup>۱۳٤۱) اسناده صحيح، تقدم تحريجه برقم: ١١٥٦.

الْأَمْرِ مِنْ أَمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ.

رَجُلاً يُمْ لِى الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. فَغَضِبَ عُمَرُ، وَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي

١٣٤٢ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: خَبَرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـمْـرو مِنْ لهٰذَا الْجِنْسِ، كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَّا عَنْ بَنِي الله إِسْرَائِيْلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُوْمُ فِيْهَا إِلَّا إِلِّي عُظْم صَلاةٍ. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِر، نَا أَبُوْ بَكْرِ. تَنَاهُ بُنْدَارٌ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَـدَّثَنِيْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ حَسَّانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو، ح وَتَنَا بُنْدَارٌ، تَنَا عَفَّانُ، ثَنَا أَبُوْ هِلاكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لِيَتَّعِظُوْا مِمَّا قَدْ نَالَهُمْ مِنَ الْعُقُوْبَةِ فِي الـدُّنْيَا مَعَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي اللاخِسَ قِلهَا عَصَوْا رُسُلَهُمْ وَلَمْ يُؤْمِنُوا، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَن يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ دِيْنِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ،

میں وہاں ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آیا ہوں جو قرآن مجید کو زبانی لکھوا تا ہے تو حضرت عمر رہائیڈ سخت ناراض ہوئے ۔ اور فرمایا: رسول اللہ مشکل کیا ہمیشہ حضرت ابوبکر رہائیڈ کے گھر مسلمانوں کے مسائل و امور میں رات کے وقت مشورہ کیا

"امام ابوبكر برالله فرمات بين: حضرت عبدالله بن عمرو وثالثة كي روایت ای فتم کے متعلق ہے کہ رسول الله طفی آر رات کے وقت ) ہمیں بی اسرائیل کے بارے میں بیان کرتے تھے حتی كه صبح مو جاتى آب اس دوران صرف برى نماز ( يعني فرض نماز) کے لیے اٹھتے تھے۔'' حضرت عمران بن حصین زائیے نبی كريم مطفي واس كي مثل روايت كرتے بيں۔ امام ابوبكر والله فرماتے ہیں: ' نبی کریم مشیکی صحابہ کرام کوعشاء کے بعد بنی اسرائیل کے حالات بیان کیا کرتے تھے تا کہ وہ عبرت و نفیحت حاصل کریں، بنی اسرائیل کو ملنے والے دنیاوی عذاب سے اور اس اخروی عذاب سے جو اُن کی رسولوں کی نافر مانی كرنے اور ايمان ندلانے كى وجد سے الله تعالى نے ان كے لیے تیار کر رکھا ہے۔لہذا آ دمی کے لیے عشاء کے بعدایسی مفید گفتگو کرنا جائز ہے جس سے سامعین کو دینی فائدہ ہو۔ کیونکہ نی کریم مطاعی مسلمانوں کے امور میں سے کسی معاملہ میں عشاء کے بعد گفتگو کیا کرتے تھے جس سےمسلمانوں کے دین و دنیا میں جلدی یا تا خیر سے فائدہ ہوتا۔ آپ اینے صحابہ کرام کو بن اسرائیل کے حالات و واقعات بیان کرتے تھے تا کہ وہ آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں۔ لہذا آپ کے فعل مبارک میں

(۱۳۶۲) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب العلم، باب الحديث عن بني اسرائيل، حديث: ٣٦٦٣\_ مسند احمد: ٤٣٧/٤\_ صحيح ابن حباك: ٦٢٢٢. صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 2 إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ

يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى مَنْفَعَتِهِمْ عَاجِلاً

أَوْ الْجِلاَّ، دِيْنَا وَدُنْيَا، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِنَيْ إِسْرَائِيْلَ لِيَنْتَفِعُوْا

بِحَدِيثِهِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لا

مَـنْفَعَةَ فِيْهِ دِيْناً وَلاَ دُنْيَا، وَيَخْطُرُ بِبَالِيْ أَنَّ كَرَاهَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلإشْتِغَالَ

بالسَّمْرِ لِأَنَّ ذٰلِكَ يَشْعُطُ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ، لِلَّانَّهُ إِذَا اشْتَغَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بِالسَّمْرِ ثَقُلُ

عَلَيْهِ النَّوْمُ الْحِرَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظُ ، وَإِن اسْتَيْقَظَ لَمْ يَنْشُطُ لِلْقِيَامِ.

اس بات کی دلیل ہے کہ عشاء کے بعد وہ گفتگو ناپندیدہ ہے جس میں دینی اور ونیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور میرے خیال میں آپ مشیقاتی کا عشاء کے بعد گفتگو کو ناپند کرنا اس لیے بھی ہوسکتا ہے کہ یہ نماز تہجد میں ستی اور غفلت کا سبب بنتی ہے، کیونکہ جب انسان ابتدائی رات میں گفتگو میں مشغول رہے گا تو رات کے آخری پہرا ہے گہری نیند آئے گی تو وہ بیدار نہیں ہو سکے گا۔اوراگر بیدار ہو بھی جائے تو نماز تبجد کے لیے حیاق و چو بندنہیں ہوگا۔''

**\*\*\*** \*\*\*

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ الْنَحُوُفِ، نمازخوف كے ابواب كالمجوعه

۱۲۲ .... بَابٌ صَلَاقِ الْإِمَامِ فِی شِدَّةِ الْحَوُفِ بِکُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَأْمُوْمِیْنَ رَکُعَةً شدیدخوف کی حالت میں امام کا مقتدیوں کے ہرگروہ کوایک ایک رکعت پڑھانے کا بیان

وَاحِدَةً لِتَكُوْنَ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ، وَتَرْكِ الطَّاثِفَتَيْنِ قَضَاءَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. وَفِيْ هٰذَا مَا دَلَّ عَلَى جَوَاذِ فَرِيْضَةٍ لِلْمَأْمُوم خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّيْ نَافِلَةً.

تا کہ امام کی دورکعات ہوجائیں اور ہر گروہ کی ایک ایک رکعت ہوجائے گی اور دونوں گروہ دوسری رکعت خود ادا کریں گے، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مقتدی فرض نماز اس امام کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں جونفل نماز پڑھ رہا ہو ۱۳٤۳ ۔ آنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكُرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ أَبُوْ مُوْسٰی مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاً،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، تَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلالِ

" حضرت نقلبہ بن زہرم والشہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن عاص والنی باتھ طبرستان میں سے تو انہوں نے پوچھا: تم میں سے کس نے رسول اللہ میشے آتے کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ والنی (نماز پڑھانے کے لیے بالا کی سے کس نے ایک کے کہا کے لیے ) کھڑے ہوئے اور لوگول نے ان کے پیچے دو مفیس بنا کیں ۔ کھڑے موف ان کے پیچے کھڑی ہوگی اور دوسری صف وشمن کا راء ہوگی ۔ تو جولوگ ان کے پیچے کھڑے تے ، مامنے صف آ راء ہوگی ۔ تو جولوگ ان کے پیچے کھڑے تے ، حضرت حذیفہ نے آبیں ایک رکعت پڑھائی، پھر پوگ ان کی جھڑے ان کی جھڑے ان کی جھڑے ان کی جھارے تو انہیں ہی اک

حدثنا يحيى بن سَعِيْد، ثنَا سَفَيَانَ، حَدَّثَنِي عَنْ تَعْلَبَةً بْنِ زَهْدَم قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبْرِ سْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللّٰهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاقًا مَحَدَيْفَة وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَيْنِ، صَفًا خَدْيْفِ أَنَّ الْعَدُوّ، فَصَلّٰى بِهِمْ بِاللّٰذِيْنَ فَصَلّٰى بِهِمْ مَكَانَ هُولًا عَ وَجَاءَ أُولُئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ مَكَانَ هُ وَلَمْ يَقْضُوا . هَذَا لَفُظُ حَدِيْثِ أَبِي

(۱۳٤٣) استباده صحیح سنن ابی داود، کتاب صلاة السفر، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة، حديث: ١٢٤٦ ـ سنن نسائي: ١٦٤١ ـ سند احمد: ٥/ ٢٨٥، ٩٩٩. الشُّعْثَاءِ. وَلَمْ يَهُلْ: وَلَمْ يَقْضُوا.

رکعت پڑھائی۔ اور انہوں نے (ووسری رکعت) مکمل نہیں گ۔ جناب ابوالشعثاء كى روايت مين بدالفاظ موجود نبين كدانهول نے ( دوسری رکعت ) کمل نہیں گی۔''

١٣٤٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، قَالَ، حَدَّثَنَا يَعْنِي مُحَمَّدٌ وَ أَبُوْ مُوْسٰي، قَالاَ، حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ....

" حضرت عبدالله بن عباس والنيه سے روایت ہے کہ رسول عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ الله مُشْتَوَاتِيمَ نِے ذِي قرد مقام پر نماز (خوف) پڑھائی۔ جناب صَلَّى إللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي قِرَدٍ ، ابومویٰ کی روایت میں ہے: حضرت حذیفہ رہائیں کی نماز جیسی قَالَ أَبُّو مُوسَى مِثْلُ صَلاَةٍ حُذَيْفَةً. وَذَكَرَ اور جناب بندار نے حضرت حذیفہ کی حدیث جیسی روایت بیان بُنْدَارٌ الْحَدِيْثَ مِثْلَ حَدِيْثِ حُذَيْفَةً ، وَقَالَ کی اور اس کے آخر میں یہ الفاظ روایت کیے: اور انہوں نے فِيْ الْخِرِمِ: وَلَـمْ يَقْضُواْ. وَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى ( دوسری رکعت ) مکمل نہیں گی۔'' فِيْ عَقِبِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ سُفْيَانُ.

٥ ١٣٤ - وَحَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ صَلاَةٍ حُذَيْفَةً، ح وَتُنَا بُنْدَارٌ فِيْ عَقِبٍ حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ قَالَ: ثَنَا يَحْيٰي، قَالَ، ثَنَا سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيْعِ

عَن الْقَاسِم بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَٰلِكَ فَحَدَّ ثَنِيْ بِنَحْوِمٍ.

'' جناب قاسم بن حسان والله نے حضرت زید بن ثابت وضافظ کے واسطے سے نبی کریم طفی آیا ہے حضرت حذیفہ ڈٹائٹوز کی نماز جیسی روایت بیان کی ہے۔''

١٣٤٦ ـأَخْبَـرَنَــا أَبُّوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا بِشْرُ بِنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ

"حضرت ابن عباس وظافها بيان كرتے ميں كه الله تعالى نے تمہارے نبی منتی اللہ کی زبان سے حضر میں جار رکعات، سفر میں دو رکعات اور خوف کی حالت میں ایک رکعنہ ، نماز فرض

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَان نَبِيِّكُمْ عَلَيْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

(١٣٤٤) اسناده صحيح، سنن نسائي، كتاب صلاة الخوف، حديث: ١٥٣٤\_ مسند احمد: ١/٢٣٢\_ صحيح ابن حباب: ٢٨٦٠. (١٣٤٥) استباده صبحيح سنن نسائي، كتاب صلاة النحوف، حديث: ٢٢٥١، بدون المتن، مستد احمد: ٥/١٨٣ صحيح ابن

(١٣٤٦) تقدم تخريجه، برقم: ٣٠٤.

٦٢٢.... بَابُ ذَكُرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى هٰذِهِ الصَّلاَةَ بكُلِّ طَائِفَةٍ رَكُعَةً وَلَمُ تَقُض الطَّائِفَتَان شَٰيئنًا، وَالْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّ الطَّائِفَة الَّتِي حَرَسَتُ مِنَ الْعَدُوّ كَانَتُ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ خَلُفَهُ.

اس بات کا بیان که نبی کریم مطیع آیم نے بینماز ( خوف ) ہر گروہ کوایک رکعت پڑ ھائی تھی اور دونوں گروہوں ، نے (اس کے بعد ) نماز کی تکمیل نہیں کی تھی ، جبکہ دشمن نبی کریم طلے بھیا اور قبلہ شریف کے درمیان تھا۔اور جس گروہ نے دشمن سے حفاظت کی تھی وہ نبی کریم طیفے ہیں کے سامنے صف آ راء تھا، آپ کے پیچھے نہیں تھا ١٣٤٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَبُوْ مُوْسَى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، قَالاَ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ ....

> خَـلْفَـهُ، فَصَلِّي بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن، ثُمَّ تَقَدَّمَ لهؤُكاءِ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ ، وَجَاءَ أُولْئِكَ حَتَّى قَامُوْا مَقَامَ هٰؤُلاء فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ " " حضرت جابر بن عبدالله وَاللَّهُ عند روايت ب كه رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلاّةً الله طَيْحَاتِيمْ فِي الله عَلَيْهِ أَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ أَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّةً الْحَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ ما مَعْ كُرى بوكى اورايك صف آب كے بيجے كورى بوكى۔ لہذا آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے پیچیے کھڑے تھے، ایک رکعت دوسجدوں کے ساتھ پڑھائی، پھریہلوگ آ گے بڑھ کران کی جگہ کھڑے ہو گئے اور وہ آ کران کی جگہ کھڑے ہو گئے تو رسول الله طنطَ وَالله عَلَيْهِ إِنْ أَبِينَ بَعِي أَيِكَ رَكَعَت بِرُهَا لَي أُور دو سجدے کرائے، پھرآ ب نے (تشہد کے بعد) سلام پھیر دیا، اس طرح آپ کی دورکعت اوران کی ایک ایک رکعت ہوگئی۔''

١٣٤٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْحُوْفٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا الْحَكَمُ وَ مِسْعَرُ بْنُ كَدَامٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ.....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَن النَّبِيّ حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں لیکن اس میں بیالفاظ بیان

بِمْثِلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ سَلَّمَ.

<sup>(</sup>١٣٤٧) اسناده صحيح، سن نسائي، كتاب صلاة النحوف، حديث: ١٥٤٦\_ مسند احمد: ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>١٣٤٨) انظر الحديث السابق.

481

نہیں کیے:'' پھرآپ نے سلام پھیرویا۔''

بان کرتے ہیں۔''

"اور جب آپ ان میں موجود ہوں ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہواور وہ اپنے ہتھیار کیڑے رکھیں، گھر جب وہ تجدہ کریں تو وہ تہمارے پیچیے ہوجا ئیں اور دوسری جماعت جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز بڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان سراپنے ہتھیار کیڑے رکھیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے چاہتے ہیں کہ کاش! تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غفلت کروتو وہ تم پر یکبارگ ہملہ کر ویک جنہوں نے کفر کیا ہے چاہتے ہیں کہ کاش! تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غفلت کروتو وہ تم پر یکبارگ ہملہ کر دیں۔ اگر تہمیں بارش کی وجہ سے تکلیف لاحق ہویا تم بیار ہوتو اس بات میں گناہ نہیں کہتم اپنے ہتھیار کھ دواور اپنے بچاؤ کا سامان کرو، بلا شبہ اللہ نے کا فروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔" امام احمد ہوائند کہتے ہیں نماز خوف کا سامان کرو، بلا شبہ اللہ نے کا فروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔" امام احمد ہوائند ہم ہی طریقے پڑمل کرلے جائز ہے۔ کی کیفیت کے بارے جھیا سات احادیث منقول ہیں، ان میں سے انسان جس بھی طریقے پڑمل کرلے جائز ہے۔

مَارُوْلَ لَهُ رَيِدُ لَ مُرْكَبِهِ وَالْخُوفُ وَالْخُوفُ أَقَلُّ مِمَّا ذَكَرُنَا، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ ١٢٣.... بَابُ صِفَةِ صَلاَةِ الْخُوفِ، وَالْخُوفُ أَقَلُّ مِمَّا ذَكَرُنَا، إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَبِهِ مَا مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوعِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ مَعًا. وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَافْتِتَاحِ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ الصَّلاَةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوعِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ مَعًا.

و ہیں اسپیموں راہوں کی جسم کے اس سے کم ہو جتنا ہم نے بیان کیا ہے، جبکہ دشمن مسلمانوں اور قبلہ نماز خوف کی کیفیت کا بیان ، اور خوف اس سے کم ہو جتنا ہم نے بیان کیا ہے، جبکہ دشمن مسلمانوں اور قبلہ شریف کے درمیان صف آ راء ہو۔ دونوں گروہوں کے ساتھ نماز شروع کرنے اور امام کے ساتھ ہی رکوع

### 482

#### کرنے کا بیان

١٣٥٠ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَهَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ

أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ....

٣٢٢ .... بَابٌ فِي صِفَةِ الْحَوُفِ أَيْضًا وَالْحَوُفُ أَشَدُّ مِمَّا تَقَدَّمَ ذَكَرُنَا لَهُ فِي الْبَابِ قَبُلَ هٰذَا وَإِبَاحَةِ افْتِتَاحِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ صَلَوَاتِهِمُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمُ قُعُوُدٌ وَافْتِتَاحِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ صَلَوَاتِهِمُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمُ قِيَامٌ. مَعَ الْإِمَامِ وَهُمُ قِيَامٌ.

صف آراء تھا''

نماز خوف کی کیفیت کے متعلق ایک اور باب جبکہ خوف اس سے شدید ہو جتنا ہم نے گذشتہ باب میں بیان کیا ہے دوسری صف کا امام کے ساتھ بیٹھے بیٹھے نماز شروع کرنا جائز ہے اور پہلی صف والوں کا امام کے ساتھ کھڑے ہوکر نماز شروع کرنا جائز ہے

<sup>(</sup> ۱۳۵۰) استباده صبحيح، سنين ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في صلاة الخوف، حديث: ١٢٦٠ \_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حديث: ٢٠٤٠ \_ ٨٤٠ /٣٠٨ ـ سنن نسائي: ٤٩١ - مسند احمد: ٣/ ٣٧٤.

١٣٥١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِر، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ إَبَان وَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحِيْمِ الْبَرْقِيُّ الْمِصْرِيَانِ، قَالاَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ، حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ الْهَادِ، حَدَّتَنِيْ شُرَحْبِيْلٌ أَبُوْ سَعْدٍ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : عَنْ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلاَّةِ الْخَوْفِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِن وَّرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ قُعُودٌ، وُجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عِنْهُ ، فَكَبَّرَ رَسُوْلُ الله عِنْهُ فَكَبَّرَتِ الطَّائِفَتَان، فَرَكَعَ فَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ خَلْفَهُ، وَالْاخَرُوْنَ قُعُوْدٌ، ثُمَّ سَجَلَ فَسَجَدُوْا أَيْضاً، وَالْاخَرُوْنَ قُعُوْدٌ. ثُمَّ قَامَ وَقَامُواْ وَنَكَسُواْ خَلْفَهُمْ حَتَّى كَانُواْ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ قُعُودٌ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَالْأَخَرُوْنَ قُعُودٌ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَتِ الطَّائِفَتَان كِلْتَاهُمَا فَصَلَّوْالِلَّانْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْن، رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْن.

" حضرت جابر بن عبدالله وفائته أسول الله السيطاني سي تمازخوف ہوئے جبکہ ایک گروہ رسول الله طشے بیٹے کے چیچھے کھڑے ہونے والے گروہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب کے چہرے رسول الله طفي من المرف تھے۔ رسول الله طفي مين نے تكبير كبي تو دونوں گروہوں نے بھی تلبیر کہہ کر نماز شروع کی۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے والے گروہ نے بھی رکوع کیا جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا رہا۔ پھر آپ نے سجدے کے تو انہوں نے بھی سجدے کیے جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا ہوا تھا پھر آب برکھڑے ہوئے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے اور بیچھے چلے گئے حتی کہایے ساتھیوں کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دوسرا گروہ (آگے) آیا تو آپ نے انہیں بھی ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھائی، جبکہ دوسرا گروہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر آپ نے تشہد ( کے بعد ) سلام پھير ديا۔ پھر دونوں گروہ كھڑے ہو گئے تو انہوں نے خوداینے لیے ایک رکعت دو دو بحدول کے ساتھ ادا کر لی۔ (اور

تشہد کے بعد سلام پھیرلیا!)"

فوائد :....اگردش قبله کی جانب مواور سخت خوف نه موتو حدیث الباب میں مذکوره طریقه کے مطابق نمازخوف جائز ہے۔

٣٢٥ .... بَابٌ فِي صِفَةِ صَلاَةِ الْخَوُفِ وَالْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبُلَةِ نماز خوف کی کیفیت کا بیان جبکہ ویٹمن قبلہ شریف کے پیچھے ہو

وَصَلاةِ الْإِمَامِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنٍ ، وَلهٰذَا أَيْضاً الْجِنْسُ الَّذِيْ أَعْلَمْتُ مِنْ جَوَازِ صَلاَةِ الْمَأْمُوْمِ (١٣٥١) منكر، صحيح ابن حبان: ٢٨٧٧ ـ من طريق ابن حزيمة بهذا الاسناد، مستدرك حاكم: ٢٢٦/١. صعیح ابن غزیمه ۔۔۔۔۔ 2 ۔۔۔۔۔۔۔۔

فَرِيْتَ ضَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّى نَافِلَةً ، إِذْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَوُّعاً وَلِلْمَأْمُوْمِيْنَ فَرِيْضَةً.

اور امام ہر گروہ کو دورکعت پڑھائے گا۔ اور بیمسلہ بھی ای جنس سے تعلق رکھتا ہے، جسے میں نے بیان کیا ہے کہ نفل نماز یڑھانے والے امام کے پیچیے فرض نماز پڑھنے والے مقتدی کی نماز جائز ہے۔ کیونکہ ( چار میں سے ) کوئی سی دورکعت آپ کی نفل تھیں اور مقتدیوں کی فرض تھیں۔

· ١٣٥٢ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرِ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ .......

جَابِسَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْ صَلاَّـةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ ٱلْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَـلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

" حضرت جابر بن عبدالله والله فالتفا بيان كرت بي كدانهول في رسول الله عضي من عن ساته منازخوف اداكى تورسول الله عضي الله عضي الله نے ایک گروہ کو دو رکعات پڑھائیں، پھر دوسرے گروہ کو دو رکعات بڑھا کیں، اس طرح رسول الله طفی تین نے چار رکعات یرهیں اور ہرگروہ کو دو رکعات پڑھا ئیں۔''

١٣٥٣ - نَا إِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنَسَ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللَّهِ: فِيق صَلاَ قِ الْحَوْفِ، قَإِلَ: صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَائِفَةٍ مِنَ الْقُوْمِ رَكْعَتَيْنٍ ، وَطَائِفَةٌ تَحْرُسُ فَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ هُؤُلاءً الْـمُصَـلُوْنَ، وَجَاءَ الْلاَخَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ أَبُوْبَكُرِ: قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سِمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ جَابِرِ بْنِ

'' حضرت جابر بن عبدالله زائفهٔ نماز خوف کے متعلق روایت رکعات بره هائیں جبکه دوسرا گروه حفاظت ونگهبانی کر رہا تھا، پھرآ پ نے سلام پھیرا تو یہ نمازی چلے گئے اور دوسرے آ گئے، تو آپ نے انہیں بھی دور کعات پڑھائیں پھر سلام پھیر دیا۔ امام ابوبكر والله فرمات مين: بمارے اصحاب محدثين كا حضرت حسن بھری کے حضرت جابر فالٹن سے ساع کے بارے میں اختلا**ف ہے۔**''

(١٣٥٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، حديث: ٨٤ ٨٥ مسند أحمد: ٣ ٦٤ ٨- صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع، ١٣٦ ٤ ـ تعليقا.

(١٣٥٣) استاده ضعيف، حسن بصرى، ملس راوى بين اورتصري بالسماع ثابت تبين مستن نسائس، كتاب صلاة الحوف، حديث: ۲۵۹/۳ سس کبری بیهقی: ۳/۲۵۹.

# صحیح ابن خزیمه ..... 2

فواند: ....ان احادیث میں نماز خوف کے ایک تیسرے طریقہ کا بیان ہے کہ امام ہر گروہ کو دو دور کعت نماز پڑھائے، یوں امام کی چار رکعت اور ہر گروہ کی دو دورکعت نماز ہوگی۔ نماز خوف کا پیطریقہ بھی مسنون ہے۔

٢٢٢.... بَابٌ فِيُ صَلاَةِ الْخَوُفِ أَيُضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبُلَةِ وَالرُّخُصَةِ لِلطَّائِفَةِ الْأُولٰي فِي تَرُكِ اسْتِقُبَالِهَا الْقِبُلَةَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الرَّكْعَةِ القَأُولٰي لِتَحُرُسَ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْعَدُوِّ وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيُنِ الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ بَعُدَ تَسُلِيُمِ الْإِمَامِ.

نماز خوف کا ایک اور باب، جبکہ وشن قبلہ کے پیچھے ہو، تو پہلے گروہ کو پہلی رکعت سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے گروہ کی دشمن سے حفاظت کرنے کے لیے استقبال قبلہ ترک کردینے کی رخصت ہے۔اورامام کے سلام پھیرنے کے بعد دونوں گروہوں کا دوسری رکعت مکمل کرنے کا بیان

١٣٥٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، تَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلاَّةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةً الْعَدُوّ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَلُّوا، فَـوَاجَهُـوا الْعَدُوَّ، وَجَاءَ الْاخَرُوْنَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، أُمَّ سَلَّمَ، أُمَّ صَلَّى هٰؤُلاء رَكْعَةً وَهٰؤُلاء

١٣٥٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بِ أَحْمَدُ بُنُ الْمِفْدَامِ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا مَعْمَرٌ بِنَحْوِهِ.

'' حضرت ابن عمر رہی ہیں ہے روایت ہے کہ نبی کریم مشیطی نے انہیں نماز خوف پڑھائی تو آپ نے اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے گروہ کوایک رکعت پڑھائی جبکہ ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر وہ گروہ اٹھ گیا جنہوں نے نماز پڑھی تھی، اور ر ثمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دوسرا گروہ آ گیا تو نبی کریم السُلِيَةِ فِي الْهِيلِ بَهِي أيك ركعت يردهائي، پهرآب في سلام پھیر دیا، پھر دونوں گروہوں نے ایک ایک رکعت پڑھ کرنماز مکمل کر لی"

"امام صاحب نے ایک اور سند ذکر کی ہے۔"

**فوائد**: ....ان احادیث میں نماز خوف کے چوتھ طریقہ کا بیان ہے کہ امام ہر گروہ کو ایک ایک رکعت پڑھا کر

<sup>(</sup>١٣٥٤) صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، حديث: ١٣٢ ٤ صحيح مسلم، كتاب صلاة السسافرين، باب صلاة الحوف، حديث: ٨٣٩ سنن ابي داود: ١٢٤٣ سنن ترمذي: ٥٦٤ سنن بسالي: ١٥٣٩ مسند احمد: ١٤٧/٢. (١٣٥٥) انظر الحديث السابق.

سلام پھیر دے، دونوں گروہ اپنی اپنی دوسری رکعت ادا کرلیں ،نماز خوف کا پیطریقہ بھی مشروع ہے۔ ٢٢٧ .... بَابٌ فِي صَلاَةِ الْخَوُفِ أَيْضاً إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبُلَةِ وَإِتُّمَام الطَّائِفَةِ الْأُولَى الرَّكُعَةَ الثَّانِيَةَ قَبُلَ الْإِمَام نماز خوف کا ایک اور باب، جب دشمن قبلہ کے پیچھے ہواور پہلے گروہ کا امام سے ملے دوسری رکعت مکمل کرنے کا بیان

١٣٥٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَ أَبُوْ مُوْسٰى، قَالاً، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْأَنْصَادِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ .....

> طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ. وُجُوْهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً. قَالَ أَبُوْ مُوسٰى: ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ . وَقَالَ بُانْدُارٌ: فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْن فِيْ مَكَانِهِمْ وَيَـذْهَبُوْنَ إِلَىٰ مَقَامِ أُوْلَئِكَ، وَيَجِيْءُ أُوْلَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْن، فَهِيَ لَهُ اثْنَتَان وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، تُمَّ يَرْكَعُوْنَ. قَالَ أَبُوْ مُوْسَى لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْن . هٰذَا حَدِيْثُ بُنْدَارِ إِلَّا مَا ذَكَرْتُ مِمَّا خَالَفَهُ أَبُوْ مُوْسَى فِيْ لَفْظِ الْحَدِيْثِ إِنَّمَا زَادَ أَبُّوْ مُوسٰى لِلْأَنْفُسِهِمْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَقَطْ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ، سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُوْلُ: سَأَلْتُ يَحْلِي

عَنْ سَهْل بْن أَبِي حَثْمَةَ: فِي صَلاّةِ الْحُوْفِ ﴿ ﴿ '' حَفرت سَهْل بن الى حَمْم وَالنَّمَة مَاز خوف كي كيفيت بيان قَالَ: يَسَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَتَقُومُ لَمُ رَتِي مُوحَ فرماتِ بِين : امام قبله رخ موكر كار اموكا اور مسلمانوں کا ایک گروہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گااور دوسرا گروہ وشمن کے سامنے ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گاچنا نجہ امام یبلے گروہ کوایک رکعت پڑھائے گا۔'' جناب ابوموٹیٰ کی روایت میں ہے: '' پھر وہ کھڑے ہول گے اور رکوع کریں گے، اور جناب بندار کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں: '' تو وہ خود ہی رکوع کر لیں گے اور اپنی جگہ خود ہی اینے لیے وو سجدے کر لیں ، گے۔ پھر بیر روہ دوسرے گروہ کی جگد بر چلا جائے گا۔ وہ گروہ آئے گا تو امام انہیں ایک رکوع اور دو تجدے کرائے گا۔ اس طرح امام کی دورکعت اوران کی ایک رکعت تو جائے گی، پھروہ دوسری رکعت بڑھ لیں گے، جناب ابو مویٰ کی روایت میں ہے: وہ اینے لیے ایک رکعت دو سجدوں کے ساتھ پڑھ لیں گے۔'' یہ جناب بندار کی حدیث ہے سوائے ان الفاظ کے جن میں ابوموی نے ان سے اختلاف کیا ہے، میں نے انہیں بیان كردياہے، جناب ابومويٰ نے صرف دوجگہوں پر لِلاَ نْفُسِهْ

(١٣٥٦) صحيح بـخارى، كتاب المغازى، باب غزوة ذات الرقاع، حديث: ١٣١٤\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المخوف، حديث: ٨٤١ سنن ترمذي: ٥٦٥ ـ سنن نسائي: ١٥٥٤ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٥٩ ـ مسند احمد: ٣/ ٤٤٨.

عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِيْ عَنْ شُعْبَةً .

(خود اپنے لیے بڑھ لیں گے) کے الفاظ بیان کیے ہیں۔امام ابو کر کہتے ہیں: میں نے بندار براٹشہ کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے امام کچیٰ سے اس حدیث کے متعلق بوچھا تو انہوں نے مجھے بیحدیث جناب شعبہ براٹشہ سے بیان کی۔''

١٣٥٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ ، قَالَ ، سَمِعْتُ أَبَا مُوْسٰى يَقُوْلُ ، حَدَّثِنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ .....

''حضرت سہل بن ابی حمد رفائن نبی کریم طفی این سعید کی بیان کرتے ہیں: بندار کہتے ہیں: جناب یکی بن سعید کی حدیث کی طرح بیان کی ۔ اور مجھے کی نے کہا: اس کے ایک جانب کھو: مجھے صدیث اچھی طرح یا زنبیں لیکن یکی بن سعید کی حدیث کی طرح اور جناب ابوموی کہتے ہیں: مجھے جناب یکی نے کہا: کیا تم نے مجھے سے یکی بن سعید کی نماز خوف کے بارے میں حدیث سی سے؟ میں نے کہا: کیا تم نے بہلو میں کھو، ای طرح ۔''

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةً: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ بُنْدَارٌ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وَقَالَ لِيْ يَحْيَى: حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، وَقَالَ لِيْ يَحْيَى: أَكْتُبُهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيْثَ وَلَكَنَّهُ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ. وَقَالَ وَلَكِنَّهُ مِثْلَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ. وَقَالَ أَبُوْ مُوسَى، قَالَ لِيْ يَحْيَى: سَمِعْتَ مِنِي حَدِيْثِ مَعْيَى بَنِ سَعِيْدٍ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى، قَالَ لِيْ يَحْيَى: سَمِعْتَ مِنِي حَدِيْثَ مَنِي اللهَ عَدِيْدِ فِي صَلاَةِ عَلَيْ اللهَ عَدْدِيْثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فِي صَلاَةِ النَّيَ الْمَحْوِهِ . اللهَ عَلْمَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ اللهُ ال

ُ٧٣٨ .... بَابُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولٰي جَالِسًا لِتَقُضِىَ الرَّكُعَةَ الثَّانِيَةَ، وَانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ جَالِساً قَبُلَ التَّسُلِيُمِ لِيَقُضِىَ الرَّكُعَةَ الثَّانِيَةَ.

امام کا بیٹے کر وہ کا انتظار کرنا تا کہ وہ دوسری رکعت کممل کر لیں اور اس کا بیٹے کر دوسرے گروہ کا انتظار کرنا تا کہ وہ بھی دوسری رکعت کممل کرلیں

''حضرت سہل بن الی حتمہ و اللیمانی نماز خوف کے طریقے کے

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ: أَنَّهُ قَالَ: فِيْ صَلاَةِ

<sup>(</sup>١٣٥٧) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٣٥٨) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣/ ٤٤٨ وقد تقدم برقم: ٢٥٣٠.

الْحَوْفِ تَعُوْمُ طَائِفَةٌ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّى بِالَّذِيْنَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوْا رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُوْنَ إِلَى مَكَانِ أَصْحَابِهِمْ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هُوُلاَءِ فَيُصَلِّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يُصَلُّوْا

متعلق بیان کرتے ہیں کہ ایک گروہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا جبکہ دوسرا گروہ ان کے پیچھے کھڑا ہوگا، جبکہ دوسرا گروہ ان کے پیچھے کھڑا رہےگا، امام اپنے پیچھے کھڑے ہونے والے گروہ کو ایک رکوع اور دو سجدے کرائے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھارہے گاحتی کہ وہ دوسری رکعت دو بجدوں سمیت پوری کریں گے۔ پھر وہ اپنے ساتھوں کی جگہ چلے جائیں گے اور وہ ان کی جگہ آ جائیں گے، تو امام آئییں بھی ایک رکعت دو بجدوں کے ساتھ پڑھائے گا، پھر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے گاحتی کہ وہ دوسری رکعت اور دو بحدے ادا کر لیں بیٹھا رہے گاحتی کہ وہ دوسری رکعت اور دو بحدے ادا کر لیں گے، پھرامام (اس گروہ کے ساتھ) سلام پھیردے گا۔''

٩ ١٣٥٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، تَنَا . . . ، قَالاَ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ .........

عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هٰذَا.

ے صلی روایہ

١٣٦٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا الْمَحْرِ مِنَّ أَيُو بَكْرٍ ثَنَا الْمَحْرَمِيُ أَيْضاً، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ الْأُمَوِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ عَنْ أَبِيْهِ بِنَحْوِهِ. هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الْمَحْرَمِيُّ فِيْ عَقِبٍ حَدِيْثِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ الْقَاسِم.

'' حضرت سہل بن ابی همه رفائشد نبی کریم طفی آیا ہے اس کی مثل روایت بیان کرتے ہیں۔''

" امام صاحب حضرت سبل کی حدیث کی ایک اور سند بیان کرتے ہیں۔"

٧٢٩ .... بَابٌ فِي صَلاَةِ الُخَوُفِ أَيُضاً، وَالرُّخُصَةِ لِإِحُدَى الطَّائِفَتَيُنِ أَنَّ تُكَبِّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ غَيْرٌ مُسْتَقْبِلَةِ الْقِبُلَةِ

نماز خوف کے متعلق ایک اور باب، دونوں گروہوں میں سے ایک کے لیے رخصت ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی امام کے ساتھ تکبیر کہہ لے

<sup>(</sup>١٣٥٩) مسند احمد: ٣/ ٤٤٨ وقد تقدم برقم: ١٣٥٢.

<sup>(</sup>١٣٦٠) انظر الحديث السابق.

489 إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ خَلْفَ الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ قَائِماً بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَولٰي لِلطَّائِفَةِ الَّتِيْ كَبَّرَتْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَهُمْ بِهَا الْإِمَامُ وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ الْأُوْلَى قَاعِداً بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّلاَمِ، لِتَقْضِى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لِيَجْمَعَهُمْ جَمِيْعاً بِالسَّلامِ فَيُسَلِّمُوْنَ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمْ.

جبکہ دشمن قبلہ کے پیچھے ہو،اور پہلی رکعت سے فراغت کے بعد امام کا کھڑے ہوکراس گروہ کے انتظار کرنے کا بیان جس نے قبلہ رخ ہوئے بغیر تکبیر کہہ لی تھی ، تو وہ گروہ پہلی رکعت ادا کرے گا جووہ امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تھے ، اور دوسری رکعت سے فارغ ہوکرسلام پھیرنے سے پہلے امام پہلے گروہ کا انتظار بیٹھ کر کرے گاتا کہ وہ دوسری رکعت پوری کرلیں اورامام ان سب کوسلام پھیرنے کے لیے اکٹھا کرے پھروہ امام کے ساتھ سلام پھیرلیں گے۔

١٣٦١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِى ثَنَا حَيْوَةُ

تَنَا أَنُو الْأَسُو دِ أَنَّهُ سَمِعَ .....

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبْيِرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبًا هُرَيْرَةً ، هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَّةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: نَعَمُ . قَالَ: مَتْى ؟ قَالَ: كَانَ عَامُ غَنْ وَوَ نَجَدٍ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ، وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ظُهُ وْرُهُمْ مْ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُم، وَكَبَّرُوا مَعَهُ جَمِيْعاً الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ يُقَابِلُوْنَ الْعَدُوَّ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَاحِلَةً، وَرَكَعَ مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ

"حضرت عروه بن زبير والله مروان بن حكم سے بيان كرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابو ہر یرہ فائنٹنا سے سوال کیا: کیا آپ نے نبی کریم ملطی کیا کے ساتھ نماز خوف بڑھی ہے؟ حضرت ابو ہرریہ خالتھ نے فرمایا: ہاں! اس نے دریافت کیا: کب؟ تو أنهوں نے فرمایا: فزوہ نجدوالے سال پڑھی تھی،رسول اللّه ﷺ نمازعصر کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا تھا، ان کی بشين قبله كي طرف تهين، رسول الله الطينية إن الله اكبر كها تو تمام لوگوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرلی، جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی اور جو دشمن کے سامنے تھے انہوں نے بھی ۔ پھر رسول الله طشے آیا نے ایک رکعت پڑھی اور آپ کے ساتھ والے گروہ نے بھی ایک رکعت اداکی ، پھر آپ نے اور آپ کے قریبی گروہ نے تجدے کیے، جبکہ دوسرا گروہ

(١٣٦١) استاده صحيح، سنن ابي داود، كتاب صلاة السفر، باب من قال يكبرون حميعا، حديث: ١٢٤٠ سنن نسائي: ١٥٤٤ م مستداحمد: ۲/۰۲۲.

تَلِيْهِ، وَالْاخَرُوْنَ قِيَامٌ مِمَّا يَلِي الْعَدُوَّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّاتِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْهِ ، فَذَهَبُوْ ا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوْهُمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ، ثُمَّ قَامُوْ ا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً أُخْرِي فَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلَ الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ، ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُوا جَمِيْعًا، فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ لَيْدِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَان وَلِكُلِّ رَجُل مِنَ الطَّائِفَتَيْن رَكْعَتان رَكْعَتَان.

رشمن کے سامنے صف آ را تھا پھر رسول اللہ طشے آیا اور آپ کی قریبی صف کھڑی ہوگئی۔ تو وہ دشمن کے مقابلے ہیں چلے گئے۔ اور وہ گروہ آگیا جو دشمن کے سامنے صف آ راء تھا تو انہوں نے رکوع کیا اور ( دو ) سجد ہے بھی کر لیے جبکہ اس دوران رسول اللہ طشے آیا ہے بہت ہو گئے تو رسول اللہ طشے آیا ہیں بہت ورکو گئے تو رسول اللہ طشے آیا ہی بہت ورکوی رکعت بہڑھی تو انہوں نے بھی آ پ کے ساتھ رکوع کیا اور سجد سے بھر وہ گروہ آ گیا جو دشمن کے ساتھ رکوع کیا اور سجد سے بھر وہ گروہ آ گیا جو دشمن کے ساتھ کھڑا تھا، تو انہوں نے (خود ہی) دوسرا رکوع اور سجد سامنے کھڑا تھا، تو انہوں نے (خود ہی) دوسرا رکوع اور سجد سامنے کی ایس مول اللہ مشے آیا ہے اور آ پ کے سامنے کہ اس دوران میں رسول اللہ مشے آیا ہوں اسول اللہ مشے آیا ہوں کہ دوران میں رسول اللہ مشے آیا ہوں کہ دوران میں اور دونوں گروہوں کے ہم طشخص کی بھی دو دور کھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں اور دونوں گروہوں کے ہم شخص کی بھی دو دور و رکھا ت ہوگئیں۔ "

١٣٦٢ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِه، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْم، حَدَّثَنَا أَبِىْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ نَوْفَلٍ ـ وَكَانَ يَتِيْماً فِى حَجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِى أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيِّ ـ ..........

" حضرت عرده بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ والنی کو سنا جبکہ مردان بن حکم ان سے نماز خوف کے بارے میں پوچھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ وفائنڈ نے فرمایا: میں اس غزوہ میں رسول اللہ من میں آتے کے ساتھ موجود تھا۔ فرماتے ہیں: پس رسول اللہ من میں آتے ہوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبِيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةٍ الْخَوْفِ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ فَيَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، قَالَ، فَصَدَعَ رَسُوْلُ اللهِ فَيَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ، فَلَكَرَ

(١٣٦٢) اسناده حسن، سنن ابي داود: ١٢٤١ صحيح ابن حباك: ٢٨٧٨ من طريق ابن خزيمة بهذا الاسناد.

الْتَانِيَةِ قَالَ: وَأَخَذَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ صَلَّتْ الشَّانِيَةِ قَالَ: وَأَخَذَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ صَلَّتْ خَلْفَهُ أَلَّتِيْ صَلَّتْ خَلْفَهُ أَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ مَشُوا الْقَهْقَرٰى عَلَى أَدْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوْا مِمَّا يَلِى الْعَدُوَّ، وَزَادَ فِي الْخِرِ الْحَدِيثِ: فَقَامَ الْقَوْمُ وَقَدْ شَرَكُوهُ فِي الصَّلاةِ.

کیا پھر مذکورہ بالا حدیث کی مثل بیان کیا اور دوسری رکعت میں یہ بیان کیا اور دوسری رکعت میں یہ بیان کیا کہ اس کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، پھروہ الٹے پاؤں چلتے ہوئے بیچھے گئے حتی کہ وہ دشمن کے قریب جا کر کھڑ ہے ہو گئے۔''اور حدیث کے آخر میں یہ الفاظ زیادہ کیے کہ لوگ اٹھ گئے اس حال میں کہ وہ سب آپ کے ساتھ نماز میں شرکت کر چکے تھے۔''

فوائد .....ا ان احادیث میں نمازخوف کی پانچویں صورت کا بیان ہے، کہ امام ایک گروہ کو ایک رکعت نماز پڑھا کر بیٹے جائے اور دوسری رکعت وہ اپنے تیک ادا کر لیں پھر سلام پھیرے بغیر یہ جماعت و شمن کے مقابل چلی جائے اور دوسری جماعت جو وشمن کے بالمقابل ہے وہ امام کی اقتدا میں ایک رکعت ادا کرے، پھر امام بیٹے جائے اور یہ لوگ اپنے طور دوسری رکعت ادا کریں پھر آخر میں امام کے ساتھ دونوں گروہ ایک ساتھ سلام پھیرلیس بول امام اور مقتد یول کی دودور کعت ہوجا کیں گی ، نمازخوف کا پیطریقہ افتہ ہی مسنون ہے اور امام ابوطنیفہ نے نمازخوف کا پیطریقہ افتہار کیا ہے۔

۲ نمازخوف کی صورت میں اگر وشمن قبلہ کی مخالف سمت میں ہے تو مقتدی دوران نماز قبلہ کی مخالف سمت رخ کر سکتے ہیں ، اس سے نماز میں نقص واقع نہیں ہوتا، خوف کی صورت میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ، بلکہ کی اور جانب بھی رخ

سه ۱۳۰۰ بن فی صلاة النونیة ، أيضًا و انتظار الإمام الطّائِفة الأولى بعد سَجْدة مِن الرَّحُعَة القَّولُى لِيَسْجُدَ السَّجُدة الثَّانِية ، وَالتَظارِ الثَّانِية حَتَّى تَرْكَعَ رَكُعَة لِتَلَحَقَ بِالْإِمَام فَتَسُجُدَ مَعَهُ السَّجُدة النَّانِية ، وُجَمَعَ الْإِمَامُ مَعَهُ السَّجُدة السَّجُدة النَّانِية ، وَجَمَعَ الْإِمَامُ الْعَالِيَة مَعَهُ السَّجُدة النَّانِية ، وَجَمَعَ الْإِمَامُ الطَّائِفَة تَيْنِ جَمِيعاً بِالرَّحُعَةِ الثَّانِية فَيكُونُ فَرَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا مِنَ الصَّلاةِ مَعاً . الطَّائِفَة تَيْنِ جَمِيعاً بِالرَّحُوف كَعَة الثَّانِية فَيكُونُ فَرَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا مِنَ الصَّلاةِ مَعاً . الطَّائِفَة تَيْنِ جَمِيعاً بِالرَّحُوف التَّالِي اللَّالِقَة فَيكُونُ فَرَاعُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا مِنَ الصَّلاةِ مَعاً . الطَّائِفَة تَيْنِ جَمِيعاً بِالرَّحُوف كَا تَظَارَك عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِهُ اللللللللللِهُ الللللللِهُ الللللِّهُ اللللللللللللللللللل

١٣٦٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىًّ بْنِ مُحْرِزٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاً، حَـدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، ثَنَا أَبِيْ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ

عُرْوَةَ .....

" حضرت عائشہ وظائم ایان کرتی ہی کہ رسول الله منظ این نے غزوه ذات الرقاع كے موقع يرنماز خوف يرهائي تو رسول الله نے لوگوں کو دوگر وہوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ نے آ ب کے پیچیے صف بنائی اور دوسراگر وہ دشمن کے سامنے صف آ را ہو گیا۔ پھر آپ نے الله اكبر كہا تو آپ كے بيچھے صف بنانے والے گروہ نے بھی الله اکبر کہہ کرنماز شروع کردی، آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے بھی رکوع کیا۔ آپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا، پھرآ ب نے اپنا سرمبارک (سجدے سے) اٹھایا جگہ پرتشریف فرمار ہے اور انہوں نے دوسرا سجدہ خود ہی کرلیا، پھر وہ اٹھے اور اپنی ایر یوں یر مڑ گئے اور اللے یاؤں چلتے ہوئے ان کے بیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، دوسرا گروہ آگے آ كيا، انبول في رسول الله والله الله المنظمة الله الميون نے تکبیر کہہ کرنماز شروع کی ، پھرخود ہی رکوع کیا ، پھررسول اللہ طشے آنے اپنا دوسرا مجدہ کیا تو انہوں نے بھی آ پ کے ساتھ ( <sup>ا</sup> لیے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا دوسراسجدہ خود ہی کرلیا۔ پھر دونوں گروہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول الله طشائلیا کے چیچے مفیں بنائیں۔آب نے ان کے ساتھ رکوع کیا تو ان سب نے بھی رکوع کیا۔ پھرآپ نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر آپ نے (سجدے سے) سرمبارک اٹھایا تو انہوں نے بھی اینے سراٹھا لیے۔ رسول الله طفی آیا نے بیر کام بہت تیزی کے ساتھ کیا اور حسب طاقت یوری کوشش کے

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ صَلاَّةَ الْخَوْفَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ، قَالَتْ: فَصَدَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ صَدْعَيْنِ فَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وجَاهَ الْعَدُوِّ، قَالَتْ: فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ فَا وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفَّوا خَلْفَهُ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعُوا، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعُواْ، ثُمَّ مَكَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَالِساً وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ ٱلسَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامُوْا فَنَكَصُوْا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُوْنَ الْـقَهْقَراى حَتَّى قَامُوْا مِن وَّرَاتِهِمْ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ، قَالَ أَحْمَدُ: الْأُخْرِٰي، وَقَالاَ جَمِيْعًا: فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ، فَكَبَّرُوا، ثُمَّ، رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى سَحْدَتَهُ النَّانِيَةَ، فَسَجَدُوْا. زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ: فَسَجَدُوْا مَعَهُ. ثَمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي رَكْعَتِهِ ، وَسَجَدُوْ الِلَّانْفُسِهِمُ السَّجْدَةَ التَّانِيَةَ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَان جَمِيْعاً . وَقَالاً . فَصَفُّوْا خَـلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً وَرَكَعُوا جَمِيْعاً، ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيْعاً. قَالَ أَبُوْ الْأَزْهَرِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا مَعَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ:

(١٣٦٣) اسناد حسن، سنن ابي داود، كتاب صلاة السفر، باب من قال يكبروك جميعا، حديث: ١٢٤٢ ـ مسند احمد: ٦/ ٧٧٠.

النَّاسُ فِي صَلاَّ يِهِ كُلُّهَا .

وَرَفَعُواْ مَكَانَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالاَ جَمِيْعاً، كَانَ ذَلِكَ مِن رَّسُولِ اللهِ عَلَى سَرِيْعاً جِدًّا لاَ يَأْلُواْ أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَسَلَمُواْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ شَرَكَهُ فَسَلَمُواْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ شَرَكَهُ فَسَلَمُواْ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ شَرَكَهُ

ساتھ تخفیف کی۔ پھر رسول اللہ منظی آیا نے سلام پھیرا تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا۔ پھر رسول الله منظی آیا اٹھ گئے جبکہ آپ کی ساری نماز میں لوگ شرکت کر چکے تھے۔''

١٣٠ .... بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْخَوُفِ، وَقَدُ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرُانِ، وَقَدُ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرُانِ، وَقَدُ كُنْتُ بَيْنُ لَهُمُ الصَّلاَةَ ﴾ تَحْمِلُ مَعُنَيْنِ

نماز خوف کے لیے اقامت کہنے کا بیان۔ میں کتاب معانی القرآن میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿فَأَقَهُتَ لَهُمُ الصَّلاَقَ﴾ (النساء: ١٠٢) آپ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں۔'' کے دومعنی ہو سکتے ہیں۔

أَى صَلَيْتَ لَهُمْ، وَالْمَعْنَى الثَّانِى أَىْ أَمَرْتَ بِإِقَامَةِ الصَّلاَةِ لِإجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلاَةِ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هُذَا عَلَى هُذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِى أَعْلَمْنَا فِى غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا: أَنَّ الْعَرَبَ تَضِيْفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ، كَمَا تَضِيْفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ، فَإِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ بِالْإِقَامَةِ جَازَ أَن يُّقَالَ: أَقَامَ الصَّلاةَ إِذْ هُوَ الْامِرُ بِهَا، فَأُقِيْمَ بأَمْرِهِ.

''(۱) آپ انہیں نماز پڑھا کیں (۲) دوسرامعنی ہے ہے کہ آپ نماز کی اقامت کا حکم دیں تا کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہوں۔ اور میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس معنی کے لحاظ سے بیاس جنس سے ہوگا جس کے متعلق میں اپنی کتب میں کئی مقامات پر بیان کر چکا ہوں کہ عرب فعل (کام) کی نسبت کام کا حکم دینے والے کی طرف کرتے ہیں جیسا کہ وہ کام کی نسبت فاعل (کرنے والے کی طرف) کرتے ہیں لہذا جب امام موذن کو اقامت کہنے کا حکم دے گا تو یہ کہنا جائز ہوگا کہ امام نے نماز کی اقامت کہنے کا حکم سے کہی گئی ہے۔'' امام نے نماز کی اقامت کہی گئی ہے۔'' المام نے نماز کی اقامت کہی گئی ہے۔'' المقدادِ الْعَجَلِی ' نَا یَزِیْدُ۔ یَعْنِی ابْنَ ذُرَیْعِ۔ نَا عَبْدُ الرَّ حُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَأْنِی '' المِقْدَادِ الْعَجَلِی ' نَا یَزِیْدُ۔ یَعْنِی ابْنَ ذُرَیْعِ۔ نَا عَبْدُ الرَّ حُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَأْنِی '' اللّٰهِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَأْنِی '' اللّٰهِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَأْنِی '' اللّٰهِ اللّٰمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَأْنِی '' اللّٰهِ اللّٰمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ اللّٰمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰہِ اللّٰہِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰہِ الْمُسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ اللّٰمَ اللّٰہِ الْمَسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی '' اللّٰہِ اللّٰمَ اللّٰہِ الْمُسْعُودِی ' قَالَ أَنْبَانِی ' اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَانِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ الْمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللْمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الْ

يَنِيْدُ الْفَقِيْرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " "جناب يزيدالفقير بيان كرت بي كدانهول في حضرت جابر

<sup>(</sup>١٣٦٤) اسساده ضعيف، عبدالرحمن مسعودي كاعافظ قراب بوگيا تھا، تا ہم اس كي شوام بھي جي، سنن نسائي، كتاب صلاة النحوف، حدث: ١٩٤٧.

يُسْأَلُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ أَقَصَرَهُمَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرِ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَةِ الْقِتَالِ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَّةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتُ خَلْفَهُ طائِفَةٌ، وَطائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلْى بِالَّذِيْ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنٍ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ الْطَلَقُوا، فَقَامُوا مُقَامَ أُولَٰ لِللَّهِ الَّـٰذِيْنَ كَـانُوْا فِيْ وُجُوْهِ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجَدَ بهم سَجْدَتَيْن، ثُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ، فَسَلَّمَ الَّذِينَ خَلْفَهُ، وَسَلَّمَ أُوْلَٰئِكَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: قَوْلُ جَابِر: أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ، أَرَادَ لَيْسَتَا بِقَصْرِ عَنْ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ.

بن عبدالله رہائیا ہے سنا، جبکہ ان ہے سوال کیا گیا کہ کیا سفر میں دورکعت نماز قصر ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں ۔ بے شک سفر میں دورکعات نماز قصرنہیں ہے، بلکہ قصرنماز تو جنگ کے وقت ' ایک رکعت ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا: ہم رسول الله عظیماً کے ساتھ تھے نماز کی اقامت کہی گئی، چنانچہ رسول الله طبط الله کھڑے ہوئے اور آپ کے چیچے ایک گروہ کھڑا ہو گیا۔ اور ایک گروہ دشمن کے سامنے صف آ را تھا آپ نے اپنے پیچھے کھڑے گروہ کوایک رکعت دو مجدوں کے ساتھ پڑھائی۔''پھر وہ چلے گئے۔ اور ان کی جگہ پر کھڑے ہو گئے جو دشمن کے سامنے کھڑے تھے پھر وہ گروہ آ گیا تو رسول اللہ مائے آئے نے انہیں بھی ایک رکعت اور دو سجدے اد کرائے۔ پھر رسول الله طفي من الله علم محمرا تو آب ك بيجيد كور بون والول نے بھی سلام پھیر دیا اور ( دشمن کے سامنے کھڑے ) گروہ نے بھی سلام پھیرلیا۔" امام ابو بکر براٹندہ فرماتے ہیں:" حضرت جابر خانفیز کار فرمان:سفر میں دوررکعات نماز قصرنہیں۔ان سے آپ کی مرادیہ ہے کہ وہ دورکعات مسافر کی نماز قصر نہیں ہے ( بلکه مسافر کی مکمل نماز ہے)۔

فوائد: .....نمازخوف کے باجماعت اہتمام کے لیے دیگر نماڑوں کی طرح اقامت کہنامشروع ہے البتہ جب خوف شدیدتر اور جنگ جوش میں ہواور نماز باجماعت کی فرصت میسر نہ ہوتو بلا اقامت منفر دطور پر بھی نماز کا اہتمام جائز ہے۔

٢٣٢ ... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي الْقِتَالِ وَالْكَلاَمِ فِي صَلاَةِ الْخَوُفِ، قَبُلَ إِتُمَامِ السَّلاَةِ، إِذَا خَافُوا غَلَبَةَ الْعَدُوِّ الْحَوْفِ، قَبُلَ إِتُمَامِ

نماز خوف کے دوران نماز کی تکمیل سے پہلے لڑائی اور گفتگو کرنے کی رخصت ہے جہدد تمن کے غلبے کا ڈرپیدا ہو جائے۔ ج

جبلہ و کن کے علیما اور پیدا ہوجائے۔ ۱۳۲٥ الله بن رجاء، أخبر نَا عَبْدُ اللهِ بنُ رِجَاء، أَخْبَر نَا اللهِ بنُ رِجَاء، أَخْبَر نَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إِسْرَائِيْلُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ.....

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ السَّلُوْلِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبْرِسْتَانَ، وَكَانَ مَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ شَهدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً الْخَوْفِ ؟ فَهَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. مُرْ أَصْحَابَكَ فَيَقُوْمُوْا طَائِفَتَيْن، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ، وَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَلْفَكَ ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيْعاً، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْفَعُونَ جَمِيْعاً، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْكَ، وَتَقُوْمُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرِى بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَامَ الَّذِيْنَ يَلُوْنَكَ، وَخَرَّ الْاخَرُوْنَ سُجَّدًا، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيْرَكَعُوْنَ جَمِيْعاً، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْكَ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ سَجَدَ الَّذِيْرَ. بَإِزَاءِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَتَأْمُرُ أَصْحَابَكَ إِنْ هَاجَمهُمْ هيْجٌ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمُ الْقِتَالُ وَالْكَلامُ.

'' جناب سلیم بن عبدالسلوالی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن عاص خالٹیڈ کے ساتھ طبرستان میں تھے اور ان کے ساتھ نبی كريم والفياتية كي چند صحابه كرام بھي موجود تھے۔ انہول نے دیگر صحابہ سے یو چھا: آپ میں سے کسی نے رسول الله عظیما الله کے ساتھ نماز خوف بڑھی ہے؟ حضرت حذیفہ خالفہ نے فرمایا: میں نے پھرنمازخوف کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا: اپنے ساتھیوں کو حکم دس کہ وہ دو گرہوں میں کھڑے ہو جائیں ایک گروہ ویشن کے سامنے صف آ را ہو جائے اور دوسراگروہ آ پ کے پیچیے صف بنا لے۔ پھرتم تکبیر کہوتو وہ سب بھی تکبیر کہہ کرنماز شروع کر دیں۔ پھرتم رکوع کروتو وہ بھی رکوع کریں، پھرتم سر الهاؤنة وه سب بھی سراٹھائیں پھرتم سجدہ کروتو تیرے قریب والا گروہ سحدہ کر لے۔ اور دوسرا گروہ ریمن کے سامنے کھڑا رے ۔ پھر جب سجدے سے سر اٹھا لوتو تہمارے قریب والے لوگ کھڑے ہو جائیں اور دوسرے گروہ والے سجدہ کرلیں۔ پھرتم رکوع کرونو وہ سب بھی رکوع کر لیں۔ پھرتم سجدے کر د تو تمہارے قریب والا گروہ بھی سجدے کر لے جبکہ دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے ۔ پھر جب تم اپنا سرسجدوں سے اٹھا لوتو مثمن کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ سجدہ کرلیں، پھر تم ان کے ساتھ مل کرسلام چھیر دو، اورتم اینے ساتھیوں کو حکم دو کہا گران پر زور دار حملہ ہو جائے تو ان کے لیے جنگ کرنا اور بات چیت کرنا حلال ہو جائے گا۔''

<sup>(</sup>۱۳۶۰) اسنادہ ضعیف، ابواسحاق مدلس راوی ہے اور ساع کی تقریح نہیں ہے۔ مسند احمد: ۶، ۲، ۶.

### صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 2 ۔۔۔۔ علاقہ کے ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 2

## ٣٣٣.... بَابُ إِبَاحَةِ صَلاَةِ الْخَوْفِ رُكُبَاناً وَمَشَاةً فِي شِذَةِ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُمَاناً ﴾

شدیدخوف کی حالت میں نمازخوف سوار ہوکر اور پیدل چلتے ہوئے ادا کرنا جائز ہے۔اللّہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة: ٢٣٩)'' پھراگرتم خوف كى حالت ميں ہو توپیدل یا سوار ہی (نماز پڑھلو)"

١٣٦٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَى بْنِ الطَّبَاعِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِع…

عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخُوْفِ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَٰلِكَ، صَلُّوا رجَالاً قِيَاماً عَلى أَقْدَامِهم، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِيها الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْها . قَالَ: نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوْى ذٰلِكَ عَنْ رَسُوْل الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُو بَكُر: رَوْي أَصْحَابُ مَالِكِ هَٰذَا الْخَبَرَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَى ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ١٣٦٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بِكْرٍ ، ثَنَاهُ يُونْسُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكاً حَدَّثَهُ، ح وَتَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ ، عَنْ مَالِكِ ، ح وَثَنَا

'' حضرت ابن عمر وظافیًا ہے مروی ہے کہ جب ان ہے نماز خوف کے متعلق سوال کیا جاتا، تو وہ طویل حدیث بیان کرتے اور فرماتے: '' پھرا گرخوف اس سے بھی شدید ہوتو تم اینے قدموں بر کھڑے کھڑے یا سوار ہو کر، قبلہ رخ ہو کریا قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی نماز بڑھاو'' جناب نافع بیان کرتے ہیں: حضرت ابن عمر والنفيذ في بيروايت رسول الله من واليم سي بيان كى ب- المام ابوبكر مرافعه فرمات بين: امام مالك كے شاگردول في بيدروايت ان سے بیان کی تو انہوں نے کہا: جناب نافع نے فرمایا: میرے خیال میں حضرت ابن عمر زنائنه بدروایت رسول الله طفی مین سے بیان کرتے ہیں۔"

" امام صاحب نے اپنی سند کے ساتھ امام مالک سے امام شافعی مِرالله کی روایت بیان کی ہے۔''

فوائد : ..... بیاحادیث دلیل بین که اگر دشن کا زیاده خوف مواورنماز با جماعت کا اجتمام ناممکن مواورنماز کے چھوٹ جانے کا وقت ہے تو پیادہ وسوار اپنے طور پر نماز کا اہتمام کرلیں، پیطریقہ نماز جائز ہے اور اس صورت میں قبلہ

(١٣٦٦) تقدم تحريجه برقم : ٩٨٠.

الرَّبيْعُ عَن الشَّافِعِيِّ عَنْ مَالِكٍ.

رخ ہونا لا زمنہیں، بالکل جس ست بھی رخ ہواس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے اور شدیدترین خوف کی صورت میں نماز کا وقت چلابھی جائے گا تو گناہ نہیں ، بلکہ امن کی صورت میں فوت شدہ نماز وں کو قضا کر کے پڑھنا جائز ہے جیسے رسول الله من كيا تھا۔

٣٣٣.... بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمَغُرِبَ بِالْمَأْمُوْمِيْنَ صَلَاةَ الْخَوْفِ امام کامقتدیوں کونمازمغرب نمازخوف پڑھانے کا بیان

١٣٦٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ، تَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيْفَةَ

الْبَكْرَاوِيُّ، ثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ ....

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّي بِالْقَوْمِ صَلاَّةَ الْمَغْرِبِ ثَلاَّتَ رَكْعَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَجَاءَ الْاخَرُوْنَ فَصَلِّي بِهِمْ ثَلاَثَ رَكْعَاتِ، فَكَانَتْ لِلنَّهِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ رَكْعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثٌ ثَلاَثٌ .

صحابہ کرام کونماز مغرب ( نماز خوف کے طور پر ) تین رکعات یڑھائیں، پھرآ پنماز سے فارغ ہو گئے، دوسرا گر وہ آیا تو آپ نے انہیں بھی تین رکعات پڑھاکیں، اس طرح نبی كريم طفي النام كى جيه ركعات موكليس اور صحابه كرام كى تين تين

> ٣٣٥ .... بَابُ الرُّنُحُصَةِ فِي وَضُعِ السَّلاَحِ فِي صَلاَةِ النَّحُوُفِ إِذَا كَانَ بِالْمُصَلِّيُ أَذًى مِنُ مَطَرٍ أَوُ كَانَ مَرِيُضاً نمازِ خوف میں ہتھیارا تار کرر کھ دینے کی رخصت کا بیان جبکہ نمازی کو بارش کی وجہ سے تكليف كاسامنا هوياوه بيارجو

١٣٦٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بِكْرٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُوْرِ الرِّمَادِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي قَالاً، حَـدَّتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى - وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

" حضرت ابن عباس والنيز بيان كرتے ميں كه بيآيت ﴿إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴿ (النساء: ١٠٢) عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذَّى مِّنُ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

<sup>(</sup>۱۳۶۸) اسناده ضعیف، حسن بعری مدس کے ساع کی تصریح نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١٣٦٩) صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة النساء، باب فولا جناح عليكم ان كأن بكم اذى ، حديث: ١٩٩٩ عسن كبرى نسائي: ١١٠٥٦\_ مستدرك حاكم: ٣٢٠/٢.

''اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یاتم بیار ہو ( ہتھیارا تار

بْنُ عَوْفٍ: كَانَ جَرِيْحاً.

کر نماز پڑھ لو)'' اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عبدالرجمان بن عوف فالنیز زخمی تھے۔''

فواند: اس آیت میں مجاہدین کورخصت دی گئی ہے کہ وہ بارش اور بیاری کی وجہ سے اسلحہ اتار سکتے ہیں ان کی خفلت کی وجہ سے انہیں اس خطرے کے پیش نظر دفاع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی خفلت کی وجہ سے دشن ان پر یکبارگی حملہ نہ کردے۔ (فتح الباری: ۸/ ۳۳٤)

\*\*\*

# جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ الْكُسُوُفِ نماز كسوف كے ابواب كالمجموعہ

٢٣٢ .... بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلاَةِ عِنْدَ كُسُوُفِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ، وَالدَّلِيُلِ أَنَّهُمَا لاَ يَنكسِفَانِ لِسَّمُ السَّمُ الْيَتَانُ مِنُ ايَاتِ اللهِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا ايْتَانُ مِنُ ايَاتِ اللهِ

سورج اور چاندگر ہن کے وقت نماز بڑھنے کے حکم کا بیان ، اُوراس بات کی دلیل کا بیان کہ سی مخص کی موت کی وجہ سے ان دونوں کو گر ہن نہیں لگتا بلکہ بید دونوں الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔
۱۳۷۰ ۔ آنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، ثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا يَحْلِى ، ثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ، حَدَّثَنِیْ قَیْسٌ ..........

"دحفرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو زفائی نبی کریم مظیّری ہے اور چاندکو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بے شک سورج اور چاندکو کسی کی موت کی وجہ ہے گر بہ نہیں لگتا ، لیکن وہ دونوں اللہ کی نشانیوں ہیں ہے دو نشانیاں ہیں، البذا جب تم بینشانی دیکھوتو نماز پڑھو۔" امام ابو بکر براللہ فرماتے ہیں: آپ کا بیارشاد گرامی کہ جب تم بینشانی دیکھوتو نماز پڑھو۔" اس میں امام مزنی براللہ کے فد جب کی دلیل وجت موجود ہے۔ اس مسلم میں جس میں ہمارے اصحاب محدثین نے ان کی مخالفت کی ہے کہ قسم کھانے والے کی جب دو ہویاں ہوں اور وہ ان سے کہے: جب تم دونوں کوطلاق ہوجائے گی۔ جب تم دونوں کوج ماتے ہیں: جب ان میں سے ایک عورت نے بہا مام مزنی براللہ فرماتے ہیں: جب ان میں سے ایک عورت نے کہا تھے کوجتم دے دیا تو دونوں کوطلاق ہوجائے گی۔ کے دیا تام مزنی براللہ فرماتے ہیں: جب ان میں سے ایک عورت نے بہا کو جب دو یویوں کوطلاق ہوجائے گی۔ کے دیکھ کے بات

عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: عَنِ النَّبِى عَنْ أَبِى مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُمَا ايَتَان مِنْ ايَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيَّتُمُوْهَا ايَتَان مِنْ ايَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيَّتُمُوْهَا فَصَلُّوا، ذَلالَةٌ عَلَى حُجَّةِ فَصَلُّوا، ذَلالَةٌ عَلَى حُجَّةِ مَلْهُ هَا اللهُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَلْهَ عَلَى خُجَةِ مَلْهُ اللهُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَلْهُ عَلَى خُجَةِ اللهُ فِي الْمَسْأَلَةِ اللهُ فِي الْمَسْأَلَةِ النِّيْ خَصَلُوا، ذَلالَةٌ فِي الْمَسْأَلَةِ النِّيْ خَصَلُ أَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْحَالِفِ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَان، فَقَالَ: إِذَا الْحَالَةُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْحَالِفِ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَان، فَقَالَ: إِذَا اللهُ مُرَاتُون لَهُ الْمَرْأَتَان، فَقَالَ: إِذَا وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَداً طُلِقَتَان وَلَدَا لَا الْمَرْأَتَيْنِ لاَ تَلِدَانِ إِذِالْعِلْمَالِ لَا الْمَالَة وَلَدَا وَلَدَانِ لِا تَلِدَانِ إِذِ الْعِلْمَ لَا الْمَرَاقِي لاَ تَلِدَانِ لاَ تَلِدَانِ إِذِ الْعِلْمَانُ لاَ الْمَرْأَتَيْنِ لاَ تَلِدَانِ إِذِ الْعِلْمَانَ لاَ تَلِدَانِ لاَ تَلِدَانِ لاَ تَلِدَانِ إِذِالْعِلْمَا مُلُولًا اللهُ الْمَوْلَة لَا الْمَرْأَتَيْنِ لاَ تَلِدَانِ

(۱۳۷۰) صحيح بخارى، كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت احد، حديث: ۱۰۵۷ صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ..... حديث: ۹۱۱ مسند احمد: ۱۲۶۱ مسند احمد: ۱۲۲/ مسند الحميدى: ۵۶۷ مسند الحميدى:

500

جَمِيْعاً وَلَداً وَاحِداً، وَإِنَّمَا تَلِدُ وَاحِداً امْرَأَةٌ وَاحِداً امْرَأَةٌ وَاحِدةٌ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا، إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا، إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا رَأَيْتُمُ فَعَا فَصَلُّوْا إِذِ الْعِلْمُ رَأَيْتُم كُسُوْفَ إِحْدَاهُمَا فَصَلُّوْا إِذِ الْعِلْمُ مُحِيْظٌ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَان فِي وَقَيْتِ وَاحِدِ كَمَا لا تَلِدُ امْرَأَتَانِ وَلَدًا وَاحِداً.

یقی ہے کہ دونوں عورتیں بیک وقت ایک ہی بیچ کو جنم نہیں دے سکتیں۔ بلکہ ایک عورت ایک بیج کو ہی جنم دے گی۔ للبذا نی کریم مستی ہوئی کا بیفر مان: جب تم بینشانی دیکھوتو نماز پڑھو۔'' اس سے آپ کی مراد بیہ ہے کہ جب تم ان میں سے کی ایک کا گرہن دیکھوتو نماز پڑھو، کیونکہ بیہ بات یقینی ہے کہ سورج اور چاند کو بیک وقت گرہن نہیں لگتا، جس طرح کہ دوعورتیں ایک جاند کو بیک وقت گرہن نہیں لگتا، جس طرح کہ دوعورتیں ایک ہی ہے کہ جہنہیں دے سکتیں۔''

٧٣٧ .... بَابُ ذِكُرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُسُوْفَهُمَا تَخُوِيُفٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ ﴿وَمَا نُرُسِلُ بِالْاِيَاتِ إِلَّا تَخُويُفًا ﴾

اس بات پردلالت كرنے والى روايت كابيان كه سورج اور چاندگر بن سے الله تعالى اپنے بندول كو ڈراتا ہے۔ الله تعالى ارشاد فرماتے بين: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْاَيَاتِ إِلاَّ تَغُويُفًا﴾ (الاسراء: ٥٩) ''اور ہم تو نشانياں صرف ڈرانے كے ليے بھيجة بيں۔''

١٣٧١ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، ثَنَا أَبُوْأُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ـ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ \_ عَنْ أَبِيْ بُرُدَةَ ..........

عَنْ أَبِى مُوْسَى، قَالَ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِى زُمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَامَ فَزِعاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَقَامَ ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ للسَّاعَةُ، فَقَامَ ورُكُوعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى بِأَطُولَ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ يَصَلَّى بِأَطُولَ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ يَصَلِّى اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ يَفْعَلَهُ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ اللَّهُ لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ اللَّهُ لاَ تَكُونُ اللَّهُ يُرْسِلُهَا أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، وَلَي كِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا أَحَدٍ وَلاَ لِحَيْنَ اللَّهُ يُرْسِلُهَا أَمْ يَنْ اللَّهُ يُرْسِلُهَا فَيَنَا لَيْ مَنْهَا شَيْئًا مَنْهَا شَيْئًا اللَّهُ مِنْهَا شَيْئًا

''حضرت ابوموی فراننی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطے آیا ہے خراہت اور کے زمانہ مبارک میں سورج گربین لگا تو آپ گھبراہت اور پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے ، اس ڈرسے کہ ہیں یہ قیامت ہی نہ ہو۔ آپ اٹھ کرمجد میں تشریف لے آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے ماں رکوع اور مجدوں کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی ، میں نے آپ کوالی طویل ترین نماز پڑھتی شہیں ویکھا۔ پھر (نماز کے بعد) آپ نے فرایا: بلا شبہ یہ نشانیاں جنہیں اللہ تعالی بھیجنا ہے یہ کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے وقوع پذرینہیں ہوتیں، بلکہ اللہ تعالی موت یا زندگی کی وجہ سے وقوع پذرینہیں ہوتیں، بلکہ اللہ تعالی

(۱۳۷۱) صعیح بخاری، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف، حدیث: ۱۰۵۹\_ صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر النداء بصلاة الکسوف، حدیث: ۹۱۲\_ سنن بسانی: ۱۰۰۶. 501

انہیں بھیج کراپنے بندوں کو ڈرا تا ہے۔للہذا جبتم ان میں سے

ْ فَافْزَعُوْ ا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ .

کوئی چیزد کیھوتو اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس سے دعا والتجا اور اس سے اینے گناموں کی بخشش طلب کرنے کی طرف جلدی کرو۔''

فوائد اسنووی برائی کتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام دفی اللہ تعالی کہ مورج گربین نبی طفی ایک کے فرزند ارجند ابراہیم کی وفات کی وجہ ہے ہوا ہے اور آپ طفی آیا نے بیدار شاد ہے کہ سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت وحیات پر گربین زدہ نہیں ہوتے) ان کے اس نظریہ کی تردید کے طور پر فرمایا۔ علماء بیان کرتے ہیں اس فرمان نبوی کی حکمت یہ ہے کہ بعض گراہ شم کے اہل جاہلیت سورج اور چاند کی تعظیم کرتے ہے اور آپ نے وضاحت فرما دی کہ بید دنوں اللہ تعالی کی دونشانیاں اور مخلوق ہیں، بیصانع نہیں، بلکہ یہ باتی مخلوقات کی طرح ہیں اور باقی کی کوقات کی طرح ہیں اور باقی کی کوقات کی طرح ہیں اور عظیم شخص کی موت کی وجہ سے گربین لگتا ہے۔ اور بعض گراہ نبوی کی باطل قرار دیا۔ (کہ کی عظیم انسان کی موت کی وجہ سے سورج اور چاندگر بین ہیں۔)

(شرح النووى: ٦/٢٠٠)

اورج اور چاندگرئن کے وقت کثرت سے ذکر و دعا کرنی چاہے اور اپنے گناہوں کی معافی مائلی چاہے اور استغفار کرنا چاہے اور نہاز کسوف کا اہتمام کرنا چاہے اور یہ سلسلہ اتی دیر جاری رکھنا چاہے جب تک گرئن ختم نہیں ہوتا۔ ۱۳۸ .... بَابُ النُّحُطُبَةِ عَلٰی الْمِنْبَرِ وَ الْآمُرِ بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّحْمِیْدِ وَ التَحْمِیْدِ وَ الْکُسُونِ وَ اللَّهُ مِیْ اللَّسِیْمِ مِیْدِ اللَّهُ مِیْدِ اللَّهُ الْکُسُونُ وَ اللَّهُ مِیْ اللَّهُ الْکُسُونُ وَ اللَّهُ مِیْدُ اللَّهُ ا

پڑھنے کا بیان حتی کہ گر ہن صاف ہو جائے

١٣٧٢ - أَخْبَرَنا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْبَكْرِ، ثَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَحْرِ عَبْدُ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَحْرِ عَبْدُ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ بَحْرِ عَبْدُ اللهِ عَرُوَبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدُ الرَّهِيْمَ عَنْ عَرُوَبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدُ الرَّهِيْمَ عَنْ عَرُوبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَدُوبَةً مَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَرُوبَةً مَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَرُوبَةً مَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَرُوبَةً مَنْ حَمَّادٍ مَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اللهِ عَرْوَبَةً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَمْدَ اللهِ عَنْ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ عَمْدَالِوكُوبُوبُوبُوبُوبُوبُوبُوبُو اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَمْدَ اللهِ عَنْ عَمْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَنْ عَمْدُ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَلَامِ الللهِ اللهُ عَنْ عَلَا عَمْدُ اللهُ عَنْ عَلَالْهُ إِنْ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ الْمِنْ عَلَيْدُ اللّهُ الْعَلَيْدُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُلْعِيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ ال

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: انْكَسَفَّتِ الشَّمْسُ عَلْى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ

'' حضرت ابن مسعود خالفیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتے آیا ہے۔ کے عہد مبارک میں سورج کو گر بن لگ گیا تو لوگ کہنے لگے: سورج گر بن حضرت ابراہیم زمالفیڈ کی وفات کی وجہ سے ہوا

(۱۳۷۲) اسناد ضعیف، ابو بج عبدالرحل بمراوی ضعیف راوی بهدستن کبری بیهقی: ۳۴۱/۳.

إِبْرَاهِيْمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ الْيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاحْمِدُوا اللهِ، وَكَبَّرُوا، وَسَبِّحُوْا، وَصَلُّوْا، حَتَٰى اللهَ ، وَكَبَرُوا، وَسَبِّحُوْا، وَصَلُّوا، حَتَٰى يَنْجَلِى كُسُوْفُ أَيِهِمَا انْكَسَفَ. قَالَ: ثُمَّ نَزُلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْن.

### ۱۳۹ .... بَابُ رَفَعِ الْيَدَيُنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالتَّسُبِيُّحِ وَالتَّكْبِيُرِ وَالتَّحْمِيُدِ فِي الْكُسُوفِ كُرْبَن كِ وقت دعا، تبيح ، تكبير اور تحميد يراعة وقت باته اللهاني كابيان

١٣٧٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا بُنْدَارٌ ، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوْحٍ ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُوْمَسْعُوْدٍ

الْجَرِيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ....

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُزَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَرْتَمِى بِأَسْهُم لِيْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَدْتُهَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ وَهُوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْتُ وَهُوَ قَائِمٌ ، رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمِدُ وَيَدْمِدُ وَيَدْعُونُ اللهُ عَلَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمِدُ وَيَدْعُونُ وَيَدْعُونُ وَيَدْعُونُ وَيَحْمِدُ وَيَدْعُونُ اللهُ وَسَلَّمَ وَيُولَأُ سُوْرَتَيْنِ وَيَدْعُونُ وَيَحْمِدُ وَيَكُونُ وَيَحْمِدُ وَيَكْبَرُ وَيَحْمِدُ وَيَدْعُونُ وَيَحْمِدُ وَيَوْرَأُ سُوْرَتَيْنِ وَمَعْمَدُ وَكُعَتَوْنَ حَتَّى انْجَعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَيَعْمَدُ وَيُعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمَدُ وَيَعْمَدُ وَيُعْتَهُمْ وَيُعْمَلُونُ وَيَعْمِدُ وَلِهُ وَسُلَّمَ وَكُونَا اللهُ وَالْتَهُ فَالْتَهُمُ وَالْمُونُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمَونُونَ وَيَعْمَونُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيُعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيْعَمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيْعُونَا مِنْ وَيَعْمِدُ وَيْعَالَعُمْ وَيُعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيْعَالَعُونَ وَيْعَالَعُونَ وَيَعْمِدُ وَيْكُونُ وَيْعَمِدُ وَيَعْمِدُ وَيَعْمِدُ وَيْعَالَعُمْ وَيْعُونُ وَيْعَالَعُمْ وَيُعْمِدُ وَالْعَلَامُ وَيَعْمُ وَيْعُونُونَا الْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُونَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُمْ وَلُونُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَيْعُونُ وَالْعُونُ وَيُعْمُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُلُونُ وَالْعُونُ وَالْعُمُ وَالْعُونُ وَالْعُ

'' حضرت عبدالرجمان بن سمرہ وہ الله بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں کہ میں رسول الله طلق آنے کے عبد مبارک میں اپنے تیروں کے ساتھ تیراندازی کی مثق کررہا تھا، اچا تک سورج کو گربن لگ گیا میں نے تیر پھینک دیے اور رسول الله طلق آئے کے کی میں کی طرف چل پڑا، میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ کھڑے تھے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے، شبح ، تجبیر تحمید اور دعا کر رہ تھے، اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے، شبح ، تجبیر تحمید اور دعا کر رہ تھے حتی کہ گربن دور ہوگیا، اور آپ نے دوسور تیں پڑھ کر دو رکعات پڑھائیں۔''

فوائد: .....ا - چانداور سورج گر ہن کی صورت میں اپنے کام کاج چھوڑ کرنماز کسوف میں شامل ہو جانا چاہیے۔ ۲۔ نماز کسوف میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر وہلیل، ذکر واذ کار اور استغفار کرنا مسنون اور مطلوب نمازی بی چیزیں ہیں۔ ۳۔ پیسلسلہ گر ہن چھٹنے تک جاری رکھنا مسنون ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۷۳) صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر النداء بصلاة الکسوف..... حدیث: ۹۱۳ ـ سنن ابی داود: ۱۹۰ ـ سنن نسائی: ۱٤٦١ ـ مسند احمد: ٥/ ٦٦.

# صحيح ابن خزيمه ..... 2 من الله عَنْدَ الله عَنْدَ كُسُوُفِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ سورج اور جاندگرئن کے وقت دعا اور نماز پڑھنے کے حکم کابیان

١٣٧٤ - أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعَجَلِيُّ، ثَنَا يَزِيْدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - نَا

يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ ·

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ، قَالَ:كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَّةِ، وَلاَثَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا تُصَلُّونَ فَلَمَّا كَشَفَ عَنْهَا، خَطَبَنَا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهُمْ سَ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ الْيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَأَنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوْا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.

'' حضرت ابوبكره زالند بيان كرتے ميں كه ہم نبى كريم الشيكالية کے پاس موجود تھے کہ سورج کو گر من لگ گیا تو آپ جلدی کی وجہ سے اپنی چا در کو کھنچے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور لوگ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے دو رکعات يرْ هائين جس طرح كهتم نماز براحة مو، پھر جب سورج كر بن حهيك كياتوآب نجميس خطبه ديا اور فرمايا: " بلاشبسورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اینے بندوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، اورلوگوں میں ہے کسی کی موت کی وجہ سے انہیں گر بن نہیں لگتا، للبذا جب تم ان دونوں میں سے کسی کو گر ہن لگا دیکھونو نماز پڑھواور دعا مانگو حتی که تمهاری به مشکل دور هو جائے۔''

**فوائد**:.....مکرر ۱۳۷۰۔

٢٣١.... بَابُ النِّدَاءِ بِأَنَّ الصَّلاَّةَ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوُفِ، وَالدَّلِيُل عَلٰي أَنُ لَّا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

سورج گرئن میں اعلان کرنا کہ نماز کے لیے آؤجوجمع کرنے والی ہے، اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ سورج گرہن کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جائے گا۔

١٣٧٥ -أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى، ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أبِيْ كَثِيْرِ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ

(١٣٧٤) صحيح بمخاري، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، حديث: ١٠٤٠ ـ ١٠٤٨ سنن نسائي: ١٥٠٣. مسنداحمد: ٥/٣٧.

(١٣٧٥) صحيح بخاري، كتاب الكسوف، باب النداء بالصلاة الجامعة، حديث: ١٠٤٥ ـ صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ذكر النداء بصلاة الكسوف .....، حديث: ١٦٠٠ سنن نسائي: ١٤٨٠ مسند احمد: ٢/ ١٧٥٠

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: إِنَّهُ لَمَّا كُسِفَتِ الشَّىمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْدِيَ أَنَّ الصَّلاةَ جَامِعَةٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثُ. قَالَ أَبُوْبَكْرٍ وَهٰكَذَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ أَيْضًا عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

'' حضرت عبدالله بن عمرو رخانتهٔ ہے روایت ہے کہ جب رسول الله طفي ولي كانوبر مبارك بين سورج كوكر بن لكانوبه اعلان كيا گیا: بے شک جمع کرنے والی نماز ( تیار ہے) (اس) کے لیے آؤ-' پھر مکمل حدیث بیان کی ۔'' امام ابو بکر براشیہ فرماتے ہیں: اسی طرح اس روایت کومعاویه بن سلام نے بھی حضرت ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمرو دفائند سے بیان کیا ہے۔''

١٣٧٦ - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَالَ، تَنا يَحْيِي، ثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَـمْـرِو. أَخْبَـرَنَـا أَبُـوْ طَـاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي. حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي أَسْوَدَ،

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ

"امام صاحب نے جاج الصواف کی سند بیان کی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں: میں نے محد بن کی کوفرماتے ہوئے سنا كه حجاج الصواف ثقه اور حافظ ہے۔''

عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ بْنَ يَحْيٰى يَعُولُ: . حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ مَتِيْنٌ ، يُرِيْدُ: أَنَّهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ.

فواند : .... نماز کسوف کے لیے ان الفاظ سے المصلاة جامعة ندا کہنا مشروع ہے، البت نماز کسوف کے لیے عام نماز کی طرح اذان دینامشروع نہیں۔

> ٣٢ --- بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوُفِ وَتَطُويُلِ الْقِرَاءَةِ فِيهُا نماز کسوف میں قراءت کی مقدار کا بیان ، اور اس میں طویل قراءت کرنے کا بیان

١٣٧٧ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَنَّ مَالِكاً حَدَّتُهُ، حِ وَثَنَا الرَّبِيْعُ، قَالَ، قَالَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مِالِكٌ، حِ وَثَنَا أَبُوْمُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، نَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ ـ وَهُوَ ابْنُ ٱسْلَمَ ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسارِ .....

عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، أَنَّهُ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ " " حضرت ابن عباس وَالنَّهُ بإن كرت بي كه رسول الله عَظَيَلِمْ

عَـلْى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ وَالـنَّاسُ مَعَهُ ، كعبدمبارك مين سورج كوكر بن لكا اور صحابه كرام آپ ك

<sup>(</sup>١٣٧٦) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٣٧٧) صحيح بخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، حديث: ١٠٥٢\_ صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ ....، حديث: ٧٠٧ ـ سنن ابي داود: ١١٨٩ ـ سنن نسائي: ١٤٩٤ ـ مسند احمد: ١/ ٢٩٨.

ساتھ موجود تھے۔ آپ نے (نماز کسوف پڑھائی) تو سورہ بقرہ کی مقدار کے برابرطویل قیام کیا، پھرآپ نے بڑا طویل رکوع كيا، پهرآب نے ركوع سے (سرمبارك) اٹھايا تو برا طويل قام كيا، جو يبلے قيام سے كم قعار پھرآ ب نے ايك لمباركوع كيا جو پہلے رکوع سے جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے عبدے کیے۔ پھر آب نے ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا۔ پھرآ ب نے لمبارکوع کیا جو (پہلی رکعت کے) رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا۔ پھرآپ نے طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے ایک لمبارکوع کیا جواس پہلے رکوع سے چھوٹا تھا۔ چرآپ نے سجدے کیے اور نمازختم کی اس حال میں کے سورج صاف اور روثن ہو چکا تھا۔ ( فراغت كے بعد) آپ نے فرمایا: بے شك سورج اور جاند الله تعالى کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ان دونوں کو گرہن کسی شخص کی موت یا اس کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جبتم گرین دیکھوتو الله تعالی کا ذکر کرو -صحابه کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس جگه ( دوران نماز ) کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے آپ کود یکھا کہ آپ خوف زده موركر بيجيه بث گئے۔ آپ نے فرمايا: ب شک میں نے جنت دیکھی تو اس کے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑنے کی کوشش کی۔ اگر میں وہ خوشہ لے لیتا تو تم رہتی ونیا تك اسے كھاتے رہتے ( اور وہ ختم نہ ہوتا ) اور ميں نے جہنم بھی دیکھی تو میں نے آج جیبا خوفناک منظر بھی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اکثر جہنمی عورتیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: عورتوں کے کفر کرنے کی وجہ ہے۔عرض کی گئی: کیا وہ الله تعالی

فَـقَـامَ قِيَاماً طَوِيْلاً نَحْواً مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً وَهُ وَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُ وْعاً طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، تُمُّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيْلاً، وَهُوَ دُوْنَ ذٰلِكَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً وَهُـوَ دُوْنَ ذَاكَ الـرُّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَويْلاً وَهُوَ دُوْنَ ذَٰلِكَ الْقِيَامِ الْأَوَّل، تُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويْلاً وَهُوَ دُوْنَ ذٰلِكَ الرُّكُوع، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْـُهُمَرَ الْيَتَانَ مِنْ الْيَاتِ اللَّهِ ، لاَ يَخْسِفَان لِـمَـوْتِ أَحَـدِ وَلاَ لِـحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ . قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ : رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِيْ مَقَامِكَ هٰذَا۔ قَالَ الرَّبِيعُ: شَيئاً - ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَأَنَّكَ تَكَعْتَ، وَقَالَ الْاخَرَان: تَكَعْكَعْتَ. فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، وَقَالُوا، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا - قَالَ الرَّبِيْعُ - وَرَأَيْتُ أَوْ أُرِيْتُ النَّارَ ، وَقَالَ الْاخَـرَان، وَرَأَيْتُ النَّارَ، وَقَالُوْا، فَلَمْ أَرَ كَالْيُوْم مَنْظُراً، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ، قَالَ الرَّبِيْعُ، قَالُوْا: لِمَ؟ وَقَالَ الْاخَرَانِ: مِمَّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيْلَ: أَيَكُ فُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ،

وَيَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ اللَّهُ وَأَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا رَأَتْ مِنْكَ شَيْئاً، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ مَوْسَى، قَالَ أَبُوْ مُوْسَى، قَالَ رَوْحٌ: وَالْعَشِيْرُ الزَّوْجُ.

کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے (جہنم میں کثرت سے ہیں؟)
آپ نے فرمایا: وہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں، حسن
سلوک کا شکریہ ادائہیں کرتیں، اگرتم ان میں سے کسی ایک
کے ساتھ طویل عرصہ تک حسن سلوک سے پیش آؤ، پھر وہ
تمہاری طرف سے کوئی تکلیف پائے تو وہ کہہ دیتی ہے: میں
نے بھی تمہاری طرف سے خیرو بھلائی نہیں پائی ۔'' جناب
روح بیان کرتے ہیں کہ عشیر کا معنی شوہر ہے۔''

٣٣ ---- بَابُ تَطُوِيُلِ الْقِرَاءِ ةِ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَالتَّقُصِيُرِ فِي الْقِرَاءَ ةِ فِي الْقِيَامِ التَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ.

يهل قيام ميں طويل قراءت كرنے اور دوسرے قيام ميں پہلے سے مختصر قراءت كرنے كابيان ١٣٧٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَحْزُوْمِيُّ، نَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةً ...............

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَرْكَباً لَهُ قَرِيْباً، فَلَمْ يَأْتِ حَتَّى كُسِفَتِ الشَّهُمسُ، فَخَرَجْتُ فِى نِسْوَةٍ، فَكُنَّا بَيْنَ يَسَدَى الْحُجْرَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَنْ مَنْ مَرْكَبِهِ سَرِيْهِا، وَقَامَ مُقَامَهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّى، سَرِيْهِا، وَقَامَ مُقَامَهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّى، وَقَامَ النَّياسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ وَقَامَ قِيَاماً طُويْلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ طُويْلاً، ثُمَّ رَفَعَ لَكُوعاً مَوْدُونَ الْقِيَامِ فَهُ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأُولِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوع وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوع وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوع وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الرُّكُوع وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوع وَهُ وَهُ وَدُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوع وَهُ وَهُ وَدُونَ الْقِيَامِ الرَّكُوع اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَهُ وَلَيْلَا مَنْ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ وَالْقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَوي اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيْمِ اللْعُلِيْمُ الْمُؤْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلَى الْعُلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْمُؤْمِ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ ا

" حضرت عائشہ و فائنے ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ملے آئے اپنی سواری پرسوار ہوکرایک قربی جگہ پرتشریف لے گئے، پھر آپ کے واپس آنے سے پہلے ہی سورج کوگر ہن لگ گیا، میں چند عورتوں کے ساتھ باہر نگلی، (ابھی) ہم ججرے کے سامنے ہی تھیں کہ آپ اپنی سواری سے (اتر کر) تیزی کے ساتھ تشریف تھیں کہ آپ اپنی سواری سے (اتر کر) تیزی کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ اپنی نماز پڑھانے والی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اللہ اکبر کوار نماز شروع کردی) آپ نے بڑا طویل قیام کیا، پھر سے ایک طویل رکوع کیا، پھر سراٹھایا، پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا، پھر سراٹھایا، پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا، چو سے فیصرتھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے مختمرتھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے مختمرتھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے مختمرتھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہوکر ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے مختمرتھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہوگا

<sup>(</sup>۱۳۷۸) صحيح بخارى، كتاب الكسوف، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، حديث: ٩٩، ١٠٥٠، موطا امام مالك: ١/ كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث: ٩٠١ ـ سنن نسائى: ١٤٧٧ ـ مسند الحميدى: ١٧٩ ـ موطا امام مالك: ١/ ١٨٧ ـ ١٨٨.

السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُوداً دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُ وَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوع، وَهُو دُوْنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوع الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ وَانْصَرَفَ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجَ دَاتِ فَجَلَسَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

کیا توطویل رکوع کیا مگر وہ پہلے رکوع سے مختصر تھا۔ پھر آ پ نے اپنا سرمبارک اٹھایا پھر آپ نے سجدہ کیا تو بڑا طویل سجدہ کیا، پھرسجدے سے سراٹھایا، پھر پہلے سجدے سے مخضر سجدہ کیا۔ پھرآپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ایک طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھرآ ب نے رکوع کیا تو طویل رکوع کیا اور وہ بہلے رکوع سے مختصر تھا۔ پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا اور لمباقیام کیا مگروہ پہلے قیام سے چھوٹا تھا۔ پھرآ پ نے رکوع کیا تو لمباركوع كيا مكروہ يبلے ركوع سے جھوٹا تھا۔ پھرآپ نے سجدے کیے اور نماز مکمل کر دی ،اس طرح آپ کی نماز میں چار رکوع اور چار سجدے ہوئے۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور سورج (اس وقت تک ) روثن ہو چکا تھا۔''

**فوائد** :.....ا نماز کسوف میں ہررکعت میں دورکوع اور دو قیام مسنون ہیں، پہلا قیام طویل تر پھر دوسرااس سے کچھ کم ہو، پھر دوسری رکعت کا قیام اول رکعت کے قیام ثانی ہے کچھخضر اور دوسری رکعت کا آخری قیام قیام اول ہے مخضر ہونا حیاہیے۔

۲۔ نماز کسوف میں طویل تر تلاوت کرنامشروع ہے اور رکوع وجود کی طوالت قیام طوالت کے مطابق ہونی جا ہے۔ ٣٣٣.... بَابُ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ ةِ مِنْ صَلاَةٍ كُسُوُفِ الشَّمُسِ سورج گرہن کی نماز میں بلندآ واز سے قراءت کرنے کا بیان

١٣٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْجَزَرِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي بْنَ صَدَقَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ ـ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنِ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ .....

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ " " حضرت عائشه وَالنَّهَا بيان كرتى مِن كرسول الله عَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ الله عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَل عَـلْى عَهْدِ رَسُوْل اللّهِ عِنْ ، فَقَامَ رَسُوْلُ عبد ميں سورج كوكربن لكا تورسول الله طي آيم نماز يرصف ك اللهِ عَلَى فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً يَجْهَرُ لِي كُرْك موكن، آپ نے جری قراءت كى، پر آپ نے

(١٣٧٩) استناده صحيح، سنن ترمذي، كتاب الجمعة، باب كيف القراء ة في الكسوف، حديث: ٦٣٥، مختصرا وانظر الحديث المتقدم: ١١٨٧.

فِيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى نَحْوِ مَا قَرَاً، ثُمَّ رَفَعَ مَا مَّرَاً، ثُمَّ رَفَعَ عَلَى رَأْسَهُ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ قِرَاءَ تِهِ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى نَحْوِ مَا قَرَأَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرِى فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرِى فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، اللهِ لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ، فَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مَاتَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ وَذَٰلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مَاتَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.

اپنی قراءت کی مقدار کے برابر(لب) رکوع کیا، پھر (رکوع کی) پھر ارکوع کی پہلی قراءت جتنی قراءت کی کی پھراپی کی پہلی قراءت جتنی قراءت کی کی پھراپی قراءت کی مقدار کے برابررکوع کیا، پھرآپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور سجد ہے کیا۔ پھرآپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے تو پھراسی طرح (قراءت اور رکوع) کیا جس طرح کیا گیا رکعت میں کیا تھا۔ پھر فرمایا: بے شک سورج اور چانداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ انہیں کی انسان کی موت کی وجہ سے گربمن نہیں لگتا لہذا جب گربمن لگے تو نماز کی طرف لیکو(تا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری میہ مشکل حل کرے) روای کہتے ہیں:'اس دن (رسول اللہ سے کہتے ہیں:'اس دن (رسول اللہ سے کہتا شروع کر دیا کہ سورج گا ہے۔'' گربان ابراہیم کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔''

فوائد: الماز كموف مين بلندآ واز سے قراءت مشروع ہے اور يهي موقف راج ہے۔

۱- امام نووی واللہ کہتے ہیں،علاء کا اس مسئلہ پراتفاق ہے کہ نماز کسوف کی ہررکعت کے قیام اول میں سورہ فاتحہ کی قراءت مشروع ہے۔ اور ہر رکعت کے قیام ٹانی میں قراءت پڑھنے کے بارے علاء کا اختلاف ہے۔ چٹانچہ شافعیہ مالک اور جمہور مالکیہ کا خدجب ہے کہ قیام ٹانی میں سورہ فاتحہ کی قراءت کے سوانماز باطل ہے۔ (نیل الاوطار: ٣/ ٣٥١)
جمہور مالکیہ کا خدجب ہے کہ قیام ٹانی میں سورہ فاتحہ کی قراءت کے سوانماز باطل ہے۔ (نیل الاوطار: ٣/ ٣٥١)
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵
۲۳۵

٩٣٥ .... باب ذِ كَرِ عَدَدِ الرَّ كُوْعِ فِي كُل رَ تَعَعَةٍ مِنْ صَلاقِ الْكَسَوَفِ نمازِ سوف كى هرر كعت ميں ركوع كى تعداد كا بيان د م

١٣٨٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ الزُّبَيْر ..........

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: وَكُسِفَتِ الشَّهْ مُ قَالَ: وَكُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ

"دصرت جابر بن عبدالله رفائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی این کرتے ہیں کہ رسول الله طفی این ایک شدید گری والے دن سورج کو گربن لگ گیا تو آپ نے اینے ساتھیوں کو نماز

(۱۳۸۰) صبحبح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي على حديث: ٩٠٤ ـ سنن ابي داود: ١١٧٩ ـ سنن نسائي: ١٤٧٩ ـ مسند احمد: ٣٧٤/٣.

الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ، ثُمَّ رَكَعَ فَا طَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَا طَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ، شَحْدَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْواً مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ عُرِضَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ، قَالَ: إِنَّهُ عُرِضَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ، فَالَنْ فَالَ: وَإِنَّهُمْ كَانُوْا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَقَالَ: وَإِنَّهُمْ كَانُوْا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُمَا ايَتَانَ مِنْ ايَاتِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُمَا ايَتَانَ مِنْ ايَاتِ اللّهِ يُرِيْكُمُوْهَا فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُواْ حَتَى

تَنْجَلِيَ .

پڑھائی تو آپ نے (اس قدر) طویل قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے گئے پھرآپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا۔ پھرآپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا۔ پھرآپ نے رکوع سے سراٹھانے کے بعد طویل قیام کیا، پھرآپ نے دو سجدے کیے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو پہلے کی طرح الطویل قیام ) کیا۔ اس طرح آپ نے چار رکوع اور چار سحدے ادا کیے، پھرآپ نے فرمایا: بلا شبہ مجھے ہروہ چیز دکھائی سحدے ادا کیے، پھرآپ نے فرمایا: بلا شبہ مجھے ہروہ چیز دکھائی ۔ سخد کا آپ ہے۔ پھر مکمل صدیث بیان کی۔ اور فرمایا: ' بے شک عرب کا گیا ہے۔ پھر مکمل صدیث بیان کی۔ چاندگر بن کسی عظیم اور بڑے شخص کی وفات کی وجہ سے لگتا ہے وار ہے شک بی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جو وہ تہمیں دکھا تا ہے، لہذا جب ان دونوں کو گر بن کی تو تم نماز بڑھوتی کہ وہ صاف اور روشن ہوجائے۔'

١٣٨١ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَاهُ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

" حضرت جابر فائن سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله مطفع آیا کے زمانہ مبارک میں شدید گرمی والے دن سورج گربن لگا، تو رسول الله مطفع آیا نے اپنے صحابہ کرام کو نماز کسوف پڑھائی۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ صحابہ کرام گرنے لگ گئے چرآپ نے رکوع کیا تو اسے بھی طویل کیا۔ گرم آپ کھڑ ہے کو اس کیا تو اسے بھی طویل کیا۔ پھر آپ کھڑ ہے ہوئے تو اس (پہلی رکعت) کی طرح کیا۔ پھر آپ نے آگے بڑھنا اور چھے لمنا شروع کر دیا۔ اس طرح چار رکوع اور چار سجدے اوا کیے، پھر فرمایا: مجھے ہروہ چیز آ عائی گئی ہے۔ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ جھ پر جنت پیش کی گئی حتی کہ میں نے اس سے انگوروں کا ایک خوشہ پکڑنا چاہا۔ اور اگر

(١٣٨١) انظر الحديث السابق.

لَأَخَ نْدُّهُ، ثُمَّ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصَرَتْ يَدَىَّ عَنْهُ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ، فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ خِيْفَةً تَغْشَاكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَـةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّ وَلَهَا رَبِّطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ يَجُرُّ قَصَبَهُ فِي النَّارِ ، وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يَقُونُلُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَ مَرَ لاَ يِنْخَسِفَان إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللَّهِ يُرِيْكُمُوْهَا اللَّهُ ، فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ . لَمْ يَـقُـلْ لَنَا بُنْدَارٌ: الْقَمَرَ. وَفِيْ خَبَرِ عَطَاءِ بن يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ كَثِيْرِ بْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْ نِ عَبَّاسِ وَ عُرْوَةَ وَ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ رَكَعَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعَيْنِ.

میں حاہتا تو میں اسے بکڑ لیتا۔ پھر میں نے اس میں ایک خوشہ لينا حايا تو ميرا باته اس تك نه پنج سكار چر مجهيج جنهم وكهائي كلي تو میں نے اس ڈر سے پیچیے ٹمنا نروع کر دیا کہ کہیں وہ تہہیں اپنی لیٹ میں نہ لے لے۔ اور میں نے ایک سیاہ فام طویل حمیری عورت بھی دیکھی جے ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے بلی کو باندھے رکھا نہ اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے آ زاد کیا، کہوہ زمینی کیڑے مکوڑے کھالیتی (اس طرح وہ بھوکی پہاسی مرگئی ) اور میں نے ابوٹمامہ عمر و بن مالک کوجہنم میں اینی انتز میاں تھینچتے ہوئے دیکھا اورلوگ بیہ کہا کرتے تھے کہ بے شک سورج اور جاند کو گرئن کسی بڑے سردار کی موت کی وجد ہے ہی لگتا ہے۔ اور بلاشبہ بیراللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں، جواللہ تعالیٰ تہمیں دکھا تا ہے، لہذا جب گرہن گگے تو سورج کے روش ہونے تک نماز پڑھو۔' جناب بندار نے ''الـقــمـ '' كالفظ بميس بيان نهيس كيا - جناب عطاءا بني سند سے حضرت عائشہ وہالنواسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ

١٣٨٢ -أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ، ، قَالَ وَقَدْ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، جَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، نَا أَبِيْ وَ ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ غُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ .....

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عِي صَلَٰى فِي كُسُوْفِ " "سيده عائشه رَالُهُ اللهِ كابيان ہے كدبِ شك رسول اكرم مَ النَّامَيْةِ ا سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتٍ . \_\_\_\_\_ في الماركسوف بين چهركوع اور چارى كي تھے۔''

طِشْغَاقِاتِ نے ہررکعت میں دورکوع کے تھے۔''

١٣٨٣ -أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ. يَعْنِي ابْنَ عُلِيَّةً. ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ، قَالَ، أَخْبَرَنِيْ مَنْ أُصَدِّقُ، قَالَ،

<sup>(</sup>١٣٨٢) صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث: ٧/ ٩٠١\_ سنن نسائي: ١٤٧٢\_ مسند احمد: ٦/ ٧٦.

عَائِشَةَ وَاللَّهُ ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله عَلَيْ ، فَقَامَ بِالنَّاس قِيَاماً شَدِيْدًا، يَقُوْمُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَـقُوْمُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، فِي كُلِّ رَكْعَةِ ثَلاَثَ رَكْعَاتٍ، فَرَكَعَ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى أَنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى سِجَالَ الْمَاءَ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ، مِمَّا قَامَ بِهِمْ، يَقُولُ إِذَا كَبَّرَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشُّمْسُ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّهُمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا الْيَتَانِ مِنْ أيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا فَإِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَنْجَلِيَا.

١٣٨٤ - وَفِيْ خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِدٍ: سِتُّ رَكْعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَحْدَاتِ

" حضرت عائشہ والنعابيان كرتى بين كدرسول الله النتائية ك زمانہ مرارک میں سورج گربن لگا تو آپ نے نماز ( کسوف یر هائی) اور صحابہ کرام کو براطویل قیام کرایا۔ آپ نے صحابہ کو قیام کرایا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کرایا، پھر رکوع کیا، اس طرح آب نے دو رکعات ادا کیں، ہر رکعت میں تین رکوع کیے، آپ نے تیسرا رکوع کیا، پھرسجدہ کیاحتی کہ اس دن آپ کے طویل قیام کی وجہ سے پھھ صحابہ بے ہوش ہو گئے اور ان پر پانی کے ڈول ڈالے گئے۔آپ جب تکبیر کہتے تو اللہ اکبر کہتے ، پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے توسمع الله لمن حمرہ کہتے للنزا آپ نے سورج روثن ہونے تک نمازختم نہ کی ۔ پھر آپ نے کھڑ ہے ہو کر اللہ تعالی کی حمدوثنا بیان کی ۔ اور فر مایا:'' بلا شبہ سورج اور جاندکوکسی شخص کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن بید دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی تنہیں ڈراتا ہے، جب انہیں گرہن گے تو تم اللہ ( کے ذکر ) کی طرف جلدی کروحتی کہ یہ دونوں روش اور صاف ہو جا کیں ۔''

"جناب عبدالملك كى عطاء كے واسطے سے حفرت جابر رُلائَيْهُ سے مروى روايت ميں ہے ۔" آپ نے چھر كوع چار تجدول كے ساتھ ادا كے ۔"

١٣٨٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، حَدَّثَنَا، يَحْلِى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى، حَدَّثَنَا، يَحْلِى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْبِيْبٌ عَنْ طَاوُس .........

<sup>(</sup>۱۳۸۲) صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث: ٦/ ٩٠١ - سبن ابي داود: ١١٧٧ ـ سنن نسائي: ٣ ١٢٩٠. (١٣٨٤) انظر الحديث اللآتي، برقم: ١٣٨٦.

<sup>(</sup>۱۳۸۵) صحیح مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر من قال انه رکع ثمان رکعات، حدیث: ۹۰۹ سنن نسانی: ۱۶۶۹ سنن ابی داود: ۱۸۸۳ سنن ابی داود: ۱۸۸۳ سند احمد: ۱۴۶۸ ۳۶۳ سند احمد داود: ۱۸۸۳ سنن ابی داود: ۱۸۸۳ سند احمد داود: ۱۴۶۸ سند احمد داود: ۱۸۸۳ سند داود: ۱۸۸۳ سند احمد داود: ۱۸۸۳ سند داود: ۱۸۸ سند داود: ۱۸۸۳ سند داود: ۱۸۸۳ سند داود: ۱۸۸ سند داود: ۱۸۸۳ سند

' حضرت ابن عباس زائنه نبی کریم طفیع این سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کسوف پڑھائی، آپ نے قراءت کی پھر رکوع کیا، پھرآپ نے تلاوٹ کی پھررکوع کیا، پھرآپ نے قراء ت کی پھر رکوع کیا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکوع کیا، پھرآ پ نے سجد ہے کیے، دوسری رکعت بھی اس طرح ادا کی ۔'' امام ابوبكر والله فرماتے ہيں: ميں نے ان روايات كى اسانيد كتاب الكبيريين بيان كردى بين البذاآدي كے ليے جائز ہے کہ وہ نبی کریم طفی آیا کے طریقے کے مطابق نماز کسوف میں جتنے رکوع پیند کرے اور جاہے ادا کر لے۔اگر وہ ہر رکعت میں دورکوع کرنا پسند کرے تو دورکوع کرلے۔ اور اگر جاہے تو ہر رکعت میں تین رکوع کرے۔اوراگر پیند کرے تو ہررکعت میں حارركوع كرے - كونكه بيتمام روايات نبى كريم مشفياتيا سے صحح ثابت ہیں۔ اور بیر روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم یشنگتے نے سورج گرہن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کی مرتبہ نماز مسوف پڑھی ہے۔''

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلِّي فِيْ كُسُوْفِ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأً ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرٰى مِثْلُهَا. قَالَ أَبُوْ بَكُر قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هٰ ذِهِ الْأَخْبَارِ فِي الْكِتَابِ الْكَبيْرِ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَن يُصَلِّيَ فِي الْكُسُوْفِ كَيْفَ أَحَبُّ وَشَاءَ مِـمَّا فَعَلَ النَّبِيُّ عِنْ عَدَدٍ الرُّكُوع، إِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعَيْنِ، وَإِنْ أَحَبُّ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تُلاَثِ رَكْعَاتِ، وَإِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، لِأَنَّ جَمِيْعَ هٰذِهِ الْأَخْبَارِ صِحَاحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذِهِ الْأَخْبَارُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوْفِ الشَّمْس مَرَّاتٍ لاَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

فواند: .....ا-ان احادیث میں نماز کسوف کی مختلف صورتوں کا بیان ہے اور بعض روایات میں ایک رکعت میں تین بعض میں چار اور بعض میں پانچ رکوعات کا بیان ہے، لیکن اکثر روایات میں ہررکعت میں دورکوع اور دورکعتوں میں چار رکوعات کا بیان ہے، چنانچ شافعی، ما لک، لیث، احمد، ابو تور اور جمہور علماء رہے شافعی میں دوقف کو اختیار کیا ہے کہ نماز کسوف میں ہررکعت میں دوقیام اور دورکوع مسنون ہیں۔

۲۔ ابن عبدالبر والله کہتے ہیں: یہ موقف رائح ہے اور باتی روایات صحیح روایات کے مخالف اور معلل وضعیف ہیں۔ نیز
 علامہ البانی والله نے بھی اسی موقف کوتر جیح دی ہے اور باتی روایات کوشاذ قرار دیا ہے۔

(شرح النووى: ١٩٧/٦)

س۔ شوکانی براللیم کہتے ہیں: اگر سورج گربن کے متعدد واقعات ہوں تو جن روایات میں کثرت رکوعات کا بیان ہے ان کو ججت پکڑنا درست ہے کیونکہ اس صورت میں روایات میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعہ ایک ہی ہے تو ترجیح کی صورت اختیار کرنا لازم ہے، اور جن روایات میں ہر رکعت میں دورکوعات کا بیان ہے وہ ترجیح بین الا حادیث

ك اعتبار سرارج بين- (نيل الاوطار: ٣٤٧/٣)

### ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ التَّسُوِيَةِ بَيُنَ كُلِّ رُكُوعٍ وَبَيْنَ الْقِيَامِ الَّذِي قَبُلَهُ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُونِ ب نماز كسوف مين مرركوع كواس سے پہلے قيام كے برابركرنے كابيان

١٣٨٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيى، حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ......

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَــــــَم، وَذٰلِكَ يَـوْمٌ مَاتَ فِيْهِ ابْنُهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكْعَاتٍ فِي أَرْبَع سَجْدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولِي، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَرَأَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُوْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْواً مِمَّا قَرَأً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ انْحَدَرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ قَىامَ فَيصَـلْى ثَلاَثَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ أَن يَسْجُدَ لَيْسَ فِيْهِ أَرَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِيْ قَبْلَهَا أَطُولُ مِنَ الَّتِيْ بَعْدَهَا إِلَّا أَنَّ رُكُوْعَهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاَتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ مَعَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ، فَقَضَى الصَّلاَّةَ وَقَدْ أَضَاءَ تِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ الْيَتَان

"حضرت جابر بن عبدالله والنفؤ بيان كرت بي كه رسول لخت جگر ابراهیم فالنیهٔ فوت جوا، اس دن سورج کو گرئن لگا۔ تو آب نے لوگوں کو چھ رکوع جار سجدول کے ساتھ ادا کرائے، آپ نے تکبیر کہی پھر طویل قراءت کی، پھر اپنی قراءت کے برابرطویل رکوع کیا، پھرآپ نے رکوع سے اپنا سرمبارک اٹھایا تو نہلی قراءت سے کچھ کم قراءت کی پھر آپ نے اپنی قراءت کی مقدار کے برابرطویل رکوع کیا، پھرآپ نے رکوع سے سرمبارک اٹھایا تو اپنی دوسری قراءت سے پچھے کم قراءت کی، پھر اس قراءت کے برابر رکوع کیا، پھر اپنا سر مبارک الفایا، پھرآپ نے نیچے جھک کر دو تجدے کیے، پھرآپ ( دوسری رکعت کے لیے ) کھڑے ہو گئے اور سجدے کرنے سے سلے تین رکوع کیے، ان میں سے ہررکوع اینے بعد والے سے طویل ہوتا تھا مگرآ پ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا۔ پھر آپ اپنی نماز میں پیچھے ہے تو لوگوں کی صفیں بھی آپ کے ساتھ پیچیے ہٹ گئیں۔ پھرآپ آگے برھے توصفیں بھی آگے بڑھ گئیں۔ پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روش ہو چکا تھا۔ پرآپ نے فرمایا: لوگو! بے شک سورج اور جاند الله تعالی کی

(۱۳۸۶) صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي الله عديث: ١٠٤/٠٠ ـ سنن ابي داود: ١١٧٨ ـ مسند احمد: ٣١٧/٣.

مِنْ أَيَاتِ اللّٰهِ ، وَإِنَّهُ مَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوْ احَتَٰى تَنْجَلِى .

نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں اور ان دونوں کو کسی انسان کی موت کی وجہ سے گر بمن نہیں لگتا، لہذا جب تم گر بمن لگا دیکھوتو نماز بڑھا کروچتی کہ سورج روشن ہوجائے۔''

فواند : ..... یے حدیث دلیل ہے کہ نماز کسوف کا ہر قیام اور اس کے بعد کا رکوع طوالت میں ایک جیسا ہونا چاہیے اور بعد والا قیام ورکوع پہلے والے قیام ورکوع سے کم طویل ہونا چاہیے۔

٧٣٧ .... بَابُ الْتَنْكُبِيْرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّحْمِيُدِ عِنْدَ رَفُعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، فِي كُلِّ رُكُوعٍ وَالتَّحْمِيُدِ عِنْدَ رَفُعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، فِي كُلِّ رُكُوعٍ مِن كُلِّ رَكُعَةٍ يَكُونُ بَعُدَهُ قِرَاءَ قُّ، أَوْ بَعُدَ سُجُودٍ فِي الْحِرِ رُكُوعٍ مِن كُلِّ رَكْعَةٍ

رکوع کرتے وقت الله اکبر کہنے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت سمع الله کمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہنے کا بیان '' پیہ ہراس رکوع کے بعد ہوگا جس کے بعد قراءت ہویا ہر رکعت کے آخری رکوع کے بعد جس کے بعد سے بعد سے بعد سے بعد سے مول، (تحمید کہی جائے گی)

١٣٨٧ - وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيْهُ أَبُوْ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَحْمَدَ الْسَكَتَّانِيُّ، قَالَ، أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُوْ عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيهِ، قَالَ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ عَلَيهِ، قَالَ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ .....

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَسَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طُويْلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طُويْلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيْلةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ الله له لَمْ الله له الله له الله له الله له الله له الله المَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ الله له الله المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا المَا الله الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَالمَ المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا الله المَا المَا المَا الله المَا الله المَا المَا المَا المَا المَا المَالَةُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالَةُ المَا المَا المَا المَا المُعْ المَا المُعْلَمُ المَا المَا المَا المُعَامِ المَا المُنْ مَا المَا المُعْمَالَ المَا المَا المَا المَا المَا المُعْ المَا المُعْمَالَ المَا المَا

فَقَراً قِراءَة طويلةً هِي أَدْني مِنَ الْقِراءَةِ

" حضرت عائشہ و فاقعها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طفی آنی کی دسول الله طفی آنی کی حیات مبارک میں سورج گر ہن لگا تو مجد میں تشریف لے گئے، آپ ( نماز کے لیے ) کھڑے ہو گئے اور ' اَل لٰلہ اَکْبَرُ " کہا۔ اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صفیں بنا لیں۔ رسول الله طفی آنی بڑی طویل قراءت فرمائی۔ پھر ' اَل لٰلہ اُکْبَرُ " کہا اور طویل رکوع سے سر مبارک اٹھایا۔ تو کہا اور طویل رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر مبارک اٹھایا۔ تو سمع اللہ لُه لِمَنْ حَمِدَهَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہا پھر آپ سَمِعَ اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ کہا پھر آپ نے کھڑے ہوکر طویل قراءت سے کم تھی،

(۱۳۸۷) صحیح بخاری، كتاب العمل في الصلاة، باب اذا انفلتت الدابة في الصلاة، حديث: ۱۲۱۲\_صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، حديث: ۳۲۸\_ سنن ابن ماجه: ۳۲۳ ا

پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کرطویل رکوع کیا، اور بدرکوع پہلے
رکوع سے چھوٹا تھا۔ پھر آپ نے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
رَبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كہا۔ پھر آپ نے دوسری رکعت بھی اسی
طرح اداكی، اس طرح آپ نے چار رکوع اور چار بجدے كمل
کر لیے۔ آپ کے سلام پھیر نے سے پہلے ہی سورج روثن ہو
چکا تھا۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشا دفر مایا: اور اللہ تعالی
کی شان کے لائق اس کی حمدوثنا بیان کی ۔ پھر فرمایا: بے شک
سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں
انہیں کی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرئین نہیں لگتا، لہذا
جبتم ان دونوں (میں سے سی آیک) کو گرئین لگا وکھوتو نماز
حب تم ان دونوں (میں سے سی آیک) کو گرئین لگا وکھوتو نماز

الْأُوْلَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعاً طَوِيْلاً، هُوَ أَدْنَى مِنَ الرِّكُوْعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ السَّلْهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَالَ السَّمُدُ، ثُمَّ فَا لَيْحِيْرَةِ مِشْلَ لَالِكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجِقدَاتٍ فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجِقدَاتٍ فَاسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجِقدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلَ أَن يَنْصَرِفَ اللهِ بِمَا هُو السَّمْسُ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ السَّاتِ اللهِ لِمَا اللهِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ السَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٨.... بَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيُرِ فِي الْقِيَامِ بَعُدَ رَفُعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَبَعُدَ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.

نماز کسوف میں رکوع سے سراٹھانے کے بعد اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کے بعد قیام کی حالت میں دعا ما نگنے اور الله اکبر کہنے کا بیان

١٣٨٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا أَبُوْ نُعِيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، يَوْنُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، وَيَا مُعَلِي مَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، وَيَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُرِّ، وَيَا مُعَلِّمَ وَاللّهُ وَمَدَّانَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، وَيَا مُعَلِي الْمُعَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حَدَّ ثَنِي الْحَكَمُ عَنْ رَجُلٍ يُدْعٰي حَنَشاً.....

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ـ وَهَذَا حَدِيْثُ أَحْمَدَ ـ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ

فَصَلْى عَلِيٌّ بِالنَّاسِ، بَدَأَ فَقَرَأَ ﴿ بِيسَ ﴾ أَوْ نَحْوَها، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّوْرَةِ،

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ: فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ سَمِعَ اللَّهُ إِمَنْ سَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

'' حضرت علی خانین سے مروی ہے کہ سورج گربن لگا تو حضرت علی خانین سے مروی ہے کہ سورج گربن لگا تو حضرت علی خانین نے لوگوں کو نماز سوف پڑھائی انہوں نے کی تو سورہ یا سس یا اس جیسی کوئی سورت پڑھی، پھر انہوں نے سورت کی مقدار کے برابر لمبارکوع کیا، پھر رکوع سے سراٹھایا تو سے می مقدار برابر سے مقدار برابر

حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّوْرَةِ يَدْعُوْ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ قِرَاءَ تَه أَيْضًا فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَقَالَ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكِعِةِ الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولٰي، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَنْلِكَ يَفْعَلُ . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فِي هٰذَا الْخَبرِ إِنَّهُ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، مِثْلُ خَبرِ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

کھڑے ہوکر دعا کرتے رہے اور تکبیر کہتے رہے۔ پھراپی قراء ت کے برابر لمبا رکوع کیا۔ پھر بقیہ حدیث بیان کی اور فرمایا: پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت کی طرح تمام کام کیے۔ پھر حاضرین کو بیان کیا کہ رسول اللہ طفیقی ہی ای طرح کرتے تھے۔'' امام ابو بکر جالتہ فرماتے ہیں: اس روایت میں فدکور ہے کہ حضرت علی نے ہر رکعت میں چار رکوع کیے تھے۔ جیسا کہ طاؤس کی حضرت ابن عباس سے راوایت میں ذکر ہواہے۔

فوائد: .....ادنماز کوف کے ہرقیام کے بعدرکوع میں جاتے وقت تکبیر کہنا اور ہر رکوع سے اٹھتے وقت سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهَامشروع ہے۔

۔ نماز کسوف کے قیام ٹانی میں قیام اول کی مثل تلاوت کی جائے گی البتہ قیام ٹانی میں دعا اور تکبیرات کا اہتمام کرنا بھی مشروع ہے۔

# ۱۳۹ .... بَابُ تَطُوِيُلِ السُّجُوُدِ فِى صَلاَةِ الْكُسُوُفِ نَاسَ ١٣٩ مَن مَا رَسُوف مِين طويل مجدے كرنے كابيان

١٣٨٩ ـ أَبُوْ طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ .........

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْماً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى، فَقَامَ حَتَّى لَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ يَرَقَعُ مَتَّى لَمْ يَكُدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ مَرَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ مَرَاسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ مَرَاسَهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُهُ وَلَمْ يَكُدْ يَسْجُدُهُ وَلَمْ يَكُدُ فَلَمْ مَحَدَ فَلَمْ مَحَدَ فَلَمْ

'' حضرت عبداللہ بن عمرہ خالیمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفعہ آنے کے عہد مبارک میں ایک دن سورج گربن لگا تو رسول اللہ مطفعہ آنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے (اتنا طویل) قیام کیا کہ گویا آپ رکوع نہیں کرنا چاہتے تھے پھر آپ نے رکوع نہیں کرنا چاہتے تھے چھر آپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا تو (آپ اتن دیر چاہتے ہے کھڑ آپ نے کھڑ پ نے کھڑ آپ نے کھڑ پ کے اینا سرمبارک اٹھایا تو (آپ اتن دیر کھڑ پ نے کھڑ آپ نے کھڑ آپ نے سجدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ نے سجدہ کیا تو آپ گویا سرا ٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر آپ نے سے دھر آپ نے سے دھے۔ پھر آپ نے سے دیل کیا میں اس کے دیا تھے۔ پھر آپ نے سے دھے۔ پھر آپ نے سے دیا تھے۔ پھر آپ نے سے دیل کے دیا تھے۔ پھر آپ نے اس کے دیل کیل کے دیل ک

(۱۳۸۹) تقدم تخريجه برقم: ٩٠١.

يكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ.

ا پناسر مبارک اٹھایا تو آپ ( دیر تک بیٹھے رہے) سجدہ کرنا ہی نہ چاہتے تھے پھرآپ نے سجدہ کیا تو گویا آپ سرمبارک اٹھانا ہی نہیں جاہتے تھے۔''

فواند : ..... بیرحدیث دلیل ہے کہ جیسے نماز کسوف میں قیام طویل سے طویل تر ہوتا ہے ای لحاظ سے رکوع و ہود کا دوران یہ بھی طویل تر ہونا چاہیے ، نماز کسوف میں بہی طریقہ مسنون ومستحب ہے۔

يَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ السَّجُدَةِ الشَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى فِيق صَلاَةِ الْكُسُوُفِ ﴿ ٢٥٠ .... بَابُ تَقُصِيرُ السَّحِدةِ الشَّانِيةِ عَنِ الْأُولَى فِيق صَلاَةِ الْكُسُوُفِ ﴿ ٢٥٠ ... بَازَ سَوف مِين دوسراسجده يهل سي مُنْظر كرنا

• ١٣٩ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ عَنْ عَمْرَةَ .......

عَنْ عَائِشَةً: فَلْكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ فِي عَنْ عَائِشَةً: فَلْكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ فِي صَلاَةِ النَّبِيِّ فِي فِي الْكُسُوْفِ، وَقَالَ: فِي الْحُبَرِ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْد، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا دُوْنَ السُّجُوْدِ الْأَوْل ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيْثِ.

"دحفرت عائشہ والتھا سے نبی کریم مظیّر آنی نماز کسوف کے بارے میں طویل حدیث مروی ہے، اور اس حدیث میں ہے:" پھر آپ نے سجدہ کیا تو بڑا طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا۔ پھر دوسرا سجدہ کیا جو پہلے سجدے سے مختصر تھا۔" پھر باتی حدیث بیان کی۔"

١٣٩١\_أَخْبَرَنَا أَبُّوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا.....

سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُقْبَةَ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ نَا أُ

"امام صاحب حفرت سعید بن عبدالرحمٰن کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ والتی کی روایت بیان کرتے ہیں۔ جو مجھلی روایت کے ہم معنی ہے۔"

ف واند : ..... بیاحادیث دلیل بین که جیسے نماز کسوف میں قیام ثانی قیام اول سے کم طویل ہوتا ہے، اس طرح دوسر اسجدہ پہلے سجدہ سے مخضر ہونا چاہیے۔

١٥١ .... بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُوْدِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ

نماز کسوف کے سجدوں میں رونے اور دعا کرنے کا بیان

١٣٩٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ١٣٩٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ عَنْ أَبُوْ بَكُورٍ وَلَيْكُ السَّائِبِ عَنْ أَمُوسُلَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبُو بَنْ السَّائِبِ عَنْ أَبُو بَنْ السَّائِبِ عَنْ أَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبُو السَّائِبِ عَنْ أَبُو السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ أَبْنُ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَلَيْ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبُ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَلَيْنَ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ عَلْمَ السَائِبُ السَّائِبُ السَّائِبِ عَلَيْنَ السَّائِبُ عَلَيْنَا أَبُولُولِ السَّائِبُ السَّائِبِ عَلَيْنَ السَائِلُولِ السَّائِبِ عَلَيْنِ السَّائِبُ عَلْمَ الْعَلَامِ السَائِلُولِ السَّائِبِ السَّائِلُولُ السَّائِبُ السَّائِلُولِ السَّائِلُولِ السَائِلُولِ السَلِيلِيْلِ السَائِلُولِ السَّائِلِيلِ السَّائِلُولِ السَّائِلِيلِ السَّائِلِيلِ السَّائِلُولِ السَّلِيلِيلِ السَّائِلُولِ السَّائِلِيلِيلِيلِ السَّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِلْلِيلِيلِيلِيلِ السَلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيل

(۱۳۹۰) تقدم تخریجه برقم: ۱۳۷۸. (۱۳۹۱) تقدم تخریجه برقم: ۱۳۷۸. (۱۳۹۲) تقدم تخریجه برقم: ۹۰۱.

''حضرت عبدالله بن عمرو رضائفهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله عظفاً الله عظفاً عبد مبارك مين ايك روز سورج كربن لكا تو رسول الله ﷺ مَازير هن كے ليے كھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے اتنا طویل قیام کیا گویا آب رکوع نہیں کرنا جاہتے ۔ پھر آپ نے ( اس قدر طویل) رکوع کیا کہ جیسے آپ اپنا سر مبارک اٹھانا ہی نہیں جا ہے۔ پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا (تو دریک کھڑے رہے) جیسے آپ بجدہ کرنانہیں چاہتے، پھر آپ نے سجدہ کیا تو جیسے آپ اپنا سراٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ پھونکیں ماررہے تھے اور رورو کریہ دعا مانگ رہے تھے:'' اے میرے رپوردگار! کیا تونے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ اے میرے رب! کیا تونے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا كەتوان كوعذاب نبيس دے گا،اس حال ميں كە ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہوں۔'' پھر جب آپ نے دو رکعات یڑھا کیں تو سورج روثن ہو چکا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کراللہ تعالیٰ کی تعریفات اور اس کی ثناء بیان کی ۔ اور فرمایا: بے شک سورج اور جاند الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ لہذا جب ان دونوں (میں ہے کسی ایک) کو گرئن لگے تو تم جلدی جلدی الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، پھر فرمایا: مجھے جنت دکھائی گئی حتی کہ اگر میں جاہتا تو ہاتھ بڑھا کر اس ك خوشول مين س ايك خوشه لے ليتا۔ اور مجھے جہم بھى وكھائى گئی تو میں نے پھونکیں مارنا شروع کر دیں، میں ڈرا کہ کہیں ہیہ ممہیں این لییٹ مین نہ لے لے۔ اور میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی ۔ اے میرے پروردگار: کیا تونے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کواس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْماً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى السُّلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي، فَقَامَ حَتَّى لَمْ يَكَدْ أَن يَّرْكَعَ، ثُمُّ رَكَعَ حَتّٰى لَمْ يكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكُدْ أَن يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَن يَّرْفَعَ رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَبْكِيْ وَيَقُوْلُ: رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِيْ أَن لاَّ تُعَـدُّبَّهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَن لَا تُعَذَّبَهُم ؟ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ . فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن انْحَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَحَمِدَ السُّلُّهُ، وَأَثْنُى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ الْيَاتِ اللهِ ، فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَ عُوْا إِلْى ذِكْرِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ حَتْى لَوْشِئْتُ تَعَاطَيْتُ قِطْفاً مِنْ قُطُوْفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَنْفُخُهَا، فَخِفْتُ أَن يُّغْشَاكُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَن لَّا تُعَـٰذِبَهُمْ وَأَنَا فِيْهِمْ؟ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِيْ أَلَّا تُعَـٰذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ؟ قَالَ فَرَأَيْتُ فِيْهَا الْحِمْيَرِيَّةَ السَّوْدَاءَ الطَّوِيْلَةَ صَاحِبَةَ الْهِرَّ ةِ كَانَتْ تَحْبِسُهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَسْقِهَا وَلاَ تَتْرُكُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، فَرَأَيْتُهَا كُلَّمَا أَدْبَرَتْ نَهَشَتْهَا وَكُلَّكَ مَا أَقْبَلَتْ نَهَشَتْهَا فِي النَّارِ، وَرَأَيْتُ

صَاحِبَ السِّبْتِيَتَيْنِ أَخَابَنِىْ دَعْدَعِ يُدْفَعُ فِى السَّبْتِيَتَيْنِ أَخَابَنِىْ دَعْدَعِ يُدْفَعُ فِى السَّارِ بِعَصَا ذِى شُعْبَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ فِى النَّارِ الَّذِى كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَ بِمِحْجَنِهِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّى لاَ أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ الْمَحْجَنِهِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّى لاَ أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ النَّارِ مُتَّكِئاً يَسْرِقُ النَّارِ مُتَّكِئاً عَلَى مِحْجَنِهِ.

تک کہ میں ان میں موجود ہوں؟ اے میرے رب! کیا تونے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس حال میں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوں گے۔ آب نے فرمایا: میں نے جہم میں بلی والی سیاہ فام لمی حمیری عورت کو دیکھا، جس نے بلی کو ہاندھے رکھا،اسے نہ خود کچھ کھلایا بلایا نہ اسے آ زاد کیا کہ وہ زمینی کیٹرے مکوڑے کھا لیتی (لبذاوہ بھوکی بیای مرگئ) تومیں نے اس عورت کو دیکھا کہ جب بھی وہ پیچیے ہتی، بلی اس کا گوشت نوچتی، اور جب بھی آ گے آتی، تو بھی بلی اینے دانتوں سے اس کا گوشت نوچی۔ اور میں نے بن دعدع قبیلے کے ایک فرد دوستی جوتوں والے کو بھی دیکھا اسے دوشاخوں والی لاکھی کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جا ر ہا تھا۔ اور میں نے جہنم میں اس خم دار لائھی والے کوبھی ویکھا جوا بنی خم دار لاکھی کے ساتھ حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ اور کہتا تھا: بے شک میں تو چوری نہیں کرتا، چوری تو میری خم دار لاَشى كرتى ہے، للبذا میں نے اسے جہنم میں خم دار لائھی پر میک لگائے ہوئے و مکھا۔''

**فوائد**:.....ا نماز کسوف میں گڑ گڑ انا ، آه وزاری کرنا اور رورو کر دعا کیں کرنا جائز ومسنون فعل ہے۔

۲۔ جنت اور جہنم مخلوق ہیں اور ان کا وجود ہے۔، خیالاتی اور تصوراتی چیزیں نہیں۔

س۔ نبی منطق آن کے حیات اہل ایمان کے لیے بیش قبت سرمایت کی کہ آپ کی زندگی میں اہل ایمان عذاب اللی سے محفوظ تھے۔

سم۔ جاندار چیزوں پرمظالم ڈھانا اور چوری کرنا کبیرہ گناہ ہیں اور ان گناہوں کی سزا آتش جہنم ہے لہٰذا دیگر کبائز کی طرح ان گناہوں ہے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔

٢٥٢ .... بَابُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ.

نماز کسوف میں دوسجدوں کے درمیان طویل بیٹھنے کا بیان

١٣٩٣ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، تَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، ثَنَا مُؤَمِّلٌ، ثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّاثِبِ عَنْ أَبِيهِ.....

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ عَمْرِو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْكَعُ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَأَسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ فَجَلَسَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشِيَامَ، حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ الشِّجُودَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَرْفَعُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ وَيَسَلَ كَتَّى قِيْلَ لاَ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ فَيَعلَ حَتَّى قِيْلَ لاَ يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَفَعلَ فَيْكَلَ لاَيْرُفَعُ مَنْ لَوْلِكَ ثُمَّ مَا مُفَعلَلَ فَيْكُلُ اللّهُ مُنْ مَنْ لَوْلِكَ ثُمَّ مَا مُحَصَدِ فِي مِثْلَ وَلِكَ ثُمَ مَا مُحَصَدِ الشَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الشَّهُ مَا أَمْ مَصَدِ الشَّهُ مُنْ أَلَى الشَّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ السَّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّه

"حضرت عبدالله بن عمرو و فالنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفع آیا کے عہد مبارک میں سورج کوگر بن لگا تو آپ رسول الله مطفع آیا (نماز پڑھنے کے لیے) کھڑے ہوئے، چنانچہ آپ نے بڑا طویل قیام کیا حتی کہ کہا گیا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے رکوع نہیں گیا کہ آپ سرنہیں اٹھا کیں گے۔ پھر آپ نے سراٹھایا تو بڑی دریت کی آپ سرنہیں اٹھا کیں گے۔ پھر آپ نے سراٹھایا تو بڑی دریت کی اوریت کی کہ ہم جھا جانے لگا کہ آپ سجدہ نہیں کریں جانے لگا کہ آپ سرنہیں اٹھا کیں گے۔ پھر آپ نے سراٹھایا تو بڑی دریت کی اوریت کی ہم جھا جانے لگا کہ آپ نے سراٹھایا تو بڑی دریت کی ہم جھا جانے لگا کہ آپ روسرا) ہوئی دریت کی ہم جھا جانے لگا کہ آپ گھڑ پ (دوسرا) سجدہ نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے سراٹھایا تو ہوئی دوسری رکعت میں بھی اس طرح کیا۔ پھر آپ کھڑ سورج کا گربن ختم ہوگیا۔ (اوروہ روشن ہوگیا۔)"

فوائد: .....نماز کسوف میں دو سجدول کے درمیان جلسہ استراحت بھی قیام، رکوع اور ہجود کے حساب سے طویل تر ہونا چاہیے۔

٦٥٣ .... بَابُ الدُّعَاءِ وَالرَّغُبَةِ إِلَى اللَّهِ فِى الْجُلُوسِ فِى الْجِرِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى تَنْجَلِى الشَّمُسُ إِذَا لَمْ يَكُنُ قَدِ انْجَلَتُ قَبُلُ

نماز کسوف کے آخر میں تشہد میں بیٹھ کرسورج روش ہونے تک دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کا اظہار کرنا۔ جبکہ سورج اس سے پہلے (دوران نماز میں) روش نہ ہوا ہو۔

١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، تَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى، ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بَنَ الْخُرِّ، حَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى وَ يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، قَالاَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُحْلَى وَ يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، قَالاَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسُ، نَا زُهَيْرٌ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّتِنِي الْحَكَمُ ...........

<sup>(</sup>۱۳۹۳) اسناده ضعیف، مولی بن اساعیل راوی خراب حافظ والا ب- صحیح ابن حبان: ۹۳،۰۰ ببعضه، سنن کبری بیهقی: ۳۲٤/۳. (۱۳۹٤) اسناده ضعیف، تقدم تخریحه برقم: ۱۳۸۸.

''صنش نامی آدمی کا بیان ہے کہ ایک وفعہ سورج کو گر بن لگا تو سیدنا علی بڑائنڈ نے لوگوں کو گر بن کی نماز پڑھائی پھر آگے حدیث بیان کی: ان دونوں نے کہا کہ سیدنا علی بڑائنڈ دوسری رکعت میں کیا اسی طرح دوسری رکعت میں کیا اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھی اور پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ کر (الله تعالیٰ کی طرف) رغبت اور دعا شروع کر دی یہاں تک کہ سورج روش ہوگیا پھرلوگوں کو بتایا کہ رسول اکرم میشے آئی ہمی اسی طرح کیا تھا۔'' کیا کر تے تھے۔ جناب یوسف کے الفاظ ہیں کہ نبی اگرم میشے آئی ہمی اسی طرح کیا تھا۔''

عَنْ رَجُلِ يُدْعٰى حَنَشًا عَنْ عَلِيّ، قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَهَٰذَا حَدِيْثُ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَهَٰذَا حَدِيْثُ أَحْمَدَ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلِيٍّ بِالنَّاسِ فَلَدَكَرَ الْحَدِيْثَ، وَقَالاَ: قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الشَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ الشَّانِيَةِ فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ جَلَسسَ يَدْعُوْ يَرْغَبُ حَتَّى انْكَشَفَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ. قَالَ يُوسُفُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فوائد : .....نماز کسوف میں الله تعالی کی طرف والہانه رغبت کرنا اور جب بَک گربن زائل نه ہو، دعا، استغفار اور تخمیدات وَتکبیرات کا اہتمام کرنامستحب عمل ہے۔

٢٥٣ .... بَابُ خُطُبَةِ الْإِمَامِ بَعُدَ صَلاَةِ الْكُسُوُفِ

نماز کسوف کے بعدامام کا خطبہ دینا

١٣٩٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ،

أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ....

"جناب عروہ حضرت عائشہ وال فلها سے سورج گر بمن لگنے کا واقعہ روایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں۔" جب سورج روش ہوگیا تو بی کریم میلی کھڑے ہیں۔ "جب سورج روش ہوگیا تو بی کریم میلی کھڑے اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا: آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی پھر فرمایا:" بلا شبہ سورج اور چانداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جنہیں کسی فض کی موت یا زندگی کی وجہ سے گر بهن نہیں میں، جنہیں کسی فض کی موت یا زندگی کی وجہ سے گر بهن نہیں لگتا۔ اے امت محمد ہے: بے شک اللہ تعالی کو اس وقت بولی غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرتے ہیں۔ اے امت محمد: اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں اے امت محمد باتھ میں

(۱۳۹۵) تقدم تخريجه برقم: ۱۳۷۸.

كِثِيرًا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟.

تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ مِيرى جان بالرَّتْم ووسب كه جان لوجويس جانا وون تم بہت تھوڑ اہنسواور بہت زیادہ رویا کرو فبردار! کیا میں نے (الله

کادین) پہنچادیا ہے؟"

**فوائد**: ....ا بیحدیث دلیل ہے کہ نماز کسوف کے بعد خطیہ دینامتحب فعل ہے۔

۲- صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ نماز کسوف میں خطبہ مشروع نہیں، کیونکہ نماز کسوف کا خطبہ نبی مشیر اللہ سے منقول نہیں لیکن ند کورہ حدیث اور دیگر احادیث جن میں خطبہ کسوف کا بیان ہے اس موقف کی تر دید کرتی ہیں۔

(نيل الاوطار: ٣/ ٣٤٥)

سر۔ نماز کسوف کے بعدایک خطبہ مشروع ہے،اس کے بعد دوخطبوں کا ثبوت نہیں ہے۔

١٣٩٦ ـ قَـالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَفِيْ خَبَرِ ابْنِ " امام ابوبكر برالله فرمات بين: "حضرت ابن مسعود والله كي مَسْعُوْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيُّ قَدْ خَطَبَ أَيْضًا قَبْلَ روایت میں ہے کہ نی کریم مطف وی نے نماز سے پہلے بھی خطب الصَّلا ق ، فَيَنْبَغِي لِلْإِمِام فِي الْكُسُوْفِ أَن ارشاد فرمایا تھا۔لہٰذا امام کو جاہئے کہ وہ نماز کسوف سے پہلے اور يَّخْطُبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَبَعْدَهَا. بعد میں خطبہ دے۔''

٧٥٥ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحُدَاثِ التَّوْبَةِ عِنْدَ كُسُوُفِ الشَّمْسِ. لِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَرُءِ مِنَ الذَّنُونِ وَالْخَطَايَا.

سورج گرئن کے وفت آ دمی کا اینے گزشتہ گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کرنامسحب ہے۔

١٣٩٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، ثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِيْ....

"جناب نثلبه بن عبادعبدی بھری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن حضرت سمرہ بن جندب رہائند کے خطبہ میں حاضری دی ۔ تو انہوں نے اپنے خطبہ میں بتایا۔ اس دوران میں کہ ایک دن میں اور ایک انصاری لڑکا رسول الله طفی مین اور ایک انصاری لڑکا رسول الله طفی مین ا میں اپنی نشانہ بازی کی مشق کررہے تھے حتی کہ سورج افق میں د کھنے والوں کی نظر میں دویا تین نیزوں کے بقدر رہ گیا تو وہ

ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادِ الْعَبَدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْماً لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ فِيْ خُطْبَتِهِ، قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: بَيْنَا أَنَا يَـوْمـاً وَغُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِيْ عَرَضًا لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّـمْـسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَ ثَهْ فِي عَيْنِ

<sup>(</sup>١٣٩٦) اسناده ضعيف تقدم تخريجه برقم: ١٣٧٢.

<sup>(</sup>۱۳۹۷) اسناده ضعیف، تُقلِیه بن عماومجمول راوی ہے۔سنس ابسی داود، کشاب صلاة الاستسقاء، باب من قال اربع رکعات، حدیث: ١١٨٤ ـ سنن ترمذي: ٥٦٢ ـ سنن نسائي: ١٤٨٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٦٤ ـ مسند احمد: ٦/٦١.

سیاہ ہو گیا گویا کہ وہ کلونجی کا دانہ ہو۔ ہم میں سے ایک نے اینے ساتھی سے کہا چلومعجد میں چلتے ہیں،اللہ کی قتم اسورج کی اس حالت سے رسول الله الشي اين امت كوكوئى نياتكم ديں گے۔لہذا ہم معجد کی طرف چل پڑے اچا تک ہم نے ویکھا کہ آب بابرى تشريف فرماي ب- بهم اس وقت رسول الله م کے پاس کینچے جب آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے تھے۔ حضرت سمرہ کہتے ہیں: رسول اکرم طفی آگے برھے اور ہمیں اتنی طویل قیام والی نماز پڑھائی کہ اتنی طویل نماز ہم نے مجھی نہ بڑھی تھی۔ آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھرآپ نے ہمیں اس قدرطویل رکوع کرایا کہ اتنا طویل رکوع آپ نے ہمیں بھی نہیں کرایا تھا۔ آپ کی آ واز سنائی نہیں دے ربی تھی ۔ پھرآپ نے ہمیں اتنا لمباسجدہ کرایا کہ ہم نے آپ کے ساتھ اتنا طویل سجدہ تبھی نہیں کیا تھا۔ آپ کی آ وازنہیں آ رہی تھی ۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اس طرح کیا، صحابی فرماتے ہیں: دوسری رکعت کے تشہد میں آپ بیٹھے تھے کہ سورج روش ہوگیا۔ پھرآپ نے سلام پھیرا اور اللہ تعالیٰ کی حدو ثناء بیان کی اور گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور گواہی دی کہ آپ (طبی آین ) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فر مایا: اے لوگو! یقیناً میں ایک انسان اور الله كارسول مول ميں تهميں الله كے نام كے ساتھ وعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ اگرتم جانتے ہوکہ میں نے اپنے رب کے پغامات پہنچانے میں کوئی کی کی ہے تو تم مجھے جواب نہ وینا، حق کہ میں اپنے رب کے پیغامات اس طرح پہنچا دوں جس طرح پہنچانے کاحق ہے۔اوراگرتم جانتے ہوکہ میں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دے ہیں تو تم مجھے ضرور بتا دو۔ کہتے ہیں کہ

الـنَّاظِرِيْنَ مِنَ الْأُفْقِ، اسْوَدَّتْ حَتّٰى كَأَنَّهَا تَنُّوْمَة، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِه: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هٰذِهِ الشَّمْس لِرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا، فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ، فَوَافَقْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، قَالَ: فَاسْتَقْدَمَ، فَصَلَّى بِنَا كَأَطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِيْ صَلاَةٍ قَطُّ، لاَ يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطُوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِيْ صَلاَةٍ قَطُّ، وَلاَ يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ، لا يَسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوْسَهُ فِي الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ، قَالَ، فَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَشَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَأَذَكِّرُ كُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِّي قَصَرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغ رِساً لاَتِ رَبِّيْ لَمَا أَجَبْتُمُوْنِيْ، حَتَٰى أَبُلِّعَ رِسَالَاتِ رَبِّيْ كَمَا يَنْبَغِيْ لَهَا أَن تُبَلَّغَ وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنِي قَدْ بَلَّغْتُ رِسَالاَتِ رَبِّيْ لَمَا أَخْبَرْتُهُ مُوْنِي، قَالَ، فَقَامَ النَّاسُ، فَقَالُوْا: شَهِدْنَا أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ

لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے این رب کے پیغامات پہنجا دے ہیں۔ اور اپنی امت کی خوب خیروخواہی کی ہے اور اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے تو رسول الله شفائی نے فرمایا: امابعد! ب شک کھھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیسورج گربن اور بیچا ندگر بن اور بیستاروں کا اینے مطالع سے زائل ہونا، اہل زمین کے کسی عظیم شخص کی موت کی وجد سے ہوتا ہے۔ بلاشبہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ تو الله تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی اینے بندوں کوآ زماتا ہے۔ تا کہوہ دیکھے کہ ان میں سے کون توبر کرتا ہے۔اللہ کی قتم! میں جب سے کھڑا نماز بڑھ رہا تھا میں نے ہروہ چیز دیکھی ہے جوتمہاری دنیا اور آخرت میں مہیں ملے گی۔ اور بے شک الله کی قتم! قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو گی حتی کہ تیں جھوٹے ( نبی) نکلیں گے۔ان میں سے آخری کانا م دجال ہو گاجس کی بائیں آگھ مٹی ہوگی گویا کہ وہ انصاری بوڑھے ابویچیٰ یا تحیا کی آ تکھ ہے۔ اور بے شک جب وہ نکلے گا تو دعویٰ کرے گا کہ وہی اللہ ہے۔ تو جو شخص اس برایمان لے آیا، اور اس کی تصدیق کی اور اس کی پیروی کی تو اس کے گذشتہ نیک اعمال اسے کچھ نفع نہیں دیں گے۔اور جس شخص نے اس کا کفر کیا اور اسے جھٹلایا تو اس کے گذشته سی عمل کا مواخذه نهیں ہوگا۔ اور وہ (حربین مکه مرمه اور مدینه منوره) اوربیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ اور وہ مومنوں کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا تو ان يربوا شديدزلزله آئ كارفرمات بين: توالله تعالى اس اور اس کے نشکروں کو شکست دے دیں گے۔حتی کہ ( ٹوٹی ہوئی) دیوار کا باقی حصہ اور درخت کا تنا بکار کر کیے گا: اے

رَبِّكَ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ. قَالَ، ثُمَّ سَكَتُوا. قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رِجَالاً يَرْعُمُونَ أَنَّ كُسُوْفَ هٰذِهِ الشَّمْسِ وَكُسُوْفَ هٰذَا الْقَمَرِ وَزَوَالَ هٰذِهِ النُّجُوْم عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رجَال عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ كَذَبُوا، وَلِكِنَّهَا ايَاتٌ مِنْ الْيَاتِ اللَّهِ يَفْتِنُ بِهَا عِبَادَهُ، لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدُثُ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّيْ مَا أَنْتُمْ لاَقُوْنَ فِي دُنْيَاكُمْ وَالْحِرَتِكُمْ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰي يَخْرُجَ ثَلاَ ثُوْنَ كَذَّابِاً الخِرُهُمُ ٱلْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْلِي - أَوْ تَحْيَا ـ لِشَيْخ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَإِنَّهُ مَنَّى خَرَجَ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ الله ، فَمَنْ الْمَن بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ وَكَذَّبَهُ، فَلَيْسَ يُعَاقِبُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ، وَأَنَّهُ سَيُظْهِرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْـحَـرَمَ وَبْيَتَ الْمَقْدَسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ بَيْتِ الْمَقْدَس، فَيُزَلْزَلُوْنَ زِلْزَالاً شَدِيْداً، قَالَ، فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُوْدَهُ حَتّٰى إِنَّ جَدْمَ الْحَاتِطِ وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِيْ: يَا مُؤْمِنُ هٰذَا كَافِرٌ يَسْتَتِرُ بِيْ، تَعَالَ: اقْتُلْهُ. قَالَ: وَلَنْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ كَذٰلِكَ

حَتَّى تَـرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ، تَسْأَلُوْنَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْراً، وَحَتَّى تَزُوْلَ جِبَالٌ عَنْ مِرَاثِيْهَا عَلَى أَثَرِ ذَٰلِكَ الْقَبْضِ، وَأَشَارَ بيدِهِ . قَالَ: ثُمَّ شَهدْتُ خُطْبَةً أُخْرَى ، قَالَ، فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ مَا قَدَّمَ كَلِمَةً وَلاَ أَخَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰذِهِ اللُّفْظَةُ الَّتِي فِي هٰذَا الْخَبَرِ لاَ يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ مِنَ الْجنس الَّذِي اَعْلَمْنَا اَنَّ الْخَبَرَ يَجِبُ قَبُوْلُهُ خَبَرُ مَنْ يُخْبِرُ بِكُوْنِ الشَّيْءِ، لاَ مَنْ يَنْفِيْ. وَعَائِشَةُ قَدْ خَبَرَّتُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَخَبَرُ عَائِشَةَ يَجِبُ قَبُولُهُ ، لِأَنَّهَا حَفِظَتْ جَهْرَ الْقِرَاءَةِ وَإِن لَّـمْ يَحْفَظُهَا غَيْرُهَا، وَجَائِزٌ أَن يَّكُونَ سَمُرَةُ كَانَ فِيْ صَفِّ بَعِيْدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَوْلُهُ: لا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ أَيْ لَمْ أَسْمَعُ صَوْتاً عَلَى مَا بَيَّنتُهُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: لَمْ يَكُنْ كَذَا، لِمَا لَمْ يُعْلَمْ كُونَهُ.

مومن! يه كافر مير علي يحي جها مواع، آؤاس قل كردو، اور فر مایا: اس طرح اس ونت تک نہیں ہوگا حتیٰ کہتم اپنی جانوں میں بڑے تنگین اور شدید امور کو دیکھ لو گے۔تم آپس میں پوچھو گے کیا تمہارے نبی (مشکریز) نے تمہارے لیے اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے۔ حتی کہ اس گرفتاری کے بعد پہاڑ اپنی جگہوں ے بل جائیں گے۔ آپ نے این ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جناب ثغلبہ کہتے ہیں:'' پھر میں (حضرت سمرور فائند کے ) ایک اور خطبے میں حاضر ہوا تو انہوں نے بید حدیث بیان کی۔انہوں نے کوئی بات بھی آ گے پیھیے نہ کی۔'' امام ابو بکر واللہ فرماتے بين: "اس حديث مين بيالفاظ كه آب كي آواز سنائي ويربى تھی۔' یہ سلدای جنس سے تعلق رکھتا ہے جے ہم بیان کر کیکے ہیں کہ جس خبر کو قبول کرنا واجب ہے وہ اس راوی کی خبر ہوتی ہے جوکسی چیز کے ہونے کی خبر دے، نہ کداس شخص کی جوکسی چز کے نہ ہونے کی خبر دیتا ہے۔حضرت عائشہ وہالعہا نے خبری دی ہے کہ نبی کریم مضافی نے (نماز کسوف میں) جری قراء ت كى بــ لبذا حضرت عائشه والنعها كى خبر كوقبول كرنا واجب ہے۔ کیونکہ انہوں نے جہری قرأت کو یاد رکھا ہے اگر چدان کے علاوہ راولوں نے اسے یا دنہیں رکھا اور بیجھی ممکن ہے کہ حضرت سمرہ فیالٹیئر نبی کریم مشیقاتی آپ قراءت کے وقت آپ ہے دورصف میں کھڑے ہوں البذاان کا بیکہنا: ''آپ کی آواز سنائی نہیں وے دے رہی تھی'' اس کا مطلب ہے کہ مجھے آواز سنائی نہیں وے رہی تھی۔ '' جیسا کہ میں پہلے بھی بیا ن کر چکا موں کہ عرب لوگ کہتے ہیں۔" بید کام نہیں ہوا" بعنی اس کام کے ہونے کاعلم نہیں ہوسکا۔''

### ۲۵۲ .... بَابُ ٱلْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوُفِ الشَّمُسِ سورج كربن كروقت صدقة كرنے كے حكم كابيان

١٣٩٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ وَيَعْرَفُونَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ وَيَ عَنْ عُرُوةَ السَّاسِينَ

عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَصَلَّى عِهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ . وَقَالَ فِي الْحِرِهِ: ثُمَّ انْصَرَف ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ تَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَياتِه ، تَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ وَلاَ لِحَياتِه ، وَلَي بَعْمَ الْيَتَان مِنْ اليَاتِ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَلِكَ فَافْزَعُوْ اللهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَلِكَ فَافْزَعُوْ اللهِ ، الصَّلاةِ . وَهَذَا قَوْلُ لللهَ فَافْزَعُوْ اللهِ وَزَادَ فِيهُ هِشَامٌ: إِذَا رَأَيْتُمْ فَلِكَ فَافَرَقُوْ ا وَصَلُّوْ ا .

"دعفرت عائشہ والنها بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم سے النا کے عہد مبارک میں سورج گر ہمن لگا تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پر کمل حدیث بیان کی ۔ آخر میں بیدالفاظ روایت کیے ہیں۔ پھر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: بے شک سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت و حیات سے گر ہمن نہیں لگتا، لیکن وہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ لہذا جب تم گر ہمن لگا دیکھوتو نماز کی طرف دوڑو۔ امام زہری فرماتے ہیں: اس میں ہشام نے بیداضافہ بیان کیا ہے: جب تم گر ہمن لگا دیکھوتو صدقہ خیرات کرواور نماز پڑھو۔"

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: خُسِفَتِ الشَّمْسُ زَمَانَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، وَقَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَةَ، وَإِلَى ذِكْرِ اللهِ وَالصَّدَقَةِ.

فوائد : ....سورج اور چاندگرہن کے وقت بکٹرت ذکر واستغفاد کرنے اور بے تحاشا صدقہ کرنے کی ترغیب کا بیان ہے، تاکہ خوف کی حالت جھٹ جائے اور اللہ تعالی انسانوں پر دم کھاتے ہوئے اس بے چینی کو تم کر دیں۔ بیان ہے، تاکہ خوف کی حالت جھٹ جائے اور اللہ تعالی انسانوں پر دم کھاتے ہوئے اس بے چینی کو تم کر دیں۔ نکا مُسلِمُ بْنُ خَالِدِ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِع ..........

(۱۳۹۸) سنن ترمذي، كتاب الحمعة، باب ماجاء في صلاة الكسوف، حديث: ٥٦١\_ مسند احمد: ٦/ ١٦٨\_ وقد تقدم برقم: ١٣٧٩. (١٣٩٩) اسناده حسن، مسند احمد: ٢/ ٣٥٤.

(۱٤٠٠) اسناده ضعیف، مسلم بن خالدز کی خراب حافظ کی وجد سے ضعیف ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهَا كُسِفَتْ لِمَوْتِه، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْيَتَانِ مِنْ اليَاتِ اللهِ ، لا يَكْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِه، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى الصَّلاَ قِ، وَإِلْسَى ذِكْسِ اللهِ ، وَادْعُوْا وتَصَدَّقُوْا.

''حضرت ابن عمر خلائی سے روایت ہے کہ سورج کو اس دن گربن لگ گیا جس دن رسول الله طفیکی ہے گئت جگر ابراہیم خلائی کی وفات ہوئی۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ سورج گربن ان کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ چنانچہ نبی کریم طفیکی ہے ان کی موت کی وجہ سے لگا ہے۔ چنانچہ نبی کریم طفیکی ہی انہیں کی اخطاب کے لیے ) کھڑے ہوئے اور فرمایا:''لوگو! سورج اور چاند الله تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گربن نہیں لگتا، لہذا جب تم گربن نکی دور الله تعالیٰ کے ذکر گربن نکی دور الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف کیکو، دعا کہا کر داور صدفہ وخیرات کیا کرو۔''

## ۲۵۷ .... بَابُ الْأَمْرِ بِالعِتَاقَةِ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ سورج گرئهن كے وقت غلام آزاد كرنے كابيان

١٤٠١ ـ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، نَا أَبُو بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍ ، نَا مُوْسٰى بْنُ مَسْعُوْدٍ أَبُو تُحَذَيْفَةَ ، ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ .......

عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُ فَيَ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ، أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْمٍ بُكْرٍ، نَا الدَّارِمِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعِزِيْزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ هِشَامٍ بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَقَالَ: أَمَرَ بِعِنَاقَةٍ حِيْنَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ.

"دخضرت اساء وظائفها بیان کرتی بین که نبی کریم طفیکای آن سورج گرئن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ امام صاحب جناب دراوردی کی سند سے بیان کرتے ہیں، اس میں الفاظ یہ بین: "آپ نے سورج گرئن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔"

فوائد : سسورج اور جاندگر بن کے وقت کثرت سے صدقہ کرنامتحب فعل ہے نیز اس وقت گردنیں آزاد کرنا بہترین صدقہ اور افضل عمل ہے اور بیام استخباب کے معنی میں ہے۔

<sup>(</sup>١٤٠١) صحيح بخارى، كتاب الكسوف، باب من احب العتاقة في كسوف الشمس، حديث: ١٠٥٤ ـ سنن ابي داود: ١٩٢٢ مسند احمد: ٦٠٥٤ ـ سنن الدارمي: ١٠٥٤٠ .

### ٢٥٨ .... بَابُ ذِكُر عِلَّةٍ لِمَا تَنكسِفُ الشَّمُسُ إِذَا انكَسَفَتُ ؟ سورج کو گرہن لگنے کی علت وسبب کا بیان

أَقِفُ أَلْقَبِيْصَةَ الْبَجَلِيُّ صُحْبَهٌ أَمْ لا؟

١٤٠١ \_ إِنْ صَعَةَ الْخَبَوْ، فَإِنِّي لاَ أَخَالُ أَبَا " "بشرطيكهاس سليل مين مروى حديث صحيح مو، كيونكه ميرا خيال قِلابَةَ سَمِعَ مِنَ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ ، وَ لا تنبيس كه جناب ابوقلابه نے نعمان بن بشر وَالنَّهُ سے سنا ہواور مجھے ریبھی معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت قبیصہ صحابی ہیں یانہیں۔'' ١٤٠٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ، قَالَ ، ثَنَا بِخَبَرِ قَبِيْصَةً ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ

هشَام، حَدَّثَنِي أَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْ قِلاَّبَةَ

عَنْ قَبِيْصَةَ البُّجَلِيِّ، قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْن، حَتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدِ، وَلَكِنَّهُ مَا خَلْقَان مِنْ خَلْقِهِ، وَيُحْدِثُ اللُّهُ فِيْ خَلْقِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ أَنَّ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ أَوْ يُحْدِثَ لَهُ اللَّهُ أَمْراً.

" حضرت قبیصه بجلی مِرالله بیان کرتے ہیں که سورج کو گرئن لگا تو نبی کریم مشیکاتم نے دور کعات ادا کیس حتی کرسورج روش ہو كيا، پير فر مايا: "بلاشبه سورج اور جا ندكوكسي شخص كي موت كي وجه ہے گربن مبیں لگتا۔ لیکن یہ الله تعالی کی مخلوق میں سے دو مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو تبدیلی حابتا ہے کر لیتا ہے پھراللہ تعالی جب انی مخلوق میں ہے کسی چیز کے لیے بی فرماتے ہیں تو وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتی ہے۔ لہذا سورج اور جاند میں سے جے بھی گرہن گلے تو ان کے روش ہونے تک نماز پڑھو، یا الله تعالیٰ اس کے لیے کوئی نیا تھم لے

په کيل وه

١٤٠٣ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: وَأَمَّا خَبَرُ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ ، فَإِنَّ بُنْدَارًا حَدَّثَنَاهُ أَيْضًا، قَالَ، ثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، ثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ .....

" حضرت نعمان بن بشير فالتيه بيان كرتے بين كه رسول عَنِ النُّعُمَان بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْ ، فَذَكَرَ

(١٤٠١) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٤٠٢) اسناده ضعيف، ابوقلاب ك تبيصه فكالله على تصريح نبيل ب- سنن ابي داود، كتاب صلاة الاستسفاء، باب من قال اربع ركعات: حديث: ١١٨٥ \_ سنن نسائي: ١٤٨٧ \_ مسند احمد: ٥٠/٠٠.

<sup>(</sup>١٤٠٣) استاده ضعيف ايضاً، سنن ابي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب من قال يركع ركعتين، حديث: ١١٩٣ مسند احمد:

الْمَدِيْثَ وَقَالَ: فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَىْءِ مِنْ مَمْل مديث بيان كى - اور يه الفاظ بيان كي، كير جب الله خَلْقِه خَشَعَ لَهُ. تعالى اپن مخلوق مين كسى چيز كے ليے جلى فرماتے ہيں تو وہ چيز خَلْقِه بَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی چیز کے لیے بخلی فرماتے ہیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔'' '' امام صاحب حضرت نعمان ڈاٹٹیئر کی حدیث کی ایک اور سند بیان کرتے ہیں۔''

١٤٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، نَا عَبْدُالْوَهَابِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ نَحْوَ حَدِيْثِ أَيُّوْبَ .

\*\*\*

<sup>(</sup>١٤٠٤) اسناده ضعيف ايضاً، سنن نسائي، كتاب الكسوف، باب: ١٦\_ نوع أخر، حديث: ١٤٨٦\_ سنن ابن ماجه: ١٤٦٢.

## جُمَّاعُ أَبُوَابِ صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ نماز استسقاءاوراس میں واردسنتوں کے ابواب کا مجموعہ

٧٥٩.... باَبُ التَّوَاضُع وَالتَّبَذُّلِ وَالتَّخَشُّع وَالتَّضَرُّع عِنُدَ الْخُرُوج إِلَى اُلاِسُتِسْقَاءِ نماز استیقاء کے لیے جاتے ہوئے ، عاجزی وانکساری اختیار کرنے ، سادہ لباس پہنے خشوع اور بے بسی ولا جاري كا اظهار كرنے كا بيان

١٤٠٥ - نَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُو بَكْرِ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ .....

عَبَّاس، أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا يَمْنَعُهُ أَن يَّسْأَلَنِيْ؟ خَرَجَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعاً مُتَبَدِّلاً مُتَخَشِّعاً مُتَضَرِّعاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْن كَمَا يُصَلِّى فِي الْعِيْدِ، وَلَمْ يَخْطُبْ

خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ.

إسْ حَاقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، " وجناب اسحاق بن عبدالله والله على كرت بي كدامراء مي قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيْرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عِدايك امير ن مجصحفرت ابن عباس فالني كل خدمت ميس بھیجا تا کہ میں ان سے نماز استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔تو حضرت ابن عباس والنفي نف فرمايا: اس نے مجھ سے خود كيول نه یوچو لیا؟ رسول الله الطفائقة تواضع اختیار کر کے، سادہ لباس پہن کر،خثوع وخضوع کا اظہار کرتے اور لا جاری اور بے بسی كا اظهار كئے ہوئے باہرتشریف لے گئے، تو آپ نے نمازعید کی طرح دورکعات ادا کیں اورتمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ

ارشادنہیں فرمایا تھا۔''

٧٢٠ ... بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّي لِلْإِسْتِسْقَاءِ نماز استیقاء کے لیےعیدگاہ کی طرف نکلنے کا بیان

١٤٠٦ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ ، نَا سُفْيَانُ ، نَا الْمَسْعُوْدِيُّ وَيَحْلِى ـ هُ وَ الْأَنْ صَارِي ٢ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: حَدِيْثٌ حَدَّثَنَاهُ يَحْلِى وَ الْمَسْعُوْدِيُّ

<sup>(</sup>١٤٠٥) حسس، سين ابي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ١ حديث: ١١٦٥ سنن ترمذي: ٥٥٩ سنن نسائي: ١٥٢٢ م سنن ابن ماجه: ١٢٦٦\_ مسئد احمد: ١/٣٠/١.

عَنْ أَبِيْكَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، يُحَدِّثُ أَبِيْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى. فَاسْتَسْقَى فَقَلَّبَ رِدَاءَهُ، وَصَلْى رَكْعَتَيْنِ.

"حضرت عبدالله بن زيد فالفؤس روايت ہے كه ني كريم الشَّيَالَةِ عيد كاه كي طرف كي تو آپ نے ياني (بارش) طلب کرنے کی دعا کی ۔ آپ نے اپنی عادر کو الٹایا اور دو

رکعات ادا کیں۔''

فوائد :....ا بیاحادیث دلیل بین که نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ یا کسی کھے میدان کارخ کرنا مشروع فعل ہے اور ان احادیث میں ان لوگوں کے موقف کی تر دید ہے جو کہتے ہیں: کہ نماز استیقاء کے لیے عیدگاہ وغیرہ کا رخ کرنا درست تہیں۔

۲۔ نماز استیقاء کے لیے پراگندہ لباس میں نکلنا،خشوع وخضوع اختیار کرنا اور آ ہ وزاری کرنا مشروع عمل ہے۔ س استیقاء دو رکعت نماز ہے اور نمازعید کی طرح اس کی رکعت بھی دوعد دمشروع ہیں۔البتہ بیہاستدلال کرنا کہ نماز استنقاء میں بارہ تکبیرات مشروع ہیں باطل ہے،اس بارے کوئی صریح نص موجود نہیں۔

٢٦١ .... بَابُ النُحُطُبَةِ قَبُلَ صَلاَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

نماز استسقاء ہے قبل خطبے کا بیان

١٤٠٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْلِهِ، فَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ، قَالَ،

> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَيُّ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، فَخَطَبَ وَاسْتَقْبَلَ الْـقِبْلَةَ، وَدَعٰى وَاسْتَسْقٰى، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلِّي بِهِمْ .

" حضرت عبدالله بن زيد رالله على كرت بين كه مم رسول الله طفاً وَإِنَّا كَ ساتھ بارش كى دعا كرنے كے ليے فكے تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور قبلہ رخ ہوئے، دعا مانگی، اور بارش طلب کی، اوراپنی چاورکو بلٹا اورصحابہ کونماز پڑھائی۔''

(١٤٠٦) صحيح بخاري، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء وخروج النبي رضي حديث: ١٠١٢،١٠٥ صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ١\_ حديث: ٩٩٤\_ شنن ابي داود: ١١٦٧\_ سنن نسائي: ٥٠٦\_ سنن ابن ماجه: ١٢٦٧\_ مسل احمد: ٤/٠٤ مسند الحميدي: ١٥٤.

(١٤٠٧) صحيح بخارى كتاب الاستسقاء، باب استقبال القبلة في الاستسقاء، حديث: ١٠٢٨ صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ١ حديث: ٣/ ٨٩٤ سنن ابي داود: ١١٦٦ سنن نسائي: ١٥٢١ سنن ابن ماجه: ١٢٦٧ مسند احمد:

### ٢٦٢ .... بَابُ تَرُكِ الْكَلامَ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي خُطُبَةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

نماز استسقاء کے خطبے میں دعا کے دوران بات چیت ترک کر دینے کا بیان

١٤٠٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هشَام پُن…

> إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ أَرْسَلَنِيْ فُلاَنٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَ ةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْفَاءِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَبَدِّلاً مُتَضَرِّعاً مُتَوَاضِعاً، فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هٰذِه، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن.

'' جناب اسحاق بن عبدالله والله عبيان كرتے بين كه مجھے فلاں امیر نے حضرت ابن عماس فالٹند کی خدمت میں رسول الله ﷺ کی نماز استبقاء کے متعلق یو چھنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا: '' رسول اللّٰہ طِشَائِیْ سادہ اور برانے کیڑ ہے پین کر، گریه زاری کرتے اور تواضع و عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے نکلے۔ آپ نے تمہارے اس خطبے کی طرح خطبہ ارشاد نہیں فر مایا تھا۔اور آ پ نے دورکعت نماز پڑھائی تھی۔''

فوائد: المارية وليل بي كه نماز استبقاء مين خطبه نماز استبقاء سے قبل مشروع ہے۔

۲۔ بارش طلی کی دعا کے لیے قبلہ رو ہونا مسنون ہے اور اس دوران جاور الٹنا کہ اوپر کے کنارے ینچے اور ینچے کے کنارے اوپر چلے جائیں مشروع ہے۔

سو۔ استسقاء کا خطبہ عام خطبات ہے مختلف ہے، اس میں ذکر ودعا استغفار اور گڑ گڑ اکر بارش طلی کی ادعیہ کی جاتی ہیں، اس میں وعظ ونصیحت وغیرہ کا اہتمام مسنون نہیں . .

٣٢٣.... بَابُ تَرُكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُؤَذَّنُ وَلاَ يُقَامُ لِلتَّطَوُّ عِ وَإِنْ صُلِّيَتِ التَّطَوُّ عُ فِي الْجَمَاعَةِ

نماز استقاء کے لیے اذان اورا قامت ترک کرنے کا بیان ،اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ فل نماز کے لیے اذان اورا قامت نہیں کہی جائے گی ،اگر چیفل نماز باجماعت ادا کی جائے

١٤٠٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا أَبُوْ طَالِبِ زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ قَالًا ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبِيْ ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ـ وَهُوَ ابْنُ رَاشِدٍ ـ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ حَمَيْدِ بَن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ﴿

(٨٠٤) سنن نسائى، كتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للامام..... حديث: ٧، ١٥\_ وقد تقدم برقم: ٥، ١٤. (٩٠٠١) استالاه صعيف، فمان الله وأب مالله لأوج سع الميف ع- الضعيفة: ٥٦٢٩ سن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء: حديث: ١٢٦٨ \_ مسئل احمنك: ٣٢٦/٢.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ وَجَهَرَ، بِلاَ أَذَانِ وَإِقَامَةِ.

'' حضرت ابو ہریرہ بڑا تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشافیۃ آ ایک روز بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو آپ نے ہمیں دو رکعات پڑھائیں اور جہری قراءت کی الیکن اذان اور اقامت نہیں کہلوائی۔''

# ٣٢٧ .... بَابُ خُرُوج الْإِمَامِ بِالنَّاسِ إِلَىٰ الْإِسْتِسُقَاءِ الْمَامِ كِالنَّاسِ إِلَىٰ الْإِسْتِسُقَاءِ المام كالوَّول كوساتھ لے كرنماز استشقاء نے ليے نُكلنے كابيان

١٤١٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ

الزُّهْرِيِّ

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِى، فَصَلْى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

"جناب عباد بن تميم اپنے چپا سے روايت كرتے ہيں كہ وہ فرماتے ہيں: رسول اللہ منتفریق لوگوں كو لے كر بارش طلب كرنے ہيں دو ركعات بر هائيں اور نے كہ اور آپ نے انہيں دو ركعات بر هائيں اور بلند آ واز سے قراءت كى، اور آپ نے اپنی چا در كوالٹا يا، اور اپنے دونوں ہاتھ بلند كر كے بارش كى دعا كى اور قبلہ رخ

بوئے۔"

فوائد: .....ا جب قط سالی کا سلسله شدید ہواور بارشوں کا سلسله منقطع ہوجائے ، تو امام لوگوں کونماز استسقاء کی ترغیب دے اور کسی کھلے میدان میں نماز استسقاء کا اجتمام کرائے۔

۲۔ نماز استیقاء دورکعت ہے اوراس میں جبری قراءت مسنون ہے۔

٣٢٥.... بَابُ استِقْبَالِ الْقِبُلَةِ لِلدُّعَاءِ قَبُلَ الصَّلاَةِ لِللْستِسُقَاءِ، وَتَحُوِيُلِ الْأَرُدِيَةِ قَبُلَ الصَّلاَةِ.

نماز استنقاء سے پہلے دعا کے لیے قبلہ رخ ہونے اور نماز سے پہلے چاوروں کو الٹانے کا بیان ۱٤۱۱ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ .....

<sup>(</sup>۱٤۱۰) استناده صبحیح، سنن ابی داود، کتاب صلاة الاستسقاء، باب: ۱ حدیث: ۱۱۲۱ سنن ترمذی: ۵۵۰ مسند احمد:

<sup>(</sup>١٤١١) اسناده صحيح، سنن نسائى، كتاب قيام الليل، باب ترك رفع اليدين فى الدعاء فى الوتر، حديث: ١٧٤٩ ـ صحيح بخارى، كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين كتاب الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء فى الاستسقاء، حديث: ١٩٨٩ ـ صطريق أخر عنه.

عَـنْ أَنْس بْن مَالِكِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ. قَالَ شُعْبَةُ، قُلْتُ لِثَابِتٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنْسٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسِ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: وَفِيْ خَبَرِ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ.

'' حضرت انس بن ما لک فائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم <u>طشور</u> ہ بارش طلب کرنے کی دعا کے علاوہ اورکسی دعا میں اینے وونوں باتھ بلندنہیں کرتے تھے۔ امام شعبہ کہتے ہیں: میں نے حضرت ا نابت سے بوجھا: کیا آپ نے حضرت انس فائنڈ سے بیہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: سبحان الله ( بردی تعجب والی بات ہے۔) میں نے یوچھا کیا آپ نے یہ حدیث حضرت انس سے سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا: سبحان اللّٰہ ( بڑی تعجب خیز بات ہے)۔ "امام ابوبكر والله فرماتے ہيں: جناب معمر كى امام ز ہری سے روایت میں بیالفاظ پہلے بھی لکھوا چکا ہوں کہ: اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔"

فوائد : الا مديث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے كہ نبى النظام استقاء كے سواكسى دعا ميں ہاتھ نہيں اٹھاتے تھے جبکہ معاملہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ آپ ہے کئی جگہوں میں دیگر ادعیہ میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے آور اس حدیث کامفہوم پیر ہے کہ ہاتھ اٹھانے میں جتنا مبالغہ آپ مین استقاء کی دعا میں کرتے تھے، اتنے زیادہ ہاتھ کس اور دعا میں نہیں اٹھاتے تھے۔

۲۔ استیقاء کے لیے دعا اور جا دروں کو النتا نماز استیقاء ہے قبل مشروع ہے اور نماز استیقاء بارش طلی کی دعا کے بعد ادا کی حائے گی۔

### ٢٢٢.... بَابُ صِفَةِ رَفُع الْيَدَيُنِ فِي الْإِسْتِسُقَاءِ دعائے استسقاء میں دونوں ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کا بیان

١٤١٢ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى " " حضرت انس بن مالك والنَّي على روايت ب كه رسول الله مشكرة ني دعائ استبقاءاس طرح كي، آپ نے اپنے وونوں ہاتھ پھیلائے، اور ان کی ہتھیلیاں زمین کی طرف کیں حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔''

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى هٰكَذَا، وَمَدَّ يَدَيْهِ، وَجَعَلَ بَاطِنَهَا مَا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبطَيْهِ .

(١٤١٢) صمحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، حديث: ٨٩٦\_ سنن ابي داود: ١١٧١\_ مسند احمد: ۳/۱۲۳/۳، ۱۵۳، ١٤١٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عَدِيٌّ عَنْ سُلَيْمَانَ

التَّيِّمِيِّ عَنْ بَرَكَةً- وَهُوَ أَبُو الْوَلِيْدِ - عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ ......

عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادًّا يَدَيْهِ ، حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ . قَالَ سُلَيْمَانُ: ظَنَتُهُ يَدْعُوْ فِي الإسْتِسْقَاءِ.

'' حضرت ابوہر برہ و اللہ؛ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله المنظيمة كور اس قدر ) ماته كه يلاع بوع و يكها كه مين نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھے لی۔ جناب سلیمان ک روایت میں بیالفاظ میں: ''میرا خیال ہے کہ آپ استنقاء کے

#### لے دعا ما نگ رہے تھے۔''

### ٧٢٧.... بَابُ صِفَةِ تَحُويُل الرِّدَاءِ فِي الْإِسْتِسُقَاءِ إِذَا كَانَ الرِّدَاءُ ثَقِيُلاً. استسقاء میں حاور یلٹنے کی کیفیت کا بیان جبکہ حاور بھاری ہو

١٤١٤ ـ أَنَى أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ وَ يَحْلِي عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدِيْتٌ حَدَّثَنَاهُ يَحْيٰى وَ الْمَسْعُوْدِيٌ عَنْ أَبِيْكَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، قَالَ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ يُحَدِّثُ أَبِي ....

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فَاسْتَسْفَى، فَقَلَّبَ رداءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْن . قَالَ الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنَا جَعَلَ أَعْلاَهُ أَسْفَكُهُ، أَوْ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ، أَمْ كَيْفَ جَعَلَهُ ؟ قَالَ: لا ، بَلْ جَعَلَ الْيَمِيْنَ الشِّمَالَ وَ الشُّمَالَ الْبَهِيْنَ .

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ " وضرت عبدالله بن زيد رظاتين سے روايت ہے كه نبي كريم ﷺ عيرگاه كي طرف فكله تو آپ في بارش كي دعا کے۔ آپ نے اپنی چادر کو بلٹا اور دو رکعت نماز اد اک۔ حدیث کے راوی ابو بر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباد بن تميم سے كها: آب بهيس بتاكيس كدرسول الله والله عظيمين في واور ك اوير والے حصے كو ينجے كيا تھا يا اس كے ينجے والے حصے كو اور کیا تھا، یا اسے کیسے بلٹا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ' نہیں، بلکہ آپ نے داکیں جانب کو باکیں جانب اور باکیں جانب کو دائيں جانب کيا تھا۔''

فواند :.... بارش طلی کی دعامیں ہاتھ اٹھانے کا طریقے عام ادعیہ میں ہاتھ اٹھانے سے دوطرح مختلف ہے:

<sup>(</sup>١٤١٣) اسناده جيد، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في صلاة الاستسقاء، حليث: ١٢٧١\_ سنن كبري نسالي: ١٨٣٤\_مسند احمد: ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>١٤١٤) تقدم تخريجه برقم: ١٤٠٦.

- ا۔ بارش طلی کی دعامیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین کی طرف اور پشت آ سان کی طرف ہوگئی ،اس ہے یہ نیک شگون لیا جاتا ہے کہ قط سالی کا خاتمہ ہو جائے اور شادانی کا دور دورہ ہو۔
- ۲۔ ہاتھوں کو بہت زیادہ تھینچا اور پھیلایا جائے گا،حتیٰ کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے ، جب کہ دیگر ادعیہ میں پہ طریقیہ مسنون نہیں ہے۔

٢٢٨ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ لِلَانَّ الرِّدَاءَ ثَقُلَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَّجُعَلَ أَعَلَاهُ أَسُفَلَهُ

اس بات کی دلیل کابیان کہ نبی کریم مشکر اللہ نے اپنی جا در کو ملٹتے وقت دائیں جانب کو بائیس طرف اور بائیں جانب کو دائیں طرف اس لیے کیاتھا کیونکہ آپ کی جا در بھاری تھی تو آپ کے لیے اس کے اویر والے جھے کو نیچے کرنا مشکل ہو گیا تھا

١٤١٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً، قَالاً، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ـ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ ـ عَنْ عُمَارَةَ ـ وَهُوَ ابْنُ غَزِيَّةَ ـ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى " "حضرت عبدالله بن زيد وظل بيان كرت بين كه رسول رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَلَيْدِ خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ، الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللله عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَل وھاری دار جا در تھی۔ رسول الله عظیمتین نے نجلے جھے ہے پکڑ کر اے اوپر کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب وہ آپ پر بھاری ہوگئی (اور آب ارادے کے مطابق اس کو اوپر نیجے نہ کر سکے) تو

آپ نے اسے اسے کندھوں یر ہی ملیث لیا۔''

فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَّأْخُذَهَا بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهَا أَعْلَاهُ، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ: عَلَى عَاتِقِهِ.

فوائد :.....ا بارش طبی کی دعا کے دوران امام اورلوگوں کا اپنی چادریں پلٹنا (دائیں ہاتھ سے چادر کا نچلا بایاں كنارا اور بائيس ہاتھ سے چادر كا دايال نحلا كنار بكر كر چادر پائنا كه جادر كا نحلا حصه اوير، اوير كا حصه ينجے چلا جاتا اور اندرونی حصہ باہراور بیرونی حصہ اندر کی جانب چلا جائے متحب فعل ہے۔

۲۔ اگر حیا در بھاری ہوا در ہاتھوں سے پکڑ کراہے پلٹنا مشکل ہوتو اسے کندھوں پرپلٹنا ہی مستحب ومشر وع ہے۔

<sup>(</sup>١٤١٥) استماده صحيح، صحيح ابن حباك: ٢٨٥٦\_ من طريق ابن خزيمة بهذا الاستاد، سنن ابي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ١\_ حديث: ١١٦٤.

#### ٢٢٩.... بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ فِي الْإِسْتِسُقَاءِ

### نماز استسقاء میں دعا کی کیفیت کا بیان

١٤١٦ ـ أَخْبَرَنا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ آبْحَرَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كَدَامٍ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ .....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي، فَقَالَ: اللُّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيًّا مُرِيًّا مُرِيْعًا، عَاجِلاً غَيْرَ الْجِلِ، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٌّ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ.

" حضرت جابر بن عبدالله فالنفيز بيان كرتے ہيں كه قحط سالى كى وجہ سے روتی ہوئی خواتین نبی کریم طفی کیا کے پاس آئیں تو آپ نے بیدعا کی: الله ما اسْقِدَا غَیْشاً مُغِیْثاً مَرِیّاً مُرِيْعًا، عَاجِلاً غَيْرَ اجِل، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ. "1-الله جمیں الیی بارش عطا فرما جو جارے لیے معاون و مدرگار ہو جوخوشگوار اورسبرہ وشادانی لانے والی ہو، جلد آنے والی ہونہ کہ تا خيرے آنے والى، جونفع مند مو، نقصان ده نه مو- " للبذا ان

يرموسلا دھار بارش بري-'

١٤١٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا أَبُوْ هِشَامٍ الْمَخْزُوْمِيُّ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ مَعْرِت الس بن ما لك وَالنَّهُ بيان كرتے بين كه بي كريم عَنْ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا. في حام الله ممين ياني سے سيراب فرما-" فواند :..... بارش طلی کی دعامیں ان ادعیہ اور دیگر بارش طلی کی مسنون ادعیہ کا اہتمام مستحب عمل ہے اور امید واثق ہے کہ خلوص دل سے ان ادعیہ کے اہتمام سے ضرور بارش ہوگی۔

٠٧٤.... بَابُ عَدَدِ رَكُعَاتِ صَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ

نماز استسقاء کی تعداد رکعات کا بیان

١٤١٨ - قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ فِي خَبَرِيُونُسَ وَ " "امام ابوبكر والله فرمات بين: " جناب يوس اور معمر كي امام

مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، صَلْى رَكْعَتَيْنِ . زہری سے بیان کردہ روایت میں بیالفاظ ہیں: که آپ نے دو

<sup>(</sup>١٤١٦) صحيح، سنن ابي داود، كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في الاستسقاء، حديث: ١١٦٩.

<sup>(</sup>١٤١٧) اسناده صحيح، سنن نسائي، كتاب الاستسقاء، باب ذكر الدعاء، حديث: ١٥١٧ وسياتي مطولا برقم: ١٤٢٣.

<sup>(</sup>۱٤۱۸) تقدم تخريجه برقم: ١٤١٠.

ركعت يڙھائي تھيں۔''

فوائد: سیداور دیگراحادیث جونماز استهاء کے بارے میں وارد ہیں، دلیل ہیں کہ نماز استهاء دورکعت

- 4

ا ٢٤ .... بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيْرَاتِ فِي صَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ أَلْاسْتِسُقَاءِ كَالتَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ مَازَاستَقَاء مِن عَيدين كَ تَلْبِيرات كَى طرح تَلْبِيرات كَى تعداد كابيان

١٤١٨/ ١ ـ قَـالَ اَبُوْبَكْرِ: فِيْ خَبَرِ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ اِسْحَاقَ ، قَالَ كَمَا يُصَلِّىْ فِي الْعِيْدَيْنِ .

امام ابوبکر جرائشہ فرماتے ہیں: امام توری کی ہشام بن اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ''جس طرح آپ عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔'' (اس طرح نماز استہاء میں بھی تکبیرات پڑھی

جائیں گی۔)

١٤١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ هِشَّامِ بْنِ إِسْمَاقَ مِنْ بَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُويِّ الْمَدِيْنِيْ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ ............

إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْوَلِيْدُ بْنَ عُتَبَةً الْمِيْرَ الْمَدِيْنَةِ ، أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِيْ سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: يَا أَبَا يَوْمَ اسْتَسْقَى: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ الْعَبَّاسِ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى .

''جناب اسحاق بن عبدالله سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ کے گورز جناب ولید بن عتبہ نے انہیں حضرت ابن عباس بڑا تھا کے پاس بھیجا اور انہیں کہا: اے میرے بھیجے! ان سے پوچھ کر آؤ کہ جس دن رسول الله مشیکی آئے نے لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کی تھی اس دن آپ نے (دعا اور نماز) استسقاء بارش کی دعا کی تھی اس دن آپ نے ردعا اور نماز) استسقاء میں کیے عمل کیا تھا؟ جناب اسحاق فرماتے ہیں: میں حضرت ابن عباس بڑا تھا؟ جناب اسحاق فرماتے ہیں نے عرض کی: اس موز آپ نے دعا اور نماز استسقاء میں کیے عمل کیا تھا؟ انہوں اس روز آپ نے دعا اور نماز استسقاء میں کیے عمل کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: ''رسول الله مشیکی آئے (اس روز) نہایت عاجزی اور سادگی کے ساتھ نکلے تو آپ نے نماز استسقاء میں اس طرح کیا جیے آپ نمازعید الفطر اور عبد الفنی میں کرتے تھے۔''

(١٤١٩) مسند احمد: ١/ ٢٦٩\_ من طريق اسماعيل بهذا الاسناد، وقد تقدم برقم: ٥٠١٥.

## ١٧٢.... بَابُ الْجَهُرِ بِالْقِرَاءَ ةِ فِي صَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ

نماز استسقاء میں بلندآ واز سے قراءت کرنے کا بیان

وَالـدَّلِيْلِ عَلَى ضِدٍّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ التَّابِعِيْنَ أَنَّ صَلاَّةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، يُرِيْدُ أَنَّهُ لاَ يُجْهَرْ بِالْقِرَاءَ قِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَوَاتِ النَّهَارِ .

اور تا بعین کے اس قول کے خلاف دلیل کا بیان که دن کی نماز ہے آ واز ہوگی ۔ ان کی مرادیہ ہے کہ دن کی کسی نمازیں بھی بلند آ واز ہے قراءت نہ کی جائے۔

امام ابوبكر والله فرمات مين: "معمركى زبرى سے روايت ميں ١٤١٩/ ١ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: فِيْ خَبَرِ مَعْمَرٍ بلندآ واز سے قراءت کرنے کے الفاظ آئے ہیں۔''

عَنْ الزُّهْرِيِّ جَهَرَ بِالْقِرَاءَ ةَ . ١٤٢٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ

" جناب عباد بن تميم اين جياسے روايت كرتے ہيں كدرسول عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى النَّاسَ ظَهْرَهُ ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا، وَجَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَ ةِ.

الله عصر الله استقاء کے لیے باہر نکلے تو آپ قبلہ رخ ہوئے اور لوگوں کی طرف اپنی پشت کر لی۔ اپنی جا در کو الٹایا، اور وو رکعت پڑھا کیں اور ان میں قراء ت کی۔ اورآ پ نے ان میں بلندآ واز سے قراءت کی ۔''

فوائد: ..... یه احادیث دلیل میں که بارش طلی کی دعا کے وقت امام کا قبله رخ ہونا، لوگ کی طرفہ پشت کرنا اور عا در الننامستحب فعل ہے اور نووی مِرالله کہتے ہیں: نماز استیقاء میں جہری قراءت کرنے کے استحباب پر علاء کا اجماع ہے ای طرح ابن بطال نے بھی نماز استیقاء میں جہری قراءت کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ١٠/٧) ٣٧٢.... بَابُ اسْتِحْبَابِ ٱلْإِسْتِسْقَاءِ بِبَعُضِ قَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِالْبَلُدَةِ الَّتِي يُسُتَسُقَى بِهَا بِبَعُضِ قَرَابَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس شہر میں نبی کریم طفی این کے بعض اقارب کے ذریعے سے بارش طلب کرنامستحب ہے،جس شہر میں نبی كريم طفياً الإنجام كيعض اقارب كي ذريع سي بارش طلب كى جاتى تهى

١٤٢١ ـِ أَخْبَوزَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ،

<sup>(</sup>١٤٢٠) صحيح بخاري، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء، حديث: ١٠٢٤ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: ١\_ حديث: ٤/ ٨٩٤ـ سنن ابي داود: ١١٦٢ـ سنن نسائي: ١٥١٠ـ مسند احمد: ٣٩/٤.

حَدَّ ثَنِيْ أَبِيْ عَنْ ثُمَامَةً ...

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْمَخَطَّابِ إِذَا قُحِطُوا خَرَجَ يَسْتَسْقِى الْمَخَطَّاسِ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا اسْتَسْقَيْنَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيْكَ الْسَيْسَقِيْنَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيْكَ الْسَيْسَقِيْكَ، فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيْكَ الْسَيْسَةِيْكَ الْسَيْسَةِيْكَ، فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيْكَ الْسَيْسَةِيْكَ، فَيْسِنَا، وَاسْقِنَا، فَاسْقِنَا، فَاسْقِنَا، فَيْسُقَوْنَ. فَالْ الْأَنْصَارِيُّ كَذَا وَجَدْتُ فِيْ كَتَابِيْ بِخَطِّيْ فَيُسْقَوْنَ.

''حضرت انس بن ما لک رفائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رفائی (کے زمانہ میں) جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے تو آپ حضرت عباس خلائی کے ذریعے سے بارش طلب کرتے ۔ آپ وعا کرتے : اے اللہ! جب ہم قحط سالی میں مبتلا ہوتے تھے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے سے بارش طلب کرتے تھے تو تو ہمیں بارش عطا کر دیتا تھا۔ آج ہم تیرے نبی کے پچایا ہمارے نبی کے پچایا ہمارے نبی کے پچایا کہ دریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہمارے نبی کے پچایا کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں، (حصرت انس بھائی نے فرمایا کہ) لوگوں کو بارش عطا کر بیں، (حصرت انس بھائی نے فرمایا کہ) لوگوں کو بارش عطا کر دبی گئے۔ جناب محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کی کھے دبی کے بین کہ میں اپنی لکھائی سے "فیٹ قیٹ قیٹ و نَ "کے لفظ ہی لکھے ہوں کہ جوئے دکھے ہیں۔ "

**فوائد**: .....ا یہ حدیث دلیل ہے کہ نیک وصالحین اور اہل ہیت میں سے زندہ لوگوں سے دعا کرانا اور ان کے وسلہ سے بارش طبی کی دعا کرنا اور انہیں سفارثی بنانامتنے فعل ہے۔

۲۔ مردول ہے بارش طلی کی سفارش کرانا اور مشکلات میں انہیں پکارنا اور ان سے فریاد طلی کرنا حرام اور شرک ہے۔
لہٰذا اس فتیج گناہ ہے اجتناب برتنا چاہیے۔ نیز زندہ صالحین سے دعا کرانے سے مقصود ان کے تقرب وتقو کی کی وجہ
سے دعا کی قبولیت کے مواقع زیادہ ہیں۔ یہ مقصود نہیں کہ وہ ای مشکل سے از خود نجات دلاتے ہیں۔ بلکہ نجات
دہندہ فقط اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات ہے۔

# ٣٧٧ .... بَابُ إِعَادَةِ النَّحُطُبَةِ ثَانِيَةً بَعُدَ صَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ مَارُاسِتِسُقَاءِ مَارُاسِتِقاء كي بعددوباره خطيدوينا

١٤٢٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ وَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَرْزُوْقِ قَالَا ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ ، ثَنَا أَبِيْ ، قَالَ ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ .....

<sup>(</sup>۲۱) ۱) صحيح بخارى، كتاب الاستسفاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسفاء، حديث: ۱۰۱۰ صحيح ابن حبان: ۲۸۵۰. (۲۲۱) صحيح ابن حبان: ۲۸۵۰. (۲۲۲) اسناده ضعيف، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في صلاة الاستسفاء، حديث: ۲۲۸ \_ مسند احمد: ۲/ ٣٢٠ وقد تقدم برقم: ۲۰۹.

541

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَرَجَ يَوْماً يَسْتَسْقِى، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَان وَلا إِقَامَةٍ، قَالَ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَى الله ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ خَطَبَنَا وَدَعَى الله ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْه، ثُمَّ قَلَّبَ رِدَاء هُ فَجَعَلَ الْقَبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْه، ثُمَّ قَلَّبَ رِدَاء هُ فَجَعَلَ الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى النَّيْعَمَنِ عَلَى النَّابِي مَانَ بْنِ رَاشِدٍ، فَإِنْ قَبَتَ هٰذَا الْخَبَرُ الزَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الزَّهْرِيِّ تَخْلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى مَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى السَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى السَّالَة وَمَرَّة بَعْدَهَا وَقَلَّ بَوْدَاء هُ مُرَّتَيْنِ وَسَلَّى السَّالَة وَمَرَّة بَعْدَهَا.

''حضرت ابوہریہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مظیمین ایک دن بارش طلب کرنے کے لئے نکلے تو آپ نے ہمیں بغیر اذان اورا قامت کے دورکعات پڑھا کیں۔ پھرآپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ہے دعا مائلی اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کیا اور آپ دونوں ہاتھ ( دعا کے لیے ) اشائے۔ پھرآپ نے اپنی چادر کو پلٹا، اور اس کے دائیں جھے کو دائیں جانب کر دیا۔'' امام ابو بکر واللہ فرماتے ہیں۔'' نعمان بن راشد کے بارے میں ابو بکر واللہ فرماتے ہیں۔'' نعمان بن راشد کے بارے میں میرے دل میں عدم اطمینان ہے کیونکہ امام زہری سے مروی اس کی روایات بہت زیادہ غلط ملط ہوئی ہیں۔ لہذا آگر یہ صدیث سے خواب کہ تو پھر اس میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ نبی کریم طرف اور اپنی چادر کی تنہ موجود ہے کہ نبی کریم طرف ایک مرتبہ نماز سے پہلے اور اپنی چادر کی تنہدیلی دومرتبہ کی ہے۔ ایک مرتبہ نماز سے پہلے اور ایک بار نماز

٧٤٥ .... بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ جَدداكِ دن خطبه ك دوان بارش كي دعا كرنے كا باك

إِذَا اشْتُكِىَ إِلَى الْإِمَامِ بِقَحْطِ الْمَطَرِ، وَدُعَاءِ الْإِمَامِ بَحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْمُدُنِ وَالْقُرٰى، إِذَا اشْتُكِىَ إِنَا اشْتُكِى إِلَيْهِ كَثْرَةُ الْأَمْطَارِ وَخِيْفَ هَدَمُ الْبُنْيَانِ وَانْقِطَاعُ السُّبُلِ.

جبکہ امام سے بارش کی قلت کا شکوہ کیا جائے ، اور جب امام سے بارشوں کی کثرت کی شکایت کی جائے جس سے ممارتوں کے منہدم ہونے اور راستوں کے منقطع ہونے کا ڈر پیدا ہو جائے تو امام ( دوران خطبہ) شہروں اور بستیوں سے بارش رکنے کی دعا کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١٤٢٣) صحبح بخارى، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء اذا كثر المطر، حديث: ١٠٢١ صحبح مسلم، كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء، حديث: ٨٩٧ مسن نسائي: ١٠١٨.

542

عَنْ أَنُس، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ يَـخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَاحُوا، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ ، وَاحْمَرَّ الشَّجَرُ ، وَهَلَكَ الْبَهَائِمُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَن يَّسْقِينَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُ مَّ اسْقِنَا . قَالَ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزْعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ، ثُمَّ إِنَّهَا أُمْطِرَتْ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَانْصَرَفَ فَلَمْ يَزَلْ يَمْطُرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرِي، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، صَاحُوا، قَالُوا، يَانَبِيَّ اللُّهِ تَهَلَّمَتِ الْبُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَن يَّحْبِسَهَا عَنَّا، قَالَ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. قَالَ فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ ، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ جَوْلَهَا وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةً. قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَإِنَّهَا لَفِي مِثْل الْإِكْلِيْل .

" حضرت انس والنه مان كرت مين كه ني كريم النيكار معد والے دن خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ لوگ آپ کی طرف کھڑے ہو گئے اور بلند آ واز سے عرض کرنے لگے: اے اللہ کے نی! بارش کی شدید قلت ہو چکی ہے۔ درخت سرخ ہو گئے بیں ( سوکھ گئے ہیں )، اور جانور ہلاک ہورہے ہیں، آپ الله تعالی ہے دیا کریں کہ وہ ہمیں بارش عطا فرمائے ، آپ نے دعا كى: ''اے اللہ! ہمیں بارش ہے سیراب فرماء اے اللہ ہمیں ياني بلاء حضرت انس فرماتے ہيں: الله كي قتم! آسان ير بادل كا کوئی فکر ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہاتھا کہ اچا تک ایک چھوٹا سا بادل آیا اور پورے آ سان پر پھیل گیا۔ پھراس نے بارش برسا دی، نبی کریم طفی والم منبر سے نیجے اترے اور نماز پڑھائی اور (گھر) تشریف لے گئے ۔اگلے جعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر جب آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ بلند آ واز سے عرض کرنے لگے: اے اللہ کے نبی! گھر منهدم ہو گئے ہیں، اور رائے بند ہو گئے ہیں، آپ الله تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بارش روک لے۔ نبی کریم یشنگان مسکرا دیے اور دعا کی:''اے اللہ! ہمارے اردگرد بارش برسا، ہم پر ( مزید) بارش نه برسا۔ " حضرت انس کہتے ہیں: مدینه منورہ سے بادل حجیث گئے ، مدینه منورہ کے ارد گرد ہارش ہوتی رہی جبکہ مدینہ منورہ میں ایک قطرہ بھی بارشنہیں ہوئی۔ میں نے مدینہ منورہ کی طرف دیکھا تو وہ تاج کی طرح جبک د کمپ رہا تھا ( اور اس کے ارد گردموتیوں کی طرح ہارش کے ۔ قطرے گررہے تھے)۔

فوائد:....ا دوران خطبه جمعه بارش طلی کی دعا کرنا مسنون ہے۔

۲۔ دوران خطبہ دعائے استیقاء کے لیے ہاتھوں کوخوب بلنداٹھاناحی کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے ، متحب فعل ہے۔

سور دوران خطبه استنقاء کی وعاکرتے وقت چا در الثنامسنون نہیں اور نہ قبلہ رو ہونامسنون ہے۔

. ٢ ٧ .... بَابُ تَرُكِ الْإِمَامِ الْعَوُدَ لِلْخُورُوجِ لِصَلاَةِ الْإِسْتِسُقَاءِ ثَانِياً إِذَا اسْقُوا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ اسْتَسْقُوا

امام کا دوسری مرتبہ نماز استنقاء کے لیے نہ نگلنے کا بیان جبکہ پہلی مرتبہ دعا کرنے کے بعد بارش نازل ہو چکی ہو

١٤٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْبَكُرٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى نَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ

ٱخْبَرَنِيْ .....

عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمِ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُوْلِ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ خَرَجَ بِاللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ فَقَامَ
لَنَّ اسِ إِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِىْ لَهُمْ فَقَامَ
فَدَعٰى قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ
رِدَاءَهُ فَاسْقُوْا. قَالَ اَبُوْ بَكْرِ: لَيْسَ فِيْ
شَىْءٍ مِنَ الْآخْبَارِ أَعْلَمُهُ ((فَاسْقُوْا)) اللّا شَيْءِ مِنَ الْآخْبَارِ أَعْلَمُهُ ((فَاسْقُوْا)) اللّا فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ آبِيْ حَمْزَةَ.

" حضرت عباد بن تميم اپنے بچا سے روايت کرتے ہيں: جو صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اگرم مشتیقی الوگوں کو لے کرعید گاہ کی طرف بارش کی دعا کرنے کے لیے گئے، آپ نے کھڑ ہے ہو کر دعا کی چر قبلہ رخ ہوئے اور اپنی چادر کو الٹایا تو لوگوں کو بارش عطا کر دی گئے۔" امام ابو بکر جالتہ فرماتے ہیں:" شعیب بن ابی حزہ کی روایت کے سوا میرے علم کے مطابق کسی اور روایت ہیں "ف اسقوا" (آئیس بارش دے دی گئی) کے اور روایت ہیں "ف اسقوا" (آئیس بارش دے دی گئی) کے

الفاظنهيں ہيں۔''

**فوائد** :....انماز استیقاء کے لیےلوگوں کوآبادی سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع کرنا اور نماز استیقاء پڑھنا مسنون ومتحب فعل ہے۔

۲۔ اگر ایک نماز استیقاء سے بارش حاصل ہو جائے تو دوبارہ نماز استیقاء کے اہتمام کی ضرورت نہیں۔لیکن اگر نماز استیقاء کے اہتمام کی ضرورت نہیں۔لیکن اگر نماز استیقاء پڑھی جاسکتی ہے۔

**\*\*\*** \*\*\* \*\*\*

<sup>(</sup>١٤٢٤) صحيح بخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائسا، حديث: ٢٣ . ١ . مسند احمد: ١ . ٠٤ .

## جُمَّاعُ اَبُوَابِ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاضْحَي وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ عیدالفطر،عیدالاضی اور جواُن میں جوضروری سنتوں کے ابواب کا مجموعہ

#### ٧٤٧ .... بَابُ عَدَدِ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعِيُدُينِ نمازعیدین کی رکعات کی تعداد کابیان

١٤٢٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاْفِع ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، ح وَثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زِيَادٍ وَهُوَ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زُبَيْدِ الْأَيَّامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ ....

> رَكْعَتَان، وَصَلاَّةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَان، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانَ نَبِيِّكُمْ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰي .

قَالَ عُهُمُ رُ : صَلاةُ الْأَضْلَحِي رَكْعَتَان ، " "حضرت عمر فالنَّهُ بيان كرتے بين كه عياشت كي نماز دوركعت وَصَلاّةُ الْـجُمُعَةِ رَكْعَتَان ، وَصَلاّةُ الْفِطْر بِي بَمَاز جمعه دوركعت بِ مَمَاز عيد الفطر بهي دوركعت ب، اور مسافر کی نماز بھی دو رکعت ہے، تمہارے نبی کریم منتظ ایم کی زبانی بیکمل، قصر کے بغیر، نمازیں ہیں، اور جس نے (آپ یر) جھوٹ باندھا تو وہ نا کام ونامراد ہو گیا۔''

فوائد: .....ا يه حديث دليل م كه نمازعيد دوركعت م اور نبي الشَّامَيْن بهي دوركعت نماز اي اداكرت تهد ۲۔ نمازعیر چھوٹ جانے کی صورت میں بطور قضا دورکعت نماز ہی اداکی جائے گی۔ کیونکہ نمازعیر دورکعت ہی ہے اور ادا وقضا دونوں حالتوں میں دورکعت نما زعید ہی مسنون ہے۔

١٧٨ .... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكُلِ يَوْمَ الْفِطُرِ قَبُلَ الْحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى، وَتَرُلْثِ الْأَكُلِ يَوْمَ النَّحُو إِلَى الرُّجُوعِ مِنَ المُصَلَّى فَيَأْكُلُ مِنْ ذَبِيْحَتِهِ إِنْ كَانَ مِشَنُ يُضَحِّى عیدالفطر والے دنعیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پچھ کھالینے اورعیدالاحتیٰ والے دن واپس آنے تک

(١٤٢٥) اسناده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب تقصير الصلاة في السفر، حديث: ١٠٦٤ ـ سنن كبري نسائي: ٤٩٥ صحيح ابن حبان: ٢٧٧٢.

## صفيح ابن خزيمه .... عيد الفظر، عيد الافخل كي ضروري سنين

#### تجھ نہ کھانے کا بیان تا کہ اگر اس نے قربانی کرنی ہوتو اپنی قربانی کا گوشت کھائے

١٤٢٦ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ، نَا أَبُوْ عَاصِمٍ، ثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةً، نَا الله

ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى " " حضرت بريده وَالله على الله على الفطر والے دن کچھ نہ کچھ کھائے بغیر (عیدگاہ) نہیں جاتے تھے۔ اور عید الضحیٰ والے دن قربانی کرنے تک پچھنہیں کھاتے

الـلُّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَـطْعَمَ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى

فواند: ....عید الفطری نماز سے قبل تھجور وغیرہ تناول کرنا اور عیدالاضحٰ کی نماز کے بعد قربانی کا گوشت تناول کرنا

٧٧٧.... بَابُ ذِكُوِ الْخَبَوِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَوُكَ ٱلْأَكُلِ يَوُمَ النَّحُوِ حَتَّى يَذُبَحَ الْمَرُءُ فَضِيلَةٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَكُلُ مُبَاحًا قَبُلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْاكِلُ غَيْرُ حَارِجٍ وَلاَ الْبِمِ. اس بات کی دلیل بننے والی روایت کا بیان که عیرالاضحیٰ والے دن قربانی کرنے تک تا دی کا پچھ نہ کھانا افضل کام ہے اگر چیعیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کھانا جائز ہے اور کھانے والے پر کوئی حرج اور گناہ

١٤٢٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ .... "دحضرت براء بن عازب را الله بيان كرتے بين كه رسول الله طفي الله عليه المنتخل والعلام والله المنطق الله المنطقة الله المنطقة المن ارشاد فرمایا، تو حضرت ابو بردہ بن نیار خالٹیئے نے عرض کی: (اے الله کے رسول ) میں نے اپنی بحری نماز کے پہلے آنے سے پہلے ہی ذبح کر لی تھی اور کھانا بھی کھا لیا تھا۔ آپ نے فرمایا: تہاری بکری تو گوشت کی بکری ہے ( قربانی نہیں ہوئی) اور ّ بقیہ حدیث بیان کی ۔ امام ابوبکر فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کو کتاب الاضاح میں بیان کیا ہے۔"

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ: ذَبَحْتُ شَاتِى وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ الْتِيَ الصَّلَا ةَ. فَقَالَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: خَرَّ جْتُهُ فِي كِتَابِ الأضاحي.

<sup>(</sup>١٤٢٦) اسناده حسن، سنن ترمذي، كتاب الجمعة، باب ماجاء في الاكل يوم الفطر قبل الخروج، حديث: ٢٤٥\_ سنن ابن ماجه: ٠ ١٧٥٦\_ مسند احمد: ٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>١٤٢٧) صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب الاكل يوم النحر، حديث: ٩٥٥\_ صحيح مسلم، كتاب الاضاحي، باب وقتها، حديث: ١٩٦١\_ سنن ابي داود: ٢٨٠٠\_ سنن ترمذي: ١٥٠٨\_ سنن نسائي: ١٥٧١\_ مسند احمد: ١٨١/٤.

عيدالفطر عيدالاضحل كي ضروري سنتين صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2 ۔۔۔۔ عرص خوص ابن خزیمه ۔۔۔۔ 2

فواند: ..... بيحديث دليل بي كمعيدالفخي كون نمازعيد سيقبل كهانا جائز توسيلين نمازك بعد كهانا افضل

#### ٠٨٠.... بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكُلِ التَّمْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى عیدالفطر والے دن عیدگاہ جانے سے پہلے تھجوریں کھانامتخب ہے

١٤٢٨ ـ أَنا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ .....

عَنْ أَنْسِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الـلُّـهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمَرَاتِ، ثُمَّ يَغْدُوْ.

" حضرت انس والتنه بيان كرت بين كدرسول الله والتي عيد الفطر والے دن چند مجوروں کا ناشتہ کرتے چر (عید گاہ کی طرف) تشریف لے ماتے۔''

#### ١٨١.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطُرِ يَوُمَ الْفِطُرِ عَلَى وِتُرِ مِنَ التَّمُرِ عیدالفطر والے دن طاق عدد میں تھجوروں کے ساتھ ناشہ کرنامستحب ہے

١٤٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزِ بِالْفُسْطَاطِ، ثَنَا أَبُوْ النَّضْرِ، نَا الْمُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ، حَدَّثِنِيْ ....

أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﴿ ' ' حضرت الس وَالْفَذِيان كرت بي كه رسول الله عَفَي عَيْم عيد عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى الفطروال ون چند تعجوري كهائ بغير (عير كاه كي طرف) يَأْكُلَ تَمَواتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِنُوا . في الله على على على على على على على على عاول فرمات

ف**واند** : ..... بیاحادیث دلیل ہیں کہ عیدالفطر کے دن نماز عید سے قبل طاق تھجوریں کھانامتحب فعل ہے اگر تھجوریں میسر نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جاسکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۶۲۸) اسنادہ ضعیف، ابواسحا**ق مدلس کے ساع کی تصریح تابت نہیں ہے۔** سنن ترمذی، کتاب المجمعة، باب ماجاء فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج؛ حديث: ٥٤٣ ـ سنن الدارمي: ١٦٠١ ـ مسند عبد بن حميد: ١٢٣٧ ـ وانظر الحديث الأتي.

<sup>(</sup>١٤٢٩) صحيح بخاري، كتاب العيديين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروح، حديث: ٩٥٣\_ منن ابن ماجه: ١٧٥٤\_ مسنداحمد: ۲٦/۳.

## صحیح ابن خزیمه ..... عیدالفطر،عیداللخی کی ضروری منتس

٦٨٢ .... بَابُ النُّحُرُو ج إِلَى الْمُصَلِّي لِصَلاَةِ الْعِيْدَيُنِ، وَالدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ صَلاآةَ الْعِيُدَيْنِ. تُصَلِّي فِي الْمُصَلِّي لاَ فِي الْمَسَاجِدِ، إِذَا أَمْكَنَ الْخُرُوبُ إِلَى الْمُصَلِّي.

نمازعیدین کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے کا بیان اوراس بات کی دلیل کا بیان کہ جب عیدگاہ کی طرف جانا ممکن ہوتو نمازعیدین عیدگاہ ہی میں اداکی جائے گی،مساجد میں ادانہیں کی جائے گی

١٤٣٠ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي وَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ آبَان قَالاً ، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ وهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِى ْ سَعِيْدِ الْـخُدْرِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ " "حضرت ابوسعيد خدرى وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الله طفيَا الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى فِعَى أَصْلَى أَوْ فِطْرِ إِلَى عيداللَّى ياعيدالفطرك ون عيدگاه كى طرف تشريف لے ك،

الْمُصَلِّى، فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ. صحابه رام كونمازعيد برهائى، چرواپى تشريف كة كذ

ف وانسد: الله عدد کے لیے عدد گاہ جانا مسنون ہے، کیونکہ نبی النظامین نے مرعبد عداله میں اداکی ہاور آپ سے اللہ اللہ اللہ وحفرات كونماز عيد كے ليے عيد كاه جانے كا حكم بھى ديا ہے ـ البته كسى عذركى صورت ميں معجد وغيره مين نماز يرصف كى رخصت باس بارے ميں وارداحاديث توضعيف بين، كين اصول فقد كے اس فساعده الضرورات تبيح المحظورات ضروريات ممنوع كامول كومباح كرتى بين."كى روسے عذركى صورت يين مجد میں نماز عیدادا کرنے کی گنجائش بہرصورت موجود ہے۔

٣٨٣.... بَابُ التَّكُبيُر وَالتَّهُلِيُل فِي الْغُدُوّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي الْعِيْدَيُنِ

نمازعیدین کے لیے عیدگاہ کو جاتے ہوئے تکبیرات اور کا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كا وردكرتے ہوئے جانے كابيان إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هٰذَا الْخَبَرِ ، وَٱحْسِبُ الْحَمْلَ فِيْهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيّ إِن لَّمْ يَكُنِ الْغَلَطُ مِنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ.

اگراس سلسلے میں مروی روایت سیجے ہو، کیونکہ اس حدیث کے بارے میں میرے دل میں کھٹکا ہے، میرے خیال میں اس کا سبب علی بن عبدالله العمری ہے ( کیونکہ وہ ضعیف ہے ) اگر ابن وہب کے بھیتیج سے غلطی نہ ہوئی ہو۔

١٤٣١ ـ أَخَبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهْبٍ، ثَنَا عَمِيٍّ، ثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

عُمَرَ عَنْ نَافِع…

<sup>(</sup>١٤٣٠) صحيح بخاري، كتاب العبدين، باب الخروج الى المصلي بغير منبر، حديث: ٩٥٦\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب: ۱\_ حدیث: ۸۸۹.

<sup>(</sup> ۱ E ۳۱ ) اسناده ضعیف، عبدالله بن عمر العمری راوی ضعیف ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيْدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَ الْعَبَّاسِ، وَ عَلِيٍّ، وَ جَعْفَرٍ، وَ الْحَسَنِ، وَ الْخُسَيْنِ، وَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَ أَيَّمَنَ بْنِ أُمِّ أَيُّهُ مَنَ، رَافِعاً صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيْلِ، وَالتَّكْبِيْـرِ، فَيَـأْخُذُ طَرِيْقَ الْحَدَّادِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّائِيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ.

" حضرت عبدالله بن عمر والناها سے روایت ہے که رسول الله الطينية عيدين ك دن حضرت فضل بن عباس، عبدالله بن عباس،عباس،علی،جعفر،حسن،حسین، اسامه بن زید، زید بن حارثه اور حصرت ایمن بن ام ایمن دی انتیام کوساتھ لے کربلند آواز سے تکبیر جہلیل کہتے ہوئے (عیدگاہ کی طرف) جاتے۔ آپ لوہارو ل والے رائے سے عید گاہ چینچتے، پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو موچیوں کے راستے سے لوٹے حتی کہ آب ایے گھر پہنچ جاتے۔''

#### ٦٨٣ .... بَابُ تَرُكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلاَةِ الْعِيدَيْنِ نمازعیدین کے لیے اذان اورا قامت نہ کہنے کا بیان

وَهٰ ذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْ لَمْتُ أَنَّ لَّا أَذَانَ وَ لاَ إِقَامَةَ إِلَّا لِصَلاَةِ الفَرِيْضَةِ وَإِنْ صُلِّيَتْ غَيْرَ الْفَريْضَةِ جَمَاعَةً.

اور یہ سلماس جنس کے متعلق ہے جس کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ اذان اور اقامت صرف فرض نماز کے لیے کہی جاتی ہے اگرچہ فل نماز باجماعت ہی اداکی جائے۔''

١٤٣٢ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بكرٍ ، نَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْفُزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَرِيْكُ عَنْ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، قَالَ: شَهِدتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ .

" حضرت جابر بن سمره و الني بيان كرت بين كه ميس في رسول الله طفي الله على الما كى مين ندآب في اذ ان كهلوائي اور نه اقامت كهلوائي -''

**فوائد**:.....ا نمازعیدین میں اذان وا قامت کہنا غیرمشروع فعل ہے۔

عراقی کہتے ہیں تمام علماء کا اس مسئلہ پر عمل ہے اور ابن قدامہ کہتے ہیں: اس بارے علماء کا خاص اختلاف

<sup>(</sup> ١٤٣٠) صحيح بخارى، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منبر، حديث: ٩٥٦\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب: ۱\_ حدیث: ۸۸۹.

<sup>(</sup>١٤٣٢) صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، حديث: ١١٤٨ سنن ابي داود: ١١٤٨

#### 549

نہیں ہے۔ (بیل الاوطار: ۳۱۳/۳)

۲۔ نمازعیدین سے قبل اشعار نظمیں اور ترانے وغیرہ پڑھنا بدعت ہے۔

# ٧٨٥ .... بَابُ إِخُوَاجِ الْعَنَزَةِ فِي الْعِيلَدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّى مَازعيدين مِين عيرگاه كي طرف نيزه لے جانے كابيان

لِيَسْتَتِرَ بِهَا الْإِمَامُ فِي الْمُصَلِّى إِذَا صَلِّى، بِذِكْرِ خَبَرِ مُجْمَلٍ لَمْ يُبَيَّنْ فِيْهِ الْعِلَّةُ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ مِنْ أَجْلِهَا .

تا کہ امام نماز پڑھاتے وقت عیدگاہ میں اسے سترہ بنا لے، اس سلسلے میں ایک مجمل روایت کا بیان جس میں وہ علت بیان نہیں ہوئی جس کی بنا پر نبی کریم ﷺ عیدگاہ میں نیزہ لے کر جاتے تھے۔

١٤٣٣ ـ أَخَبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ

نَافِع .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ عَلَى يَدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحْدُولُ اللهُ المُحَدِّرُ اللهُ المُحَدِّرُ اللهُ المُحَدِّرُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

''ابن عمر فالفئذ كا بيان ہے كه رسول اكرم طفي عَيْدَالفطر اور عيدالا فنى كه دن (عيدگاه ميں) نيزه كے كر نكلتے تھے اسے ستره بنا كرنماز پڑھتے تھے اورنماز كے بعد خطبه دیتے تھے۔''

اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَا أَبُو بَكْرِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَا يُحْدِي اللهِ بْنِ مَا يُحْدِي اللهِ بْنِ

بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلِ عَنْ نَافِعِ أَنَّ .....

عَبْدَاللّٰهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ ''حضرت ابن عمر بناتين بيان كرتے بين كرسول الله عَلَيْمَا عيد يَخُوجُ يَوْمَ الْفُوطُو وَيَوْمَ الْأَضْحَى بِالْحَرْبَةِ ، الفطر اورعيد الأخي كدن (عيد كاه ميس) نيزه يا (برجيمي) كار كرية

يَغْرِزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ حِيْنَ يَقُوْمُ يُصَلِّىْ. السِيسر وبنا كرنماز يراهة تها-''

(١٤٣٣) صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب الصلاة الى الحربة، حديث: ٩٧٢، ٩٥٧\_ وقد تقدم برقم: ٧٩٨.

(١٤٣٤) تقدم تخريجه برقم: ٧٩٨.

عيدالفطر،عيدالاضحيٰ كي ضروري سنتيں صحیح ابن خزیمه.....2 550

١٤٣٥ ـ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْرٍ الْأَيْلِيُّ أَنَّ سَلاَمَةَ، حَدَّثَنِيْ عَنْ عُقَيْلِ

عَنِ ابْنُنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي فِي الْأَضْحٰي وَالْفِطْرِ، خَرَجَ بِالْعَنزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى تُرْكَزَ فِي الْمُصَلِّي فَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا، وَذٰلِكَ أَنَّ الْـمُ صَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيْهِ یره هره گاوه رو شیء مبنی یستتر به.

'' حضرت عبدالله بن عمر خالفيهٔ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طفي آيا عيد الفطر اور عيد الفحل والے دن ايک برجھي ساتھ لے كر (عیدگاہ میں) جاتے تھے، آپنماز پڑھاتے وقت اے اپنے سامنے گاڑ لیتے تھے۔ اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کا سبب میں تھا کہ عیدگاہ میں کوئی عمارت نہیں تھی کہ جےسترہ بنا کرنماز پڑھی جائے۔''

فواند :.....اعیدگاه میں اسلحہ لے کر چانا کروہ فعل ہے کیکن کسی شرعی ضرورت کے تحت عیدگاہ میں اسلحہ لے جانا جائز ہے۔

۲۔ عیدگاہ میں اگر دیوار وغیرہ نہ ہوتو سترہ کے لیے نیزہ پاکسی اورسترہ کا اہتمام کرنا بائز ومستحب ہے۔ ٧٨٧ .... بَابُ تَرُكِ الصَّلاةِ فِي الْمُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدَيْنِ وَبَعُدَهَا اِقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِنَانًا بِهِ نبی کریم طفی مین کی اقتداءاورا تباع کرتے ہوئے عیدگاہ میں نماز عیدین سے پہلے اور بعد

میں نماز نہ پڑھنے کا بیان

١٤٣٦ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا مُحَمَّدٌ ـ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ـ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِىِّ بْنِ تَابِتٍ، قَالَ، سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ.....

يَـوْمَ فِطْرِ أَوْ أَصْحٰى ـ وَأَكْبَرُ عِلْمِيْ أَنَّهُ قَالَ يَـوْمَ الْفِطْرِ - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَّى النِّسَاءَ وَمُعَّهُ

عَسِ الْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ " "جناب سعيد بن جبير والله حضرت ابن عباس والله على عيان كرت بين كدرسول الله طفيناتية عيد الفطريا عيد الاضح والي دن باہر تشریف لے گئے۔ میرا غالب خیال یہ ہے کہ انہوں نے عید الفطر بیان کیا تھا تو آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی۔

(١٤٣٥) استناده ضعيف، محمد بن عزيز ي ضعيف راوي ب- سنن ابن ماجه، كتباب اقيامة الصلوات، باب ماجاء في الحربة يوم العيد، حديث: ١٣٠٤ نحوه.

(١٤٣٦) صحيح بنخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، حديث: ٩٦٤ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيـد وبعدها، حديث: ١٣/ ٨٨٤\_ سنن ابي داود: ١١٥٩\_ سنن ترمذي: ٥٣٧\_ سنن نسائي: ١٥٨٨\_ سنن ابن ماجه: ۱۲۹۱\_مسداحمد: ۱/۹۱\_

عيدالفطر،عيدالانفيٰ کي ضروري سنتيں

تُلْقِيُ خُرْصَهَا وَصِخَابَهَا .

بِلالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، پر آب عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال والنيء بھی تھے۔آب نبيس صدقه كرنے كا تھم دیا۔ تو عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور ہارا تار کر (حضرت بلال کو) دیے شروع کر دیے۔''

ف وانت : .....نمازعید ہے قبل مطلق نوافل کا اہتمام کرنا مکروہ ہے اور نمازعید کے بعد عید گاہ میں نوافل کا اہتمام کروہ ہے۔البتہ نمازعید کے بعدگھریر دونفل ادا کرنا مسنون ہے۔ابوسعید خدری خِالنِّمَهٔ بیان کرتے ہیں:(( کَانَ رَسُوْلُ اللُّهِ عَنَيْةً لَا يُصِلِّي قَبِلَ الْعِيْدِ شَيْئًا فِإذَا رَجَعَ إلى مَنْزلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)) "رسول الله فَ عَيدت قبل کوئی نماز نہ پڑھتے تھے اور جب نمازعید کے بعدا پنے گھر لوٹتے تو دورکعت نماز ادا کرتے تھے۔''

(ابن ماجه: ۱۲۹۳، مسند احمد: ۲۸/۳، حاکم: ۲۹۷/۱ حسن)

#### ١٨٨ .... بَابُ الْبَدْءِ بصَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

نمازعیدین خطبے سے پہلے اداکرنے کابیان

١٤٣٧ ـ أَنَا أَبُو ْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ﴿ وَضِرَتَ ابْنِ عَبِاسَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ ا وَسَلَّمَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِيْ يَوْمِ الْعِيْدِ. فَيْ عَيْرواكِ دن تماز خطب سے يہلے ادا فرمائی-'

فوائد .... بیحدیث دلیل ہے کہ نمازعید کامل خطبہ عید سے قبل ہے اور خطبہ عید نمازعید کے بعد مشروع ہے۔

۲۔ نمازعید ہے خطبہ عیدمقدم کرنا بدعت ہے اور اس بدعت کا موجد اول مروان بن حکم ہے۔ تفصیل کے لیے تیجی بخاری کی حدیث ۹۵۲ ملاحظہ سیجئے۔ واضح رہے کہ خطبہ اور تقریر میں شرعا کوئی فرق نہیں۔

> ٧٨٩ .... بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ نمازعیدین میں رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں تکبیرات کی تعداد کا بیان

١٤٣٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، ، قَالَ كَتَبَ إِلَىّ كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو يُحَدِّثُ

(١٤٣٧) صحيح بخارى، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، حديث: ١٤٤٩ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، حديث: ٢/ ٨٨٤ سنن ابي داود: ١١٤٤ مسند احمد: ١/ ٢٢٠ مسند الحميدي: ٤٧٦. (١٤٣٨) صحيح لغيره الارواء: ٣/ ٩٩، ١٠٨. معيج ابن خزيمه ..... 2 552 عيدالفطر،عيدالاضي كي ضروري سنين

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْأَضْحٰي سَبْعاً وَخَمْسًا، وَفِي الْفِطْرِ مِثْلَ ذَٰلِكَ .

" حضرت عمرو بن عوف والفيزي روايت ہے وہ بيان كرتے میں کہ میں نے رسول الله مشتر الله علی کود یکھا آپ نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت قراءت سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے یا پچ تکبیریں کہیں۔''

٢٩٠ .... بِأَبُ ذِكُرِ الدَّلِيُلِ عَلَى ضِلَّ قَوُلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُوَالِى بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيُنِ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ اس شخص کے قول کے برخلاف دلیل کا بیان جو کہتا ہے کہ نمازعیدین میں ( دونوں رکعتوں کی ) قراءتوں کولگا تاراورمسلسل کیا جائے گا۔

١٤٣٩ - أَخْبَرَنَا ٱبُوْطَاهِرِ.نَا ٱبُوْبَكُرِ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا إِسْمَاعِيْلُ يَعْنِي ابْنَ ٱبِي أُوَيْسِ ثنا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِاللّٰهِ ....

عَـنْ اَبِيْـهِ عَنْ جده اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ ''حضرت عمرو بن عوف رُخالِنُهُ كا بيان ہے كه رسول اكرم مِشْطَعَيَّا إ دونول عیدول کی پہلی رکعت میں قراء ت سے پہلے سات يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلِي سَبْعَ تکبیریں کہتے اور دوسری رکعت میں قراء ت سے پہلے پانچ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تحکبیری کہتے۔'' تَكْبِيْرَاتِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

**فواند**: .....ا نمازعید کی بہلی رکعت میں تکبیرتح بمد کے سوا قراءت سے قبل سات تکبیرات اور دوسری رکعت میں قراءت سے قبل تکبیر قیام کے علاوہ پانچ تکبیرات مشروع ومستحب ہیں۔

۲۔ قراءت سے قبل دعائے استفتاح سے پہلے اور بعد میں تکبیرات کا اہتمام مسنون ہے۔

٢٩١ .... بَابُ الْقِرَاء ةَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيُنِ

نمازعیدین میں قراءت کا بیان

• ١٤٤- أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ كَثِيْرِ الصُّوْرِيُّ بِالْفُسْطَاطِ ، ثَنَا شُرَيْحُ بْـنُ الـنُّعْمَان، ثَنَا فُكَيْحٌ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنَهَ

عَنْ أَبِيْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ: سَأَلَنِيْ عُمَرُ بْنُ " حضرت ابوواقدلیش و الله سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>١٤٣٩) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>١٤٤٠) صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ في صلاة العيدين، حديث: ١٩٨١ سنن كبري نسائي: ١١٤٨٧ \_ مسند احمد: ٥/ ٢١٩\_ صحيح ابن حباك: ٢٨٠٩.

A 1980

الْخَطَّابِ بِمَا قَرَأَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي صَلاَةِ الْـخُـرُوْجِ فِـي الْعِيْدَيْنِ؟ فَقُلْتُ قَرَأً: ﴿ اقْتَرَبِّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ﴾ ، وَقَ وَالْقُرْان الْمَجِيْدِ. قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: لَمْ يُسْنِدُ هٰذَا الْخَبَرَ أَحَدٌ أَعْلَمَهُ غَيْرُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ رَوَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنْسِ وَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالاً: إِنَّ عُـمَرَ سَأَلَ أَبَاوَاقِدِ اللَّيْثِيُّ . قَالَ: حَدَّتُنَاهُ أَبُو الْأَزْهَرِ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ فُلَيْحٍ .

١٤٤١ ـ وَفِئ خَبَرِ النُّعْمَان بْنِ بَشَيْرٍ وَ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيًّا قَرَأَ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ، وَهٰذَا مِنِ آخْتِلاَفِ الْمُبَاحِ.

حضرت عمر خالتين نے مجھ سے بوچھا كەرسول الله مالطنگانیا نے نماز عیدین میں کون سی ( سورتیں) تلاوت کی تھیں؟ میں نے جواب ديا كرآپ نے سورة ﴿اقْتَرْبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ ﴾ اورسوره ﴿قَ وَالْقُرْانِ الْبَجِيْدِ ﴾ كى تلاوت كى تھی۔ امام ابوبکر وللتہ فرماتے ہیں کہ: میرے علم کے مطابق اس روایت کوصرف فلیح بن سلیمان نے مند بیان کیا ہے ۔اس روایت کوامام مالک اور ابن عیینہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان كيا تو كها: حضرت عمر وفالنيئان حضرت ابو واقد ليثى وفالنيئ س سوال كيا-"

«حضرت نعمان بن بشير اور سمره بن جندب نطفها کی روايات میں ہے کہ نبی کریم مطابقاتی نے (نماز عیدین میں) سورہ (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) اورسوره (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) كَ قراءت كي ـ اوربي (مخلف قراءت

) جائزاختلاف کی شم سے ہے۔

فواند :..... بيا حاديث دليل بين كه نمازعيد كي بهلي ركعت مين سورة القمريا سورة الاعلى اور دوسري ركعت مين سوره ق یا سورة الغاشیه کی قراءت مستحب ہے، البتہ نماز عید میں سورة الاعلیٰ اور سورة الغاشیة کے کثرت اہتمام کی روایات اکثر ہیں۔ نیز ان سورتوں کے علاوہ اورسورتوں کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، البتہ ندکورہ سورتوں کی تلاوت افضل ہے۔

۲۔ خطبے عید زمین برلوگوں کے بالقابل کھڑے ہوکرارشاد کرنا مسنون ہے۔

س۔ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِیُ ﷺ نَزَلَ فَاتَی النِّسَاءَ ہے یہ استدلال کہ آپ منبرے نیچ اتر کے ورتوں کے پاس تشریف لے گئے تھا، درست نہیں بلکداس سے بیثابت ہوتا ہے کہ آپ منظم الا کول کی برنسبت کچھ بلند جگہ پر تھے،منبر کا استغال کسی بھی حدیث میں وارد نہیں۔

<sup>(</sup>١٤٤١) حديث النعمان: انظر رقم الحديث: ١٤٦٣ حديث سمرة رَحَكُمُ مسند احمد: ٥/٧ سنن كبرى نسائى: ١٧٨٧.

صحيح ابن خزيمه ..... 2 عيدالفطي كي ضروري منين

### ٢٩٢ .... بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ لِلْخُطْبَةِ بَعُدَ الْفَوَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ

نماز عید سے فراغت کے بعد امام کا خطبہ دینے کے لیے لوگوں کی طرف چہرہ کرنے کا بیان

١٤٤٢ ـ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ فِيْ خَبَرِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ ........

بِتَمَامِهِ بَعْدُ.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ " "امام الوبكر والله فرمات بين كه: حضرت الوسعيد والنفر كي نبي وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَضْى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ كريم الشَّعَالَةِ إلى عدوايت مين يه ب كه جب آپ في نماز فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ . قَالَ أَبُوْ بِكُرِ: خَرَّ جُتُهُ مَكُمل كرك سلام يهيراتو آپ الشي اورلوگوں كي طرف متوجه ہوئے۔ امام ابو بکر جرافشہ فرماتے ہیں: میں نے بعد میں اس روایت کومکمل بیان کیا ہے۔''

فوائد: ....انمازعید کا خطبدار شاد کرتے وقت امام کا چہرہ سامعین کی طرف ہونا جا ہے۔

۲۔ خطبہ عید سامعین کے بالمقابل کھڑے ہوکر دینا مسنون ہے۔

س۔ خطبہ عید کامحل نماز عید کے بعد ہے۔

٦٩٣.... بَابُ الْخُطُبَةِ يَوُمَ الْعِيْدِ بَعُدَ صَلاةِ الْعِيْدِ

نمازعید کے بعدعیروالے دن خطبہ دینے کا بیان

١٤٤٣ - أَخْبَوْنَا أَبُوْ طِاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ الله

وَثَنَا أَبُوْ مُوْسَى، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ \_ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ـ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع .....

حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ: يَعْنِي فِي الْعِيْدِ.

عَنْ ابْنِ عُمَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَحَرْت ابْنَ عَمْ رَفَاتُونَ سِهِ رَوَايت مِ كَه فِي كَرِيمُ النَّافَةُ عَلَيْهِ

وَسَلَمَ كَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاةِ. وَفِي ﴿ وَالْمُ وَنِ) نماز كَ بعد خطب ويت تقد جناب حماد بن مسعده کی روایت میں بیالفاظ ہیں:''لیعنی عید والے دن (نماز

کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے )۔''

٦٩٢ ... بَابُ الْخُطُبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيْدَيْنِ

عيدين ميل منبرير خطبه دينے كابيان

١٤٤٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،

<sup>(</sup>١٤٤٢) انظر رقم الحديث: ١٤٤٩.

<sup>(</sup>١٤٤٣) صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب المشي والركوب الى العيد، حديث: ٩٥٧ مسند احمد: ٩/٣ وقد تقدم برقم:

أَخْبَرَ نِيْ عَطَاءٌ .....

عَ نُهُ كُلُونَ مُعَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالُ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفَطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَعُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ ،

صلى الله عليهِ وسلم نزل فاتى النساء، فَلَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتُوكَا عُلَى يَدِ بِلاَلِ وَبِلالٌ

بَاسِطٌ تَوْبَهُ يُلْقِيْنَ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لاَ. وَلٰكِنَّهُ

صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِيْنَئِذِ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتُخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ.

'' حضرت جابر بن عبدالله رئائين بيان كرتے ہيں كه نبی كريم طفق آپ نے نماز پڑھائي آپ عيد الفطر والے دن كھڑے ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائى آپ نے خطبہ سے پہلے نماز سے ابتداء كى ، پھر لوگوں كوخطبہ ارشاد فر مایا : جب الله كے نبی طفق آپ فارغ ہوئے تو ( منبر سے ) نينچ اترے اور عورتوں كے پاس تشريف لائے آپ نے انہيں اس حال بيں وعظ ونصيحت فرمائى كه آپ حضرت بلال رئائين كے ہاتھ پر عيك لگائے ہوئے تھے اور حضرت بلال رئائين نے اپنا كيڑا پھيلا يا ہوا تھا، عورتيں اس ميں صدقہ وال رہی تھيں۔ ابن جرت كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عطاء سے پو چھا كيا وہ صدقہ فطر ادا كر رہی تھيں؟ انہوں نے عطاء سے پو چھا كيا وہ صدقہ فطر ادا كر رہی تھيں؟ انہوں نے فرمایا نہيں، بلكہ وہ اس وقت عام صدقہ كر رہی تھيں۔ عورتيں اربی قال وہ عدوں نے فرمایا نہيں، بلكہ وہ اس وقت عام صدقہ كر رہی تھيں۔ عورتيں اربی يا نہيں ، بلکہ وہ اس وقت عام صدقہ كر رہی تھيں۔ عورتيں ) وال

فوائد: منظبہ عید کے لیے منبر کا اہتمام کرنا بدعت ہے اور نبی مطفی آتی ہے عیدگاہ میں منبر لے جانے اور منبر پر خطبہ ارشاد کرنے کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ بلکہ عیدگاہ ہی منبر کا سب سے پہلے استعال مروان بن تھم نے کیا تھا۔ (دیکھیے، حدیث: ۴۶۹)

ر ہل تھیں۔

١٩٥ .... بَابُ المُحُطَّبَةِ قَائِمًا عَلَى الْأَرُضِّ إِذَا لَمُ يَكُنُ بِالْمُصَلِّى مِنْبَرُّ جِهِ الْمُصَلِّى مِنْبَرُ جبور الله عَلَى الْأَرُضِ إِذَا لَمُ يَكُنُ بِالْمُصَلِّى مِنْبَرُ اللهِ وَوَوْرَعِين يِهُورَ حَلِيهِ وَكَرِخْطِيهِ وَيَعْ بِيانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

١٤٤٥ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ عَنْ

دد حضرت ابوسعید خدری والنین سے روایت ہے کہ نبی کریم مشیکاتی

(١٤٤٤) صحيح بخارى، كتاب العيدين، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، حديث: ٩٧٨\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، حديث: ٨٨٥\_ سس ابي داود: ١١٤٤.

(١٤٤٥) صحبح ابن حباك: ٢٨١٤ ـ من طريق ابي يعلى.

خَطَبَ يَوْمَ عِيْدٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ . قَالَ أَبُوْبَكُر: هٰذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ. أَحْدُهُمَا أَنَّهُ خَطَبَ قَائِماً لا جَالِسًا، وَالثَّانِي أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى الْأَرْضِ كَإِنْكَارِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ لَـمَّا أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ.

نے عید والے دن اپنی سواری پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام ابو بكر برالليد فرماتے ہيں: اس لفظ كے دومعانى موسكتے ہيں: ايك ید کہ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا۔ دوسرامعنی یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے زمین پر خطبہ دیا (منبر برنبیں دیا) جیبا که حضرت ابوسعید رفائفانے مروان کو (عیدگاه کی طرف ) منبر نکالنے پر روکا تھا اور اسے فرمایا تھا: (عهد نبوی میں )منبرنہیں نکالا جاتا تھا۔

**فدائد**:.....ا۔ خطبہ عیدلوگوں کے بالقابل کھڑے ہوکرارشاد کرنا مسنون ہے۔

 ۲۔ سواری پر خطبہ عید ارشاد کرنا مسنون نہیں، بلکہ اس روایت میں کا تب کی نصیحت ہے کہ اس نے رجلیہ کو غلطی ہے۔ راصلة لكه ديا ب، اصل حديث بول ب أنَّ السَّب يَ عَظِيةً خَطَبَ يَوْمَ عِيْدِ عَلَى دِجْلَيْهِ . بلاشه في عَظَمَا نے عید کے دن اپنے قدموں پر ( کھڑے ہوکر ) خطبہ ارشاد فرمایا تفصیل کے لیے دیکھئے اصحیحہ : ۲۹۲۸.

٢٩٢ .... بَابُ عَدَدِ النُّحُطَبِ فِي الْعِيْدَيْنِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ النَّخُطُبَتَيْنِ بِجُلُوْسِ عیدین میں خطبوں کی تعداداور دوخطبوں کے دوران میں بیٹھ کر فاصلہ اور فرق کرنے کا بیان

١٤٤٦ ـ أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الصَّابُوْنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ '' حضرت عبدالله وثانية ہے روایت ہے کہ رسول الله طشے عَلَیْم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُتُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ ﴿ كَرْبِ مِوكَر دو خَطْبِ ارشاد فرماتِ تق اور ان دونوں كے درمیان بیٹھ کر فاصلہ اور حدائی کرتے تھے۔'' قَائِمٌ وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوْسِ.

٧٩٧ .... بَابُ السُّكُوْتِ فِي الْجُلُوس بَيْنَ الخَّطْبَتَيْن وَتَرُلْثِ الْكَلاَم فِيْهِ دوخطبول کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں خاموش رہنے اور بات چیت ترک کرنے کا بیان

١٤٤٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثَنَا حَفْضٌ ـ يَعْنِي ابْنَ جَمِيْع الْعَجَلِيّ ـ ثَنَا

(١٤٤٦) صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، حديث: ٩٢٨\_ صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، حديث: ٨٦١ سنن ترمذي: ٥٠٦ سنن نسائي: ١٤١٧ ـ سنن ابن ماحه: ١١٠٣ ـ سنن الدارمي: ١٥٥٨.

سِمَاكُ بْنُ حَرْب ....

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِيِّ، قَالَ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَائِماً ثُمَّ

يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى، فَمَنْ حَدَّنْكُمْ أَنَّهُ رَأَى

رَسُوْلَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَاعِداً فَقَدْ كَذَبَ.

الله طنيئية كوجمعه والے دن كھڑے ہوكر خطبه ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، پھر آپ تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی ۔ پھر آپ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فر ماتے ۔ لہذا جو مخص مهمیں بیان کرے کداس نے رسول اللہ النامية كوبيره كرخطبه دية موئه ديكها ہے، تواس نے جموث

"حضرت جابر بن سمره والنائد بيان كرتے ميں كميں نے رسول

ف واند: .....ا یه احادیث خطبه جمعه کے متعلق ہیں جمعہ کے دو خطبے اور دوخطبوں کے درمیان خاموش بیٹھنا مسنون ہے۔

۲۔ نمازعید کا ایک ہی خطبہ ہے اور عید کے دوخطبوں کے متعلق جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں۔

س خطبہ عید کو خطبات جعہ پر قیاس کرنا درست نہیں ، کیونکہ خطبہ عید کامحل نماز عید کے بعد اور خطبات جمعہ کامحل نماز جمعہ سے پہلے ہے۔

٦٩٨.... بَابُ قِرَاءَ ةِ الْقُرُآنِ فِي الْخُطُبَةِ وَالْإِقْتِصَادِ فِي الْخُطُبَةِ وَالصَّلاَةِ جَمِيُعاً خطبہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور خطبہ اور نماز دونوں میں میانہ روی اختیار کرنے کا بیان ١٤٤٨ ـأَنَـا أَبُـوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَلْمُ بْنَ جُنَادَةَ، قَالاً، ثَنَا وَكِيْعٌ، قَالَ

الْحَسَنُ، قَالَ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ .....

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ وَحَرْتَ جَابِرِ بِن سَمِ هِ وَالنَّفَ سِ روايت ب كه نبي كريم عَضْطَيْمَ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً ، وَيَجْلِسُ كُرْ صَ مُورِ خطبة فرمات تصاور آپ دوخطبول ك درميان بیٹے جاتے تھے، نیز آپ ( خطبہ میں) قرآن مجید کی آیات تلاوت كرتے تھے، اور آپ كا خطبه درميانه ہوتا تھا اور آپ كى

بَيْنَ الْـُخُـطْبَتَيْنِ، وَيَتْلُوْ الْيَةَّ مِنَ الْقُرْانِ، وَكَمَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلاَتُهُ قَصْداً

<sup>(</sup>١٤٤٧) صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة، حديث: ٨٦٢ سنن ابي داود: ٩٣ - ١ - سنن رمذي: ٧٠٥ ـ سنن نسائي: ١٨٤٠ ـ سنن ابن ماجه: ١١٠٥ ـ

<sup>(</sup>١٤٤٨) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، حديث: ١١٠١\_ سنن نسائي: ١٤١٩\_ سنن ابن ماجه: ١١٠٦\_ مسند احمد: ٥/ ١٠٢٠١.

صعبيح ابن خزيمه ..... عيد الفخي كي ضروري سنيس

غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ، قَالَ: وَكَانَ يَتْلُوْ عَلَى مَا رَجِي ورمياني موتى تقى ـ " جناب صن كي روايت ميس به: الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ آيَةً مِنَ الْقُرْآن.

"اورآپ خطبه میں منبر پرقرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے۔"

فسوائد : المنازجعدك دونول خطب كرے موكر دينا مسنون ہے۔ اور دونوں خطبول ميں قرآن كريم كى آیات تلاوت کر کے لوگوں کو وعظ ونصیحت کرنا مسنون ہے۔

۲۔ نماز جمعہ کے دونوں خطبوں اور نماز جمعہ میں میاندروی اختیار کرنامتحب عمل ہے۔

٢٩٩.... بَابُ الْأَمُر بالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوبُ الْإِمَامُ مِنُ أَمُرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطُبَةِ الْعِيْدِ

خطبه عيد ميں صدقه كرنے كا حكم دينے اور رعايا كے معاملات ميں جن امور كا امام حكم دينے كى ضرورت محسوس كرےان كا بيان

١٤٤٩ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرِ، نَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ سَرْح .....

اْلاَّضْـحْى وَالْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِـالصَّلاَةِ، فَإِذَا قَصٰى صَلاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِيْ مُصَلّاً هُمْ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُوْلُ: تَصَدَّقُوْا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا. وَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَّتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ كَلْلِكَ حَتَّى كَانَ مَسرْوَانُ بْنُ الْحَكَم فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ، حَتَى أَتَيْنَا الْـمُ صَلَّى، فَإِذَا كَثِيْرُ بْنُ الْصَّلْتِ قَدْ بَنْي

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ " "حضرت ابوسعيد خدرى فِلْتَيْدَ بِي روايت ہے كه رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيداللَّهُ الرعيدالفطر ك دن (عيد كاه كى طرف) فكاكرت تھے۔آپ نمازے ابتداكرتے، پر جبآپ نماز مکمل کر کے سلام پھیرتے تو لوگوں کی طرف اینے چرہ مبارک کے ساتھ متوجہ ہوتے جبکہ وہ این این نماز والی جگه پر بیٹے ہوتے۔ اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرروت ہوتی یا کوئی اور کام ہوتا تولوگوں کو بیان کر دیتے۔اورا گر کوئی ( مالی ) ضرورت موتى تو أيين اس كا حكم دية ـ آب فرمات سے: صدقه و خیرات کرو، صدقه دو، صدقه کرو - اور صدقه دینے والی زیاده تر عورتیں ہوتی تھیں۔ پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ مروان بن حکم کے دورخلافت تک ای طرح ہوتا رہا۔ پھر (اس کے دور حکومت میں ) میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکلا حتی کہ ہم عید گاہ پہنچ گئے ہم نے احیا نک دیکھا کہ کثیر بن صلت

(١٤٤٩) صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى بغير منير، حديث: ٩٥٦\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العبدين، حديث: ٨٨٩\_ سنن نسائي: ١٥٧٧\_ سنن ابن ماجه: ١٢٨٨\_ مسند احمد: ٣٦/٣.

مِنْبَراً مِنْ طِيْن وَلَبن، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِيْ يَدَهُ، كَأَنَّهُ يَجُرُّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحْوَ الْمُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ: أَيْنَ الْإِبْتِدَاءُ بِالصَّلاَةِ ؟ فَقَالَ مَرْ وَالُّ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ . فَرَفَعْتُ صَوْتِي: كَلَّ وَالَّـذِيْ نَـفْسِـيْ بِيَدِهِ، لاَ تَأْتُوْنَ بِخَيْر مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ.

نے (عید گاہ میں) گارے اور اینٹوں سے منبر بنا دیا تھا۔ ا جا تک مروان نے مجھ سے اپنا ہاتھ چھٹر انا شروع کر دیا، گویا کہ وہ مجھے منبر کی طرف تھینچ رہا تھا اور میں اسے عیدگاہ کی طرف تھینچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی بیرکت دیکھی تو میں نے کہا کہ: نمازے ابتداء کرنے والائمل کہاں گیا؟ تو مروان نے کہا: اے ابوسعید وہ تو جھوڑ دیا گیا ہے جو آ ب کومعلوم ہے۔ لیس میں نے بلندآ وازے کہا: ہرگزنہیں،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جس چیز کا مجھے علم ہے تم اس سے بہتر عمل نہیں کر سکتے ۔ تین بار یہ بات کہی پھر میں واپس چلا گیا۔''

#### فهاند :....ا نمازعیدین کے لیے عیدگاہ جانا مشروع ہے۔

- کمازعید خطبه عید سے قبل مسنون ہے۔
- سو۔ خطبہ عیدلوگوں کی طرف منہ کر کے اور زمین پر کھڑے ہو کرارشاد کرنا مشروع ہے۔
- ہ۔ خطبہ عید میں حاضرین سے صدقہ کی اپیل کرنا اور انہیں کثرت سے صدقہ کرنے کی ترغیب دینا جائز ومباح ہے۔
- ۵۔ عیدگاہ میں منبر کا انظام کرنا بدعت ہے، آپ مشکور نے سے زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا مسنون ہے۔ اور اس بدعت كا موجداول مروان بن حكم تها ـ
  - ۲۔ نمازعید سے قبل خطبہ دینا بدعت ہے۔اور اس بدعت کا موجد بھی مروان ہے۔
  - ے۔ خلاف سنت کام کو جتنا بھی مزین وآ راستہ کیا جائے اس میں خیر و بھلائی کرم فر مانہیں ہوسکتی۔
  - - 2 .... بَابُ إِشَارَةِ الْخَاطِبِ بِالسَّبَابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطُبَةِ

وَتَحُرِيُكِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

خطبے میں دعا کرتے وقت منبر پرشہادت کی انگل ہے خطیب کے اشارہ کرنے اور اس کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اسے حرکت دینے کا بیان

١٤٥٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل، نَا عَبْدُا رَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذُبَابٍ ....

<sup>( ،</sup> ٥ ) ١ ) اسناده صعيف، اس كي *سند مين ابوالحويرث راوي فراب حافظه والا ب- سنن ابي داو د*، كتاب الصلاة، باب رفع البدين عني السنبر، حدیث: ۱۱۰۵\_سنداحمد: ۳۳۷/۵

عَـنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطَّ يَدْعُوْ عَلَى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ. وَلكِنْ رَأَيْتُهُ يَـقُوْلُ هٰكَذَا: وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا. قَالَ أَبُوْ بَكْر: عَبْدُالرَّحْمٰن بْنُ مُعَاوِيَةَ هٰذَا أَبُوْ الْحُوَيْرِثِ مَدَنِيٌّ .

" حضرت سہل بن سعد و النفاذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله عصص الله عصص الله علاوه دعا كرت وقت اینے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھالیکن میں نے آپ کواس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ نے ا پی انگشت شہادت کو حرکت دے کر اشارہ کیا۔ امام ابو بر والله فرماتے ہیں: "عبدالرحمان بن معاویہ سے مراد

#### ١ • ٧ --- بَابُ كَرَاهَةِ رَفَع الْيَدَيُنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطَّبَةِ خطبے کے دوران میں منبر پر دونوں ہاتھ بلند کرنے کی کراہت کا بیان

ابوالحوريث مدني ہے۔''

١٤٥١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا ابْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنِ ....

مَـرْ وَانَ عَـلَـى الْمِنْبَرِ، رَافِعاً يَدَيْهِ، فَقَالَ: بن مروان كومنبر يردونون باته بلندكرت بوئ ويكا تو فرمايا: الله تعالى ان دونول باتھول كا براكرے (أنبيس خيرو بھلاكى سے دوركر \_ ) ميس في رسول الله الطينية كود يكها عن آب اين 🗸 انگلی سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔''

عَنْ عَدَّمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: أَنَّهُ رَأَى بِشُورَ بْنَ ﴿ " " حضرت عماره بن رويبه فالنين سے مروى ہے كه انهول نے بشر قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ. رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزِيْدُ عَلَى أَن يَّشِيْرَ بِإصْبَعِهِ .

فوائد: .....ا بيحديث دليل م كه خطبه جعه وعيداور ديكر خطبات مين خطبه ارشاد كرتے وقت دونوں ہاتھوں كو اٹھانا اورادھرادھراشارے کرنا مکروہ فعل ہے۔

۲۔ خطبات میں اشارے کا مسنون طریقہ انگشت شہادت سے اشارہ کرنا ہے۔

٢٠٧.... بَابُ ٱلْإِعْتِمَادِ عَلَى الْفَسِيِّ أَوِ الْعِصِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطُبَةِ خطبہ کے دوران میں منبر پر کمان یا لاتھی کے ساتھ سہارا لینے کا بیان

١٤٥٢ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشِ الْحَوْشِيُّ، حَدَّثَنِيْ .....

<sup>(</sup>١٤٥١) صمحيح مسلم، كتباب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث: ٨٧٤ سنن ابي داود: ١١٠٤ ـ سنن ترمذي:

٥١٥ سنن نسائي: ١٤١٣ مسند احمد: ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>١٤٥٢) سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطب على قوس، حديث: ١٠٩٦\_ مسند احمد: ٢١٢/٤.

شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: جَلَسْتُ إلى \_ أَوْ مَعَ \_ رَجُلِ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حُزْن الْكَلْفِيُّ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: وَفَدْتُّ إِلَى رَسُوْلِ الله عِن سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ ، فَشَهِ دْنَا الْجُمُعَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُتَوَكِّئاً عَلَى قَوْس أَوْ عَصَا، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنٰى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّاتٍ خَفِيْفَاتٍ مُيَارَ كَاتٍ .

"جناب شعیب بن رزیق طائقی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله الطُّناطِّيم كا أيك صحالي جنهين حكم بن حزن كلفي كها جاتا ہے، ان کے ساتھ بیشا تو انہوں نے ہمیں بیان کرنا شروع کر دیا، فرماتے میں: میں رسول الله و الله الله الله على ايك وفد کے ساتھ سات میں سے ساتواں یا نو میں نواں شخص حاضر ہوا۔ ہم جمعہ میں حاضر ہوئے ، تو رسول الله طشے آیا ہم ایک کمان یا الشی كا مهارا لے كر كھڑے ہوئے ،آپ نے الله تعالى كى تعريفات بیان کیں اور یا کیزہ، ملکے تھلکے اور مبارک کلمات کے ساتھ اللہ

٠٠٠... بَابُ إِبَاحَةِ الْكَلاَمِ فِي الْخُطْبَةِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ، وَالدَّلِيْلِ عَلَى ضِدٍّ قَوُلِ مَنُ زَعَمَ أَنَّ الْحُطْبَةَ صَلاّةً، وَلَوُ كَانَتِ الْخُطُبَةُ صَلاّةٌ مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِمَا لاَ يَجُورُ في الصَّلاة

خطبہ کے دوران میں نیکی کا حکم کرنے اور برائی ہے رو کئے کے لیے گفتگو کرنا جائز ہے اوراس شخص کے قول کے برخلاف دلیل کابیان جو کہتا ہے کہ خطبہ نماز کی طرح ہے اور اگر خطبہ نماز کی طرح ہوتا تو نبی کریم ﷺ خطبے کے دوران میں ایسی گفتگونہ فرماتے جونماز میں جائز نہیں

١٤٥٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقِ، ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ـ يَعْنِي

ابْنَ أَبِيْ خَالِدٍ ـ ـ عَنْ قَيْسٍ ـ وَهُوَ ..... ابْنُ أَبِيْ حَازِم، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: رَا نِي النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُ وَ يَخْطُبُ فَأَمَرِنِي ، فَحَوَّلْتُ إلى الـظَّـلِّ. وَفِـىْ خَبَـرِ عُبَيْـدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرِ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَيُّ قَالَ: . وَهُو يَخْطُبُ لِمَنْ أُخَّرَ الْـمَـجِيْءَ ـ إِجْلِسْ فَقَدْ اذَيْتَ وَانَيْتَ . وَفِيْ خَبَرِ أَبِيْ سَعِيْدٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ

'' حضرت ابوحازم ذالنيز بيان كرتے ہيں كه نبي كريم ولفي الله أنے مجھے دیکھا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے مجھے تهم دیا، للبذا میں سایہ دار جگہ کی طرف چلا گیا اور جناب عبید الله بن بشركي حديث ميں ہے۔ " نبي كريم الشيكال نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ، دریسے آنے والے کوفر مایا: (جہال جگہ ملتی ہے) پیٹھ جاؤہتم نے (لوگوں کو) تکلیف دی ہے اور دیر

(١٤٥٣) استناده صحيح مستن ابي داود، كتاب الادب، باب في الجلوس في الشمس والظل، حديث: ٤٨٢٢ الادب المفرد للنخاري؛ ١١٧٤\_ مستداحمد: ٣/٢٧٨ صحيح ابن حبال: ٢٧٨٩.

562

بِبَعْثِ أَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا. وَفِيْ خَبَرِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ عِيَاضِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلدَّاخِلِ: هَلْ صَلَّيْتَ ؟ قَالَ: لا َ. قَالَ: قُمْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاس تَصَدَّقُوا . وَفِيْ أَخْبَارِ جَابِرٍ فِيْ قِصَّةِ سُلَيْكٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّيْتَ ؟ قَسَالَ: لاَ. قَسَالَ: قُمْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْأَمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. فَفِي هٰذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلا لَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلاَةٍ. وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَن يَتَكَلَّمَ فِيْ خُطْبَتِ وِبِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَمَا يَنُوْبُ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ.

ہے بھی آئے ہو۔'' اور حضرت ابوسعید ڈٹائنڈ کی حدیث میں ہے پھر اگر آ ب کو کوئی لشکر روانہ کرنے یا کوئی اور ضرورت موتى تو آپ لوگوں كو بتا ديتے ۔ ادر اگر كوكى ( مالى ) حاجت ہوتی توانہیں تھم دیتے، آپ فرماتے تھے: صدقہ کرو۔''ابن عجلان کی عیاض واللیہ کے واسطے سے حضرت ابوسعید ڈالٹیڈ کی حدیث میں ہے، جمعہ والے دن خطبہ کے دوران نبی کریم نے نماز (تحیة المسجد) برده لی ہے۔اس نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا: اٹھو، دور کعات پڑھالو، پھرآپ نے لوگوں ہے کہا: صدقہ کرو۔'' اور حضرت جابر ڈٹائٹن کی روایات میں مذكور حضرت سليك والنودك قص ميس ب كه نبي كريم مطفي النافية ان سے یوچھا: کیاتم نے (تحیة المسجد) پڑھ لی ہے؟ انہوں نے عرض کی: نہیں، تو آپ نے فرمایا: اٹھ کر دو رکعت بڑھو۔ پھر آب نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ والے دن اس حال میں (معجد) آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہوتو اسے دور کعت پڑھ کر بیٹھنا چاہیے ان تمام روایات میں اس بات کی دلیل ہے کہ خطبہ نماز کی طرح نہیں ہے۔ اور خطیب کے لیے جائز ہے کہ وہ خطبہ کے دوران میں نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے مسلمانوں کی ضروریات کے متعلق گفتگو کرے اور انہیں ان کے د نی معاملات سکھائے۔''

فوائد: .....ا\_دوران خطبہ امام حاضرین میں سے کسی شخص سے مخاطب ہوسکتا ہے اور دوران خطبہ نیکی کا تھم دیتا اور برائی سے روکنا امام کے لیے جائز ہے۔ نیز سامعین کا باہم مخاطب ہونا لغوفعل ہے، البتہ دوران خطبہ سامع امام سے ہم کلام ہوسکتا ہے۔

۲۔ امام کوسامعین کا خیال رکھنا چاہیے اور جو چیز ان کے لیے مصر ہواس کا مداوا کرنا چاہیے۔

٣٠٥.... بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِىءَ بِقِرَاءَ ةِ الْقُرُانِ وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَ ةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْقُرْانِ

امام کا قاری قرآن کوقرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دینا اور تُلاوت کو سننے کا بیان، اس حال میں کہا مام منبر برموجود ہو، قرآن مجید کی تلاوت سن کرمنبر بررو پڑنے کا بیان

١٤٥٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ ، نَا أَبُوْ الْآحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلْقَمَةَ كَذَا يَقُوْلُ أَبُوْ الْآحْوَصِ ، قَالَ ، ........

قَالَ عَبْدُ اللّهِ الْمَرنِيْ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْهِ عِنْ سُوْرَةِ النّسَاء، حَتّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِمُنَا مِن كُلّ المَّةِ بِشَهِيْهِ وَجِمُنَا بِكَ عَلَى هُوُلَاءِ شَهِيْدًا ﴾ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

20 - - .... بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ إِذَا قَرَأَ الْخَاطِبُ السَّجُدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ جِبِ حَطِيبِ مِده والى آيت كى تلاوت كري و (سجده كرنے كے ليے) منبر سے ينچا ترنے كا بيان إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِى الْقَلْبِ مِنْ هٰذَا الْإِسْنَادِ، لِأَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ أَدْخَلَ بَيْنَ أَبِي هِلاكُ وَعِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فِى هٰذَا الْخَبَرِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَوْوَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَوْوَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَوْوَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَوْوَةَ مَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَوْوَةَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي فَرُوةَ هَذَا .

اگر اس کے متعلق حدیث صحیح ثابت ہو کیونکہ میرا دل اس کی سند کی طرف سے مطمئن نہیں اس لیے کہ ابن وہب کے بعض شاگر دوں نے ابن ابی ہلال اور عیاض بن عبداللہ کے درمیان اس حدیث میں اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ کو داخل کر دیا ہے، اس حدیث کو ابن وہب نے عمرو بن حارث سے روایت کیا ہے میرے خیال میں بی حدیث ابن ابی فروہ سے مردی نہیں اس حدیث کو ابن وہب نے عمرو بن حارث سے روایت کیا ہے میرے خیال میں بی حدیث ابن ابی فروہ سے مردی نہیں

<sup>(</sup>١٤٥٤) سنن ترمذي، كتاب تفسير القران، باب ومن سورة النساء، حديث: ٣٠٢٤ سنن ابن ماجه: ١٤٩٤ سنن كبري بسائي:

#### صحیح ابن خزیمه ..... عیدالفظ، عیدالفظی کی ضروری منتیل

١٤٥٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا أَبِى وَشُعَيْبٌ قَالاَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَثَنَا خَالِدٌ - هُوَ يَزِيْدُ - عَنِ ابْنِ أَبِى هِلاكٍ، وَهُوَ سَعِيْدٌ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعْدٍ، .........

> عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى أَنَّهُ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْماً فَقَرَأُ ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرى فَلَمَّا رَانَا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّرْنَا لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَانَا قَالَ: إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُم لِلسُّجُودِ. فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

"دوسرات ابو سعید خدری بنالٹوئیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ ملطنے آپ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: آپ نے ( دوران خطبہ میں) سورہ ص کی تلاوت کی، پھر جب آپ نے دوران خطبہ میں) سورہ ص کی تلاوت کی، پھر جب آپ نے حجدہ والی آیت تلاوت کی تو آپ نے ( منبر ہے ) اتر کے سجدہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے اس کی تلاوت فرمائی تو جب آپ آیت سجدہ پر پنچو تو ہم نے سجدہ کرنے کی تیاری کر لی۔ جب آپ نے ہمیں ( تیار میل اور کی تاری کر لی۔ جب آپ نے ہمیں ( تیار دیکھا ) تو فرمایا: "بلاشبہ بیاتو ایک نبی (داؤد میلینا) کی تو ہو کا مقام ہے ۔ لیکن میں نے تمہیں سجدہ کرنے کے لیے تیار دیکھا ہے ۔ لہذا آپ منبر سے نیچ تشریف لائے اور سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔"

فوائد: ..... بیصدیث دلیل ہے کہ دوران خطبہ آیت بجدہ کی تلاوت کے وقت خطبہ منقطع کرنا اور منبر سے اتر کر سجدہ کرنا اور مجدہ تلاوت کے بعد دوبارہ منبر پر براجمان ہونا اور بقیہ خطبہ ارشاد کرنا جائز ہے۔

٢٠٧ .... بَابُ الرُّخُصَةِ لِلُخَاطِبِ فِي قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِلْحَاجَةِ تَبُدُو لَهُ

خطیب کے لیے بوقت ضرورت خطبہ رو کنے کی رخصت ہے

١٤٥٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ، ثَنَا أَبُوْ نُمَيْلَةَ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَسِسَ

بُسرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ " "خضرت بريده فِلْيَّدَ بيان كرت بين كه اس دوران ميس كه

<sup>(</sup>١٤٥٥) صحيح؛ الصحيحة: ٢٧١٠ سنن ابي داود، كتباب سجود القرآن، بات السجود في ص، حديث: ١٤١٠ سن الدارمي: ١٥٥٤.

<sup>(</sup>٢٥٦) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الامام يقطع الخطبة للامر يحدث، حديث: ١١٠٩\_ سنن ترمذى: ٧٧٧٤ سنن ابن ماجه: ١٢٠٩\_ سنن نسالى: ١٥٨٦\_ مسند احمد: ٥/ ٢٥٤.

عَـلَى الْمِنْسَرِيَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَهْشِيَانَ وَيَعْثُرَانَ، عَلَيْهِمَا قَمِيْصَان أَحْمَرَان، قَالَ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَلَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: صَـدَقَ اللهُ، ﴿إِنَّهَا أَمْوَالُكُمُ وَأُولاَدُكُمُ فِتُنَةً ﴾ ، إِنِّسَى رَأَيْتُ هُ لَدُيْنِ الْغُلاَّمَيْنِ يَـمْشِيَـان وَيَعْشُرَان فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ وَحَمَلْتُهُمَا . أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ حُسَيْنٍ ، وَقَالَ: فَلَمْ

رسول الله ﷺ منبر پرتشریف فرما ہوکر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین زائقہا چلتے اور گرتے ہوئے ( مسجد میں ) آئے۔ان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی، تو رسول الله ﷺ ( منبر سے ) اترے اور آپ نے ان وونوں کوا تھالیا، پھر فرمایا: الله تعالی نے سی فرمایا ہے: ﴿ إِنَّهَا آ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً ﴾ (الانفال: ٢٨) "بشك تہارے مال اور تمہاری اولاد آ زمائش کا باعث ہے۔" بے شک میں نے ان دو بچوں کو چلتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکاحتی کہ میں نے نیچے اتر کر انہیں اٹھا لیا۔ زیدبن حباب کے واسطے سے جناب حسین کی روایت میں ہے: "تو میں صبر ندکر سکا۔" پھر آپ نے اپنا خطبہ دوبارہ شروع کر

فوائد: ..... احاجت كتحت خطبه منقطع كرنا جائز ومباح -

۲۔ اولا داور مال فتنہ ہے جوشر عی اعمال میں کوتا ہی کا باعث بنتے ہیں لیکن یہاں پیمقصود نہیں کہ اولا داور مال کی محبت میں غیر شرکی کام جائز ہے بلکہ مقصودیہ ہے اگر اولا دوغیرہ سے محبت میں سیجھ کمی کوتا ہی ہو جائے تو قابل مواخذہ

س<sub>د</sub> سرخ لباس زیب تن کرنا جائز ہے۔

أَصْبِرْ ثُمَّ أَخَذَ فِيْ خُطْبَتِه .

2 • ك .... بَابُ إِبَاحَةِ قَطُعِ النُحُطُبَةِ لِيُعَلِّمَ بَعُضَ الرَّعِيَّةِ خطبه روک کربعض رعایا کوتعلیم وینا جائز ہے

١٤٥٧ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيْرَةِ - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلال ، ....

عَنْ أَبِيْ رِفَاعَةً ، قَالَ: جِنْتُ النَّبِيُّ صَلَّى ﴿ ' مَصْرِت ابورِفاعه زَلَاتِهُ بمان كرتِ بم كه مين نبي كريم طَفِيَّاتُهُمْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: عَلَيْهِ السَّامِ عَطِيدار شاوفرمار على عقد تومين

(١٤٥٧) صحيح مسلم، كتاب النجمعة، باب حديث التعليم في الخطبة، حديث: ٨٧٦\_ سنن نسائي: ٥٣٧٩\_ الأدب المفرد للبخاري: ١١٦٤\_مسنداحمد: ٥/٠٨٠

عرض کی: ( میں ) ایک دین سے ناواقف شخص ہو، جے معلوم نہیں کہاس کا دین کیا ہے؟ نبی کریم <u>طشائی</u>ل میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خطبہ روک دیا۔ پھر ایک کری لائی گئی ۔ جس کے یائے لوہے سے خالی تھے۔رسول الله مستی الله اللہ علی اس بر تشریف فرما ہوئے۔ پھر آپ نے اس علم سے مجھے سکھانا شروع کیا جوعلم الله تعالی نے آپ کو سکھایا تھا، پھر آپ نے کھڑے ہوکر (بقیہ) خطبہ ارشاد فرمایا۔''

رَجُلٌ جَاهِلٌ عَنْ دِيْنِ لاَ يَدْرِيْ مَا دِيْنُهُ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، وَتَرَكَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُرْسِيِّ خَلَتْ قَـوَ ائِمُهُ مِنْ حَدِيْدٍ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتْى خُطْبَتَهُ قَائِماً.

#### فوائد: ..... ا کی شری ضرورت کی صورت میں خطبداور جمعدد یگر خطبات قطع کرنا جائز ہے۔

۲۔ کوئی مخض دین سکھنے کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہوتو ہرصورت اسے دینی تعلیم سے آگاہ کرنا لازم ہے،خواہ انسان خطبه ارشاد کرر ما ہو۔

- مر نبی منطق آین امت پر انتها کی مشفق و مهربان تھا اور دین اسلام کی تعلیمات سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ومصروف رہتے تھے۔
  - ۵۔ تعلیم کے لیے بلند جگہ یا کرسی وغیرہ کا استعال بہتر ہے،اس سے سامعین کو سجھنے میں سہولت رہتی ہے۔ ٨٠٤ .... بَابُ انْتِظَارِ الْقَوْمِ الْإِمَامَ جُلُوسًا فِي الْعِيْدَيْنِ بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطُبَةِ لِيَعِظُ النِّسَاءَ وَيُذَكِّرُهُنَّ

نمازعیدین میں خطبے سے فارغ ہوکرلوگوں کا بیٹھ کرامام کا انتظار کرنا تا کہ وہ عورتوں کو وعظ ,نفیحت کر لے

١٤٥٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،، قَالَ وَحَدَّثِنِي الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ مَخْلَدِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أُخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسِ ....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: شَهِدْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ " " حضرت ابن عباس رَثَاتُونَ بيان كرتے بين كه مين نے رسول مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ الله يَشْكَانَيْ ابوبكر، عمر اور عثمان وَثَنَيْتُم ك ساته عيد الفطركي نمازیں پڑھی ہیں، یہ تمام حضرات نماز خطبے سے پہلے پڑھتے

أَبِي بَكْرِ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيْهَا

(١٤٥٨) صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب موعظة الامام النساء، يوم العيد، حديث: ٩٧٩\_ صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، حديث: ٨٨٤ مسند أحمد: ١/ ٣٣١.

قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَقَرَأَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَ كَ الْهُؤُمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ حَتَّى خَتَمَ الْأيَّةَ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ؟ فَقَالَتِ امْرَأَ ةٌ وَاحِدَ ةٌ لَمْ تُجبْهُ غَيْرُهَا، لا يَدْرى الْحَسَنُ مَنْ هِيَ: نَعَمْ. قَالَ فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلاَلٌ نَوْبَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فِدَّى لَكُنَّ ، فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتْخَ وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلاكِ.

تھے۔ (ایک مرتبہ) نبی کریم طبیعاً آئے نیچ تشریف لائے، گویا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ مردوں کو اینے ہاتھ کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ فرما رہے تھے، پھر آپ لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے عورتوں کے پاس تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال ڈٹائٹھ بھی تھے۔ تو آپ نے بیہ آيت الاوت كي ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعُنكَ ﴾ (الممتحنة: ١٢) "اك ني إجب آپ ك یاس مومن عورتیں بیعت کے لیے حاضر ہوں۔'' آخر آیت تک تلاوت فرمائی۔تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا: کیاتم اس بات ر (قائم) ہو؟ صرف ایک عورت نے جواب دیا۔ ہال جی! جناب حسن کومعلوم نہیں ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی۔ رسول نے کیڑا پھیلا دیا اور کہا: اپنا صدقہ لاؤ۔ پس عورتوں نے اپنے ز پورات اورانگوشمیاں بلال رہائٹنز کے کیڑے میں ڈالنا شروع کر

> ٩- ١٠٠٠ بَابُ ذِكْرٍ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَذُكِيُرِهِ إِيَّاهُنَّ وَأُمُرِهِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعُدَ خُطُبَةِ الْعِيُدَيُن

عیدین کے خطبہ کے بعد امام کاعورتوں کو وعظ ونصیحت کرنا اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دینا ١٤٥٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ .....

> عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ

"حضرت جابر بن عبدالله والله الله على كرتے بين كه نبى كريم طفي النام عيد الفطر والے دن كفرے موئے، تو خطبے سے يهل نمازے ابتداء كى ، پھرلوگوں كوخطبدارشاد فرمايا۔ جب الله ك ني السَّيَالَيْلِمْ فارغ موئ توعورتوں كے ياس تشريف لاك

(١٤٥٩) تقدم تخريجه برقم: ١٤٤٤.

فَأْتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰي يَدِ بلال، وَ بلاكٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِيْنَ النِّسَاءُ صَدَقَةً . قُلْتُ لِعَطاءٍ زَكَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ ؟ قَالَ: لاَ، وَلٰكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِيْنَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ . قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَرٰى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنَ أَن يَّأْتِيَ النِّسَاءَ حِيْنَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرُهُنَّ. قَالَ: أَي لَعُمْرِيْ إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَالَهُمْ لا َ يَفْعَلُوْ نَ ذٰلِكَ .

تو آپ نے انہیں تھیجت فرمائی جبکہ آپ حضرت بلال والتین کے ماتھ برطیک لگائے ہوئے تھے۔ اور حضرت بلال زائنڈ نے اینا کیڑا پھیلایا ہوا تھا۔جس میںعورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ جناب ابن جرت كمت بين: مين نے امام عطاء سے يوچھا: كيا به صدقه فطرتها؟ انہوں نے فرمایا: نہیں، لیکن وہ ایک عام صدقه تھا جوانہوں نے اس وقت ادا کیا تھا۔عورت اپنا کنگن یا چھلہ وغیرہ ( حضرت بلال کی حیا در میں ) ڈال رہی تھیں اور وہ (زبورات وغیرہ) صدقہ کر رہی تھیں۔ میں نے جناب عطاء سے یوچھا: کیا آپ کے نزدیک اب بھی امام کے لیےضروری اور واجب ہے کہ وہ خطیے سے فارغ ہو کرعورتوں کے باس آئے اور انہیں وعظ ونصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا: ماں، میری عمر کی فتم! یہ ان پر واجب ہے ۔ کیا وجہ ہے کہ وہ اسانہیں کرتے؟''

" امام ابوبكر والله فرمات بين: جناب عبدالمالك بن الى سلیمان کی عطا کے واسطے سے حضرت جابر فائفہ سے مروی روایت میں ہے: نبی کریم طنے ایکنے نے عورتوں کو اللہ تعالی ہے ڈرنے کا حکم دیا۔ انہیں وعظ ونصیحت کی اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی ،عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ترغیب دلائی ، پھر فر مایا: " تم صدقه كرو كيونكه تمهاري اكثريت جهنم كا ايندهن بـ وتو عورتوں کے درمیان سے پیچکے رخساروں والی ایک عورت نے كها: اے الله ك رسول! يه كيول ج؟ آب نے فرمايا: بے شکتم شکوے شکایات بہت زیادہ کرتی ہواور خاوند کی ناشکری كرتى مو، چنانچدانموں نے صدقہ وخیرات كرتے موئے اينے

١٤٦٠ قَالَ أَبُوْ بَكْرِ وَفِيْ خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيُّ عِثْمُ أَمَرَهُ نَ بِتَقْوَى اللهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَطَةِ النِّسَاءَ سُفُعَاءَ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ؟ قَالَ: إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشِّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَةَ، فَجَعَلْنَ يَتَبَرَّعْنَ بِقَلاَتِّدِهِنَّ وَحُلِيّهِنَّ وَقُرُطِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلال يَتَصَدَّقْنَ

<sup>(</sup>١٤٦٠) صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين، حديث: ٤/ ٥٨٥ سنن نسائي: ١٥٧٦ مسند احمد: ٣/ ٣١٨ ـ سنن الدارمي: ١٦٠٢.

569

بِه . أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بِكُرٍ ، نَاهُ بُنْدَارٌ ، نَا أَبُوْ بِكُرٍ ، نَاهُ بُنْدَارٌ ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَ وَثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ .

گلے کے ہار، زیورات، اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں حضرت بلال کی چاور میں ڈال دیں۔''

وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَتَى النَّسَاءَ

بَعُدَ فَرَاغِهِ مِنَ النُحُطُبَةِ لِيَعِظَهُنَّ إِذِ النَّسَاءُ لَمْ يَسْمَعُنَ خُطُبَتَهُ وَمَوْعِظَتَهُ اس بات کی دلیل کابیان که نبی کریم طشی ایم خطبے سے فارغ ہو کرعورتوں کے پاس انہیں وعظ ونصیحت

اس بات کی ویک کابیان کہ بی کریم مصطفریم مصبے سے قارت ہو کر وردوں سے پی ک بین و تصور مست کرنے کے لیے اس لیے تشر لف لائے تھے کیونکہ عور تیں آپ کا خطبہ اور وعظ ونصیحت سن نہیں سکی تھیں ۱۶۶۔ قَسالَ أَبُووْ بَکُر فِی خَبَر أَیُّوْبَ عَنْ امام ابو بکر مِرالله فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس فِنْ اُنْهَا کی روایت

الْخَبَرَانَ صَحِيْهِ أَن عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ انْهِينِ وعظ ونصيحت كيـ' يه دونوں روايات جنسي امام عطاء عَبَّاسِ وَعَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ . حضرت جابر رفائق اور حفرت ابن عباس وَالْعَدُ سے بيان كرتے

منظرت جابر رضيحۂ اور منظر ہیں، سیح ہیں۔

فوائد:.....اعیدین میں اگر عورتوں تک خطیب کی آ واز نه پنچ تو عورتوں کوعلیحدہ خطبہ ارشاد کرنا اور انہیں وعظ وضیحت کرنا جائز ہے۔

۲۔ خطبہ عید میں عورتوں کوصدقات وخیرات کرنے کی ترغیب دینا اور انہیں جہنم سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنا میارج ہے۔

ا ا ك .... بَابُ الرُّخُصَةِ فِي تَوْلِثِ انْتِظَارِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوُمَ الْعِيْدِ عَيْدِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوُمَ الْعِيْدِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

١٤٦٢ ـ أَنَـا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ .........

<sup>(</sup>١٤٦١) صحيح بخاري، كتاب العلم، باب عظة الامام النساء وتعليمهن، حديث: ٩٨\_ صحيح مسلم٢٠٨٢ منن ابن ماجه: ١٢٧٣. (١٤٦٢) صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب الحلوس للخطبة، حديث: ١٥٥٠ سنن نسائي: ١٥٧٢ ـ سنن ابن ماجه:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْ يَوْمَ عِيْدٍ، صَلَّى وَقَالَ: قَدْ قَضَيْنَا الصَّلاةَ، فَمَنْ شَاءَ جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ، وَمَنْ شَاءَ أَن يَّذْهَبَ ذَهَبَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: هٰ ذَا حَدِيْتٌ خِرَاسَانِيٌّ غَرِيْبٌ غَرِيْبٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ الْفَصْلِ بْنِ مُوْسَى الشَّيْبَانِيِّ، كَانَ هٰذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِيْ عَـمَّارِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ مُوْسٰي، لَمْ يُحَدِّثْنَا بِه بِنَيْسَابُوْرِ، حَدَّثَ بِهِ أَهْلُ بَغْدَادٍ عَلَى مَا خَبَرَنِيْ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّيْنَ.

" حضرت عبدالله بن سائب رضائفه بیان کرتے ہیں کہ میں عید والے دن رسول الله طفي وائم كى خدمت ميں حاضر موا، آپ نے نماز پڑھائی اور فرمایا: ہم نے نماز ادا کر لی ہے، تو جو شخص چاہے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھارہے، اور جوشخص جانا چاہے وہ چلا جائے۔ امام ابوبکر واللہ فرماتے ہیں: بیخراسانی روایت نہایت غریب ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اسے صرف فضل بن موسی شیبانی نے روایت کیا ہے۔ بدروایت ابو ممار کے پاس بھی موجودتھی ،انہوں نے نیسابور میں ہمیں پیرحدیث بیان نہیں ، کی ، اہل بغداد کو بیہ حدیث بیان کی تھی جیسا کہ بعض عراقی علماء نے مجھے بتایا ہے۔''

فواند : .... یه حدیث دلیل مے کہ خطبہ عیدین سنت ہے واجب نہیں اور عید کے خطبہ کے وجوب کا کوئی شخص بھی قائل نہیں۔ تا ہم صحابہ کاعمل یہی تھا کہ وہ جہاں نماز پڑھتے وہیں بیٹھ کر خطبہ ساعت کرتے۔

٢ اك.... بَابُ اجْتِمَاع الْعِيْدَيُنِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيْدَ ثُمَّ الْجُمُعَةَ، وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَ قِ فِيهِمَا جَمِيْعًا بِسُوْرَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا.

ایک ہی دن میں عیداور جمعہ کا جمع ہونا، اور امام کا لوگوں کو پہلے عید کی نماز پھرنماز جمعہ پڑھانے کا بیان، ان دونوں نمازوں میں ایک ہی قشم کی دوسورتیں پڑھنا جائز ہے

١٤٦٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ

عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: فِي الْعِيْدِ، بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَـلْ أَتَـاكَ حَـدِيْتُ الْـغَاشِيَةِ ، فَإِنْ وَافَقَ

ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ بِهِمَا.

"حضرت نعمان بن بشير فالفؤے روايت ہے كه نبى كريم ﷺ عيدين كي نمازون مين، ايك بار فرمايا: عيد مين (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَىٰ) اور (هَـلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيةِ) يرها كرتے تھے۔اوراگرعيد جعدك دن آ جاتى تو آپ دونوں نماز وں میں یہی سورتیں پڑھتے۔''

(١٤٦٣) صحيح مسلم، كتباب المجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، حديث: ٨٧٨\_ سنن ابي داود: ١١٢٢\_ سنن ترمذي: ٥٣٥ ـ سنن نسائي: ١٤٢٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٨١ ـ مسند احمد: ١٧٣ ـ مسند الحميدي: ٩٢١ ـ ف**واند** :.....اگرعیداور جعدایک دن واقع هون تو عید وجعد کی دونون نمازون میں سورهٔ اعلیٰ اورسورهٔ غاشیه کی

تلاوت کرنا جائز ومباح ہے۔

٣ ١ ٤ .... بَابُ الرُّخُصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوُمٍ وَاحِدٍ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لاَ أَعُرِفُ إِيَّاسَ بُنَ أَبِي رَمُلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلا جَرْحٍ. جب جمعه اورعیدایک ہی دن میں جمع ہو جائیں تو بعض لوگوں کو جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت کا بیان، بشرطیکہ حدیث سیح ہو، کیونکہ مجھے ایاس بن ابی رملہ کی جرح اور تعدیل کاعلم نہیں ہے ١٤٦٤ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا أَبُوْ مُوسَى، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، نَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِيْ رَمْلَةَ: أَنَّهُ شَهِدَ مُعَاوِيَةً وَسَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي اللَّهِ يَوْم؟ قَالَ: نَعَمْ. صَلَّى الْعِيْدَ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَن يَجْمَعَ فَلْيَجْمَعْ.

'' جناب ایاس بن ابی رملہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے پاس حاضر منصے تو انہوں نے حضرت زید بن ارقم واللہ سے پوچھا کہتم رسول منتی والے کے ساتھ ایک ہی دن میں دوعیدوں (عید اور جعه) میں شریک ہوئے ہو؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! آپ نے دن کے شروع میں عید کی نماز پڑھائی پھرآپ نے نماز جعد کی رخصت دے دی اور فرمایا: جو پڑھنا جاہے وہ

فوائد :....ا گرعید جعہ کے روز آئے تو سامعین کو جعہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ اور جعہ چھوڑنے کی صورت میں سامعین گناہ گارنہیں ہوں گے۔البتہ جمعہ چھوڑنے کی صورت میں نماز ظہر پڑھنالازم ہے۔

1/ ١٨ .... بَابُ الرُّخُصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدَانِ وَالْجُمْعَةُ أَن يُّعِيْدَ بِهِمُ وَ لا يَجْمَعَ بِهِمُ، إِنْ كَانَ ابُنُ عَبَّاسِ أَرَادَ بِقَوُلِهِ أَصَابَ ابُنُ الزُّبَيْرَ السُّنَّةَ، سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب عیداور جمعہ جمع ہو جائیں تو امام کورخصت ہے کہ وہ لوگوں کوعید پڑھا دے اور جمعہ نہ پڑھائے، بشرطیکہ حضرت ابن عباس خالفیٰ کی اپنے اس فرمان'' ابن زبیر روا کی نے سنت کو یا لیا ہے' سے

مرادنبي طلفي ملية سنت هو

١٤٦٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا يَحْلِي، نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَثَنَا

<sup>(</sup>٤٩٤) صحيح، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث: ١٠٧٠ منن نسائي: ١٥٩٢ سنن ابن ماجه: ١٣١٠\_ مسئد احمد: ٣٧٢/٤\_ سنن الدارمي: ١٦١٢.

يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا يَحْلَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ يَعْنِي بْنَ أَخْضَرَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِيْ عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةً ،

قَالَ، حَدَّثَنِيْ ﴿

وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: شَهدتُّ ابْنَ الزُّبَيْر بِـمَـكَّةَ وَهُـوَ أَمِيْـرٌ فَوَافَـقَ يَوْمُ فِطْرِ أَوْ أَضْحُم يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى اللَّهُ النَّهَارُ ، فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَكَب وَأَطَالَ، ثُمَّ صَلِّي رَكْعَتَيْن وَلَمْ بُصَا الْجُمُعَةَ. فَعَابَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِيْ الله الدن عَبْدِ شَمْسِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عَنَاسَ فَقَالَ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ وَبَ حَغَ ابِنَ الرُّبُيْرَ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيْدَان صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا . هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ أَحْمَدَ بْن عَبْلَدةَ . قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَصَابَ إِنْ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، يَحْتَمِلُ أَن يَكُوْنَ أَرَادَ سُنَّةَ لِنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَائِزٌ ١١ كُوْنَ أَرَادَ سُنَّةَ أَبِيْ بَكْرِ أَوْ عُمَرَ أَوْ عُثْمَا اللهِ عَلِيَّ. وَلاَ أَخَالُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَصْابَ الدُّانَةَ فِي تَـقْدِيْمِـهِ الْخُطْبَةَ قَبْلَ صَلاَءةِ الْعِيْدِ، لِلأَنَّ هٰذَا الْفِعْلَ خِلافُ سُنَّةٍ النَّبِيِّ صَدَّدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَبِيْ بَكُر وَ عُمَرَ، وَإِنَا الرَّادَ تَرْكَهُ أَنْ يَجْمَعَ بِهِمْ بَعْدَما قَدْ صِنَّى بِهِمْ صَلاَّةَ الْعِيْدِ فَقَطْ،

''حضرت وہب بن کیسان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن زببر بظفخا کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا جب وہ امیر تھے تو عید الفطر یا عید الاضح جعہ کے دن آ گئی تو انہوں نے (عید کے لے ) نکلنے میں تاخیر کی حتی کہ دن جڑھ گیا، پھر وہ باہر نکلے اور منبر پرتشریف فرما ہو کر بڑا طویل خطبہ دیا۔ پھرانہوں نے دو ركعات برهائين اورنماز جمعة نهين برهائي، پس بن اميه بن عبد منس کے بچھ لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا اور ان پر عيب لگايا، حضرت ابن عباس ظهر كو بيه بات معلوم هو كي تو فرمایا: این زبیر ولی الے انے سنت کو پالیا ہے۔ حضرت این زبیر ر الله کو یہ بات پنجی تو انہوں نے فرمایا: '' میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹائنڈ کو دیکھا ہے کہ جب دوعیدیں (عیداور جمعہ) جع ہوجا ئیں تو وہ اس طرح کرتے تھے۔ یہ جناب احمد بن عبدہ كى حديث بــــ امام الوبكر والله فرمات بين: " حضرت ابن عباس فطالبًا كابية فرمان: ' حضرت ابن زبير فطالبًا نے سنت كو ياليا ہے' ممکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ انہوں نے سنت نبوی طشی کے یالیا ہے۔'' اور یہ بھی ممکن ہے کدان کی مردا یہ ہوکہ حضرت الوبكر، عمر، عثان يا على كے طريق كو انہوں نے ياليا ے۔اورمیرا خیال نہیں کہ نمازعید سے پہلے خطبہ دینے کوانہوں نے سنت کو یالیا" قرار دیا ہو کیونکہ بیکام سنت نبوی مشفراتا، ابوبكر،اورعر وللنا كي عرايق كے خلاف ہے۔ بلكه ان كى مراد صرف جمعہ نہ یڑھانا تھا۔ جبکہ انہوں نے لوگوں کونمازعیدیڑھا

(١٤٦٥) اسناده حسن، سنن نسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في التخلف عن الحمعة ..... حديث: ٩٣٠.

صحيح ابن خزيمه ..... 2 عيد الفطر عيد الاضي كي ضروري منيس

دی تھی۔ان کی مراد نماز عید سے پہلے خطبہ دینا نہ تھی۔''

دُوْنَ تَقْدِيْمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِيْدِ.

ف**وانہ** :....ا اگرعیداور جمعہ ایک دن واقع ہوں تو نماز جمعہ کوترک کرنے اور امام کو جمعہ منعقد نہ کرنے کی

رخصت ہےروزعیر جمعہ کا انعقاد لازمنہیں۔

۲۔ نماز جمعہ ترک کرنے کی صورت میں نماز ظہر کا اہتمام لازم ہے اور ابن زبیر رٹائٹڈ کے جمعہ کا اہتمام نہ کرنے سے اس بات کی نفی نہیں ہوئی کہ انہوں نے نماز ظہر گھر برادانہ کی ہو۔

2 مَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتَ خُرُورِ جُيَّضًا كُنَّ أَوُ أَطُهَارًا فَا مَا تُحَدُّورِ حُيَّضًا كُنَّ أَوُ أَطُهَارًا

عورتوں کا نمازعیرین کے لیے نکلنا جائز ہے اگر چہوہ کنواریاں، پردہ نشین، حاکضہ ہوں یا پا کیزہ ۱٤٦٦ ۔ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَحْرٍ، نَا أَبُو هَاشِم ذِیَادُ بْنُ أَیُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِیْلُ بْنُ عُلَیَّةَ، نَا أَبُو هَاشِم ذِیَادُ بْنُ أَیُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِیْلُ بْنُ عُلَیَّةَ، نَا أَبُو هَاشِم ذِیَادُ بْنُ أَیُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِیْلُ بْنُ عُلَیَّةَ، نَا أَبُو هَاشِم ذِیَادُ بْنُ أَیُّوْبَ، نَا إِسْمَاعِیْلُ بْنُ عُلَیَّةً، نَا أَبُو هَا مِنْ مُلَیّةً مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللّ

''حضرت حفصہ وظافھ ایمان کرتی ہیں کہ ہم اپنی جوان لڑکوں کو اور بی خلف کے کل میں اتریں، اس نے بیان کیا کہ اس کی اور بی خلف کے کل میں اتریں، اس نے بیان کیا کہ اس کی بہن رسول اللہ طبیع آئے کے ایک صحابی کی بیوی تھی، جس صحابی نے رسول اللہ طبیع آئے کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت کی تھی، میری بہن چھ غزوات میں ان کے ساتھ تھی، وہ فرماتی ہیں: ہم زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور بیاروں کی تیارداری کرتی تھیں۔ میری بہن نے رسول اللہ طبیع آئے ہی سوال کیا: کیا ہم میں ہے کی عورت کو گناہ ہوگا اگر وہ چا در نہ ہونے کی وجہ سے نکل نہ سکے ؟ آپ نے فرمایا: اس کی سہیلی کو چا ہے کہ وہ اسے اپنی چا دروں میں سے کوئی چا در اوڑ ھے کے لیے دے وہ دے اور وہ نیکی کے کام اور مومنوں کی دعا میں شریک ہو بائے گھر جب حضرت ام عطیہ بڑا تھی تشریف لائیں تو میں سے ان کی بھر جب حضرت ام عطیہ بڑا تشریف لائیں تو میں سے ان کھی جا کے ایک کی کھی جب حضرت ام عطیہ بڑا تشریف لائیں تو میں سے ان

عَنْ حَفْصَة، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَن يَخُرُجْنَ. فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا، مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا، مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشْرَةَ غَزَوةً كَانَتْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَى عَشْرَة غَزَواتٍ، قَالَتْ: كُنَّا الله عَلَيْهِ فَسَلَّمَ الْمَرْضَى. أَخْتِى مَعَهُ فِى سِتِّ غَزَواتٍ، قَالَتْ: كُنَّا فَسَأَلَتْ أُخْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ فَسَالَتُهُ عَلَى الْمُرْضَى. فَسَالَتْ أُخْتِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأُسٌ إِنْ لَكُ مُن لَهَا جِلْبَابٌ أَن لَا تَحْرُجَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى إِحْدَانَا بَأُسٌ إِنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى إِحْدَانَا بَأُسٌ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَسْهَا وَلُتَسْهَا وَلُتَسْهَا وَلْتَشْهَالِ اللهُ عَلَيْمَ وَوَعَوْةَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَلَمَا قَدِمَتُ أُمُ

<sup>(</sup>١٤٦٦) صبحیح بخاری، کتاب الحج، باب تقضی الحائض المناسك کلها..... حدیث: ١٦٥٢ ـ صحیح مسلم: ١٦٥٢ ـ سن ابی داود: ١١٣٨ ـ سنن ترمذی: ٥٤١ ـ سنن نسائی: ٣٩٠ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٠٧ ـ مستد احمد: ٥/٤٨.

574

عَطِنَّةَ سَأَنْتُهَا \_ أَوْ سَأَلْنَاهَا \_ فَقُلْنَا، سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا ؟ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَتْ بِأَبَا. فَـ قَـالَـتْ: نَعَمْ بِأَبًا. قَالَ: لِتَخْرُجَ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْـخُـدُوْدِ أَوِ الْسعَوَاتِيقُ وَذَوَاتُ الْـخُدُوْر وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُوْمِنِيْنَ. وَتَعْتَزِلُ الْحَائِضُ الْمُصَلِّي. قُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: الْحَائِضُ؟ قَالَتْ: أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةً ، و تَشْهَدُ كَذَا و تَشْهَدُ كَذَا؟

سے بوچھایا ہم نے ان سے بوچھا، ہم نے کہا: کیا آپ نے رسول الله طفِّظَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ كُوالِيهِ اللَّهِ فَرِماتِ ہوئے سناہے؟ حضرت ام عطيه ولانتوا جب بهي رسول الله طشائية كوياد كرتين تو تهتين: میرا باب آب پر قربان، تو انہوں نے جواب دیا۔ بان، میرا والد آپ رقربان ہو۔ رسول اکرم مطبقین نے فرمایا ہے: نوجوان، بردہ نشین عورتوں یا نوجوان اور بردہ نشین عورتوں اور حائضہ عورتوں کو (عیر کے لیے ) نکلنا جائے۔ وہ خیر و بھلائی کے کاموں میں شریک ہوں اورمومنوں کی دعا میں حاضر ہوں کیکن حاکضہ نماز گاہ ہے الگ رہے، میں نے ام عطیہ کو کہا کیا حائضہ بھی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا کیا حائضہ میدان عرفات میں (حج کے لیے) حاضری نہیں دیتی اور کیا وہ فلال فلال كام ميں شريك نہيں ہوتى ؟ كيا وہ فلال فلال مقام ر حاضرنہیں ہوتی ؟''

> ٢ ا ٧ .... بَابُ ٱلْأَمُرِ بِإِعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيْدَ وَالدَّلِيُل أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَثُ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعُوةِ الْمُسْلِمِيْنَ

حائضہ عورت جب عید میں حاضر ہوتو عید گاہ سے الگ رہنے کے حکم کا بیان اور اس بات کی دلیل کا بیان کہ اسے صرف خیر و بھلائی کے مشاہدے اور مسلمانوں کی دعا میں شرکت کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے ١٤٦٧ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ـ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ـ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً وَ هِشَّامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَ حَفْصَةَ .......

ذَوَاتِ الْـخُدُوْرِ وَالْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدِ ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ

عَنْ أُمُّ عَسِطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ " "حضرت ام عطيه وَالله عليه عَلَيْها سے روايت ہے كه رسول الله عظيماً الله عظيماً عَلَيْها عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ الْعَوَاتِقَ كُوارِي نوجوان برده نشين لريوس اور حائضه عورتول كوعير والے دن ( عیر گاہ کی طرف ) نکالا کرتے تھے۔ الدتہ جائضہ عورتیں عبد گاہ ہے الگ رہتی تھیں اور خیر و بھلائی اورمسلمانوں ،

<sup>(</sup>١٤٦٧) صحيح بحاري، كتاب الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب، حديث: ٣٥١، صحيح مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب ذكر اباحة حروج النساء في العيدين، حديث: ١٠/ ٨٩٠ سنن ترمذي: ٥٣٩ ـ وانظر الحديث السابق.

عيد الفطر،عيد الاضحى كي ضروري سنتيل صحیح ابن خزیمه ..... 2

کی دعا میں شریک ہوتی تھیں۔ ان میں ہے کسی عورت نے یو چھا: اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس حیاور نہ ہوتو ( وہ کیا كرے)؟ آپ نے فرمايا: ااس كى بهن اپنى حادروں ميں سے ایک حاوراہے عاریتاً دے دے۔''

وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: فَإِن لَّمْ يَكُنْ لِإِحْدَانَا جِلْبَابٌ ؟ قَالَ: فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلاَبِيبِهَا.

فواند :....ا بيا حاديث دليل بي كه جوان، ادهير عمر اور حائضه عورتوں كاعيدگاه ميں پنچنا واجب اور اس دن کی خیر و برکت کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں امر وجوب پر دال ہے کیونکہ کوئی قرینہ صارفہ نہیں جواس امر کو استحباب پر محمول کرے۔

۲۔ حائضہ عورتوں پرعیدگاہ میں پہنچنا فرض ہے لیکن وہ عیدگاہ میں نماز کی جگہوں سے دور رہیں گی۔

س<sub>ا۔</sub> جس عورت کے ٹیاس اوڑھنی یا دوسیٹہ وغیرہ نہ ہو، اس عذر کی وجہ سے اسے نمازعید میں شامل چہ ہونے کی رخصت نہیں۔ بلکہ وہ کسی ہیلی سے عاریثا اوڑھنی لے کرنماز عید میں شرکت کرے گا۔

١٤.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ الطَّرِيُقِ الَّذِي أَتَى فِيُهِ الْمُصَلَّى عیدگاہ سے دالیں آتے ہوئے دوسرے راستے سے آنامستحب ہے

١٤٦٨ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيْدٍ وَ أَبُوْ الْأَزْهَرِ - وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالًا، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ الْمُؤَدِّبُ - نَا فُلَيْحُ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ " "حضرت الوبريه وَالنَّهُ بيان كرت بي كم بي كريم النَّا عَنْ أَبِي عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيْدُيْنِ رَجَعَ عيدين كے ليے تشريف لے جاتے تو واپسي پروه راسته بدل كر

فِيْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الَّذِيْ خَرَجَ فِيْهِ . ورس دوس داست سے واپس تشریف لاتے۔''

**فوائد** : .... بیصدیث دلیل ہے کہ عیدین سے واپسی کے وقت راستہ تبدیل کرنامستحب فعل ہے اور نبی منطق اللہ کا عیدین سے واپسی پر راستہ تبدیل کرنا دائمی معمول تھا۔

10.... بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعُدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّى عیدگاہ سے واپس آ کر گھر میں نفل نماز ادا کرنامسخب ہے

١٤٦٩ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، نَا أَبُوْ مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَذِيْرِ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و الرِّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ....

(١٤٦٨) صحبح، سنن ترمذي، كتاب الجمعة، باب مأجاء في خروج النبي ﷺ الى العيد، حديث: ٥٤١\_ سنن ابن ماجه: ١٣٠١\_ مسند احمد: ٢/ ٣٣٨\_ سن الدارمي: ١٦١٣. صحيح ابن حباك: ٢٨١٥. صحيح بخارى: ٩٨٦ تعليقاً. 576 ميدالفطر،عيدالانخي کي ضروري سنتيں

صحیح ابن خزیمه ..... عمال کرد

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتَّى يَطْعَمَ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، فَاإِذَا رَجَعَ صَلْى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، فَاإِذَا رَجَعَ صَلْى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لاَ يُصَلَّى قَبْلَ الصَّلاةِ شَيْئًا.

" د حضرت ابوسعید بناٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا میں عید الفطر والے دن کچھ کھائے بغیر (عیدگاہ کی طرف) نہیں جاتے تھے۔ جب آپ جاتے تو لوگوں کو دو رکعات پڑھاتے، پھر جب آپ گھر میں دو پھر جب آپ گھر واپس تشریف لاتے تو آپنے گھر میں دو رکعات ادا فرماتے۔ اور آپ نماز سے پہلے کوئی نماز (نفل) نہیں رڑھتے تھے۔"

فوائد : .....نمازعیدین سے قبل مطلق نماز پڑھنا اور بعد میں عیدگاہ میں نماز پڑھنا مکر وہ عمل ہے۔ البتہ نمازعید کے بعد گھر پر دورکعت نماز پڑھنا مشروع اورمسنون فعل ہے۔

\*\*\*

<sup>(</sup>١٤٦٩) استناده حسن، منت ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوات، باب ماجاء في الصلاة قبل العيد وبعدها، حديث: ١٢٩٣\_ مستد احمد: ٣٨/٣.

### كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلاَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنُ كِتَابِ الْمُسُنَدِ مِنَ السُّنَنِ مُخْتَصَرٌ مِنُ كِتَابِ الْمُسُنَدِ تاب المسند سے اختصار کے ساتھ نماز میں امامت اوراس میں موجود سنتوں کی کتاب

ا ..... بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَدِّ تَهَا آ دى كى نماز پر باجماعت نماز اداكرنے كى فضيلت

١٤٧٠ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَ عُقْبَةَ بْنِ وَسَاجِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ..........

"حضرت عبدالله بن مسعود رفائي نبی کريم مشيكاتي است روايت كرتے بيں كه آپ نے فرمايا: "آ دى كى جماعت كے ساتھ نماز كى ادائيگى، اس كے تنها نماز سے پچيس گنا فضيلت والى ہے۔" امام ابوبكر برللله فرماتے بيں كه بيدالفاظ اس جنس سے تعلق ركھتے ہيں جس متعلق ميں كتاب الا يمان ميں بيان كر يعلق ركھتے ہيں قوب اجزاء اور شاخوں والى چيز كا عدد چكا ہوں كه عرب جب كسى اجزاء اور شاخوں والى چيز كا عدد بيان كرتے بيں تو اس سے ان كى مراداس عدد سے زائدكى نفى كرنا نهيں ہوتا۔ لهذا نبى كريم طفي آئے کے اس فرمان " پچيس كرنا نهيں ہوتا۔ لهذا نبى كريم طفي آئے کے اس فرمان " پچيس كرنا نهيں ہوسكا۔ ہمارى اس تاويل وتفير كى ديل درن خيل حدیث ہے۔ "

قَالَا، حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً وَ عَقبة بِنِ وَسَاءً عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاَةً الرَّجُلِ فِى الْهَجَمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَ تِبِهِ وَحْدَهُ الْهَجْمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَ تِبِهِ وَحْدَهُ الْهَجْمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَ تِبِهِ وَحْدَهُ الْهَجْمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلاَ تِبِهِ وَحْدَهُ اللّهَ فَلَا يَبِحَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١٤٧٠) اسناده صحيح، مسند احمد: ١/٣٧٠.

تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا الْعَدَدِ، وَالدَّلِيْلُ عَلَى

صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْتُ.

١٤٧١ - أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ وَ يَحْيَى بْنَ حَكِيْمٍ حَدَّثَانًا، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع .....

> عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: صَلاَّةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيْعِ تَفْضُلُ عَلٰي صَلاَ تِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً . أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بِكُرٍ ، نَا بُنْدَارٌ ، نَا يَحْلَى ، نَا عُبَيْدُ اللهِ ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ

''حضرت ابن عمر خلافته نبی کریم طشاندا سے روایت کرتے ہیں كه آپ نے فرمایا: آ دى كى جماعت كے ساتھ نماز كى ادائيگى اس کی تنها نماز کی ادائیگی ہے ستائیس گناہ فضیلت رکھتی ہے۔''

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ . ٣ .... بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيُلِ عَلْى ضِدِّ قَوُلِ مَنُ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفُظٍ مُجْمَلٍ، مَوَّهَ بِجَهُلِهِ عَلَى بَعُضِ الْغَبَاءِ، احْتِجَاجاً لِمَقَالَتِهِ هٰذِهِ أَنَّهُ إِذَا خَاطَبَهُمُ بِكَلاَم

مُجْمَلِ فَقَدُ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدُهُمْ مَعُنى، زَعْمَ

اس مخص کے قول کے برخلاف دلیل کا بیان جو کہتا ہے کہ نبی کریم مستے آیا اپنی امت کو مجمل الفاظ میں خطاب نہیں فرماتے۔اس نے اپنے اس قول کے ذریعے ہے بعض بے وقوف لوگوں پراپنی جہالت کے ساتھ حق کو چھیا دیا ہے کہ جب نبی کریم مطنع والم اپن امت کومجمل کلام کے ساتھ خطاب کریں گے تو گویا آپ نے انہیں بے فائدہ خطاب کیا، بیاس شخص کا مگمان وخیال ہے

١٤٧٢ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ

أَبِيْ هِنْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَ ةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيْعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَ تِهِ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ

"حضرت ابو ہریرہ فاللہ نبی کریم مشیقی سے روایت کرتے ہیں كه آپ نے فرمایا: آ دمى كى جماعت كے ساتھ نماز كى ادائيگى اس کے لیے اسکیے نماز پڑھنے سے بیس سے زیادہ درج افضل

<sup>(</sup>١٤٧١) صحيح بخارى، كتاب الاذاك، باب فضل صلاة الحماعة، حديث: ١٤٥ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حديث: ٦٥٠\_ سنن ترمذي: ٢١٥\_ سنن نسائي: ٨٣٨\_ مسند احمد: ٢/ ٦٥. انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٤٧٢) صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، حديث: ٦٤٨\_ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حليث: ١٤٩\_ سنن ترمذي: ٢١٦\_ سنن نسائي: ٨٣٩\_ مسند احمد: ٢/ ٤٧٣.

صحیح ابن خزیده ..... 2 موجود نتی موجود نتی امت اوراس میں موجود نتین موجود نتین ا

صَلاَ ةً. قَالَ أَبُو بَكُو، فَقُولُهُ فَلَى مَا بَيْنَ كَوْكَه بِضِعٌ عَلَى مَا بَيْنَ كَوْكَه بِضِع كَاطِلاق تَيْن سے لِكَروّں تك كے عدو پر ہوتا الثّلاَثِ إِلٰى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدَدِ، وَبَيْنَ عَلَيْهِ ہِدَ اور نبى كريم طِيْحَانِيْ نے حضرت ابن مسعود وَلَيْقَدُ كَ الشّلامُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ إِلّا آبِ نَ يَهُيْنِ فَرايا كَه نماز باجماعت بحيس گنا افضل ہے۔ اور آپ نے يہيں فرمايا كہ بحيس گنا ہے نيادہ افضل نہيں ہو بِخُرِ ابْنِ وَعَشْرِیْنَ وَلَمْ يَقُلُ لاَ تَفْضُلُ إِلّا تَقْصُلُ إِلّا عَلَى الْمَاعِت بَيْنِ فَرَايا كَه بَانِ فَرَايا كَهُ بَانِ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فوائد : ....ا طاہر بیاحادیث باہم متعارض معلوم ہوتی ہیں کہ بعض روایات ہیں نماز باجماعت بچیس درجے اور بعض میں ستائیس درجے زیادہ ثواب کا بیان ہے امام نووی ڈسٹیر بیان کرتے ہیں کہ ان متعارض احادیث میں تطبیق کی تین صورتیں ہیں:

- (۱) ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ عدد قلیل کا ذکر عدد کثیر کی نفی نہیں کرتا۔ ( کہ بچپیں کا عددستائیس میں شامل ہے) اور جمہور اصولیوں کے نز دیک عدد کے مفہوم کا تعین باطل ہے۔
- (۲) ممکن ہے کہ اولا آپ مشکقاتی نے تکیل عدد (یعنی تجییں گنا زیادہ تواب) بیان کیا ہو، پھر اللہ تعالی نے آپ مشکقاتیا کومزید فضیلت ہے آگاہ کیا تو آپ مشکھاتیا نے مزید فضیلت بیان کردی۔
- (۳) نمازیوں اور نماز کے اعمال کے مختلف ہونے سے مختلف ثواب ملتا ہے سوبعض نماز کو پچیس گنا اور بعض کوستائیس درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے بینماز کی ہیئات، خشوع نمازیوں کی کثرت اور فضیلت اور زبین کے شرف وعظمت کی بدولت ہوتا ہے۔ (شرح النووی: ۰/۰۰)

### ٣ .... بَابُ فَضُلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجُرِ فِي الْجَمَاعَةِ

نمازِ عشاءاور نمازِ فجر کو جماعت کے ساتھ اداکرنے کی فضیلت کا بیان

وَالْبَيَانِ أَنْ صَلاةَ الْفَجْرِ في الْجَماعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ . الْجَمَاعَةِ .

اور اس بات کا بیان که نماز فجر با جماعت ادا کرنا نماز عشاء با جماعت ادا کرنے سے افضل ہے، اور نماز فجر کا ثواب نماز عشاء باجماعت سے دوگنا ہے۔

١٤٧٣ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بَكُرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْم - أَصْلُهُ مَدَنِيٍّ سَكَنَ الْكُوْفَةَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ .........

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ.

''حضرت عثان بن عفان فالنيهُ بيان كرتے ہيں كه رسول ساتھ پڑھی تو گویا اس نے آ دھی رات نماز تہجدادا کی ۔اورجس شخص نے فجر کی نماز باجماعت اداکی تو گویا اس نے ساری رات تهجدادا کی۔''

فوائد: ..... بیحدیث دلیل ہے کہ نمازعشاء باجماعت اداکرنے سے نصف دات کے قیام کے برابر اجر ملتا ہے اورنماز فجر باجماعت ادا کرنے ہے بھی نصف رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اور دونوں نمازیں باجماعت ادا کرنے ہے مكمل رات كے قيام كا ثواب حاصل موتا ہے۔ تا ہم تبويب سے معلوم موتا ہے كه فجركى نمازيا جماعت كا ثواب عشاءكى نماز باجماعت سے زیادہ ہے۔

#### ٣.... بَابُ ذِكُرِ اجْتِمَاعِ مَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلاَ ئِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ نماز فجرییں رات اور دن کے فرشتوں کے جمع ہونے کا بیان

١٤٧٤ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ

مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ ...

عَنْ أَبِيْ هُـرَيْرَةَ وَ أَبِـيْ سَـعِيْدٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ قُوْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ ، قَالَ: تَشْهَدُ مَلاَ ئِكَةُ الـلَّيْلِ وَمَلاَ تِكَةُ النَّهَارِ مُجْتَمِعًا فِيْهَا. قَالَ أَبُوْ بَكْرِ: أَمْلَيْتُ فِيْ أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلاَةِ ذِكْرَ اجْتِمَاع مَلاَئِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلاَ ئِكَةِ النَّهَارِ فِيْ

صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ.

"حضرت ابو مريره اور ابوسعيد زخالفنا نبي كريم والفي مالية عليه الله تعالی کے اس فرمان کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں ﴿ إِنَّ قُرُاٰنَ الْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴾ (الاسراء: ٧٨) " ب شک فجر کی نماز ( فرشتوں کے ) حاضر ہونے کا ونت ہے۔'' کہ آپ نے فرمایا: اس نماز میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشة الحصے حاضر ہوتے ہیں۔' امام ابوبكر برالله فرماتے ہیں: میں نے کتاب الصلاۃ" کے شروع میں نماز فجر اور نماز عصر میں دن اور رات کے فرشتوں کے جمع ہونے کے متعلق روایت

لکھوائی ہے۔''

<sup>(</sup>١٤٧٣) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، حديث: ٢٥٦\_ سنن ابي داود: ٥٥٥\_ سنن ترمذی: ۲۲۱\_مسنداحمد: ۱/۸۸.

<sup>(</sup>١٤٧٤) جزء القراءة للبخاري: ٢٥١\_ سنن ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني اسرائيل، حديث: ٣١٢٥\_ سنن ابن ماجه: ٦٧٠\_ سنن كبري نسائي: ١١٢٢٩\_ مسند احمد: ٢/ ٤٧٤ وانظر ما تقدم برقم: ٣٢١.

فوائد: اسسال حدیث میں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کا بیان ہے کہ نماز فجر میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور نماز کے بعدرات کے فرشتے اعمال لے کرآسان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ ٥.... بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَى شُهُوُدٍ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبُحِ وَلَوُ لَمُ يَقُدِرِ الْمَرُءُ عَلَى شُهُوُدِهِمَا إِلَّا حَبُوًا عَلَى الرُّكَبِ

نماز عشاءاورصبح کی نماز میں حاضر ہونے کی ترغیب کا بیان ،اگر چہ آ دمی ان دونوں نماز وں میں حاضر ہونے کے لیے صرف گھٹنوں کے بل گھسٹ کر چلنے کے سواکی قدرت ندر کھتا ہو

١٤٧٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ، قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ - يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ - عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هَشَّامٍ - عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

' مضرت ابو ہررہ و فائلیو سے روایت ہے کہ رسول الله طفی میان نے فرمایا: اگر لوگوں کو نماز عشاء اور صبح کی نماز کا اجرو ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوں اگر چہ انہیں

گفتنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔''

**فوائد**:....اس حدیث میں ان دونمازوں (عشااور فجر) کی جماعت میں شامل ہونے کی انتہائی ترغیب ہے اور ان نمازوں میں شامل ہونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیونکہ ان میں حاضری کی صورت میں رات کے شروع اور آخر کی پرکف نیندے نکانا طبیعت پر سخت گرال ہے اور اس لیے بینمازیں منافقین پر سخت بوجھل ہیں۔ (نو وی: ١٥٧/٤) ٢.... بَابُ ذِكُرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كُثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلاَةِ جَمَاعَةٌ كَانَتِ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ.

اس بات کا بیان که نماز با جماعت میں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے، وہ اتنی ہی افضل ہو گی ١٤٧٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمَخْرَمِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ، ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ .....

أَبِى بَصِيْرٍ عَنْ أَبِيه، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ " "جناب الواصير بيان كرت بين كه مين مدينه منوره آيا تومين فَلَقِيْتُ أَبَى بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ مصرت الى بن كعب والني من كعب والني الدرعوض كى: اع ابومنذر مجه

(١٤٧٥) صحيح بخارى: كتاب الاذاك، باب الاستهام في الاذاك، حديث: ٦١٥\_ صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف واقامتها، حديث: ٤٣٧ \_ سنن ترمذي: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>١٤٧٦) اسناده صحيح، مسند احمد: ٥/ ١٤١ ـ سنن الدارمي: ١٢٧١ ـ صحيح ابن حياك: ٢٠٥٤.

کوئی ایسی بیندیدہ ترین حدیث بیان کریں جوآ ب نے رسول نے ہمیں نماز فجریر ھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر یو چھا: کیا فلال شخص موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا: نہیں ، اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے یو جھا: کیا فلان شخص حاضر ہوا ہے؟ ہم نے جواب دیا نہیں، اور وہ نماز میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: بلاشبہ منافقین برسب سے بھاری نماز، نمازِ عشاء اور نمازِ فجر ہے۔اور اگر وہ ان دونوں کے اجرو ثواب کو جان لیں تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوں اگر چہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ كرآ نايرْ، بهشك پهلي صف فرشتون كي صف جيسي (فضيلت والی) ہے۔ اور اگر تہمیں اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے آؤ۔اوریقیناً تمہاری ایک ساتھی کے ساتھ نماز تمہارے اسکیلے کی نماز سے بہتر ہے۔اور تمہارا دو آ دمیوں کے ساتھ مل کرنماز پڑھنا ایک آ دمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے افضل وبہتر ہے۔ اور جونماز زیادہ تعداد والی ہو گى تو وە الله تغالى كواتنى ہى زيادەمحبوب ہوگى \_''

١٤٧٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، ثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ نَاهُ بُنْدَارٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيْ بَصِيْدٍ يُحَدِّثُ .........

وَلَ اللَّهِ مِنْ كَعْبٍ ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ أَبَى بَنْ كَعْبٍ ، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى السَّبْحَ ، فَقَالَ: صَلَّى السَّبْحَ ، فَقَالَ: أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ . فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ: وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بَصِيْرِ عَنْ

أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ يَقُوْلاَ: عَنْ أَبِيْهِ.

<sup>(</sup>١٤٧٧) استباده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الحماعة، حديث: ٥٥٥ مسند احمد: ٥/ ١٤٠ منن الدارمي: ١٤٠٨.

ف ان است اور آ دمیوں کا باجماعت نماز پڑھنا اسیا شخص کی نماز سے زیادہ اجروثواب اور گناہوں کی زیادہ تطهیر کا باعث ہے کیونکہ تنہا مخص کی بجائے جماعت پر رحمت اور سکینے نازل ہوتی ہے۔

۲۔ نماز باجماعت میں کثرت عدد قلت عدد سے افضل ہے۔ نماز کے لیے بڑی جماعتوں کی فضیلت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔البتہ مطلق جماعت سے ستائیس گنا نماز کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے پھرنمازیوں کی کثرت سے اس میں مزیداضا فہاوراجر وثواب میں بردھوتری ہوتی ہے۔

 ــــ بَابُ اَمُرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ خَافَ الْاعْمٰى هَوَامَ اللّيل وَالسِّبَاعِ إِذَا شَهِدَ الْجَمَاعَةَ

نابینا افراد کونماز با جماعت میں حاضر ہوئے کے حکم کا بیان ،اگر چہ نابینا شخص نماز میں حاضر ہونے کے لیے رات کے کیڑوں مکوڑوں اور درندوں سے خوف کھا تاہو۔

١٤٧٨ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمَلِيُّ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، نَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلْي ....

الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِ وَالسِّبَاعِ. قَالَ: تَسْمَعُ كَن: الله كرسول! بلاشبه مدينه منوره مين زبريلي كيرب مکوڑے اور درندے مکثرت ہیں (تو کیا مجھے جماعت چھوڑنے ك رفست ع) آب ن يوچها: كياتم حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ اور حَيَّ عَلَى الْفَلاح (آؤنماز كى طرف، دورُوكامياني كى طرف ) کی آواز سنتے ہو؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تو پھر (نماز باجماعت میں) حاضر ہوا کرو۔''

عَن ابْن أُمِّ مَكْتُوم، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ " " حضرت ابن ام كمتوم والنَّهُ: بيان كرتے بين كه انهول في عرض حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: فَحَيَّ هَلاً .

### ٨ .... بَابُ أَمُرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُوْدِ صَلاَ قِ الْجَمَاعَةِ نابینا آ دمیوں کو جماعت میں حاضر ہونے کے حکم کابیان

وَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ، لا يُطَاوِعُهُمْ قَائِدُوْهُمْ بِإِنْيَانِهِمْ إِيَّاهُمُ الْمَسَاجِدَ وَالدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ شُهُوْدَ الْجَمَاعَةِ فَرِيْضَةٌ لاَ فَضِيْلَةٌ، إِذْ غَيْرُ جَائِزِ أَن يُقَالَ لاَ رُخْصَةَ لِلْمَرْءِ فِي تَرْكِ الْفَضِيْلَةِ. اگر جدان کے گھر مسجد سے دور ہی ہوں اور گو کہ ان کا راہنما انہیں مسجد میں لانے پر بیشگی نہ کرتا ہو نیز اس بات کی دلیل کا بیان که نماز با جماعت میں حاضر ہونا فرض ہے مستحب نہیں کیونکہ مستحب کام کے متعلق پیکہنا درست نہیں کہ آ دمی کواسے

(١٤٧٨) اسناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الحماعة، حديث: ٥٥٣ ـ سنن نسائي: ٨٥٢.

چھوڑنے کی رخصت نہیں۔

١٤٧٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عِيْسَى بْنُ أَبِيْ حَرْبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرٍ، نَا أَبُوْجَعْفَرِ الرَّازِيُّ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ......

> عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي صَلاَّةِ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الِّي هُولًاءِ الَّـذِيْنَ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنْ هٰذِهِ الصَّلاَةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِيْ وَلَيْسَ لِيْ قَائِـدٌ. قَالَ: أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَـالَ: فَاحْضُرْهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ. قَالَ أَبُوْ بَكْر: هٰنِهِ اللَّهْظَةُ: وَلَيْسَ لِيْ قَائِدٌ فِيْهَا اخْتِصَارٌ، أَرَادَ عِلْمِيْ - وَلَيْسَ قَائِلٌ يُلاَزِمُنِكْ كَخَبَرِ أَبِيْ رَزِيْنِ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْم .

"حضرت ابن ام مكتوم والنيد بيان كرت بين كه رسول الله طنے وَکیا نماز عشاء کے وقت لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں اس نماز سے پیچھے رہے والےلوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کوجلا دوں۔ تو حضرت ابن ام مکتوم بڑائٹھ نے کھڑ ہے ہو کر عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کو یقیناً میری تکلیف اور عذر کاعلم ہے اور میر اکوئی راہنما بھی نہیں ہے۔ آپ نے یو چھا: کیاتم اذان سنتے ہو؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تو پھراس میں حاضر ہوا کرو۔' اور آپ نے انہیں رخصت نہ دی۔' امام ابوبكر برالليه فرمات بين: ميرا كوئي را بنمانهين ہے۔ 'اس لفظ میں اختصار ہے۔ میرے علم کے مطابق ان کا ارادہ بیتھا کہ میرامستفل راہنما کوئی نہیں ہے۔جیسا کہ ابورزین کی روایت میں ہے (جو درج ذیل ہے)۔"

١٤٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ نَا أَبُوْبِكُرِ نَاهُ نَصْرُ بْنُ مَرْزُوْقِ ثَنَا أَسَدٌ ثَنَا شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ أَبِي رَزِيْنِ عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ نَا أَبُوْ بكر نَاهُ مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بْن تَسْنِيْم نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ..

أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي شَيْخٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِيْ قَائِلٌ

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيْ رَذِيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ﴿ " " فَجناب ابورزين حضرت عبدالله بن ام كمتوم والنين السامة عن الله ع یان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ''میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! بے شک میں ایک نابینا بوڑ ھاشخص ہوں، میرا

<sup>(</sup>١٤٧٩) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣/ ٤٣٣، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup> ١٤٨٠) استناده صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الحماعة، خديث: ٥٥٢\_ سنن ابن ماحه: ٧٩٢ـ مسند احمد: ٣/ ٢٣ ٤. انظر الحديث السابق.

صعیح ابن خزیمه ..... 2 585 میرین نمازیل امت اوراس پس موجود سین

فَلا يُلازِمُنِي فَهَلْ لِي مِنْ رُخْصَةٍ؟ قَالَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ

گھر بھی دور ہے۔ اور میرا ایک رہنما ہے جومستقل میرے پاس نہیں ہوتا، تو کیا میرے لیے (نماز با جماعت میں حاضرنہ ہونے کی )رخصت ہے؟ آپ نے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو آپ نے فرمایا: میں تیرے لیے کوئی رخصت نہیں یا تا۔''

 إِنَّ فِي التَّغُلِيُظِ فِنْ تَرُكِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ نماز باجماعت میں حاضر نہ ہونے پریخی کا بیان

١٤٨١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ ، نَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي أَبُوْ الزِّنَادِ عَنِ

عَـنْ أَبِـيْ هُـرَيْرَةَ، وَ ابْنِ عَجْلاَنَ وَغَيْرِهُ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْمُرَ فِتْيَانِيْ فَيُقِيْمُوْا الصَّلاَ ةَ وَالْمُرَ فِتْيَانًا فَيَتَخَلَّفُوا إِلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَيُحَرِّقُوْنَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُم، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يُدْعَى إِلَى عَظْمِ إِلَى ثَرِيْدٍ، أَيْ لأَجَابَ.

" حضرت ابو ہررہ فالنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللَّه عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نوجوانوں کونماز کھڑی کرنے کا تکم دول اور پچھ نو جوانوں کو تکم دون کہ وہ نماز سے پیچےرہ جانے والے لوگوں کے پاس جائیں اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دیں ۔اگران میں ہے سی شخص کومعلوم ہو جائے کہ وہ گوشت کی ایک ہڑی یا ٹرید کھانے کی دعوت کی طرف بلايا جار ہا ہے تو وہ ضرور قبول کرتا (اور حاضر ہوتا)''

١٤٨٢ ـ قَـ اَلَ أَبُـوْ بَـكْـرِ: أَمَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلاَنَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، فَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَاهُ

بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِيْ صَفْوَانُ وَ أَبُوْ عَاصِم ، قَالًا، ثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

''امام صاحب نے حضرت ابوہریرہ ڈھٹند کی حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔''

<sup>(</sup>١٤٨١) صمحيح بخاري: كتاب الاذان، باب وجوب صلاة الجماعة، حديث: ٦٤٤ صحيح مسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، هديث: ٢٥١ ـ سنن نسائي: ٨٤٩ مسند احمد: ٢/ ٢٤٤ ـ مسند الحميدي: ٩٥٦ ـ

<sup>(</sup>١٤٨٢) استاده صحيح، مستد احمد: ٢/ ٣٧٦ سنن الدارمي: ١٢٧٧. انظر الحديث السابق.

#### صعیح ابن خزیمه ..... عنی موجود منتی ابن خزیمه ..... عنی موجود منتی ابن خزیمه ..... عنی موجود منتی ابن خزیمه .....

فوائد : .....ان احادیث سے نماز باجماعت کی فرضیت کی دلیل لی جاتی ہے لیکن جمہور علاء وجوب کے بجائے نماز باجماعت کے سنت موکدہ ہونے کے قائل ہیں اور جن روایات میں نماز باجماعت کی تا کیداور ترک جماعت کی تہدید کا بیان ہے وہ اسے تاکید جماعت پرمحول کرتے ہیں۔

# اسس بَابُ تَخَوُّفِ النَّفَاقِ عَلَى تَارِلْثِ شُهُوُدِ الْجَمَاعَةِ نماز باجماعت كتارك شخص پرنفاق ك ڈركا بيان

١٤٨٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ .......

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَّ اللهِ اللهِ مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَأَنَّ اللهَ الرَّجُ لَ لَيُهَا مَ فِي اللهَ فَي اللهَ فَي اللهَ الصَّفِ . المَّ

" حضرت عبدالله بخاتین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خودکواس حال میں دیکھا کہ نماز باجماعت سے پیچھے صرف واضح اور کھلے نفاق والاشخص ہی رہتا تھا اور ہم نے خودکواس حال میں بھی دیکھا کہ ایک (بیار) شخص کو دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتاحتی کہ اسے صف میں لاکر کھڑا کر دیا جاتا۔"

فوائد:....ا بیصدیث واضح دلیل ہے کہ جن لوگوں کو نبی ﷺ نے زندہ جلانے کا ارادہ کیا تھا، وہ منافقین تھے۔ ۲۔ نماز باجماعت میں شامل نہ ہونے کو معمول بنالینا علامات نفاق میں سے ہے اور ایسے شخص کوفکر کرنی جا ہے کہ اس میں نفاق کا مرض جڑنہ پکڑ چکا ہو۔

> ا ا.... بَابُ ذِكُرِ أَثَقَلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَتَخَوُّفِ النَّفَاقِ عَلَى تَارِكِ شُهُوُدِ العِشَاءِ وَالصُّبُحِ فِي الْجَمَاعِةِ

> منافقین پرسب سے بھاری نماز کا بیان ، اور نماز عشاء اور نماز صبح باجماعت نه پڑھنے والے یونفاق کے خدشے کا بیان

١٤٨٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدِ الْأَشَجُّ ، نَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ، نَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح .........

<sup>(</sup>١٤٨٣) صحيح مسلم، كتباب المستاجد، بياب صلاة الجماعة من سنن الهدى، حديث: ٢٥٤\_ سنن ابى داود: ٥٥٠\_ سنن نسائى: ٥٥٠\_ سنن

<sup>(</sup>١٤٨٤) صحيح بحارى: كتاب الاذان، باب فضل صلاة العشاء في جماعة، حديث: ٢٥٧\_ صحيح مسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حديث: ٢٥١\_ سنن ابي داود: ٨٤٥\_ سنن ابن ماجه: ٧٩١ ٧٩٧ مسند احمد: ٢٤٤٠.

2000 m

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلاَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةَ الْعِشَاءِ الْاخِرَةِ وَالْـفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهَا لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنِّي لَأَهُمُّ أَنْ الْمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامُ ثُمَّ المُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي، ثُمَّ انْحُذَ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِقَ عَلَى أَنَّاسِ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الصَّلاءَ بِيُوْتَهُمْ . هٰذَا حَدِيْثُ ابْنِ نُمَيْرٍ . وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ ، وَقَالَ: ثُـمَّ الْمُزُ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْ طَلِقُ مَعِيَّ بِرِجَالِ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمِ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَ ةَ فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ .

"حضرت ابو ہررہ والله على كرتے بين كه رسول الله على الله الله على الله نے فرمایا: بے شک منافقوں برسب سے بھاری نماز عشاء اور نماز فجر ہیں۔اوراگرانہیں معلوم ہو جائے کہان میں کتنا اجرو ثواب ہے تو وہ ان میں ضرور حاضر ہوں اگر چہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کرآنا بڑے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھنے کا تھم دوں تو وہ کھڑی کر دی جائے، پھر میں ایک آ دی کو جماعت کرانے کا حکم دوں، اور میں ایندھن کے ڈھیر لے کرنماز باجماعت سے پیچھے مرہنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلادوں۔'' یہ ابن نمیر کی حدیث ہے اور ابو معاویدی حدیث کے الفاظ ہیں: میں نے ارادہ کیا ہے؟ اور فرمایا: ' پھر میں ایک آ دمی کو تھم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، پھر میں کچھلوگوں کو جن کے پاس ایندھن کے ڈھیر ہوں انہیں اینے ساتھ لے کرنماز سے پیچھے رہنے والوں کے پاس جاؤں اور میں ان بران کے گھروں کو آگ سے جلا دوں ۔''

#### **فوائد**:....مکرر ـ ۱٤٧٥

١٤٨٥ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ ، نَا أَبُوْ بَكْرِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ـ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ـ قَالَ ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ، يَقُوْلُ، سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ أَنَّ.

> عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُوْلُ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْلاَخِرَةِ وَالصُّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ .

" حضرت عبدالله بن عمر والله بيان كرت بين كه جب بم كسى شخص کونماز عشاء اور نماز فجر میں موجود ندیاتے تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کرتے (کہوہ منافق ہو گیا ہے)''

فوائد: ....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۱۳۸۳ میں بیان ہوئی ہے کہ فجر وعشا کی نماز سے غائب شخص کے بارے سحابہ کرام یہ بذلنی رکھتے تھے کہ وہ منافق ہوگیا ہے۔لہذا تہمت نفاق سے بیخنے کے لیے دیگر نمازوں کی طرح فجر وعشا کی باجماعت نمازوں کا اہتمام از حدضروری ہے۔

<sup>(</sup>١٤٨٥) صنحينج، منعنجم كبير طبراني: ١٣٠٨٥ مسند البزار: ٤٦٣ مجمع الزوائد: ٢/ ٤٠ مستدرك حاكم: ١/١١١ -صحیح ابن حبان: ۲۰۹۹.

#### نمازيل امامت اوراس مين موجود منتيل

#### ١٢.... بَابُ التُّغُلِيْظِ فِيُ تَرُلِي صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقُرٰى وَالْبَوَادِيُ وَاسْتِحُوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى تَارِكِهَا بستیوں اور دیباتوں میں نماز باجماعت ترک کرنے میں سختی کا بیان ، اور نماز باجماعت ترک کرنے والے پرشیطان کے غلبے کابیان

١٤٨٦ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، حَدَّثَنِيْ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشِ الْكُلاعِيِّ، حِ وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ، نَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً ، نَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشِ الْكُلاَعِيُّ .....

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيّ، قَالَ: " " جناب معدان بن الى طلح يتمرى بيان كرت بين كه حضرت دُوْنَ حِـمْ صَ ، قَالَ أَبُوْ الدَّرْ دَاءِ ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ماً مِنْ ثَلاَ ثَةِ نَفَر فِيْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدُو فَلاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلاَّةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ. وَقَالَ الْمَسْرُوْقِيُّ: قَالَ رَسُوْلُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ الذِّئبَ يَأْخُذُ الْقَاصِيةَ.

قَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قُلْتُ: قَرْيَةٌ البودرواء وَيُشْهُ نَه يوجِها: تمهارا كُمر كهال ج؟ من في جواب ویا کہ مص سے پہلے ایک بہتی میں ہے۔ حضرت ابودراء رضافیہ نے فرماما: میں نے رسول اللہ ﷺ مَنْ کوفرماتے ہوئے سناہے: '' جس بستی اور گاؤں میں بھی تین شخص موجود ہوں پھر وہاں نماز ( باجماعت ) قائم نه کی جائے تو شیطان ان برغالب آ جاتا ہے۔ لبذاتم جماعت کو لازم پکڑ لو۔ کیونکہ بھیڑیا دور اور تنہا ہونے والی بھیٹر کو کھا جاتا ہے۔'' جناب مسروتی کی روایت میں ہے۔ ' رسول الله مظام آلے نے فرمایا: بے شک بھیڑیا دور اور تہا ہونے والی بھیڑ ( بکری) کو پکڑ لیتا ہے۔"

فوائد: .....ا جربتی میں کم از کم تین مسلمان ہوں ان پرنماز با جماعت کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ورنہ شیطان ان برغلبہ یا لے گا اور انہیں سیدھی راہ سے بہکا دے گا۔

۲۔ نماز باجماعت کا اہتمام لازم ہے بصورت دیگر ہمیشہ انفرادی طور پرنماز پڑھنے والا ہلاکت کے کنارے کھڑا ہے۔ جیسے رپوڑ سے علیحدہ ہو جانے والی بکری کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١٤٨٦) صحيح، سنن ابي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة، حديث: ٥٤٧\_ سنن نسائي: ٨٤٨\_ مسند احمد: ٥/ ١٩٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٠٩٨.

#### ٣ ا.... بَابُ صَلَاةَ الْمَرِيُض فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةً إِذَا لَمُ يُمُكِنُهُ شُهُو دُهَا فِي المسجد لعلة حادثة

بیار شخص کا اپنے گھر میں نماز با جماعت پڑھنے کا بیان ، جبکہ کسی علت کی وجہ ہے وہ مسجد میں حاضر نہ ہوسکتا ہو

١٤٨٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، ثَنَا قَبِيْصَةُ، ثَنَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَنْصُوْرِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ......

> يَدَيْهِ غُرْفَةٌ، قَالَ: فَصَلِّي جَالِساً فَقُمْنَا خَـلْفَهُ، فَصَلَّنْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ: إذَا صَلَّيْتُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْساً، وَإِذَا صَلَّيْتُ قَائِماً صَلُّوا قِيَاماً ، وَلا تَقُوْمُوا كَمَا تَقُوْمُ فَارِسُ لِجَبَّارِيْهَا وَمُلُوْكِهَا.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: وَتَبَتْ رِجْلُ " "حضرت جابر بن عبدالله والله عليه بيان كرتے بيس كه رسول رَسُوْل اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا الله الله الله الله عَلَيْهِ مَا نَكُ ( تكليف يا وروكي وجد سے علنے پر نے عَـلَيْهِ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا فِي حُجْرَةٍ لَهُ بَيْنَ ہے) رك كئ تو ہم آب كے ياس ( تماردارى كے ليے ) كئ ۔ ہم نے آپ کو بالا خانے کے سامنے آپ کے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے بایا۔ فرماتے ہیں: پھر آپ نے بیٹھ کر نماز یر هائی اور ہم نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نمازمکمل کی تو فرمایا: جب میں بیٹے کرنماز پڑھاؤں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھا کرو، اور جب میں کھڑے ہو کر نماز يرهاؤل توتم بھي كھڑے ہوكرنماز برها كرو، اورتم (ميرے گرد) اس طرح کھڑے نہ ہوا کروجس طرح فاری لوگ اینے ا سرداروں اور بادشاہوں کے لیے (دست بستہ ) کھڑے ہوتے

فوائد: .....اگرامام مریض ہواور عیادت کرنے والے عیادت کے لیے جائیں، اس دوران نماز کا وقت ہوجائے توامام کے گھر میں نماز باجماعت کا اجتمام کرنا جائز ہے۔ اس حدیث کی بقیہ توضیح حدیث ۲۸۶ کے شمن میں بیان ہوئی ہے۔اس حدیث میں نبی منتی آنے فرمایا ہے کہ اگر میں بیٹھ کرنماز پڑھاؤں تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھا کرو۔ یہ مسکلہ بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔اس کی دلیل یہ ہے کہ جب نبی ﷺ نے مرض الموت میں نماز پڑھائی تو آپ نے بیٹے کرنماز یڑھائی اورابو بکرصد بق فٹائٹھ اور دیگرصحابہ نے کھڑے ہو کرنماز بڑھی۔

<sup>(</sup>۱٤۸۷) مسند احمد: ۳/ ۳۹۰.

## ١٣ .... بَابُ الرُّخُصَةِ لِلمَويُضِ فِي تَوُلْثِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ يَارُكِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ يَارُخُص كَ لِينماز باجماعت ادانه كرنے كى رخصت ہے

١٤٨٨ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكُرٍ، نَا عِمْرَانُ بُنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ بِخَبَرٍ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، نَا عَبْدُالْوَارِثِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ ـ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْب \_ ..........

عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَ ثَاً، فَأُقِيْمَتِ الصَّلاةُ ، فَذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابِ، فَمَا رَأَيْنَا مَنْظَرًا أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْهُ حَيْثُ وَضَحَ لَنَا وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَن تَـقَـدَّمْ، وَأَرْخٰى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ نُوْصَلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: هٰذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُوْمَةَ مِنَ النَّاطِقِ قَدْ تَقُوْمُ مَعَامَ الْمَنْطِقِ، إِذِا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْهَمَ الصِّدِّيْقَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِمَامَةِ فَاكْتَفْي بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ عِنْدَ النُّطْقِ بِأُمْرِهِ بِالْإِقَامَةِ .

" حضرت انس بن مالك رفي بيان كرتے بين كه رسول الله ﷺ تین روز تک ( نماز پڑھانے کے لیے ) ہارے یاس تشریف نہ لائے، پھر نماز کے لیے اقامت کبی گئی تو حضرت ابوبكر ڈائٹیڈ لوگوں كو نماز بڑھانے كے ليے آگے بر مع ای دوران میں) نی کریم طفی نے بردہ ہٹایا، تو رسول الله طلط الله على حجره مبارك كے نظر آنے والے منظر ہے نے حضرت ابوبکر ڈائٹنے کو اشارہ فرمایا کہ آ گے بڑھو ( اور نماز يرهاو) پر ني كريم مشفور ني يرده لنكايا اور بم آب مشفور کی وفات تک آپ کے باس نہیں پہنچ سکے۔ امام ابو بمر والله فرماتے ہیں کہ بیروایت اس فتم سے تعلق رکھتی ہے جے میں نے بیان کیا ہے کہ مجھا جانے والا اشارہ بھی کلام کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ ویانے حضرت ابوبکر صدیق ولائف کو اشارے سے سمجھا دیا کہ آپ انہیں امامت كرانے كا حكم دے رہے ہيں۔ لبذا آپ نے بول كر نماز یر هانے کا حکم دینے کی جائے صرف اشارے کو کافی سمجھا

> فوائد: .....ا شدیدمرض کی وجہ سے نماز باجماعت ترک کرنا اور گھر پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ ۲۔ خارج ازنماز کا نماز میں مشغول شخص کی طرف اشارہ کرنا جائز ہے۔

(٨٤٨٨) صحيح بخارى: كتاب الاذان، باب اهل العلم والقضل احق بالامامة، حديث: ٦٨١\_ صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام، حديث: ٢١٩ ع. مسد احمد: ٣/ ٢١١.

صحیح ابن خزیمه ۔۔۔۔۔ 2

٣\_ معمولي النفات نماز مين نقص واقع نہيں ہوتا۔

### ١٥ .... بَابُ فَضُلِ الْمَشِّي إِلَى الْجَمَاعَةِ مُتَوَضِّياً وَمَا يُرُجَى فِيْهِ مِنَ الْمَغُفِرَةِ جماعت کے لیے وضوکر کے جانے کی فضیلت اور اس میں گناہوں کی مغفرت کی امید کا بیان

١٤٨٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا الرَّبِيْعُ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، نَا شُعَيْبُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا أَبِيْ وَ شُعَيْبٌ، قَالًا، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزْيِدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ وَ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيْمِيِّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.....

> عَـنْ عُشْمَانَ بْـن عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ مَشْي إِلَى صَلاَ ةٍ مَـكْتُـوْبَةٍ فَصَلاَّهَا مَعَ الْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ

'' حضرت عثان بن عفان مُنْ شَدِّ بيان كرتے ہيں كه ميں نے رسول الله ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے مکمل وضو کیا پھر وہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور اسے امام کے ساتھ (باجماعت) اوا كرے تواس كے گناه بخش ديے جاتے

ف الشری است مررحدیث ۲- نیز بیحدیث دلیل ہے کہ گھرسے باوضو ہو کر نماز باجماعت میں شامل ہونے کے ارادے سے گھر سے چلنے والے مخص کے تمام صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔اس لیے نماز باجماعت میں شامل ہونے کے لیے گھرے وضوکر کے جانا افضل ہے۔ ّ

#### ٢ ا.... بَابُ ذِكُرِ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفُع الدَّرَجَاتِ بِالْمَشِّي إِلَى الصَّلاَةِ مُتَوَضِّياً نماز کے لیے باوضو ہوکر جانے سے گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا بیان

١٤٩٠ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ، ح وَثَنَا الدَّوْرَقِيُّ وَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالاً، تَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَثْنَا بُنْدَارٌ وَ أَبُوْ مُوْسٰي قَالًا، ثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ، ح وَثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ ....

<sup>(</sup>١٤٨٩) صحبح بخاري: كتاب الرقاق، باب قول الله تعالى ﴿ يا ايها الناس ان وعد الله حق﴾ حديث: ٦٤٣٣ـ صحح مسلم: كتاب المساحد، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، حديث: ٣٣٢١\_ سنن نسائي: ٨٥٧\_ مسند احمد: ١٧/١.

<sup>(</sup>١٤٩٠) صبحبح بـخـاري: كتـاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق، حديث: ٤٧٧\_ صحيح مسلم، كتاب المساحد، باب فضل الصلاة السكتونة في جساعة، حديث: ٣٧٣/ ٩٤٦\_ سنن ابي داود: ٩٥٥\_ سنن ترمذي: ٣٠٣\_ سنن ابن ماجه: ٣٧٣ـ ٧٨٦ مسند احمد: ٢/٢٥٢.

عَىنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاآةُ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةِ تَنزِيْدُ عَلى صَلاتِهِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ بِبِضْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. وَذَٰلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تُموضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ لا يُرِيدُ غَيْرَهَا، لَمْ يَخُطَّ خُـطْ وَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً. هٰذَا حَدِيْثُ بُنْدَارٍ. وَقَالَ أَبُوْ مُـوْسٰى: أَوْ حُطَّ عَنْهُ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ وَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ وَ الدَّوْرَقِيُّ: وَحَطَّ عَنْهُ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ.

''حضرت ابو ہر برہ رہ فائند نبی کریم طفیعاتی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں سے کی شخص کی جماعت کے ساتھ نماز، اس کی این گھریا بازار میں اکیلے کی نماز سے بچیس سے زائد درج فضیلت رکھتی ہے۔ اور بیاس لیے کہتم میں ہے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرتا ہے۔ پھروہ صرف نماز کے لیے گھر سے نکاتا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھا تا ہے، الله تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔'' یہ بندار کی حدیث ہے۔ابو مویٰ کی روایت میں ہے:" یا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ' جناب بشر بن خالد، مسلم بن جنادہ اور الدور فی کی روایت میں' اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔'' کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ جناب الدور قی کی روایت میں ہے:" حتی کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔''

فوائد : اس مدیث میں باوضو ہو کرنماز با جماعت کے ارادف سے مجدمیں جانے کی فضیلت کا بیان ہے کہ اس صورت میں ہر قدم پر ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرا ہر قدم پر ایک گناہ محو ہوتا ہے، یول مجد تک پہنچنے میں اس کے کئی درجات بلند ہوتے اور کیا برائیاں محوہوتی ہیں۔

> ١ .... بَابُ ذِكُرِ فَرُحِ الرَّبِّ تَعَالَى بِمَشْي عَبُدِهِ إِلَى الْمَسُجِدِ مُتَوَضِّيًّا مبحد کی طرف وضو کر کے آنے سے رب تعالی کے خوش ہونے کا بیان

١٤٩١ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِر ، نَا أَبُوْ بِكُر ، نَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا شُعَيْبٌ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي غُبَيْدَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ

إِلَّا الصَّلا َ ةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ " ' حضرت ابو بريه وْالنَّهُ بيان كرت بين كه رسول الله مُنْفَعَيْدِ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ نَعْرُوه عَرْمايا: تم ميس سے جو شخص بهترين كمل وضوكرتا ب، پهروه وُضُوْءَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ مجديس صرف نماز پڑھنے كے ليے آتا ہے تو الله تعالى اس ( کی آ مر) سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح غائب

(١٤٩١) اسناده صحيح، مسند احمد: ٣٠٧/٢، ٣٤٠ وقد تقدم برقم: ٣٥٩.

صحیح ابن خزیمه ..... 2 593 میران می امت اوراس می موجود منتیل

(سفروغیرہ پر گئے ہوئے) شخص کے گھروالے اس کی آمد پر خوش ہوتے ہیں۔''

يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ .

**فوائد**:.....مکرر ۳۵۹ـ

# ۱۸.... بَابُ ذِكْرِ كِتَابَةِ الْحَسَنَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ مَازى طرف چِل كرجانے سے نيکيوں کے لکھے جانے كابيان

١٤٩٢ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرْ ۗ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو

بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيْ عَشَانَةً أَنَّهُ سَمِعَ .....

يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلاةَ كَتَبُ لَهُ كَاتِبُهُ - أَوْ كَاتِبَاهُ - بِكُلِّ الصَّلاةَ خُطُوةِ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ خَطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتِ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى لِلصَّلاةِ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى لِلصَّلاةِ كَانْقَانِت، وَالْقَاعِدُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حَيْثُ

''حضرت عقبہ بن عامر جہنی فیالٹھٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی آئی نے فرمایا: جب کوئی آدمی وضوکر کے نماز کا اہتمام

کرتے ہوئے مبحد کی طرف جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنے والا کا تب اس کے مبحد کی طرف بڑھنے والے ہرقدم کے بدلے

دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور بیٹھ کر نماز کا انتظار اور اہتمام کرنے والاشخص خشوع وخضوع کے ساتھ عبادت کرنے

کرنے والا حص خشوع و خصوع کے ساتھ عبادت کرتے والے کی طرح ہے۔اسے گھرسے نگلنے کے وقت سے لے کر

واپس لوٹے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے۔''

فواند: .....ا باوضو موكر نماز كے ليے مسجد ميں جانے والے كو برقدم پردس نكيال ملتي بيں-

۲۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو قیام نماز کے برابر اجر ملتا ہے۔لہذا نماز کے انتظار میں مبجد میں بیٹھنا اجروثواب کا باعث ہے۔

س۔ نماز کے لیے مسجد میں جانے والانماز میں رہتا ہے اور اسے نماز کے برابر ثواب ملتا ہے جب تک وہ مسجد میں رہے اور واپس گھر کا رخ نہ کرے۔

# ١٩.... بَابُ ذِكْوِ كِتَابَةِ الصَّدَقِةِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ نماز كى طرف چل كرجانے كوصدقد لكھا جانے كا بيان

١٤٩٣ ـ أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عِيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ الْمِصْرِيُّ، نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ ـ وَهُوَ سَلِيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ ـ حَدَّثَهُ ..........

(١٤٩٢) اسناده صحيح، مسند احمد: ١٤٩٣) ١٠٥٠. (١٤٩٣) اسناده صحيح، مسند احمد: ٢/ ٣٥٠ وانظر الحديث الأتي.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قَالَ: كُلُّ نَفْسِ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْم طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ، فَحِنْ ذٰلِكَ أَن تَعْدِلَ بَيْنَ الْإِثْنَيْن صَدَقَةٌ، وَأَنِ تُعِيْنَ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتَهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَتُمِيْطَ الْأَذِي عَنِ الطَّرِيْقِ صَـدَقَةٌ ، وَمِنْ ذٰلِكَ أَنْ تُعِيْنَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا وَتَرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا صَـدَقَةٌ ، وَالْـكَـلِـمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوَةٍ تَمْشِيْ بِهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ .

" حضرت ابو مرسره فالنَّفَرُ سے روایت ہے کہ رسول الله عليه عَلَيْهُ نے فرمایا: تمام نفوس پر ہراس دن میں صدقہ فرض کر دیا گیا جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔اوراس میں ایک بیجھی ہے کہ تم دو افراد کے درمیان عدل وانصاف کرو بیصدقہ ہے۔ اورتم آ دمی کواس کی سواری برسوار ہونے میں مدد دوتو پی بھی صدقہ ہو گاتم رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادوتو یہ بھی صدقہ ہوگا۔اس میں سے میجھی ہے کہتم کسی آ دمی کواس کی سواری پرسوار کرنے اوراس کا سامان اس پر لا د نے میں مدد دوتو پہجھی صدقہ ہوگا۔ یا کیزہ بول بولنا بھی صدقہ ہے۔ اور نماز کے لیے چل کر جانے والاتيرا ہر قدم صدقہ ہے۔''

١٤٩٤ ـ أَخْبَوْنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا الْحُسَيْنُ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ

عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

" حضرت ابو ہریرہ رہائنڈ نبی کریم مشیقی ہے روایت کرتے ہیں وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ كَه آبِ في قرمايا: " ياكيزه بول بحى صدقه باور بروه قدم جو خُطُوةِ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ. تم چل كرنمازك ليے جاتے مووه بھي صدقہ ہے۔''

ف اسد : ان احادیث میں نماز کے لیے معجد میں جانے کی فضیلت کا بیان ہے کہ جیسے دیگر نیک اعمال اجرو ثواب کے ساتھ صدقہ بھی ہیں۔اس طرح نماز کے لیے مسجد میں جانا اجروثواب کا باعث بھی ہے اور پیمل صدقہ بھی ہے۔ ٢٠.... بَابٌ ضَمَانِ اللَّهِ الْعَادِئِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالرَّائِحِ إِلَيْهِ صبح وشام مسجد کی طرف جانے والے کواللہ کی ضانت کے حصول کا بیان

١٤٩٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِيْمِ بْنِ أَعْيَنَ بِخَبَرِ غَرِيْبٍ غَرِيْبٍ، ثَنَا أَبِيْ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعِ الْقَيْسِيِّ...

<sup>(</sup>١٤٩٤) صحيح بخاري: كتاب الحهاد، باب من اخذ بالركاب و نحوه، حديث: ٢٩٨٩ ـ صحيح مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان ان اسم الصدقة يقع .....، حديث: ١٠٠٩ مسند احمد: ٢/ ٣١٢ صحيح ابن حبان: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٩٩٥) استاده حسن، مسند احمد: ٥/ ٢٤١ باختلاف، السنة لابن ابي عاصم: ١٠٢١ صحيح ابن حهان: ٣٧٣ مستدرك

595

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَـمْرِو: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَهُ وَ قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: مَا شَأَنُكَ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰن تُحَدِّثُ نَفْسَكَ ؟ قَالَ: وَمَا لِي أَيُّرِيدُ عَدُوُّ اللَّهِ أَن يُلْهِيَنِي عَنْ كَلاَم سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُكَابِدُ دَهْرَكَ الْأَنَ فِي بَيْتِكَ أَلاَ تَخْرُجَ إِلَى الْمَجْلِسِ فَتُحَدِّث، فَأَنَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضًا كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَـانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلْي إِمَام يَعُوْدُهُ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِيْ بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا بِسُوْءٍ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، فَيُرِيْدُ عَدُو اللهِ أَن يُّخْرِجَنِيْ مِنْ بَيْتِيْ إِلَى الْمَجْلِسِ.

''عبدالرحمٰن بن جبیر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر و ڈپی تھا ہے كه حضرت عبدالله بن عمر وحضرت معافز بن جبل والنفؤ كے باس ے گزرے جبکہ وہ اینے دروازے پر کھڑے اپنے ہاتھ سے اشارے کررہے تھے گویا کہ وہ خود سے باتیں کررہے ہوں۔ حضرت عبدالله ذالله الله عنها: اے ابوعبدالرحمٰن! آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ اینے آپ سے باتیں کررہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اور مجھے کیا ہوا ہے، کیا الله کا رشمن (شیطان) مجھے اس کلام سے غافل کر دینا حابتا ہے جے میں نے رسول الله طفي الله على عرص بها به دوه كها به الله عرص س گر میں بیٹے مشکلات برداشت کررہے ہیں، کیا آ یے مجلس میں جا کر گفتگو نہیں کریں گے۔ " جبکہ میں نے رسول الله الشيكية كوفر مات موس سناب: "جس شخص في الله كى راه میں جہاد کیا تو اس کی ضانت اللہ کے ذمے ہے۔ اور جس شخص نے بیارآ دی کی تیارداری کی وہ الله تعالی کی ضانت میں ہے۔ اور جو شخص مسجد کی طرف صبح کے وقت گیا یا شام کے وقت گیا تو الله کے ذمے میں ہے۔ اور جو شخص امام کی بیار برس کے لیے گیا تواس کی ضانت الله بر ہے۔ اور جو شخص اینے گھر میں بیشارہا اس نے کسی شخص کی برائی کے ساتھ فیبت نہ کی تو وہ اللّٰہ کی صانت میں ہے۔' تو بیاللّہ کا دشمن (ابلیس) مجھے میرے گھرے نکال کر مجلس میں لے جانا حیاہتا ہے۔''

فوائد : جہاد فی سبیل، بیار کی تارواری کرنا، صبح وشام مجد میں جانا، حاکم کی عیادت کرنا اوراس خوف سے گھر پر بیشنا کہ باہر جانے سے کسی کی غیبت ہوگی، الله تعالی کے بیندیدہ اعمال جیں اور اس قتم کے اعمال کرنے والوں کا الله تعالی ضامن و محافظ ہے۔

### نماز میں امامت اوراس میں موجود سنتیں

#### ٢١ .... بَابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَ اللَّهُ مِنَ النُّزُلِ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِئِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالرَّائِحِ إِلَيْهِ متجد کی طرف صبح وشام جانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کررکھا ہے اس کا بیان

١٤٩٦ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْلِى، ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، .....

"خضرت ابو بريره فالفيزيان كرتے بين كه رسول الله منت الله نفر مایا: جو محض صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں، جب بھی وہ صبح یا شام کومسجد کی طرف جاتا ہے۔

عَنْ أَسِيْ هُرَيْرَ ةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُّلًا فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْرَاحَ .

فوائد :.....امبر مين مطلق داخل ہونا فضيلت كا باعث بيكن يبال مقصود بالخصوص عبادت كے ليم مجد میں داخل ہونا ہے اور نماز راس العبادات ہے۔ (فتح الباری: ۲/ ۱۰۳)

۲۔ عبادت کی غرض سے معجد میں داخل ہونے والے کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی جاتی ہے،خواہ وہ کسی بھی وقت مسجد میں داخل ہو۔

#### ٢٢ ... بَابُ ذِكْرِ كِتَابِهِ أَجُرَ الْمُصَلِّى بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ نماز کی طرف چل کر جانے سے نمازی کے اجروثواب کے لکھے جانے کا بیان

١٤٩٧ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوْبَ ـ الْمُتَّهَمُ فِيْ رَأْيِهِ الثِّقَةُ فِيْ حَدِيْتِهِ ـ ثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ وَ الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرَمَةَ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْ : " " حضرت ابن عباس وَلَيْدَ بيان كرت بي كدرسول الله عَنْ عَلَيْهُ عَلَى كُلِّ مِنَ الْإِنْسَان صَلاَّةٌ كُلَّ يَوْمِ , فَقَالَ فَرمايا: انسان كے برعضو پر ہر روز صدقہ واجب ہے۔ رَجُـلٌ مِنَ الْقَوْم: هٰذَا مِنْ أَشَدِّ مَا أَتَيْتَنَا بِهِ. قَالَ: أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ

لوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا: پینخت ترین حکم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہارا نیکی کا تھم دینا اور

<sup>(</sup>١٤٩٦) صحيح بخاري: كتاب الاذاك، باب فضل من غدا الى المسجد، حديث: ٦٦٢ يصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السشى الى الصلاة تمحى به الخطايا، حديث: ١٤٩٦ مسند احمد: ٢/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>١٤٩٧) اسناده ضعيف، الوليد بن الى تورضعف ب نيزساك كى عكرمد سيروايت ضعيف بوتى برالضعيفة: ١٠٧٦)

صحیح ابن خزیمه ..... 2 می موجود منین

خُطْوَةٍ تَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَلاَةٌ.

صَلاَةٌ، وَحَمْلُكَ عَنِ الضَّعِيْفِ صَلاةٌ، برائي سے روكنا صدقد ہے۔ كمزور آدى كابو جھا الله التيرے ليے وَانْحَاءُ كَ الْقَذْرَ عَنِ الطَّرِيْقِ صَلاَّةٌ، وَكُلُّ صدقه به تهارا راسة ع تكليف وه چيز كو بنانا صدقه به اور ہرقدم جےتم نمازی طرف اٹھاتے ہووہ صدقہ ہے۔''

### ٢٣.... بَابُ فَضُلِ الْمَشْي إِلَى الصَّلاَةِ فِي الظَّلاَم بِاللَّيُل رات کے اندھیرے میں نماز کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کا بیان

١٤٩٨ ـ أَخْبَونَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحُلَبِيُّ الْبَصْرِيُّ بِخَبَر غَرِيْب غَرِيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِيْرَازِيُّ- كَانَ ثِقَةً، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ يُثْنَى عَلَيْهِ - قَالَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّمِيْمِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ…

" حضرت سبل بن سعد ساعدی والنین بیان کرتے ہیں کہ رسول عَنْ سَهْل بن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ الله عظيمة ني نفرمايا:" اندهرے ميں مساجد كى طرف چل كر رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَبْشَرِ جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوش خبری دی جاتی الْـمَشَّاؤُنَ فِي الظَّلاَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

١٤٩٩ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ ، ثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ الْمَدَنِيُّ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ ....

> عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظَّلاَمِ بِالنُّوْرِ

'' حضرت سہل بن سعد وہاللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفي ين (مساجد كى طرف نماز کیلئے) چل کر جانے والوں کو کمل نور کی خوشخبری دے دو۔''

ف**ے ائد**: .....ا۔ ایسے نمازی جو سخت اندھیرے نماز فجر وعشاء میں چل کرنماز کے لیے محد میں پہنچتے ہیں، انہیں اس مشقت کے عوض روز قیامت ملی صراط پر اندھیرے کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور ملی صراط پر ان کی تمام جہات نور ہے منور کر دی جا کیں گی ،جس ہے وہ با آ سانی بل صراط عبور کرلیں گے۔

س۔ ان اعادیث میں شخت اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی فضیلت کا بیان ہے۔ ٣٨ .... بَابُ فَضُلِ الْمَشْي إِلَى المُسَاجِدِ مِنَ الْمَنَازِلِ الْمُتَبَاعِدَةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِكَثُرَةِ النَّحُطْي مساجدے دورگھروں سے زیادہ قدم چل کرمساجد میں آنے کی فضیلت کا بیان

<sup>(</sup>١٤٩٨) استاده صحيح، سنن ابن ماجه، كتاب المساحد، باب المشى الى الصلاة، حديث: ٧٨٠.

<sup>(</sup>١٤٩٩) انظر الحديث السابق.

٠٠٠- أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّدِ الْمُهَلِّيِّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَلْ اللَّهُ عَنْ مَنْ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ أَبُى بْنِ كَعْبٍ وَثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيِمِى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبُى بْنِ كَعْبٍ وَثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى، نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيِمِى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ........

عَنْ أَبُىِّ بْـنِ كَـعْبِ، وَهٰذَا حَدِيْثُ عَبَّادٍ: قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَّةُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، َ فَتَوَجَّعْتُ لَـهُ، فَقُلْتُ يَا فُلاَنُ: لَوْ إِنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيْكَ الرَّمْضَ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْمَوْقِع، وَيَقِيْكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ. فَقَالَ: إِنِّيْ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِيْ مُطْنِبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حَمْلاً، حَتَى أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، قَالَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُوْ فِيْ أَمْرِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ. وَفِي حَدِيْثِ الصَّنْعَانِيِّ: فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَّلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ. فَقَالَ: يَا نَبِى اللَّهِ لِكَيْمَا يُكْتَبَ أَثْرِى وَرُجُوْعِيْ إِلَى أَهْلِيْ وَإِقْبَالِيْ إِلَيْهِ، أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَ: أَعْطَاكَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

"حضرت الى بن كعب والله بيان كرتے بين كه ايك انصاري شخص کا گھریدینہ منورہ میں سب گھروں سے دور تھا۔ مگر اس کے باجود رسول اللہ مشکور کے ساتھ اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوتی تھی ،تو مجھےاس پر بڑا ترس آیا ( کہاتیٰ مشقت برداشت كرتا ہے) ميں نے (اس سے) كہا: اے فلال! اگرتم ایک گدھا خریدلو، جوتہ ہیں گرمی کی تپش سے بچائے، پھروں سے زخمی ہونے سے تہمیں محفوظ کرے اور تہمیں زمینی زہر یلے کیڑے مکوڑوں سے بچا لے (تو یہ کام بہت اچھا ہے) اس نے کہا: الله کی قتم! بے شک میں یہ بات پسندنہیں کرتا کہ میرا گھر محد سے این کے گھر کے ساتھ متصل ہو۔ حضرت ابی کہتے ہیں! یہ بات مجھ پر بوی گراں گزری، حق کہ میں نے نبی کریم مطالق کی خدمت میں حاضر ہو کریہ بات ذیر کر دی۔ آپ نے اسے بلا کراس بارے میں پوچھا تو اس نے آپ کوبھی وہی بات کبی۔ اور بیبھی بتایا کہ وہ اینے اس کام میں اجروثواب کی امید رکھتا ہے۔ رسول الله طفی این نے اسے فرمایا: بے شک تہمیں تہاری نیت کے مطابق اجرو ثواب ملے گا۔'' ''جناب صنعانی کی روایت میں ہے: ''میں نے رسول الله مطفع مین کو خبر دی چنانچہ آپ نے اس سے اس بارے میں دریافت کیا۔ تو اس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی ( میں بیکام اس لیے کرتا ہوں ) تا کہ میرے قدموں کے آ ثار لکھیں جائیں، اور میرا

(۱۵۰۰) تقدم تخریجه برقم: ۲۵۰.

ا بن گھر والوں کی طرف لوٹنا اور میرا (مسجد کی طرف ) آنا لکھا جاع، یا جس طرح اس نے کہا۔ آپ نے فرمایا: "الله تعالی شہیں یہ سب کچھ عطا کریں گے۔ اور جس چیز کی تم نے نیت کی الله متہیں وہ سب بھی عطا فرمائے۔ یا جیسے آپ نے

#### **فوائد**:....مکرر ۲۵۰ـ

١٥٠١ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ، نَا أَبُوْبَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَ مُوْسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمَسْرُوْقِيُّ، قَالاً، ثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ...

فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِيْ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فِيْ جَمَاعَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُضَلِّينُهَا أَثُمُّ يَنَّامُ . جَمِيعُهَا لَفُظًا وَ احدًا .

عَنْ أَبِيْ مُوسْمِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ " "حضرت ابوموى وَالله عِلَيْ الله عِلْمَا الله عَلَيْمَ فَيْ الله عِلْمَا الله عَلَيْمَ فَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ فَيْ الله عَلَيْمَ عَلَيْهِ مِنْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمِ عَلَيْمِ عَلِيمِ عَلَيْمِ عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فرمايا: يقينًا نماز مين سب عظيم اجرو ثواب كاحق داروه شخص أَجْرًا فِي الصَّلاَ ةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى بِهِ جوأن سب سے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے، پھروہ جو اس سے بھی دور ہے آتا ہے۔ اور جو شخص نماز کا انظار کرتا ہے حتی کہ اسے امام کے ساتھ باجماعت ادا کرتا ہے، اس مخض ے بڑے اجرو ثواب کا مالک ہے جونماز (اکیلا) پڑھ کرسوجاتا ہے۔'' وونوں راویوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔

فوائد: ....اس حدیث کی وضاحت حدیث ۴۵۱ کے تحت بیان ہوتی ہے۔

٣٥ .... بَابُ الشُّهادَةِ بِالْإِيْمَانِ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ بِإِتِّيَانِهَا وَالصَّلَاةَ فِيُهَا مساجد میں آ کراوران میں نماز پڑھ کرمساجد کوآباد کرنے والوں کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دینے کا بیان

٢ • ١٥ - أَنَا أَبُوْ طَاهِرٍ ، نَا أَبُوْ بَكْرٍ ، نَا يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ .....

<sup>(</sup>١٥٠١) صحيح بخاري، كتاب الاذان، باب فضل صلاة الفحر في جماعة، حديث: ١٥٦\_ صحيح مسلم: كتاب المساجد، باب فضل كثرة الحطا الى المساحد، حديث: ٦٦٢.

<sup>(</sup>١٥٠٢) اسناده ضعيف: وراج كي الوالهيثم بروايت ضعيف موتى به مسنس تسرمـذي: كتاب الايمان، باب ماجاء في حرمة الصلاة، حديت: ٢٦١٧\_ سنن ابن ماجه: ٨٠٢\_ مسند احمد: ٣/ ٦٨\_ سنن الدارمي: ١٢٢٣.

" حضرت ابوسعید خدری بنالتی بیان کرتے ہیں که رسول الله طفی آنے فرمایا: جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مجد (میس آتے ، نماز پڑھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے) کا عادی ہوتو اس کے لیے ایما ندار ہونے کی گواہی دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا يَعُهُرُ مَسَاجِلَ اللّٰهِ مَنْ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْدَيْوِهِ : ﴿ اللّٰهِ مِنْ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْدَيْوِهِ : ﴿ اللّٰهِ مِنْ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْدَيْوِهِ : ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ الْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْدَيْوِهِ : ﴿ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

#### ٢٦ .... بَابُ فَضُلِ إِيطَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاَةِ فِيُهَا نماز كے ليے مساجد كوٹھكاند بنانے كى فشيلت

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يُوطُنُ الرَّجُلُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ بِهِ مِنْ جِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ.

فوائد: .....مکرر ۳۵۹۔

'' حضرت ابو ہریرہ رہائیڈ نبی کریم منطق کیا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: '' جوشخص بھی مساجد کو نماز کے لیے اپنا محمانہ بنالیتا ہے تو اس کے گھرسے نکلنے کے وقت الله تعالیٰ اس سے اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح غیر موجود شخص کی آ مد یراس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔''

<sup>(</sup>١٥٠٣) اسساده صحيح سسن ابن ماحه، كتاب المساجد، باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، حديث: ٨٠٠ مسند احمد: ٣٢٨/٢ صحيح ابن حباك: ١٦٠٧.

٢٧ .... بَابُ فَضُلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ انْتِظَارًا لِصَلاةِ ، وَذِكْرِ صَلاةِ الْمَلائِكَةِ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمُ لَهُ مَا لَمُ يُؤْذِ فِيُهِ أُويُحُدِثُ فِيهِ

مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کی فضیلت کا بیان اور فرشتوں کا اس شخص کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا بیان ، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا اس کا وضونہ ٹوٹ جائے

١٥٠٤ ـ أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ، نَا أَبُوْ بَكْرِ، نَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ وَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالاً، حَدَّثَنَا أَبُّوْ مُعَاوِيَةً، قَالَ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ سَلْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح ....

إِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاَّةُ، لاَ يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلاَّةَ، فَإِذَا دَخَلَ الْـمَسْـجدَ كَانَ فِيْ صَلاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَـمْهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ، وَمَا لَمْ يُحْدِثُ فِيْهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللّهِ عِنْ : " " حضرت ابو بريره فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْكَ إِ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص وضو کر کے معجد جاتا ہے، وہ اسے صرف نماز ہی اٹھاتی ہے وہ صرف نماز ہی کے لیے آتا ہے چنانچہ جب وہ معجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک نماز اسے رو کے رکھتی ہے۔اورتم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے رہتے ہیں: "اے اللہ! اس محض کو معاف فرما، اے اللہ! اس پر رحم فرما، اے اللہ! اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ معجد میں کسی کو "کلیف نہ دے، جب تک وہ اس میں بے وضو نہ ہو۔''

فهائد: ....مکرر ۲۵۱\_



<sup>(</sup>۲۰۰٤) تقدم تخريجه، برقم: ۱٤۹٠.

| ضروری نوٹس یہاں درج سیجیج |
|---------------------------|
|---------------------------|

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------|
|                                       |
|                                       |
| :                                     |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

#### www.KitaboSunnat.com

| ضروری نوتس                              |                                         | 603                                     | 2000                                    | صحیح ابن خزیمه2                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |
| ······································  |                                         |                                         | *************************************** |                                         |
| ,                                       | *************************************** | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | *************************************** | • · · · • · · · · · · ·                 | •••••                                   |                                         |
|                                         | *************************               |                                         | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | *************************************** | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                                         |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••                                    |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | *************************************** |                                         | *************************************** | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | ·····                                   | ,                                       | •••••                                   | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |
| *************************************** | *************************************** |                                         | ••••••                                  |                                         |
|                                         | ••••••                                  |                                         | •••••                                   |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | *************************************** | *************************************** |
|                                         | ••••                                    |                                         | ••••••                                  |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         | •                                       |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | •••••                                   |                                         | ••••••                                  |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | ••••••••••••••••                        | *************************************** |
| ** ************************************ |                                         |                                         |                                         |                                         |

| ضروری نوٹس |                                         | 604                                     | A DOCT                                  | صحیح ابن خزیمه2 |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|            |                                         | •••••                                   |                                         |                 |
|            |                                         | *************                           |                                         |                 |
|            |                                         | ••••••                                  | *************************************** |                 |
|            |                                         | •••••••                                 |                                         |                 |
|            |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | <del></del>     |
|            | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         | ,                                       | ······          |
|            |                                         | ······································  | ••••••                                  |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            | *************************************** | ^                                       |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         | • .                                     |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         | ************                            |                                         |                 |
|            |                                         |                                         |                                         |                 |
|            |                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                 |
|            |                                         |                                         | •••••                                   |                 |
|            |                                         | **********                              |                                         |                 |
| *******    |                                         |                                         |                                         |                 |

| å                                       |                                         |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ضروری نونش                              | 700                                     | 605                                     | Store                                   | صحیح ابن خزیمه2                         |
| <u> </u>                                | - SOUR - C                              |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** | *************************************** |                                         | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         | • • • • • • • • • • • •                 | *******************************         | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | *************************************** |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| ••••••                                  |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         | •••••                                   |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         | •••••                                   | ******************************          |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         | •••••••                                 |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** | *************************************** |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         | *****************************           |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
| *************************************** |                                         |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         | *************************************** |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         | ******************************          |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |
|                                         |                                         | •••••                                   | ••••••                                  |                                         |

#### www.KitaboSunnat.com

| چ ابن خزیمه و 606                      |         |
|----------------------------------------|---------|
|                                        | ******  |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
| ······                                 |         |
|                                        | ******* |
|                                        |         |
|                                        |         |
| ······································ | ******* |
|                                        |         |
|                                        | ,       |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |
|                                        |         |



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ